

کی تشریح ،اسباب بُوول کامُفصّل میان ، تفییر وحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیسا تھر

محقق العصر و رفي السدظاء العالي المحقق العصر و رفي السيالي المحتود العالم العا





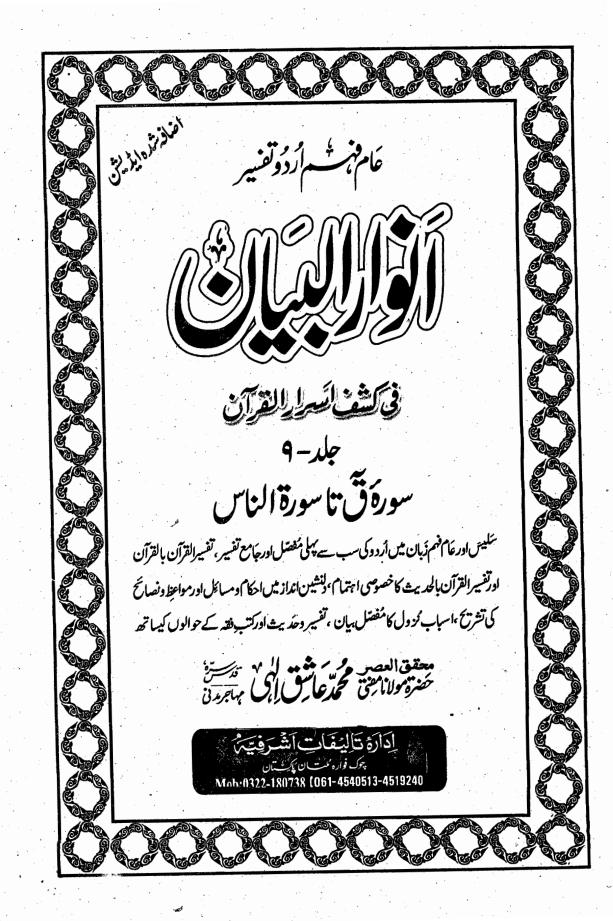

# اختتام تفيير برحضرت مؤلف دامت بركاته كا

# مکتو ب گرامی

محترمي جناب حافظ محمراسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

انوارالبیان کی نویں جلد پہنی ہوآ خری جلد ہے آپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت و اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی ۔ حسن خط، حسن طباعت، حسن تجلید سب کود کھے کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہون، اللہ تعالیٰ شاخ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوارالبیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے، بعد کی اشاعتوں میں تھیج کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نوازے اور علوم نافعہ واعمالِ صالحہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آئندہ ہمیشہ انوارالبیان کوشائع فرمائے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آئین!

و ((لعدلال) محمد عاشق اللى عفا الله عنه

المدينة المنوره كم محرم الحرام (١٣٣١ه

قارنین سے التجاء آج کل جدید کمپیوٹر کتابت کا دور ہے جس میں باوجود بار بارتھیج کے اغلاط رہ جاتی ہیں اس لئے گزارش ہے کہ اغلاط معلوم ہونے پراطلاع کردی جائے تو احسانِ عظیم ہوگا۔ تاکہ آئندہ لیڈیش میں اس کی تھیج کردی جائے۔ شکریہ ادارہ

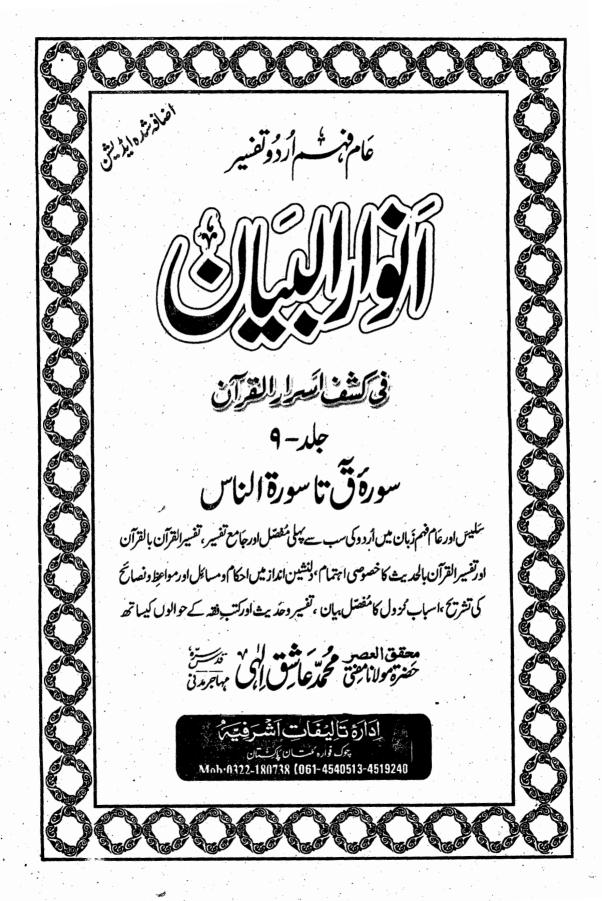

أنوارالبئياني

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشرفیدلتان ناشر.....اداره تالیفات اشرفیدلتان طباعت سلامت ا قبال بریس ملتان

انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے فانوند مشیو فانوند مشیو فی مسیو فی مراحمد خان رائد و کیت بالی کورٹ بتان کی درٹ بتان ک

قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ جس علاء کی ایک جماعت موجودرہتی ہے۔ چر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہرائے مہر پانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔جزاکم اللہ

اداره تالیفات اشرفید... چوک فواره ... المان کمتیدالفاردق معریال دو پی بر بریال داولیندی اداره اسلامیات ..... اتارکلی ..... اله بور دارالاشاعت ..... اُرده بازار ..... کرا چی کمتید الترآن .... نیوناون ..... کرا چی کمتید الترآن .... نیوناون ..... کرا چی کمتید الترآن .... نیوناون ..... کرا چی کمتید را در الاخلاص ... نیوناون .... بیا در کمتید دارالاخلاص ... نصرفونی بازار .... بیا در محتید دارالاخلاص ... نصرفونی بازار .... بیا در محتود کرد ... بیا در م



#### عسرض ننا شر



تفییرانوارالبیان جلد نمبر 9 جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوص طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفادہ میں مزید آسانی ہوگی۔مزید جلدیں بھی اس طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس كساته لكهنار رمام بي جلدى ترتيب وتزئين كساته ايدوقت منظرعام برا ربى م جبكه حفرت مؤلف رحمه الله اس ونياس رحلت فرما يجكي بيل - إنا لله و إنا اليه داجعون

حضرت مولا نامفتی عاشق الیمی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علمائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی میچ اُر بنما کی کمی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ استے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ

تھا۔اورای کی برکت ہے کہآپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفییر انوارالیمیان (نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشرفیہ مان سے چپ کرمقبول عام ہو پھی ہے جس کوآپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاجزادہ مولا ناعبدالر حمٰن کو ٹر بتلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہورہا تھاتو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام کمل ہوتا جارہا ہو جو لیے ویسے ویسے مبید نبوی کی تغییر مکمل ہورہی ہے۔ آپ کی عربی، اردو تصانف کی تعداد تقریبا سو ہے۔ آپ کی عربی، اردو تصانف کی تعداد تقریبا سو ہے۔ ایک پرانے برزگ سے سنا ہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھاتو مولانا کی بے سروسامانی کا بیرحال تھا کہ انتہ مساجد (احباب) کے پاس جاکر ان کے پاس سے خشک روٹیوں کے طورے اکٹھے کرلاتے اور پھران کو بھگو کر انہیں پر گزارہ کرتے۔ ان حالات میں بھی استغناء برقر اررکھا اور کی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور میں استفناء برقر اررکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور میں استفناء برقر اررکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور میں استفناء برقر اررکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور میں استفناء برقر اررکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور میں استفناء برقر اررکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور میں کے ارشاد

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیبیس برس مدیند منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھااس لئے آپ جاز سے باہز ہیں جاتے تھے اورا پی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فر ماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۳۲ ها کو مواروزه کے ساتھ، قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوح کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالی نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں مھرت عثمان فی النوری میں مدن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔

ياالله اس ناكاره كوبهى ايمان كساته جنت القيع كامدن نصيب فرماية مين

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محمد عثان سلمہ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کوخواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب ویا کہ ہاں راضی ہوگئے ہیں اور اب مجھے آرام کرنے کا حکم ہوا ہے علماء نے اس کی تعبیر یہ تلائی کہ بیراحت سے کنا یہ ہے۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے ،اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ آمین ٹم آمین ۔

احقرمحه الخق عفى عنه ذى القعده المالي

# اختتام تفسير يرحضرت مؤلف دامت بركاته كا

# مكتو ب گرامي

محترى جناب حافظ محراسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

انوارالبیان کی نویں جلد پنجی جوآخری جلد ہے آپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت و اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی۔ سن خطہ سن طباعت ، سن تجلید سب کود کھے کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہون ، اللہ تعالیٰ شاخ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوارالبیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے ، بعد کی اشاعتوں میں تھیج کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نواز ہے اور علوم نافعہ واعمالِ صالحہ کی توفیق عطافر مائے۔ آئندہ ہمیشہ انوارالبیان کوشائع فرمائے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آئین!

و ((لعدلال) محمه عاشق الهي عفا الله عنه

المدينة المنوره كم مرم الحرام (١٣٨١ه

#### - قارئین سے التجاء

آج کل جدید کمپیوٹر کتابت کا دور ہے جس میں باد جود بار بار تضیح کے اغلاط رہ جاتی ہیں۔ اس لئے گزارش ہے کہ اغلاط معلوم ہونے پر اطلاع کر دی جائے تو احسانِ عظیم ہوگا۔ تا کہ (آئندہ ایڈیشن میں اس کی تضیح کر دی جائے۔ شکریہ ادارہ

# الجمالي فهرست: بينية

| :              |             | •           |                |
|----------------|-------------|-------------|----------------|
| صفحه           | نام سورت    | صفحه        | نام سورت       |
| myr.           | سوره مطففين | 12          | سوره ق         |
| r21.           | سوره انشقاق | <b>1</b> /A | سوره ذاريات    |
| <b>12</b> 1    | سوره بروج   | <b>M</b>    | سوره طور       |
| MAI            | سوره طارق   | الرام       | سوره والتجم    |
| <b>የ</b> ለሶ    | سوره اعلی   | 4           | سوره قمر       |
| PAA            | سوره غاشيه  | Y           | سوره رحمن      |
| rgr            | سوره فجر    | 1+1         | سوره واقعه     |
| P*++ .         | سوره بلد    | 119         | سوره حديد      |
| <b>1,+</b> 1,− | سوره شمس    | Ira         | سوره مجادله    |
| <b>~</b> ^•∧   | ·سوره ليل . | 1Y+         | سوره حشر       |
| rir            | سوره ضحلي   | IAM         | سوره ممتحنه    |
| M14            | سوره انشراح | 194         | سوره صف        |
| PF+            | سوره تین    | r•4,        | سوره جمعه      |
| L.L.L.         | سوره علق    | riy         | سوره منافقون   |
| 749            | سوره قدر    | 777         | سوره تغابق 💮 💮 |
| ليكسل          | سوره بینه   | rr.         | سوره طلاق      |
| PP2            | سوره زلزال  | rri         | سوره تحريم     |
| PP9            | سوره عاديات | 10.         | سوره ملک       |
| المام          | سوره قارعه  | <b>74</b> • | سوره قلم       |
| LLL            | سوره تكاثر  | 121         | سوره حآقه      |
| <u>የ</u> የየለ   | سوره عصر    | 129         | سوره معارج     |
| ra+            | سوره همزه   | <b>r</b> A9 | سوره نوح       |
| ram            | سوره فیل    | 790         | سوره جن        |
| ral            | سوره قریش   | <b>199</b>  | سوره مز مل     |
| ٠,٣٧٠          | سوره ماعون  | r+2         | سوره مدثر      |
| سه ۲۰۰۲        | سوره کوثر   | <b>M</b> /  | سوره قيامه     |
| M42            | سوره كافرون | mry         | سوره دهر       |
| rz.            | سوره نصر    | rm,         | ا سوره مرسلات  |
| r2r            | سوره لهب    | mm/         | سوره نبآء      |
| 127            | سوره اخلاص  | mul.        | سوره نازعات    |
| 6.V.           | سوره فلق    | rar         | سوره عبس       |
| <b>M</b> +     | سورهٔ ناس   | <b>202</b>  | سوره تكوير     |
|                |             | THI .       | سوره الفطار    |
|                |             | •           |                |
|                |             |             |                |

# الله فهرست مضامين الله

﴿سورةً قَ تا سورةً ناس﴾

| صفحہ                                     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحہ                                | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # PT | خوان زمین میں اور انسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دنشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم النظیم النظیم منطقون صاجزادہ کی خوجری دینا اور آپ کی یوی کا تجب کرنا خوت اور النظیم کی قوم کی ہلاکت۔ فرعون اور قوم عادو ثمود کی بربادی کا تذکرہ تمان و زمین کی تخلیق کا ذکر، اور اللہ کی طرف دوڑ نے کا تھم۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے دوڑ کی کا اللہ کی ہوا کی ہے دوڑ کی طالب نہیں کردوز خ میں داخل کردیا جائے گا۔ متی بندوں کی نعتوں کا تذکرہ ۔ حور عین سے نکاح، متی بندوں کی نعتوں کا تذکرہ ۔ حور عین سے نکاح، متی بندوں کی نعتوں کا تذکرہ ۔ حور عین سے نکاح، متی بندوں کی نعتوں کا تذکرہ ۔ حور عین سے نکاح، اہل ایمان کی ذریت۔ اہل ایمان کی ذریت۔ متر ین اور معاند مین کی باقوں کا تذکرہ اور ادر دید | 12 19 ro ro rr rr rr rr ra ra ra ra | عنوان  الله تعالی کی شان تخلیق کا بیان، نعمتوں کا تذکرہ، مکرین بعث کی تردید۔ الله انسان کے وساوی نفسانیہ سے پوری طرح واقف الله انسان کے وساوی نفسانیہ سے پوری طرح واقف انسانوں پراعمال کھنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ موت کی تخ کا تذکرہ۔ موت کی تخ کا تذکرہ۔ برضدی کا فرکودوز نے میں ڈال دو۔ برضدی کا فرکودوز نے میں ڈال دو۔ جواب ہوگا کیا کچھاور بھی ہے؟ دوز نے سے الله تعالی کا خطاب کیا تو بحرگی؟ اس کا جنت میں دیداوالی بخت کا تذکرہ جنت میں دیداوالی میں الی کو سے وقوع تیامت کے ابتدائی احوال، رسول کو تعلی ۔ گزشتہ امتوں کی ہاکت سے جرت حاصل کرنے کا تکم وقوع تیامت کے ابتدائی احوال، رسول کو تعلی۔ مورکے تھا اللہ کی اللہ کو اللہ کی الی کو اللہ کی اللہ کیا کہ کی اللہ کیا کی اللہ کیا کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کیا کہ کی اللہ کی کے کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کے کو اللہ کی کے کو اللہ کی کی کے کو اللہ کی کے کی کے کو کی اللہ کی کی کے کو کی کی کی کی کی کی کی کی کے کو کی |

| صفحہ       | عنوان                                                                     | صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF         | الله تعالیٰ ہی نے ہنسا یا اور ُ لایا۔                                     |            | رِينَ الْقِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٨         | الله تعالیٰ ہی نے جوڑے پیدا کئے۔                                          |            | المنظلة صحم المنظلة على المثللة المنظلة صحم المنظلة ال |
|            | الله تعالى بى نے عاداولى اور شودكو بلاك فرمايا اور لوط                    |            | رسول المعلقة في راه پر بين، اپنى خوابش سے پھوليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49         | الطَيْعِينَا كَيْ بِستيون كوالث ديا-                                      |            | فرماتے، وی کے مطابق اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں،<br>آپ نے جرئیل کودوباران کی اصل صورت میں دیکھا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | قیامت قریب آگئی۔ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو                                | 64<br>0+   | آپ کے ببر س کودوباران کی آئسورت کی دیگھا،<br>بہالی دؤیت<br>میلی رؤیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷٠.        | اور تكبر مين مبتلام و الله كوسجده كرواوراس كي عبادت كرو                   | ۵۰         | پي رويت<br>دوسری باررويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | المُعَالِقَ مُلِي                                                         | ۵۱         | روسرن النتها کیاہے؟<br>سدرة النتها کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | المنظم المنظمية<br>قيامت قريب آئي، جائد بهث كيا، مكرين ك                  | ۵۱         | مندرہ من ہے۔<br>جنہ المادیٰ کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>ر</u> ۲ | عاملانه بات اوران کی تروید بیت عیاب طریق کا<br>جاہلانه بات اوران کی تروید | ۵۲         | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | ہوں ہے دن کی پریشانی۔ قبروں سے ندی                                        |            | مشركين عرب كى بت پرسى ـ لات عزى اورمنات كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | دل کی طرح نکل کر میدان حشر کی طرف جلدی                                    | ۵۵         | عبادت اوران کے تو ڑ پھوڑ کا تذکرہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٢         | جاری رون کا دید کا رون رفت بادی<br>جلدی روانه ہونا                        | ۵۵         | لات ومنات اورعزي كياته؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | حضرت نوح التليينية كي تكذيب قوم كاعنادوا نكار پھر                         | 24         | لات کی بربادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20         | قوم كى بلاكت اورتعذيب                                                     | ۵۷         | مشرکین کی صلات اور حماقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | الله تعالی کی طرف سے قرآن کو آسان فرمادینا                                | ۵۷         | مشرکین نے اپنے لئے خود معبود تجویز کئے اور ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 44       | قرآن كاعجاز اورلوگول كا تغافل _                                           | ۵۸۰        | نام بھی خود ہی رکھے۔<br>مشر کین کا خیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کردیں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22         | قرآن کریم کی برکات۔                                                       | ۵۸         | مرکین نے اپنی طرف فرشتوں کا مادہ ہونا تجویز کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44         | قرآن کو بھول جانے کا وبال۔                                                | ۵ <i>۸</i> | رمیان اور فکر آخرت کی ضرورت۔<br>ایمان اور فکر آخرت کی ضرورت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷۸         | قوم عاد کی تکذیب اور ہلاکت اور تعذیب                                      | 4+         | آ خرت کے عذاب سے نکینے کی فکر کرنالازم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷9         | قوم فمود کی تکذیب، اور ملاکت وتعذیب                                       | ٧٠.        | گمان کی حیثیت <sub>-</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | حضرت لوط التطيية لأبكاا بي قوم تربليغ كرنا اورقوم كا كفرير                |            | اہلِ دنیا کا علم دنیا ہی سک محدود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Al         | اصرار کرنا،معاصی پرجمار منااورآخر میں ہلاک ہونا۔                          | 71         | الله تعالى مدايت والول كوادر كمرابول كوخوب جانتا بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100        | آ ل فرعون کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب                                      | 44         | برے کام کر نیوالوں کوان کے اعمال کی سزاملے گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | ایلِ مکہ سے خطاب تم بہتر ہو یا ہلاک شدہ قومیں بہتر                        | 44         | ایناتز کیکرنے کی ممانعت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳         | حمين-                                                                     |            | کافردھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا کام یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۴         | غزوه بدر میں اہلِ مکد کو شکست اور برد ابول بولنے کی سزا۔                  | 40         | عمل کام آ جائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ì          |                                                                           | ۸Y         | وَابْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| صفحه    | عنوان                                                  | صفحه        | عنوان                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | اہلِ جنت کی ہویاں۔دونوں جنتوں کے پھل قریب              | ۸۳          | يوم قيامت كى تخت مصيبت اور مجرمين كى بدعالى                                                                     |
| 94      | موں گ_۔                                                | ۸۵          | ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے۔                                                                                       |
| 92      | احمان كابدله احمان _                                   | ۸۵          | لیک جھیکنے کے برابر۔                                                                                            |
| 9/      | دوسرے درجہ کی جنتوں اور نعتوں کا تذکرہ۔                | ۸۵          | بندول نے جواعمال کئے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہیں۔                                                                  |
| 91      | لفظ مُدُهِمَآمَتُن يَ مُحَقِّق _                       | ۸۵          | متقيول كاانعام واكرام_                                                                                          |
| .9A     | خوب جوش مارنے والے دو چشمے۔                            |             | رئيرا احسا                                                                                                      |
| 99      | جنتی بیو یوں کا تذکرہ<br>•                             | 1           | لِيَّةِ الْجَهِرِينِ الْجَهِرِينِ الْجَهِرِينِ الْجَهِرِينِ الْجَهِرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ الْجَهْرِينِ |
| 99      | فوا ئد ضرور بيه متعلقه سوره رحمٰن _                    |             | رحن جل مجدۂ نے قرآن کی تعلیم دی۔انسان کو بیان                                                                   |
|         | فائده اولى _ فائده ثانيه ـ فائده ثالثه ـ فائده رابعه _ |             | سکھایا، جا ندسورج وزمین اس کی مخلوق ہیں اس لئے                                                                  |
| 101_100 | فائده خامسه ـ فائده سادسه ـ                            |             | انصاف کا حکم دیا۔غذائیں پیدا فرمائیں۔تم اپنے                                                                    |
|         | وكرفي المائية                                          | М           | رب کی کن کن فعتوں کو جھٹلاؤ گے۔                                                                                 |
|         | II '                                                   | 14          | بیان کرنے کی نعت۔                                                                                               |
| 1+1     | قیامت پست کرنے والی اور بلند کر نیوالی ہے۔             | ۸4          | واندسورج ایک حماب سے علتے ہیں۔                                                                                  |
| 1+1     | قیامت کے دن حاضر ہونیوالوں کی تین قشمیں                | ۸۸          | بحمادر شجر سجده کرتے ہیں۔                                                                                       |
| 1.0     | سابقین اولین کون ہے حضرات ہیں؟                         | <b>AA</b> . | آ سان کی رفعت اور بلندی                                                                                         |
|         | سابقین اولین کے لئے سب سے بڑا انعام نا گوار            | ۸۸          | انصاف كے ساتھ وزن كرنے كاتھم _                                                                                  |
| 1+0     | کلمات نسنیں گے۔اصحاب الیمین کی معتبیں۔                 | 18          | الله تعالى نے انسان كو بحتى موئى منى سے اور جنات كو                                                             |
| 1+4     | بوڑھی مومنات جنت میں جوان بنادی جائیں گی۔              |             | خالص آگے سے پیدا فر مایا۔                                                                                       |
| 100     | ایک بوڑھی صحابیہ مورت کا قصہ۔                          |             | الله تعالیٰ مشرقین اور مغربین کا رب ہے۔                                                                         |
| 1.9     | اصحاب الشمال كاعذاب                                    |             | میٹھے اور ممکین دریااس نے جاری فرمائے ،ان سے موتی                                                               |
| 1+9     | ه نیامیس کافروں کی مستی اور عیش پرستی                  |             | اورمرجان نکلتے ہیں ای کے علم سے کشتیاں چلتی ہیں۔                                                                |
|         | بی آ دم کی تخلیق کیسر موئی۔ دنیا میں ان کے جینے اور    | 91          | زمين برجو پچھ ہے سب فنامونيوالا ہے۔                                                                             |
| 11+     | بے کے اسباب کا تذکرہ۔                                  | . 11        | قیامت کے دن کفار انس وجان کی پریثانی                                                                            |
| 111     | کھیتی ا گانے کی نعمت۔                                  |             | مجرین کی خاص نشانی، بیشانی اوراقدام پکڑ کردوزخ                                                                  |
| 117     | ارش برسانے کی نعمت۔                                    | 11          | يل د الا جانا                                                                                                   |
| 111     | آ گ بھی نعمت ہے۔                                       |             | اہل تفویٰ کی د دھنتیں اور اس کی صفات۔<br>متقر مصور                                                              |
| 111     | لتاعاً لِلْكُمُنْ وِيْنَ كامعنى                        | 94          | متق حفزات کے بستر۔                                                                                              |

| صفحه | عنوان                                                                                                 | صفحہ | عنوان                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 119  | شهداء سے کون حضرات مراد ہیں؟                                                                          |      | بلاشبة قرآن كريم ہے رب العالمين كى طرف سے                               |
|      | د نیاوی زندگی لہو ولعب ہے اور آخرت میں عذاب                                                           | 1110 | نازل کیا گیا ہے۔                                                        |
| 1174 | شدید، اور الله تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے۔                                                         | 110  | اَفَبِهِلْذَاالُحَدِيثِ اَنْتُمُ مُّدُهِنُونَ                           |
|      | الله تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت                                                            | 110  | وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ اَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ                         |
| 1111 | کرنے کا حکم۔                                                                                          |      | قرآن مجيد كوچھونے اور پڑھنے كاتھم                                       |
| IPT. | جنت ایمان والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔<br>"                                                           |      | اگر تہمیں جزاملی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو                           |
|      | جو بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا                                                       | IIY  | کیوں واپس نہیں لوٹا دیتے۔                                               |
| IPP  | پہلے ہے لکھا ہوا ہے۔                                                                                  | 114  | مگذبین اورصالحین کاعذاب۔<br>سر <b>و و</b>                               |
| Imm  | جو کچھفوت ہو گیااس پررنج نہ کرد۔                                                                      |      |                                                                         |
| IPP. | جو کچھل گیااس پراتراؤمت۔<br>سرین پر                                                                   |      | الله تعالی عزیرو تھیم ہے۔آسانوں میں اس کی                               |
| IPP  | متکبراور بین کی زمت به                                                                                | 119  | سلطنت ہے وہ سب کے اعمال سے باخر ہے۔                                     |
|      | الله تعالی نے پیمبروں کوواضح احکام دیے کر بھیجااوران                                                  |      | الله تعالی اوراس کے رسول برایمان لاؤاورالله تعالی                       |
| Ime  | پر کتابین نازل فرمائیں۔اورلوگوں گوانصاف کا علم دیا۔<br>ذیب                                            | 184  | نے جو پچھتہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرو                           |
| 110  | لوہے میں ہیبت شدیدہ ہے اور منافع کثیرہ ہیں۔                                                           | 111  | فتح مکہ سے پہلے خرچ کر نیوالے برابرنہیں ہوسکتے                          |
|      | الله تعالى نے حضرت نوح التيكيين اور حضرت ابراہيم                                                      | ITT  | کون ہے جواللہ کو قرض دے۔                                                |
|      | التَّلِيْكِينَ كُورسول بنا كربهيجاءان كى ذريت ميں نبوت                                                |      | قیامت کے دن مومنین مومنات کونور دیاجائے گا۔                             |
|      | جاری رہی حضرت عیسی التکلینالی ایک دی اور ان<br>سرمت در میں مورد                                       | : 1  | منافقین کچھ دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں                              |
| 124  | کتبعین میں شفقت اور رحمت رکھ دی۔<br>نبر ماریر                                                         | 122  | رہ جائیں گے۔                                                            |
| 124  | نصاریٰ کار ہبانیت اختیار کرنا پھراسے چھوڑ دینا۔                                                       |      | کیاایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہان کے<br>میں مند                |
|      | موجوده نصاریٰ کی بدحالی اور گناهگاری، دنیا کی حرص<br>معارفت میں سے ۱۰۰                                | 110  | قلوب خشوع دالے بن جا کیں۔<br>سرحنہ ہے۔                                  |
| 1172 | اور مخلوق خدا پران کے مظالم۔                                                                          | IFY  | ایک تاریخی واقعه۔                                                       |
|      | یبود ونصاریٰ کاحق سے انحراف اور اسلام کے خلاف<br>مقدمین                                               | (41) | اہلِ کتاب کی طرح نہ ہوجائے جن کے دلوں میں<br>ت تھر                      |
| IFA  | متحده محاذ به<br>در                                                                                   | 124  | قساوت تھی۔<br>صدقہ کرنیوالے مردوں اور عورتوں کے اجر کریم کا             |
| ١٣٩  | فاكده_                                                                                                | 11/2 | صدفیہ کر بیوائے مردوں اور فورٹوں نے اگر کریم کا<br>وعدہ۔شہداء کی فضیلت۔ |
| (A)  | ایمان لانیوالے نصاریٰ سے دو حصہ اجر کا دعدہ۔<br>اہل کتاب جان لیں کے اللہ کے ضل رکوئی دستر منہیں رکھتے | 1174 | وعده - همداءی مصیلت -<br>صدیقین کون میں؟                                |
| IPT  | ائل لماب جان تیل کہالند ہے سے پروں وسر ک فیصل کے                                                      | ,,,, | ٠٠٠٠٠٠٠                                                                 |

| صفحہ  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحہ  | عنوان                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | سُوعُ الْجِشْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | يُكُونًا لَجُ الدَّيْ                                                  |
|       | یبود اول کی مصیبت اور ذلت اور مدینه منوره سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 100 | ظهار کی ندمت                                                           |
| 17.   | جلاوطنی _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ira   | احكام ومسأل                                                            |
| וצו   | قبیله بی نضیر کی جلاو طنی کا سبب _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102.  | ظهار کی ندمت                                                           |
|       | یبودیوں کے تمتر و کہ درختوں کو کاٹ دینا یا باقی رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162   | كفاره ظبهار                                                            |
| 144   | دونول کام اللہ کے تھم سے ہوئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IM    | مسائل ضروريه متعلقه ظهار                                               |
| 141   | اموالِ فی کے مشتحقین کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | الله تعالى اور اس كے رسول الفظاف كى مخالفت كر نيوالے                   |
| . 170 | كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ مِنْكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.4  | ذ کیل ہوں گے۔                                                          |
| 170   | رسول الله عليه في اطاعت فرض ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   | الله تعالى سب كے ساتھ ہے۔ ہر خفيہ مشورہ كو جانتا ہے۔                   |
| 177   | منکرین حدیث کی تر دید _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10+   | منافقین کی شرارت بسر گوشی اور یمبودی بیبوده با تیں۔                    |
|       | حضرات مهاجرين كرام كي فضيلت اوراموال في مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101   | يبود يول کی شرارت ـ                                                    |
| 142   | ان کا استحقاق۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "-    | الل ایمان کونصیحت که یمودیوں کا طریقه کاراستعال                        |
| 142   | حضرات انصار رفي المسال | 100   | ندكرين                                                                 |
| AFI   | حضرات مهاجرین وانصار رفظتناکی با بھی محبت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ے رین<br>مجلس کے بعض آ داب اور علاء کی فضیلت ۔                         |
| AYI   | صحابہ ﷺ کے ایٹار کرنے کا ایک عجیب واقعہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107   | دوسری نقیعت                                                            |
| AFI   | ا فا کده۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   |                                                                        |
| 179   | جو مجل سے چھ کلیاوہ کامیاب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | رسول التعلقية كى خدمت ميں حاضر ہونے سے پہلے                            |
|       | مہاجرین وانصار ﷺ کے بعد آنیوالے مسلمانوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101   | صدقه کاهم اوراس کی منسوخی ۔<br>بفقہ برین میں مار میں بریاحہ یا جسب سری |
| 14+   | بھی اموال فی میں استحقاق ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | منافقین کا بدترین طریق کار،جمو فی قشمیں کھانا، اور                     |
| 141   | حسد، بغض ، کیبنداور دستنی کی مذمت به سرید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164   | يبود يول کوخبرين پنچانا _<br>ان                                        |
| 141   | روافض کی گمراہی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102   | خالفین پرشیطان کاغلبهآ خرت میں خسارہ اور رسوائی۔                       |
| 121   | يہوديوں سے منافقين کے جھوٹے وعدے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ایمان دالے اللہ تعالی کے دشمن سے دوستی نہیں رکھتے ،                    |
| 127   | يبود كے قبيله بني قديقاع كى بيبودگى اور جلاو طنى كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   | اگر چدا پنے خاندان دالا ہی کیوں نہ ہو۔                                 |
|       | شیطان انسان کودهو که دیتا ہے پھرانجام میہ ہوتا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | غزوه بدرمیں حضرات صحابہ نے ایمان کا مظاہرہ کرتے                        |
| 120   | دوزخ میں داخل ہو نیوالے بن جاتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101   | ہوئے اپنے کا فررشتہ داروں کوئل کردیا۔                                  |
|       | الله تعالیٰ ہے ڈرنے اور آخرت کے لئے فکر مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | اہلِ ایمان سے جو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے ان کے لئے                   |
| 124   | ہونے کا حکم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109   | توجنت کا دعدہ ہے۔                                                      |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 199        | نصاري حضرت عيسى التلفيقان كيخالف بين-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124  | زندگی کی قدر کرو۔                                        |
|            | حضرت عيسى الطليقا كابثارت دينا كدمير بعداحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124  | ذ كرالله كي فضائل _ •                                    |
| 199        | نا می ایک رسول آئیں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144  | عهد نبوت كاايك واقعه                                     |
|            | توريت والجيل مين خاتم الانبياء عليه كي تشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124  | وَلَا تَكُونُواكَالَّذِيْنَ نَسُوااللهَ۔                 |
| r.         | آ وری کی بیثارت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144  | اصحاب الجنة اوراصحاب النار برابز بيس بين _               |
| <b>r•r</b> | الله كانور پورا ہوكرر ہے گا گرچه كا فرول كونا گوار ہو۔<br>پر سور كى مار در كار كار كار كار كار كار كار كار كار كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141  | قرآن مجيدي صفت جليله                                     |
| ا بد بد    | الیی تجارت کی بثارت جوعذاب الیم سے نجات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | الله تعالی کے لئے اسائے منظی میں جواس کی صفات            |
| 10 m       | ذر بعداور جنت ملنے کا وسیلہ ہوجائے۔<br>اللہ کے انصار اور مدد گار بن جاؤ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149  | جليله كامظهريي -                                         |
| ,,,        | مند الملاح المالية الم | IAT  | فائده-                                                   |
| r.a        | تين جماعتيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V    | سِيعَةُ الْمُتَحِنِيرِ                                   |
|            | 0 ( 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iam  | الله کے دشمنوں سے دوی کرنے کی ممانعت                     |
|            | سِوَةِ الجَمْعَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۸۳  | حفرت حاطب بن الي بلتعه رهي الكاواقعه                     |
|            | الله تعالی قدوں ہے، عزیز ہے عکیم ہے اس نے تعلیم و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IAA  | جاسوی کاشری تھم۔                                         |
| <b>744</b> | تزکیہ کے لئے بے پڑھےلوگوں میں اپنارسول بھیجا۔<br>ما عجی سام مشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | حضرت ابراجيم التلييل كاطريقة قابل اقتداء باور            |
| 1.4        | اہلِ مجم کی اسلامی خدمتیں۔<br>یبود بوں کی ایک مثال اور ان سے خطاب کہ جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YAL  | کا فرول کے لئے استغفار منوع ہے۔                          |
|            | یبودیوں فی ایک سمال اور ان سے حطاب کہ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,    | ہجرت کرنے کے بعدوطن سابق کے لوگوں سے تعلق                |
| r.A<br>rii | موت سے بھاسے ہووہ سرورا سرر ہےں۔<br>جمعہ کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/4 | ر کھنے کی حیثیت۔                                         |
| rir        | بحد مصان<br>ترک جمعه بروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/19 | مومنات مهاجرات کے بارے میں چندادکام۔                     |
| rir        | ساعت اجابت <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 197  | بیعت کےالفاظ اورشرا نطاکا بیان۔                          |
| rım        | سوره كهف ريوسي كي نضيلت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1917 | اہلِ کفرسے دوئ نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی تھم۔<br>رسم میں |
| rim        | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | سُوعُ الصّيفَ                                            |
| rır        | جمعه کے دن درو دشریف کی فضیلت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197  | جو کام نیں کرتے ان کے دعوے کوں کرتے ہو؟                  |
| rim        | نماز جمعه کے بعدز میں پر چیل جاؤاورالله کا نصل الماش کرو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194  | ان خطباء کی بدحالی جن کے قول وقعل میں میسانیت نہیں۔      |
|            | خطبه چھوڑ کر تجارتی قافلوں کی طرف متوجه ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192  | مجامدين اسلام كى تعريف وتوصيف.                           |
| rir        | والول كوتفبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام کا اعلان که        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191  | '' ہم <sup>ن</sup> اللہ کے رسول ہیں''۔                   |

| صفحہ | عنوان                                                                                            | صفحہ | عنوان                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774  | اموال اوراولا دتمهارے لئے فتنہ ہیں۔                                                              |      | ورك المنفيقي                                                                             |
| MA   | تقوى اورانفاق فى سبيل الله كاتحكم _                                                              | ,    |                                                                                          |
| PPA  | بخل سے پر ہیز کرنے والے کامیاب ہیں۔                                                              | riy  | منافقین کی شرارتو ل اور حرکتو ل کابیان ۔                                                 |
|      | الله كوقرض حسن دے دو وہ بڑھا چڑھا كردے گا اور                                                    | 112  | رئیس الهنافقین کے بیٹے کا بیمان والاطرز عمل۔                                             |
| 774  | مغفرت فرماد ےگا۔                                                                                 |      | منافقین کہتے تھے کہ اہلِ ایمان پرخرچ نہ کرووہ مدینہ                                      |
|      | المُوفُّ الطِّلَاقِ                                                                              | 719  | ے خود ہی چلے جائیں گے۔                                                                   |
|      |                                                                                                  | 119  | الله اوررسول اورمومنین ہی کے لئے عزت ہے۔                                                 |
| 174  | طلاق ادرعدت کے مسائل، حدوداللہ کی نگہداشت کا حکم۔                                                |      | تمہارے اموال اور اولا داللہ کے ذکر سے عافل نہ                                            |
| 711  | عدت کواچھی طرح شار کرو۔                                                                          |      | کردیں۔اللہ نے جو پھی عطافر مایا ہے اس میں سے                                             |
| 1771 | مطلقة عورتو ل کوگھرے نہ نکالو۔<br>حدید تا میں ختر میں تاریخ                                      | 774  | خرچ کرو۔                                                                                 |
|      | رجعی طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کو                                                  |      | سُوعُ التَّعَانِيُ                                                                       |
| rmr  | روک لویا خوبصورتی کے ساتھا <del>چھے طریق</del> ے پرچھوڑ دو۔<br>تقدیل میں کا سر خربر              |      |                                                                                          |
| rmr  | تقویٰاورتوکل کےفوائد۔<br>ملاتہ اللہ نہ حریب موقع نے ب                                            | •    | آسان وزمین کی کائنات الله تعالی کی سیج میں مشغول                                         |
| 777  | الله تعالی نے ہر چیز کاانداز مقرر فرمایا ہے۔<br>متعال                                            |      | ہے تم میں بعض کافر اور بعض مومن ہیں اللہ تعالی                                           |
|      | عدت ہے متعلق چندا دکام کابیان حاملہ، حائضہ کی                                                    | 777  | تمہارےاعمال کودیکھتاہے۔                                                                  |
| rra  | عدت کے ماکل۔                                                                                     |      | الله تعالی نے آسان اور زمین کو حکمت سے پیدا فرمایا<br>سیست حمد سے                        |
| 770  | فائده۔                                                                                           | ***  | اورتمهاری الچھی صورتیں بنائیں۔<br>اسریت میں میں ا                                        |
| 774  | مطلقۂ مورتوں کے اخراجات کے مسائل۔                                                                | 777  | گزشته اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین۔<br>مراح                                          |
| 777  | مطلقة عورتو ل کورہنے کی جگہ دینے کا علم۔<br>کسی کا میں نہ کا | 227  | ام سابقه کی گمراہی کا سب                                                                 |
| 777  | بچوں کودودھ پلانے کے مسائل۔<br>نار                                                               |      | منكرين قيامت كاباطل خيال ـ                                                               |
| 112  | الاست والناب ضرب الانتخاص                                                                        | 777  | ایمان اور نور کی دعوت_                                                                   |
| 112  | ہرصاحب وسعت اپنی مرضی کےمطابق خرچ کرے۔<br>اللّٰد تنگل کے بعد آسانی فرمادےگا۔                     | rrr  | قیامت کادن یوم التغابن ہے۔                                                               |
| ,,,, | الله في عليما ساق مرماد حامات<br>گزشته ہلاک شدہ بستیوں کے احوال سے عبرت                          |      | اہل ایمان کو بشارت اور کا فروں کی شقاوت۔<br>دی کر در مسینچت سائیس سخط                    |
| rm   | ر سنہ ہلاک شکرہ . میوں سے انوان سے برت<br>حاصل کرنے کا حکم۔                                      | 774  | جوکوئی مصیبت چیچی ہے وہ اللہ کے علم سے ہے۔<br>ایوں کا کی فرور میں تاکا روش کا روش        |
| 1179 | عا ک کرے ہے۔<br>قرآن کریم ایک بوی نصیحت ہے۔اہل ایمان کا انعام۔                                   | 774  | الله اور سول کی فرمانبرداری اورتو کل اختیار کرنے کا تھم۔<br>بعض میں جو میں ترین سیٹر میں |
| ,,,, | سران رہ ایک جو ایک جو اس این این اعلام ہے۔<br>اللہ تعالیٰ نے سات آ سان اور انہیں کی طرح زمینیں   | 777  | بعض از واج اوراولا دتمہارے دشمن ہیں ۔<br>پر بحب کے مصد میں میں مدر دولد                  |
| 759  | الله تعلق مے حماعت اعلی اور این فی سرس ریاریاں<br>پیدا فرمائیں۔                                  | 774  | يوى بچوں کی محبت میں اپنی جان ہلا کت میں نیڈ الیں۔<br>نیاس کا جاتا ہے کا تلقیہ           |
| ,,,  | -0. 6702                                                                                         | 774  | معاف اور درگز رکرنے کی تلقین۔                                                            |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                | صفحہ  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102  | اعضاء وجوارح كاشكرا داكرو_                                                                                                                           |       | يَكُنِي الْتِكْمِينِ اللَّهِ اللَّ |
|      | الله نے مهمیں زمین میں بھیلاد مااوراس کی طرف جمع                                                                                                     | . 1   | سِوالعَقِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102  | كن جادك-                                                                                                                                             | rri   | طلال کومرام قرار دینے کی ممانعت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104  | منکرین کاسوال کہ قیامت کب آئے گی اوران کا جواب۔                                                                                                      | ויויז | فتم کھانے کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | اگر الله تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک فرما                                                                                                    |       | رسول النطائط كاليك خصوصي واقعه جوبعض يهوديول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ran  | دیں تو کون ہے جو کا فروں کوعذاب سے بچائے گا۔<br>۔                                                                                                    | rrr   | ڪساتھ پيش آيا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | اگر پائی زمین میں واپس ہوجائے تو اسے واپس                                                                                                            | rrr   | رسول التعليك كيعض ازواج "سي خطاب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109  | لائے والا کون ہے؟                                                                                                                                    | rrr   | رسول الثمانية كا يلاءفر مانے كاذكر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | الْقُوْلُ الْمُ                                                                                                                                      | rra   | ا پی جانوں کواوراہل وعمال کودوز خسے بچانے کا تھم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | الماللة العالمي                                                                                                                                      | 277   | قیامت کے دن اہلِ ایمان کا نور۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | رسول الشريطية ہے خطاب كه آپ كے لئے بڑااجر<br>كيو ذه                                                                                                  | rr2   | کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74.  | ہے جو بھی حتم نہ ہوگا ،اور آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔                                                                                                     | rr2   | حضرت نوح ولوظ عليهاالسلام كي بيويان كافرتفين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | آپ تکذیب کرنے والوں کی بات بندمائے وہ آپ                                                                                                             |       | و الماء الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747  | ہے مداہنت کے خواہاں ہیں۔                                                                                                                             |       | سَقِّ المُلكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 740  | ایک کافر کی دی صفات ذمیمه۔<br>سر زیرس کر بر سر کر سر پر سر پر سر پر سر کار                                                                           | , w   | الله تعالی کی ذات عالی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے سارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 446  | ایک باغ کے مالکوں کاعبرت ناک واقعہ۔<br>- تا ہے اور                                                                                                   |       | ملک ای کے قبضہ وقدرت میں ہے۔اس نے موت و<br>ریز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 744  | متقیوں کے لئے نعت والے باغ ہیں ،<br>میلہ میں خبر سے                                                                                                  | 10.   | حیات کو بیدافر مایا تا کتمهین آن مائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777  | مسلمین اور مجر مین برابرتبیں ہوسکتے۔<br>تاریخا نہ سے                                                                                                 |       | کافروں کادوزخ میں داخلہ، دوزخ کا غیظ وغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 742  | ساق کی مجلی اور منافقوں کی بری حالت ۔                                                                                                                |       | الل دوزخ ہے سوال و جواب اور ان کا اقرار کہ ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rya  | کمذبین کے لئے استدراج اوران کومہلت۔<br>مہماری سے محملہ میں اور اس کا میں معملہ معملہ معملہ معملہ معملہ معملہ میں معملہ میں معملہ میں معملہ معملہ میں | rar   | المراه تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TYA  | آپ مبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجائیے۔                                                                                                       |       | اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے بڑی مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | کافر لوگ جاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے                                                                                                            | rom   | ےاورا جر کر یم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 749  | پیسلاکرگرادیں۔<br>پر و پر پ                                                                                                                          | rom   | کیاوہ نہیں جانتا جس نے پیدا فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | يَرْقُوالْحَاقَةُ عُلَيْكُا فَيْكُا                                                                                                                  | tor   | جو پرندے اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کامحافظ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                      | 107   | رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگارہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | کھڑ کھڑانے والی چیز یعنی قیامت کو جھٹلانے والول                                                                                                      | ray   | اگروه اپنارز ق روک لے قوتم کیا کر سکتے ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121  | کی ہلاکت۔                                                                                                                                            |       | جو خض اوند ھے منہ کر کے چل رہا ہو کیا وہ صراطِ متقیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121  | فرعون کی بغاوت اور ہلا کت ۔                                                                                                                          | ray   | ر چلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Im

| صفحه        | عنوان                                                                                          | صفحه | عنوابي                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| <b>17.4</b> | تذ كير، تو حيد كي دعوت _                                                                       | 121  | حضرت نوح التكليفان كطوفان كاذكر                        |
| 1/49        | قوم کا انحراف اور باغیاندروش۔                                                                  | 121  | قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا۔                        |
|             | قوم كا كفروشرك براصرار ،حضرت نوح التعليفية كي                                                  | 121  | زمین اور بہا پریزہ ریزہ ہوجائیں گے۔                    |
|             | بددعا، وہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں                                                  | 121  | عرش الى كوڭ تھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔               |
| 191         | واقل کردیئے گئے۔                                                                               |      | اعمالنامون كي تفصيل اور دائيس ماتھ مين اعمالناھ        |
|             | رَفِقُ الْحِنْ                                                                                 | 121  | ملنے والوں کی خوشی _                                   |
|             | شواجرت                                                                                         | 121  | بائي باته مين اعمالنا مر كضوالون كي بدهالي _           |
|             | رسول الله علی سے جنات کا قرآن سننا اور اپنی قوم<br>کوالیمان کی دعوت دینا۔                      | 120  | کا فرول کی ذلت _                                       |
| rar         | کوا بمان کی دعوت دینا۔                                                                         |      | قرآن كريم الله تعالى كاكلام بمتقيول كے لئے             |
| 791         | فاكده_                                                                                         | 120  | شیحت ہے۔                                               |
|             | توحید کی دعوت، کفر سے بیزاری، الله تعالیٰ کے                                                   | 144. | مبيه                                                   |
|             | عذاب سے کوئی نہیں بچاسکتا۔ نافر مانوں کے لئے<br>زئر ن                                          |      | وك نيرار التير                                         |
| 199         | دائی عذاب ہے۔<br>بر ما <b>ع ج</b> ور                                                           |      | سُخُفُ الْعُلِيِّ                                      |
|             | رَيْقُ الْمُرْمِيلُ                                                                            |      | قیامت کے دن کافروں کی بدحالی اور بے سروسامانی          |
|             | رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قرآن کریم                                                       | 129  | ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔                      |
|             | رت سے اوقات میں یا مرسے اور مراب کر اللہ ہی کی<br>ترتیل سے پڑھنے کا علم مب سے کٹ کر اللہ ہی کی | 111  | ہزارسال اور پچاس سال میں تطبیق <sub>-</sub>            |
| 141         | طرف متوجد بنے کا فرمان۔                                                                        |      | قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست سے نہ                  |
|             | رسول الله عليف كومبر فرمانے كاسكم دوزخ كے عذاب كا                                              |      | ا پو چھے گا۔ رشتہ داروں کوا پی جان کے بدلے عذاب        |
| m. h.       | تذكره وقوع قيامت كونت زمين اور بهازون كاحال                                                    | MI   | میں بھیجے کو تیار ہوں گے۔                              |
|             | فرعون نے رسول کی نافر مانی کی ،استے تی کے ساتھ                                                 |      | انسان کا ایک خاص مزاج، گھبراہٹ اور کنجوی، نیک          |
| r.0         | پکڑلیا گیا۔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کردے گا۔<br>تاہیں کیا اور                                | Mm   | بندول کی صفات اوران کا اگرام وانعام۔                   |
|             | قرآن ایک نفیحت ہے جس کا جی چاہے اپنے رب<br>کی طرف میں میں میں ا                                |      | کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔باطل                 |
| r.0         | کی طرف داسته اختیار کرلے۔<br>قیام کیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان ،                             |      | میں گئے رہیں۔قیامت میں ان کی آٹھیں نیحی                |
| F-4<br>F-4  | عيامين كيارك من عيف العلان،<br>ا قامة الصلاوة اورادائ زكوة كاحكم.                              |      | ہول گی۔اوران پرذلت چھائی ہوگی۔                         |
| 1.4         | "47. 2. K                                                                                      | MA   | فاكده                                                  |
|             |                                                                                                |      | ردة بيني لين المالية                                   |
|             | سر ملی تاکی<br>رسول اللہ علقہ کو دینی دعوت کے لئے کھڑے                                         |      |                                                        |
| r.2         | ہوجانے کا علم اور بعض دیگر نصائح کا تذکرہ۔<br>م                                                | 17.4 | حفرت نوح التَكَيِّكُالِهُ كالرِيْ قُوم صفطاب تعتول كَل |

| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه         | عنوان                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | سُوْلُكُمْ اللهِ ا | <b>M</b> 1•  | مکہ معظمہ کے بعض معاندین کی حرکتوں کا تذکرہ اور<br>اس کے لئے عذاب کی وعید عذاب دوزخ کیاہے؟           |
| rry         | کافروں کے عذاب ، اور اہلِ ایمان کے ماکولات،<br>مشروب اور ملبوسات کا تذکرہ۔<br>حضرت رسول کریم عظیمہ کوانٹد تعالی کا علم کہ آپ صبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ľ            | دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں۔ان کی معینہ<br>تعداد کا فروں کے لئے فتنہ ہے۔                             |
|             | وشام الله تعالی کا ذکر کیجئے اور رات کونماز پڑھیئے اور<br>دریک تنبیج میں مشغولیت رکھیئے کسی فاسق یا فاجر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rir          | رب تعالی شان کے گفکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔<br>دوز خیوں سے سوال کہ تہمیں دوزخ میں کس نے              |
| اسم         | بات ندمانے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۱۴          | پہنچایا پھران کا جواب۔<br>ان کوئسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ بیرلوگ تھیجت                               |
|             | دري مي المرسلت<br>سو المرسلت<br>قيامت ضرور واقع موگ، رسولوں كو وتت مين برجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mlh.         | ے ایسے اعراض کرتے ہیں جیسے گدھے شیروں سے<br>بھاگتے ہیں۔                                              |
| ۳۳۳         | کیا جائے گافیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے۔<br>پہلی امتیں ہلاک ہوچکی ہیں ان سے عبرت حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | المِيْقُ الْقِيمَةِ                                                                                  |
| mm4<br>mm4  | کرو۔اللہ کی نعتوں کی قدر دانی کرو۔<br>جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | انسان قیامت کا انکار کرتا ہے تا کہ فتق و فجور میں<br>لگارہے اسے اپنے اعمال کی خبرہے۔اگرچہ بہانہ بازی |
|             | مکرین سے خطاب ہوگا کہ ایسے سائبان کی طرف<br>چلوجو گری سے نہیں بچاتا۔ وہ بہت بڑے بڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b> 112 | کرے۔قیامت کے دن بھا گنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔<br>رسول اللہ عظیمی سے مشفقانہ خطاب، آپ فرشتہ سے         |
| <b>r</b> r4 | انگارے کھینکآ ہے، انہیں اس دن معذرت پیش<br>کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b> 119 | قرآن کوخوب چھی طرح س لیس پھرد ہرائیں، ہم آپ<br>سے قرآن پڑھوائیں گے اور بیان کروائیں گے۔              |
| ۳۳ <u>۷</u> | متقیوں کے سابوں، چشموں اور میووں کا تذکرہ<br>در میں النہار<br>میک فیالنہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1</b> 170 | قیامت کے دن کچھ چہرے تروتازہ اور پچھ بدرونن<br>ہوں گے،موٹ کے وقت انسان کی پریشانی۔                   |
| muu         | سُوُّ الْزِعْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | انسان کی تکذیب کا حال اور اکر فول کیااہ پیتنہیں<br>کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے،جس کی میخلیق ہے کیا    |
| rar         | رئيةُ عبس<br>ريوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777          | اس پرقا درنہیں کہ مردول کوزندہ فرمادے۔<br>اللہ تعالی نے انسان کونطفہ سے پیدا فرمایا اور اسے          |
| <b>70</b> 2 | التَّوْلَ التَّكُونِ الْأَوْلِيَّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | אנעע         | ويكضے والا سننے والا بنايا اسے حيح راسته بنايا ،انسانوں                                              |
|             | المنو الإنفطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mrr          | میں شاکر بھی ہیں کا فربھی ہیں۔                                                                       |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه         | عنوان                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| مهما | مُلِكُونُ الْبَابِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۹۳          | ريخةُ المطففين           |
| ۳۳۷  | مِينَ الرِّنَاكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1721</b>  | سور الانشقة<br>رو تأريده |
| ma   | لِيْقُ الْعَادِيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b> 217 |                          |
| ואא  | يُغِوُّ القارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAI          | يُنِوُّ الطَّادِقِ       |
| ההה  | سُتَقُالتَكَاثِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۸٬۳         | لَيْقُ الْأَعْلَى        |
| rry. | يَنِّةُ الْعَصْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAA          | النَّالُغُ الْمِينِينَ   |
| ra.  | مِنْقُ الْمُعَمِّرُةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mam          | ٤                        |
| ror  | يَنِّهُ الْفِيْلِ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1400         | المُثَاثِقُ الْبَكَدِ    |
| raz  | ئِنْ أَلْقُرُكِيْشِ<br>بِيُّ فِي وَ مِي مِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h+h          | لِيُوُّ الشَّمْسِ        |
| P*4+ | الْهُ الْهَاعُونَ الْهَاعُونَ الْهَاعُونَ الْهَاعُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r-A          | لِيُقُو الْكِيلِ         |
| ראן  | سُوَّ الْكُوْثِرِ<br>بِكُوُّ الْكُوْثِرِ<br>بِكُوُّ الْكَارِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MIT          | يَنِيُّ الصَّلِي         |
| 72.  | سِي البِعْرُو<br>رَكِةُ البِّحِيرِ<br>سُيْحُ البِّحِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MZ           | ٩                        |
| r2r  | سِفُّاللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144          | سِوْالِدِينِ             |
| MZY  | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | urn          | لَيْقُ الْعَكَاقَ        |
| r/\• | الله الفاكن الفاكن الماكن الما | MHA          | سُوُّلُ قَالِمُ          |
| MA+  | لِيُقُو التَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                          |

# مِنَ فَي مَا يَكُمْ مِنْ مُنْ الْبِعِنَ الْبِعِنَ الْبِعِنَ الْبُرِي مِنْ الْبُعِنَ الْبُعِنَ الْبُعِنَ الْبُعِنَ الْبُعِنَ الْبُعْنَ الْبُعِنَ الْبُعْنَ الْبُعْنِ الْبُعْنِ الْبُعْنَ الْبُعْنَ الْبُعْنَ الْبُعْنَ الْبُعْنَ الْبُعْنَ الْبُعْنَ الْبُعْنَ الْبُعْنَ الْبُعْنِ الْبُعْنِ الْبُعْنِ الْبُعْلِي الْبُعْنَ الْبُعْنِ الْبُعْنِ الْبُعْنِ الْبُعْنِ الْبُعْلِي الْبُعْنِ الْبُعْلِي الْبُعْنِ الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْمُعْلِلْلْمِ الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْبُعِلْ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ

سوره ت مد معظمه میں نازل ہوئی اس میں پینالیس آیات اور تین رکوع میں

### بِشْ حِراللهِ الرِّحْمِنِ الرَّحِينِ

شروع الله كے نام سے جوبرامبربان نہايت رحم والا ب

قَ وَالْقُرُانِ الْمُجِيدِ قَبَلُ عَجِبُوٓ النَّ جَاءَهُمْ مُّنذِدُ وَقِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هٰ ذَالْتَ

ق جتم ہے قرآن مجید کی، بلکدان کو اس بات پر تعجب موا کدان کے پاس ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا، سوکافر لوگ کہنے گلے کدیہ عجیب

عَجِيْبٌ ﴿ عَالِدَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَلِكَ رَجْعٌ بَعِيْنُ ﴿ قَلْ عَلَيْنَا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ مَ وَ

بات ہے، جب ہم مرکے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہول کے، یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت ہی بعید بات ہے، ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کوز مین کم کرتی ہے اور

عِنْكَ نَاكِتْكِ حَفِيْظٌ ٥ بَلْ كُنَّ بُوْا بِالْحُقِّ لِهَاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِي آمْرِ مَرِيْجِ ٥ أَفَكُمْ يَنْظُرُوۤا إِلَى

مارے پاس کتاب محفوظ ہے، بلکہ تچی بات کو جبکہ وہ ان کو پیچی ہے جھٹلاتے ہیں غرض مید کہ وہ ایک مترکزل حالت میں ہیں، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر

التَّكَاءِ فَوْقَهُ مُرِكِيْفَ بِنَيْنُهَا وَ زَيَنِهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَنَ دُنْهَا وَالْقَيْنَافِيهَا

آ نمان کو شین دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس کو آراستہ کیااور اس میں کوئی رخنہ نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں

رُوَاسِي وَانْبُتُنَا فِيهَامِنْ كُلِّ زَوْجٍ بِهِي إِلَى تَبْضِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ °وَنَزَّلُنَا

بہاڑوں کو جمادیا اور اس میں برقتم کی خوشما چیزیں اگا کیل جو ذریعہ ہے دانائی کا اور نصیحت کا بر رجوع ہونے والے بندہ کے لئے، اور ہم نے

مِنَ السَّمَاءِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْتِ وَحِبَ الْحَصِيْدِ ﴿ وَالنَّخْلَ السِّقَتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿ وَزَقًا

آسان سے برکت والا پانی برسایا پھراس سے بہت سے باغ اگائے اور مھیتی کا غلداور لیے لیے مجبور کے درخت جن سے مجبوع خوب گند ھے ہوتے ہوتے ہیں،

لِلْعِبَادِ وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْنَةً مَّيْتًا كُنْ لِكَ الْغُرُوجِ ٥

بندوں کورز ق دینے کے لئے ،اور بم نے اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کوزندہ کیا،ای طرح تکلیا ہوگا۔

الله تعالیٰ کی شانِ تخلیق کابیان ، نعمتوں کا تذکرہ منکرین بعث کی تر دید

قضسيد: يهال بيره وتستروع بوربى ب\_اس مين دلائل توحيدادر وقوع قيامت اور قيامت كيدن كياحوال اور

مؤمنین و کا فرین کا انجام بتایا ہے۔ درمیان میں باغی اور طاغی قوموں کی ہلا کت کا تذکرہ بھی فر مادیا ہے۔ ت پیروٹ مقطعات میں سے ہے جس کامعنی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔

وَالْقُوْآنِ الْمَجِيدِ فَتَم إِثْرَآنِ مِيدِي مَم ضرورا للهائ جادك اور قيامت كدن عاضر موك يهجواب تتم لَتُنعَنُنَّ محذوف كارت جمد ب

پرفرمایابل عَجبُوُا (الایات الثلاث) بَل کاعطف کس پر جاس کے بارے میں صاحب دوح المعانی لکھتے ہیں:
فکانه قبیل انا انزلناه لُتنذر به الناس فلم یؤمنوا به بل جعلوا کلا من المنذر والمنذر به عرضة
للتکبر والتعجب (یعی ہم نے یقرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریع لوگوں کوڈرائیں کین وہ لوگ اس پرایمان ندلائے
انہوں نے ڈرانے والے کو بھی جھٹلایا اور جس چیز ہے ڈرایا اس کو بھی جھٹلایا ، حق کونہ مانا کبرافتیار کیا اور تعجب کرنے گئے ) کیا ہم ہی
میں سے ڈرانے والا آگیا؟ اور کہنے گئے کہ بیتو بجیب چیز ہے ، انہوں نے یہ بھی کہا کیا جب ہم مرجا کیں گے اور کی ہوجا کیں گے پھر
زندہ ہوکراٹھیں کے بیتو بہت ہی بعید بات ہے ہماری بھے سے باہر ہے ہمارے نزدیک توابیانہیں ہوسکتا ، ان لوگوں نے جوموت کے
بعدوا پس ہونے کو بعید کہا اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا :

قَدُ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْارُضُ مِنْهُمَ كَهُم جائے ہیں زمین جوان کے اعضا کو کم کرتی ہے یعنی ان کے گوشتوں کو اور ہڈیوں کو اور بالوں کو زمین جو کم کردیتی ہے ہمیں اس سب کاعلم ہے وَعِنْدَنَا کِتَابٌ حَفِیْظُ اور ہمارے پاس کتاب ہے جس نے ان سب چیز دل کو محفوظ کررکھا ہے (زمین نے جو جزو کم کیا، ہڈیوں کی ٹی ٹی (جانوروں کی غذا ہوگئ) ان سب کاہم کو پتہ ہے۔ جب صور پھونکا جائے گا تو یہ چیزیں زندہ ہوجا کیں گی، اجسام تیار ہو کرروح واضل ہوجا کیں گی، اور مردے زندہ ہو کر کھڑے ہوجا کیں گے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی موت دینے والا ہے، وہی موت کے بعد زندہ فرمائے گا، اس کوسب کاعلم ہے اور دوبارہ زندہ کرنا اس کے لئے کچھ شکل نہیں ہے۔

حضرت الوہریرہ دھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: کہ جولوگ وفن کے جاتے ہیں ان کی سب چیزیں گل جاتی ہیں یعنی مٹی میں ملکر مٹی ہوجاتی ہیں سوائے ایک ہٹری کے وہ باتی رہ جاتی ہے یعنی ریڑھ کی ہٹری کا تھوڑ اساحصہ قیامت کے دن اس سے تی پیدائش ہوگی۔ وہنچوڑ الماج صور ۲۸۱)

بَلُ كَذَّبُو البِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمُ (بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے فق کو جھٹلایا جکہ ان کے پاس آگیا) موت کے بعد زندہ ہوناان کی بجھ میں نہیں آتا اور جب اللہ تعالیٰ نے اپ رسول اللہ عظیہ کو تیج دیا اور آپ کی نبوت کے دلائل اور ججزات سامنے آگئے تو دہ اس کے بھی منکر ہوگئے ، وقوع قیامت کا انکار بھی گراہی ہے اور رسول عظیم کی ذات نثر یف سامنے ہوتے ہوئے معجزات ودلائل کودیکھتے ہوئے آپ کی نبوت کونیں مانے یہ بھی گراہی ہے اور شناعت وقباحت میں پہلے تعب سے بھی بڑھ کر ہے۔

فَهُمْ فِی اَمُو مَّوِیْجِ (سویدلوگ ایک متزلزل حالت میں ہیں) بھی کچھ کہتے ہیں بھی کچھ کہتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ بشر نبی ہوئی نبیل سکتا بھی کہتے ہیں مالداراور توم کا بڑا آ دمی نبی ہونا چاہیئے ، بھی صاحب نبوت کو جادوگر بتاتے ہیں بھی کہتے ہیں کہوہ شاعر ہیں وغیرہ و۔

الله تعالی شانهٔ نے ان کا اعجاب دور کرنے کے لئے مزید فرمایا اَفَلَمُ یَنْظُرُ وُ اللّٰی المسّمَاءِ فَوُقَهُمُ (الآیة ) کیاانہوں نے اپنے اوپر آسان کوئیس دیکھا ہم نے اسے کیسا بنایا ہے (بغیر کی ستون کے کھڑا ہے ) اور ہم نے اسے زینت دی ہے یعنی ستاروں کے ذریعہ این کومزین کردیا ہے۔

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُورٍ جِ (اوراً مانون مِن شَكَافَ فِين مِ)

وَ الْاَرُضَ مَدَدُنها (اورجم نے زین کو پھیلادیاؤ اَلْقَیْنا فِیْها رَوَاسِیَ. (اورجم نے زین میں بوجل چزیں لین کی پہاڑ وال دیتے اور درخت بیدا کردیے جو پہاڑ وال دیتے اور درخت بیدا کردیے جو کی بیار کردیے جو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں) تَبُصِرةً وَ دِنکُولی لِکُلِّ عَبْدٍ مُنْنِیْبٍ (ہم نے ان سب چیزوں کوبصیرت اور فیصت کا ذریعہ بنادیا

جوبھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہووہ اس کے مظاہر قدرت میں غور وفکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے گا )

وَ أَنْزِكْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُّبَارَكًا (اوربم في سان سي بركت والا يانى نازل كيا)\_

فَانَبُنَنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيلِ (سوہم نے اس کے ذریعہ باغیجا گادیے اورالی کی تی اگادی ہے پک جانے ک بعد کا مے کردانے نکالے جاتے ہیں) وَ النَّحُلَ بلسِقْتٍ لَّهَا طَلُعٌ نَّضِیلٌ (اورہم نے مجود کے درخت اگائے جو لیے ہیں اپ تن پر کھڑے ہیں۔ ان مجودوں کے درختوں سے گیھے نکلتے ہیں جو ترتیب سے دیکھنے میں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں) دِ ذُقًا لِلْعِبَادِ (یہ سب چزیں بندوں کے رزق کے لئے پیدا فرمائی ہیں) وَ اَحْمَینُنَا بِهِ بَلْدَةً مَّیْتًا (اورہم نے اس بارش کے ذریعہ زمین کے مردہ کلوں کوزندہ کردیا)۔

کدالک النحرو نجروں سے نکال ہوگا)۔ یعن اللہ تعالی مردوں کو ندہ کر کے قبروں سے نکال دے گاجیدا کہمردہ زمین کو زندہ فر ما کراس سے مذکورہ بالا چزیں نکالتا ہے، اس آخری جملہ سے پوری آئیت کا ماسبق سے ارتباط بجھ میں آگیا یعنی منکرین بعث دقوع قیامت کو نہیں مانے حالانکہ ان کے سامنے اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر ہیں جسے وہ ان گیڑوں پر قادر ہے اللہ یعنی منزوں بین جان وال کراور قبروں سے نکال کر میدان حشر میں جمع کرنے پر بھی قادر ہے سورة الروم میں فرمایا فانسطور اللی انگار کے محمقت الله کی نفت کے گئے تک کو شک موقع کے لی سے نکال کر میدان حشر میں جمع کرنے پر بھی قادر ہے سورة الروم میں فرمایا فانسطور اللی انگرو کو میں کہ موقع کے لی میں کہ وہی انگرو کو میں کہ موقع کی سے کہ میں کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے بچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کر نیوالا ہے اور وہ ہر چزیر قدرت رکھنے والا ہے)

كُذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَآصَعْبُ الرَّسِّ وَثَكُوْدُ ﴿ وَعَادُ ﴾ وَعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿

ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور اصحاب رس نے اور شود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط کی قوم نے

وَ ٱصْعِبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُرْتُبَعِ كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿ اَنْعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوْلِ

اور ا بيد والوں نے اور تع كى قوم نے جطلايا ان سب نے بيغمروں كو جطلايا سوميري وعيد ثابت ہوگئ، كيا ہم بہلى بار پيدا كرنے سے تعك ميع؟

بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْق جَدِيدٍ ٥

بلكه بات يهب كديدلوك في بيدائش كاطرف ع شبيس بي

### اقوام سابقه مالكه كواقعات سيعبرت حاصل كري

 يرمتلائ عذاب مونك اس وعيد كمطابق ان كوملاك كرديا كيا-

یدلوگ جو کہتے تھے کہ ہم مرکھ جا کیں گے اور ہماری بڈیاں اور گوشت پوست مٹی بن جائے گا تو پھر کیے زندہ ہوں گے ان کے تجب کو دفع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَفَعَیینُنا بِالْحَلْقِ الْآوَلِ (کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے تھک گئے) مطلب یہ ہے کہ جس نے تہیں اور دوسری گلوقات کو پیدا کیا جس میں زمین و آسان بھی ہیں وہ قادر مطلق کیا پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گیا ہے؟ ہرگزنہیں وہ ہرگزنہیں تھکا، اسے ہمیشہ سے پوری پوری قدرت ہے جس نے پہلی بار بیدا فرمایا وہی دوبارہ بھی پیدا فرمادے گابک ھُمُ فی کُنس مِّنُ حَلَق جَدِیدٍ (بلکہ بات یہ ہے کہ بدلوگ تی پیدائش کی طرف سے شہیں ہیں)

د الکُ عقلیہ تو اُن کے پاس میں نہیں جن کی بنیاد پر دوبارہ پیدا کرنے کے عدم وقوع کو ثابت کرسکیں ،ان کے پاس بس شبہ ہی شبہ ہے ای شبہ کو بنیا دینا کرا نکار کرتے رہتے ہیں جس کا از الہ بار بار کیا جا چکا ہے۔

وَلَقَكُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَحُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُه ﴿ وَنَعْنُ اَقْرَبُ الدَيْ وَمِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ®

اور باشک ہم نے انبان کو پیدا کیا اور ہم جانے ہیں ان وسوس کو جوال کے جی میں آتے ہیں اور ہم اس کی گردن کی رگ ہے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں

إِذْ يَتَاكَعَّى الْمُتَاكِقِينِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيْكُ ﴿ مَا يَكُفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَكَ يُهِ

جبکہ دو لینے والے لے لیتے ہیں جو ملائی طرف اور باکیل طرف بیٹے ہوئے ہیں وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالنا مگر اس کے پاس ایک

رَقِيْبُ عَتِيْكُ ﴿ وَجَاءَتُ سَكَرَةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿

گران تیار ہ، اور موت کی مختی حق کے ساتھ آگئ ہے وہ ہے جس سے تو بتا تھا۔

# اللہ انسان کے وساوس نفسانیہ سے پوری طرح واقف ہے اور انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے

قفسيو: يدچارة يون كارجمه بهلى آيت بين فرمايا كه بم نے انسان كو پيدا كيا ہے اوراس كے جى بين جووسونے آت رہے ہيں (بو بہت بى زيادہ فرق چز ہے) ہم انسب كوجانے ہيں ، چرفر مايا كدانسان كى گردن كى جورگ ہے ہم انسان سے اس سے بھى زيادہ قريب ہيں ۔ مطلب يہ ہے كہ ہم انسان كے تمام احوال سے باخر ہيں اس كى كوئى بھى حالت جو پوشيدہ ہواور اس كى بات جو آستہ ہے بھى آ ہستہ ہواس ميں سے بچو بھى ہم پر پوشيدہ نہيں ہے۔ اس ميں الله تعالى نے اپنى صفت علم كو بيان فرمايا ہے حيال اللو دينيد گردن كى رگ كو كہا جا تا ہے۔ يدہ ہورگ ہے جس كے كئے جانسان كى زندگى باتى نہيں رہتى۔ انسانوں براعمال كھنے والے فرشتے مقرر ہيں دوسرى آيت ميں اعمال نامے كھنے والے فرشتوں كا تذكرہ فرمايا وراس ميں يہ بتايا كدانسان كى طبیعت اوراحوال كواللہ تعالى جانتا تو ہے ہى اس علم كے ساتھ ساتھ اس نے ہر شخص كے ساتھ دوفر شتے ہى مقرر فرمار كھ ہيں جو انسان كى طبیعت اوراحوال كواللہ تعالى جانتا تو ہے ہى اس علم كے ساتھ ساتھ اس نے ہر شخص كے ساتھ دوفر شتے لكھ ليتے ہيں ايك فرشتد دائي طرف اورد وسرا بائي طرف بي شاہوا ہے۔ ايك فرشتد دائيں طرف اورد وسرا بائيں طرف بي شاہوا ہے۔

سورة الانفطار مين فرمايا ب و إنَّ عَلَيْكُمُ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (اورياد رَّكَة والنفطار مِين فرمايا ب وتبهار سب افعال كوجانة بين ) يدا عمال نام جوفر شة تيار كرت بين قيامت كدن

انسان كسائة جائي كالله تعالى كارشاد مو كاهلذا كِتَابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ (يه مارالكها موانوشة ب جوتم پرتق كساته بولات على الله كساته بولات الله بالله بال

موت كَيْخَنْ كَا تَذكره فِي حَقِيلَ يَد مِن موت كَخَنْ كَا تذكره فرمايا بِ وَجَدَّاءَ ثُ سَكُوةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (اور حَلَي كَا تذكره فرمايا بِ وَجَدَّاءَ ثُ سَكُوةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (اور حَلَي كَانَ مَا عِلْ كَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ذلک مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیْدُ آفر مان لوگ جوموت سے گھبراتے ہیں ان سے کہاجائے گادیکھویہ وہ موت ہے جس سے تم بچت اور گھبرائے تھے آخراس نے تہمیں پکڑی لیا ،الند تعالی نے جوموت آنے کا فیصلہ فرمادیا ہے اس سے کسی کو چھٹکارہ نہیں اس کے بعد جو برزخ اور حشر کے احوال ہیں وہ بھی انسانوں پرگزریں گے ان سے بھی چھٹکارہ نہیں آئندہ آیات میں ایام قیامت کے بعض مظاہر بیان فرمائے ہیں۔

# وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ وَذِلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ®وَجَآءَتْ كُانُ نَفْسٍ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيْكُ ®

اورصور چونکا جائے گا، یہ وعید کا دن ہے، اور بر خص اطرح سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک سائل اور ایک شہید ہوگا، واقعی بات یہ ہے کہ تو اس کی

# لَقَانُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هِذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَ لِهَ فَبَصَرُلِكَ الْيَوْمَرَ حَدِيثٌ وَقَالَ قَرِيْنَهُ

طرف سے غفلت میں تھا سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹادیا سوآج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ساتھی کیے گابیہ وہ ہے جومیرے پاس تیار ہے، ڈال دو، ڈال

هْنَامَالَكَ عَتِيْكُ ﴿ الْقِيا فِي جَمَلَمُ كُلَّ كَنَادٍ عَنِيْدٍ ﴿ مَنَاءٍ لِلْخَيْرِمُ عَتَدٍ مُرِيْبٍ ﴿ إِلَّذِي

دوجہنم میں ہر کفر کرنے والے کو ضدی کو خیرے منع کرنے والے کو، حد سے بوصنے والے کو، شبہ میں ڈالنے والے کو، جس نے اللہ کے سوا دوسرا معبود تجویز

جَعَلَ مَعَ اللهِ الْهَا أَخَرُ فَالْفِيدُ فِي الْعَنَ الِ الشَّدِيْدِ 9 قَالَ قِرْيُنُهُ كُتُنَّا مَا أَطْغَيْتُ وَلَكِنَ كَانَ فِي

كرديا، سوات سخت عذاب ميں ڈال دو، اس كا ساتھى كہے گا كہ اے مارے رب ميں نے اے كمراہ نہيں كيا ليكن سيد دوركى محرابى ميں تھا، الله تعالى كا

ضل بَعِيْدٍ عَلَى لَا تَخْتَصِمُوالَكُ مِي وَقُلُ قَلَّمْتُ البَكْمُ رِالْوَعِيْدِ عَالَيْكُ لُ الْقَوْلُ الْم

ا میرے سامنے جھڑا مت ارد اور میں نے مہارے پائی پہلے سے وقید کی دی گی، میرے پائی بات ایل بد

لَدَى وَمَا أَنَا بِطُلَامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿

اورمیں بندوں برظلم کرنے والانبیں ہوں

# تفخ صوراورمیدانِ حشر میں حاضر ہونے والوں کا ذکر

قضعه بيو: ان آيات من تفخ صوراوراس كے بعد ك بعض حالات ذكر فرمائے بين ارشاد فرما ياوَ نُفِخ في الصُّورِ (اور صور پحونكا جائے گا) ذلك يَوْهُ الْوَعِيْدِ (يهوه دن بوگا جس مين وعيد كاظهور بوگا يعنى دنيا مين جو وعيدين بتادي گئ تفيس آج ان كاظهور بوگا يون خراف مين حاضر بوگا كه اس كساتها كيسائن ظهور بوگا \_و جَمَاءَ تُ كُلُّ نَفُسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيدٌ (اور برخض اس حالت مين حاضر بوگا كه اس كساتها كيسائن اور ايك شهيد بوگا ) سائن ساته لا فرشته اور شهيد گواي دين والافرشته .

صاحب روح المعانی نے بیتفیر حضرت عثمان رفی سے قال کی ہے اور حافظ ابونیم کی کتاب حلیة الاولیاء سے حدیث مرفوع افقال کی ہے کہ بیدوہی دوفرشتے ہوں گے جواعمال نامے کھا کرتے تھان میں سے ایک ساکق اور ایک شہید ہوگا۔

اس دن العرفطاب كركها جائے كالقَدْ مُحننَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هلدًا (تواس دن كواقع مونے كى طرف عافل الله عافل علم الله عن ال

فَكُشَفُنا عَنْكَ غِطْآءً كَ (سوبم نے تیراردہ اٹھادیا) جس نے تجھے و حالک رکھا تھا۔

فَبَصَوُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ (سوآج تیزی نظرتیز ہے) دنیا میں جو پھا بمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور کفروشرک سے روکا جاتا تھا اور معاصی کاعذاب بتایا جاتا تھا تو ہتو متوجہ نہیں ہوتا تھا اور غفلت کے پردوں نے تجھے ڈھانپ رکھا تھا آج وہ پردے ہٹ گئے جو پچھ بھایا بتایا جاتا تھا سامنے آگیا۔

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِينُدُ (اوراس) اسابقی کے گا کہ یہ وہ ہے جو میرے پاس تیارہے) قرین لیخی سابقی سے کون مرادہے؟ اس کے بارے میں حضرت جسن (بعری) نے تو یہ فرمایا کہ اس سے اس کی برائیوں کا کشنے والا کا تب مرادہ ہے وہ اپنے کصے ہوئے حکے کے کا کہ یہ اس کے اعمال ناموں کا کتا بچہ ہے جو میرے پاس کھا ہوا تیارہے۔ اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے وہ شیطان مراد ہے جو ہرانسان کے ساتھ لگادیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی خض ایسانہیں جس کا ایک سابھی جنائی وشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسانہیں جس کا ایک سابھی جنان میں اور ایک ساتھ بھی ای طرح تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کے مقابلہ میں میری مدوفر مائی۔ آپ کے ساتھ بھی ایسان ہوگیا اب وہ مجھے صرف خیر کا تھی ہوئی ہوئی گائی تائید سورہ می جدہ کی آپ یہ شریفہ وَ قَیْضُنا لَکُھُمْ فُورَ نَا آئی فَرَا اللہ کہ ایک میں کہ میں ہوئی سروں کی تائید سورہ می جدہ کی آپ یہ شریفہ وَ قَیْضُنا لَکُھُمْ فُورَ نَا آئی اللہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی میں ہوئی سروں کی تائید سورہ می جدہ کی آپ یہ شریفہ وَ قَیْضُنا لَکُھُمْ فُورَ نَا آئی اللہ کے مقابلہ کی میں ہوئی سروں کی تائید سرورہ میں کہ میں کہ میں ہوئی سروں کی تائید سرورہ میں کی میں کی میں کہ میں کہ میں کہ کیا ہے کہ میان کی میں کی کوئیں کی میں کہ کوئی کی کہ کیا گھوں کی کوئی کی کہ کیا ہوئی کیا گھوں کیا ہوئی کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کی کیا گھوں کی کی کوئی کی کوئی کیا گھوں کی کوئی کی کوئی کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کی کوئی کے

فَزَيْنُوُ الَهُمْ مَا بَيْنَ اَيُدِيهِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ عَجَى بُوتَى ہِ اورآ كندہ آیت بھی اس کی مؤید ہے۔
ہرضدی کا فرکودور ٹ میں ڈال دو مزید ارشاد فرما الْفِیَا فِی جَهَنَّمَ کُلُ کَفَّادٍ عَنِید ہُمْ مَنَّاعِ لِلْخَیْرِ مُعْتَدِ مُرِیدِ اللهِ الْخَوَ لَیْنَ بِهِ اللهِ الْخَوَلِینِ بَرَا اللهِ الْخَوْرِورَ نَیْنَ اللهِ الْخَوْرُورُورَ نِیْنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال صاحب الروح: خطاب من الله تعالىٰ للسائق والشهيد بناء على انهما اثنان لا واحد جامع للوصفين اوللملكين من حزنة النار، اولواحد على ان الالف بدل من نون التوكيد على اجراء الوصل مجرى الوقف وايد بقرائة الحسن(القين) بنون التوكيد البخفيفة، و قيل ان العرب كثيراما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على السنتهم ان يقولوا خليلي وصاحبي قفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين،

قَالَ قَرِینُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَیْتُهُ کَافرکو جب دوزخ میں داخل کئے جانے کا تھم ہوگا تو اس کا قرین یعنی اس کا ساتھی (جس کے ساتھ دہنے اور برے اعمال کومزین کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوااور دوزخ میں جانے کا مستحق ہوا) یوں کہا گا کہا ہے میرے رب میں نے اسے گراہ نہیں کیا یعنی میں نے اسے جراوقہراز بردی کا فرنہیں بنایا بلکہ بات سہ ہے ہے خود ہی دورکی گمراہی میں تھا گراس کا مزاج گمراہی کا نہ ہوتا اور اس کا گمراہی پندنہ ہوتی تو میری مجال نہیں کہ میں اس کو کفر پرڈالٹا اور جمائے رکھتا، جب بیگراہ تھا تو میں نے اس کی گمراہی پرمد کردی۔

قال صاحب الروح: فاعنته عليه بالإغواء والدعوة اليه من غير قسرولا الجاء فهو نظير وما كان لي عليكم من سلطان. (صاحب روح المعاني

فرماتے ہیں پس میں نے اس کو گراہ کر کے اور کفر کی دو ورد کے سے نے جائے اس کا تو سوال ہی پیدائمیں ہوتا پھر اس کے ما اَ اُطْعَیْتُهُ کہنے کا فرکا جو قرین ہوگا وہ بھی کا فرہی تھا وہ دوز خے سے نے جائے اس کا تو سوال ہی پیدائمیں ہوتا پھر اس کے ما اَ اُطْعَیْتُهُ کہنے کا

کافر کا جوفر کی ہوگا وہ ، کی کافر ہی کھا وہ دور رہ سے جا جا ہے اس کا جو خوان ہی پیدائیں ہونا ہرا کی سے معاملے کیا مقصد ہوگا ؟ اس کے بارے میں بعض اکابر نے فر مایا کہ وہ بیچا ہے گا کہ میری گراہی کا اثر صرف مجھے پر پڑے اور مزید فروجرم مجھے

کیا مقصد ہوگا؟ ان کے بارے ین سن کا کابر سے سرمایا کہ وہ بیچاہیے کہ میری سرای کا اور سرک بھا پر پر کے اور کر بید رابط پر نہ لگے اور دوسروں کی گمراہی کی وجہ سے عذاب میں اضافہ نہ ہو، کین ایسانہ ہوگا۔ دوسروں کو گمراہ کرنے کی سز انجھکتنی ہوگی۔

الله تعالی کاار شادہوگالا تنختصِمُو الکدی (میرے سامنے جھڑانہ کرو) وَ قَدُ قَدَّمُتُ اِلْدِیکُمُ بِالُوَعِیُدِ (اور میں نے توپیلے ہی مرکا فراور کا فرگر کے بارے میں وعید بھیج دی تھی کہ بیسب دوز خ کے ستی ہیں، ابلیس کو خطاب کر

كاعلان كردياتها: لَلْمُلَلَانَّ جَهَنَّمَ مِنْكُ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجُمَعِيْنَ ( مِن ضرور خرور تجه اور تيراا تباع كرنے والے سے دوزخ كوجردوں كا)-

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا آنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (ميرے پاس بات نبيس بدلى جاتى اور ميں بندوں پرظم كرنے والا نبيں ہوں) اب وعيد كے مطابق تمہيں سر امانا ہى ہے اور دوزخ ميں جانا ہى ہے۔

فاكده : شب معراج مين الله تعالى في بياس نمازين فرض فرماني تعين پر حضرت موى عليه السلام كى توجه ولاف پر رسول الله على الله تعالى في بين اورثواب مين الله على ال

يوم نقول لجهنم هل المتكنّب وتقول هل من مرتير هو النيت الحنك المتقين غيربعيره مرديم والنون الحنك المتقين غيربعيره

هٰذَامَاتُوْعَدُونَ لِكُلِّ اوَّالِ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيْبٍ ﴿

بیدہ ہے جس کائم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہرا یے مخص کے لئے جور جوع کرنے والا پابندی کرنے والا ہو، جو بغیرد کیصے رحمٰن سے ڈرااور رجوع کرنے والا دل لے کرآیا،

### بِادْخُلُوْهَالِسَلِمْ ذَلِكَ يَوْمُ الْغُلُوْدِ ﴿ لَهُ مُواَيْنَا أَوْنَ فِهَا وَلَدُنَا مَزِيْكُ ﴿

اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا کا میں تعظی والا دن ہے ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جودہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔

# دوزخ سے اللہ تعالی کا خطاب! کیا تو بھرگئی؟ اسکاجواب ہوگا کیا کچھاور بھی ہے

قضعه بين ان آيات من جن اوردور خ كا حال بتايا به دور خ كو وسعت اور لمبائى، چوڑ ائى اور گرائى مجموى حيثيت باتى و زيادہ ہوگى كر در وں افراد جنات ميں سے اور انسانوں ميں سے داخل كئے جانے كے بعد بھى خالى ہى رہے گى۔ اللہ تعلقہ ن هَلِ الْمُتَكُنُّتِ (كيا تو مجر گئى) اس كا جواب ہوگا كيا كچھا در بھى ہے؟ حضرت ابو ہريرہ رفظ سے روايت ہے كدرسول اللہ عليقة نے ادشا دفر مايا كہ جنت اور دور خ ميں آپى ميں مباحثہ ہوا دور خ نے (فخر كے طور پر) كہا كة تكبر والے اور تجبر والے مير بے اندر داخل ہوں گے، اور جنت نے كہا كيابات ہے كہ مير بے اندر صرف كمز ورلوگ اور كر بے بادر بھولے بھالے لوگ داخل ہوں گا اللہ تعالى شانہ نے جنت سے فرمايا تو ميرى رحمت ہے اپنے بندول ميں سے جس پر چاہوں تير بے ذراج ہور گا اور دور خ سے فرمايا كو مير اعذاب ہے اپنے بندوں ميں سے جے چاہوں عذاب دوں گا۔ اور تم دونو ئي سے مجر دينے كا وعدہ ہے۔ (دراجا ابنادی وسلم كان الم اللہ واسے وہ دونو گ

یہ جواللہ تعالی شانہ کے قدم کا ذکر آیا ہے یہ تشابہات میں سے ہاس کامعنی سجھنے کی فکر میں نہ پڑیں اللہ تعالی شانہ اعضاء و جوارح سے پاک ہے۔

وقد استشكل بعض العلماء بان الله تعالىٰ قال لابليس لاملئن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعين فاذا امتلات بهؤلاء فكيف تبقى خالياً؟ وقد الهمنى الله تعالى جواب هذا الاشكال انه ليس فى الآية انها تملاء كلها بالانس والجن فان الملاء لا يستلزم ان يكون كاملا لجميع اجزاء الاناء. (اوربعض علاء نها اشكال كيا م كه جب الله تعالى نے الليس فرا ما يا كه ميں جنم كو تجھ اور تير يتمام ييروكاروں سے ضرور بحروں كا ليس جب ان سي جنم بحرجائے تو فالى كهال سے رہے كا الله تعالى نے بحصاس اشكال كا يہ جواب الهام فرما يا م كم آيت ميں يہ كر جنم بودى كى بودى انسانوں اور جنوں سے بحرجائے كاكونكه الملا (بحرنا) كے لئے برتن كے تمام اجزاء كا مجرجانا لازى نہيں ہے ـ

مدجو جنت میں خالی جگہ بچنے کی وجہ سے نی مخلوق پیدا کر کے بسائی جائے گی اس کے بارے میں بعض اکابر سے کہا گیا کہ وہی مزے میں رہے کہ پیدا ہوتے ہی جنت میں چلے گئے۔انہوں نے فرمایا آئیس جنت کا کیا مزہ آئے گا انہوں نے ویا آئیس جگئی، تکلیف نہیں جھیلی مصبتیں نہیں کوٹیں، انہیں وہاں کے راحت و آرام کی کیا قدر ہوگی؟ مزہ تو ہمیں آئے گا، آرام کی قدر ہم کریں گے جودنیا کی تکلیفوں سے دوچار ہوئے اور مشقت ودکھ تکلیف کودیکھا اور بھگا۔

جنت اور اہل جنت کا تذکرہ ۔ اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ متقبوں سے قریب کردی جائے گی کچھ دور ندر ہے گی گھروہ جنت میں داخل کردیتے جائیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ نعتوں اور لذوں کی وہ جگہ ہے جس کاتم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا، یہ وعدہ ہرا س شخص سے تھا جو آو اب سینی اللہ تعالیٰ کی طرف فوب رجوع کرنے والا اور حَفِینظ بعنی اللہ تعالیٰ کے اوام کا خاص دھیان رکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری میں لگارہتا تھا۔ اہل جنت کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ

لوگ بن دیکھے اللہ ہے ڈرتے تھے۔ دنیا میں اس حالت پر ہے اور یہاں جو پہنچ تو قلب منیب لے کرآئے ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں اوراس سے احکام پڑل کرنے کی فکر میں رہتے تھے اور متقیوں سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ آج وہ دن ہے جس میں بھٹی کا فیصلہ کر دیا گیا یعنی تم لوگ اس جنت میں بمیشہ کے لئے جارہے ہو۔ جنت میں دیار الہی : پھرفر مایا کہ جنت میں داخل ہونے والوں کے لئے وہاں سب پچھ ہوگا جس کی انہیں خواہش اور چاہت ہوگی اور نہ صرف ان کی خواہش اور چاہت ہوگی اور نہ صرف ان کی خواہش کی میں میں کی خواہش کی علامہ قرطبی نے حضرت جا براور حضرت انس رضی اللہ عنہا نے قبل کیا ہے کہ مزید سے مراد باری تعالیٰ شانہ کا دیدار ہے۔

نہ پہلے فاحد ارتبار میں عصرے جابر اور سرت ہیں ہے جو حضرت صبیب فی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوجا نیں گے تو اللہ تعلیہ خالیہ جب اہل جنت بیں داخل ہوجا نیں گے تو اللہ تعلیہ اللہ جنت کیں داخل ہوجا نیں گے تو اللہ تعالی سوال فر ما نیں گے کیا تم اور کچھ جا ہتے ہوجو میں تہمیں مزید دے دول بیری کر اہمال جنت کہیں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں فر ماؤ یے کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فر مایا کیا آپ نے ہمیں دوز نے سے نہیں دی (ہمیں اور کیا چاہیے ) اس کے بعد پر دہ اٹھا دیا جائے گا پھر یہ لوگ اللہ تعالی کے دیدار میں شخول ہوجا کیں گا ہے رب کے دیدار میں شخول ہوجا کیں گا چیز وں میں ہے کوئی چیز محبوب نہ ہوگی اس کے بعد رسول اللہ علیہ نے سورہ یونس کی آ یت کر یہ لیگذیئن آئے سند کو الکہ مشنول اللہ علیہ کے دورہ یونس کی آ یت کر یہ لیگذیئن آئے سند کو اللہ علیہ کے دیدار میں اور کیا دیا کہ کہ کہ دورہ کوئی کی اس کے بعد رسول اللہ علیہ کے دورہ یونس کی آ یت کر یہ لیگذیئن آئے سند کو الگھ کے دورہ میں اور کیا دیا کہ کوئی کی اس کے بعد رسول اللہ علیہ کے دورہ یونس کی آئے دورہ کی اس کے بعد رسول اللہ علیہ کی تعدیہ کی اس کے بعد رسول اللہ علیہ کے دورہ کی تو اللہ کوئی کی اس کے بعد رسول اللہ علیہ کی تعدیہ کی تعد

حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمیں تیاری میں جنہیں نہ کسی آئکھنے ویکھا اور نہ کسی کان نے ساادر نہ کسی کے دل پران کا گزرہوا۔

عے وہ میں باری ہیں ، ہیں مدی اسھے ویکھا ورید کا فی سے ساور میں کے واقع کر اور دور۔ پر فر مایا کرا گھچا ہوتو ہے آیت پڑھ لوفکلا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا ٱلْحُفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنِ (سوکی خض کوم نہیں کہان

لوگوں کے لئے آئکھوں کی شندک پوشیدہ رکھی گئے۔ (و جعلنا الله من اهلهاو ادخلنا فیها)

### وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبُلُهُ مُرِّنْ قَرْنٍ هُمُ الشُّكُ مِنْهُ مُرَكِظًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ تَعِيْصٍ

اوران سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کردیا جو گرفت کرنے میں ان سے زیادہ بخت تھیں، سووہ شہروں میں چلتے پھرتے رہے کیا بھا گئے کی کوئی جگہ ہے

اِتَّ فِي ذَلِكِ لَذِكُرِي لِمَنْ كَانَ لَدُ قَلْبُ أَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيْكُ ﴿ وَلَقَيْلَ خَلَقْنَا

بلاشبہ اس میں اس مخص کے لئے عبرت ہے جس نے پائ دل ہو کیا جو ایسی حالت میں ہو کہ کان لگائے ہوئے حاضر ہو اور یہ واقعی بات ہے کہ

التَّمُوتِ وَالْكَرْضَ وَمَابَيْنَهُمُا فِي سِتَّةِ اَيَامِ وَمَاسَيَنَامِنَ لُغُوبٍ فَاصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّعُ

ہم نے آ خانوں کو اور زمین کو اور جو بچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا اور ہم کو تھن نے چھوا تک نہیں، سوآپ ان باتوں پر صبر تیجے جو یدلوگ کہتے ہیں اور

# گذشته امتول کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا حکم

قضسيو: اول توان آيات ميں گزشته اقوام كى بربادى كا تذكره فرمايا كه بم فقر آن كے خاطبين سے بہلے بہتى قوموں كو بلاك كرديا وه لوگ گرفت كرنے ميں ان لوگوں سے زياده تخت تھے، جيسا كه قوم عادكے بارے ميں فرمايا وَإِذَا بَطَشُتُم بَطَشُتُمُ بَطَشُتُمُ جَبَّادِ مُنَوَ رَاور جبتم كور تے ہوتو بڑے جابر بن كر كورتے ہو)۔ اور سورہ محمد میں فرمایا و تکایین مین قریو بھی اَشَدُّ قُوَّةً مِن قُریَتِکَ الَّتِی اَخُوجَتُکَ اَهلَکُنهُمُ فَلا ناصِوَ لَهُمُ (اور بہت ی بستیاں ایک تھیں جو توت میں آپ کی اس بتی سے بردھی ہوئی تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کردیا ہم نے ان کو ہلاک کردیا سوان کا کوئی مددگار نہیں ہوا)

فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلادِهَلْ مِنُ مَّحِيُصِ (سوده لوگشروں میں چلتے پھرتے رہے جب ہلاک ہونے کا وقت آیا تو ان کی توت اور سروسیاحت نے انہیں کھر بھی نفع نہ پہنچایا ،عذاب آن پر کہنے گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کا جگری کوئی موقعہ نہیں ملااک ہوگئے ۔ صاحب روح المعانی نے ایک تول یہ کھا ہے کہ فَنَقَبُواْ آکی نمیراہلِ مکہ کی طرف راجع ہا ور مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ سے پہلے جو قویس ہلاک ہو چکی ہیں یہ لوگ اپنے اسفار میں ان تباہ شدہ شہروں سے گزرتے ہیں کیا آئہیں کوئی الیک صورت نظر آتی ہے کہ عذاب آئے تو بھا گئے کی جگہ ل جائے جس کی وجہ سے اپنے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ ہم بھی آئہیں کی طرح راہ فرار حاصل کرلیں گے (یعنی ایسائہیں ہے) جب ایسائہیں ہے تو یہ لوگ کفریر کیوں جے ہوئے ہیں؟

اس کے بعد فرمایا آن فی خلک کم نی کمن کمان که قلب او اُلقی السّمُع وَهُوَ شَهِیُدُ (یہ جو پھھ سابق مضمون بیان کیا گیا اس میں اس شخص کے لئے تقیمت ہے جس کے پاس دل ہو جو بھتا ہوا ور تقائق سے آگاہ ہویا ایس حالت میں کان لگا تاہو کہ وہ وہاں اپنے دل سے حاضر ہو) یہ بطریق مانعۃ الخلو ہے، جولوگ تھیمت حاصل کرنے والے دل نہیں رکھتے اور صحیح مطریقہ پر حضور قلب کے ساتھ بات نہیں سنتے ایسے لوگ عبرت اور تھیمت حاصل کرنے سے دور رہتے ہیں۔

اس کے بعدار شادفر مایا کہ ہم نے آسانوں کوادر زمین کوادر جو پھھان کے در میان دوسری مخلوق ہان سب کو چھدن میں بیدا فر مایا اور ذراسی بھی تھن نے ہمیں نہیں چھوا، جو کمز ور ہوتا ہوہ کام کرنے سے تھک جاتا ہاللہ جل شانہ توی قادر مقتدر ہاسے ذرا بھی تھک نہیں پہنچ سکتی ،صاحب روح المعانی نے حضرت قادہ کا قول نقل کیا ہاس میں جاہل یہودیوں کی تر دید ہے جو یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے سنچر کے دن سے بیدا فر مانا شروع کیا اور جعہ کے دن فارغ ہوا اور سنچر کے دن آرام کیا (العیاذ باللہ) بیان لوگوں کی جہالت سے اور کفر ہے۔

فَاصُبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ (اوراپ رب كَتْبِج بيان يَجِحَ جَس كِساتِهِ هِ بِهِ بوسورج نَكِنے اورسورج چھٹے ہے پہلے )مفسرین نے فرمایا ہے کہ اسے فجر اورعصر کی نباز مراد ہان دونوں کی حدیث شریف میں خاص فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت عمارہ بن روبیہ کے اس حدوایت ہے کہ رسول علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا محض دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج نکلنے ہے پہلے اور چھپنے سے پہلے نماز پڑھی (سیّاء المساع صفح ۱۲)

وَهِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحَهُ (اوررات کواپے رب کی تبیع بیان تیجے) علاء نے فرمایا ہے کہ اس سے قیام اللیل یعنی رات کو نماز پڑھنامراد ہے وَ اَدُبَارَ السَّجُو فِهِ (اور سجدوں کے بعداللہ کی تبیع بیان سیجے) اس سے فرض نماز کے بعدافل پڑھنامراد ہے اور بعض حضرات نے نماز کے بعد تبیعات پڑھنامرادلیا ہے۔

صاحب روح المعانى نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها فقل كيا ہے كہ قبل طلوع سے نماز فجر اور قبل الغروب سے ظہراور عصراور من الليل مے مغرب اور عشاء اور ادبار السبجود سے فرضوں كے بعد كنوافل مراديں۔

واسْتَمَعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ فَيَوْمَ لِيَهُمُعُونَ الصَّيْعَةَ بِالْحِقِّ ذَلِك يَوْمُ الْخُرُومِ @

اے خاطب اس بات کوس لے کد حس ون بھارنے والا قریب ہی جگہ سے پھارے گا جس روز چیخ کوحی کے ساتھ سیس کے یہ نگلنے کا ون ہوگا۔

# إِنَّا نَحْنُ ثُنْمَى وَغِينَتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيرُ ﴿ يَوْمُ تَشَقَّنُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِمَاعًا ذَٰ إِكَ حَثْمُ عَلَيْنَا لِيرِيرُ ﴿

بِئَكَ بَمِ نِهُ وَكَ وَاوْمُوتَ وَجَ بِي اوْمِوْمُولُ وَلَوْ عُرَانًا عِنْ مِن وَ مِن الْ عَاوِيَ عِيثَ مِن عَ مُحَنُّ اَعْلَمُ عِمَالِيَةُولُونَ وَمَا النَّتَ عَلَيْهِمْ رَجِبَالِ فَلَكِرْ بِالْقُرْانِ مَنْ يَمَعَافُ وَعِيْرٍ ﴿

ہم خوب جانتے ہیں جو پیلوگ کہتے ہیں اور آپ ان پرز بردی کرنے والے نہیں ہوآ پقر آن کے ذریعہ ایسے خفس کو کھیجت سیجتے جومیری کھیجت سے ڈرتا ہے۔

# وقوع قیامت کے ابتدائی احوال اور رسول علی کوسلی

قضور ہے: مان آیات میں اولا وقوع قیامت کے ابتدائی احوال بیان فرمائے ہیں پھر رسول اللہ عظیمی کوسلی دی ہے کہ آپ معاندین کی باتوں سے دلگیر نہوں ہمیں ان کی سب باتوں کی خبر ہے۔

وَ اسْتَمِعُ (اوراے خاطب بن لے) یعنی آئدہ جو قیامت کے احوال بیان ہوئے والے ہیں آئیں دھیان سے بن ، يَوُمَ يُنادِ الْمُنادِ (جس دن پکارنے والا پکارے گا) یعنی حضرت اسرافیل التَلَفِيٰ صور پھونک دیں گے، صور کی بیآ واز دوراور

تریب نے سن جائے گی لینی ہر سننے والے کوالیا معلوم ہوگا کہ یہیں قریب نے پکارا جارہا ہے۔ پوری زمین کے رہنے والملے زندہ اور میں میں کیا سند کا سند کا سند کا سند کا میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں کے دہدہ اور میں کے دہدہ اور می

مردے سب کے سب مکسان سیں گے۔

پہلے زمانہ میں تولوگ اس کو نظر کچھ تامل کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ایک آ واز کو پوری دنیا میں اور آسانوں میں بکساں
کیے سنا جاسکتا ہے۔ لیکن آج کے حالات اور آلات نے بتادیا کہ اس میں پھے بھی اشکال کی بات نہیں ہے، آلات تو بہت ہیں
ایک ٹیلیفون ہی کو لے لوبا سانی اس کے ذریعہ ہلکی ہی آ واز بھی ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں سنی جاتی ہے دوراور نزدیک
کے سننے میں کوئی فرق نہیں بڑتا۔

يَوُهُ يَسُمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ (جس دن حَنْ كَساتِه فِي كُوسَيْس كَ ) اس كَ فَدُهُ عَانيهِ مراد بِ اور بِالْحَقِّ فَرِما كُرِيةِ بَادِيا كَدَاس فِي كُولِقَين كِساتِه سَيْس كَ جس مِس كُونى شك وشبه كى بات نه موگى - بيجود نيا مِس كى كوآ واز پنچتى كى كۇبيس پنچتى ايياند موگا -

ذلِکَ يَوُمُ النَّحُرُوجِ (يِتِرول عَ نَطْنَاهُ وَنَهُ وَالْمُ الْمُحُرُوجِ (يِتِرول عَ نَطْنَاهُ وَنَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَعِيرُ وَاور مَارى طرف لوٹ كرآنا ہے) كَبِيل كى كو بِمَا گجانے اور جان بچانے كاموقع مَنِينَ عَلَيْ اللَّهُ مَعِيرُ (اور مَارى طرف لوٹ كرآنا ہے) كَبِيل كى كو بِمَا گجانے اور جان بچانے كاموقع مَنِينَ عَلَيْ الْمُرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا (جمس روز زمِن ان پر سے كل جائے گی جَبَد وہ دوڑتے مَن اللَّهُ مَن عَلَيْنَا يَسِيرٌ (مَار مَن وَ يَدُوكُونَ وَمَا آنُتَ مَا يَقُولُونَ وَمَا آنُتَ عَلَيْهِمُ بِجَبَّادٍ (جو بَحَدِيدِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي عَلَيْهِمُ بِجَبَّادٍ (جو بَحَدِيدُ اللَّهُ اللَه

<u>ين با الله وَعِيْدِ</u> (سوآپ قرآن كُوريدايي فقى كولفيحت كرتے رہيں جومبر كوميد كورتا ہے) مَنْ يَعْجَافُ وَعِيْدِ (سوآپ قرآن كُوريدايي فقى كولفيحت كرتے رہيں جومبر كوميد كرتا ہے)

آ پ کی تذکیرتوعام ہے جوقبول کرنے والوں اور نہ قبول کرنیوالوں کے لئے برابر ہے تاہم جولوگ وعید کو سنتے ہیں پھرڈ رتے ہیں ان کی طرف خاص توجہ فز مائے یوں زبردتی منوالینا آ کیے ذمہنیں ہے۔

# مِنْ الْمُرْدِينِ عَلَيْنَا أَوْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سورة الذاريات مكه معظمه مين نازل موئي اس مين سائهة بيات اورتين ركوع مين

#### 

شروع الله كنام سے جوبرا مهربان نهایت رحم والا ہے

وَالنَّارِيْتِ ذَرُوًا فَالْخَيِلْتِ وِقُرًا فَالْجَرِيْتِ يُنكُرَّا فَالْمُقَتِّمْتِ آمْرًا فَإِنَّمَا تُوعَنُ وَنَ لَصَادِقٌ فَ

سم ب داوس کردو ( خدار فیر کو کاراتی میں پھران بادوں کی جو بو جھراف است میں بھران کشتوں کی جو بین میں میں میں م

وَإِنَّ الرِّيْنَ لَوَاقِعُ وَالسَّمَ إِذَاتِ الْحُبُكِ فَإِنَّكُمْ لِفَى قَوْلٍ مُّغْتَلِفٍ فَيُؤُونَكُ عَنْ هُ مَنْ

جاتا ہے وہ بالکل چے ہے اور جزا ضرور ہونے والی ہے، قتم ہے آ سان کی جس میں راستے ہیں کہتم لوگ مختلف گفتگو میں ہو، اس سے وہی چرتا ہے جس کو

أُوكَ ، قَيْلَ الْخَرَّاصُونَ ٥ الَّذِينَ هُ مُر فِي عَنْمُرَةٍ سَاهُونَ ٥ يَسْكُلُونَ ابْرَانَ يَوْمُ الدِينِ

پھرنا ہوتا ہے، غارت ہوجا کیں انگل کچو باتیں کر نیوالے جو جہالت میں جولے ہوئے بیں غارت ہوجا کیں پوچھتے ہیں کہ روز جرا کب ہوگا

يَوْمَهُمْ عَلَى التَّارِيُفُ تَنُوْنَ ۞ ذُوْقُوْا فِتُنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمُرِمِ تَسُتَغِيلُوْنَ

جس دن وہ لوگ آگ پر تیائے جائیں گے اپنی اس مزا کا مرہ چکھو، یبی ہے جس کی تم جلدی مجایا کرتے تھے

### قیامت ضروروا قع ہوگی منکرین عذاب دوزخ میں داخل ہوں گے

قفسين يهال بسورة الذاريات شروع بوربى بهاس من الذاريات، أور الحاملات اور الحاريات اور الحاريات اور المحاريات اور المقسمات كي محائى بهاس من ذرواً اور يُمُرُ الوَ مفعول مطلق بين، اوروقُواً اور اهواً مفعول بربين .

صاحب روح المعانی نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی الشعنها ہے یہی تفیر نقل کی ہے جوتر جمہ میں لکھ دی گئی ہے چاروں چیز وں کی شم کھا کر ارشاد فر تایا کہ تم ہے جو و عدہ کیا جار ہا ہے وہ سی ہے ، جن چیز وں کی شم کھا کی اسٹا کی تم ہے جو و عدہ کیا جار ہا ہے وہ سی ہے ، جن چیز وں کی شم کھائی ہے ان میں فرضتے ہیں ، جو آسان ہوں ہوں گئی ہیں اور او پر سے میں رہنے والی تخلو تی ہیں اور او پر سے میں رہنے والی تخلو تی ہیں اور او پر سے میں رہنے والی تخلو تی ہیں۔ ان چیز وں کے جان میں فرضتے ہیں ، جو آسان ہیں رہنے والی تخلو تی ہیں ہوتے ہیں اور اور نہروں میں چاتی ہیں۔ ان چیز وں کے جانے والے اور دیکھنے ہیں اور اور نہروں میں چاتی ہیں۔ ان چیز وں کے جانے والے اور دیکھنے والے فور و فکر کریں گے تو ہیں جو ہیں آ جائے گا کہ قیامت قائم ہونے میں شک کرنا غلط ہے ، جس ذات پاک کے بہتھ رفات ہیں اس کے لئے قیامت قائم ہونے ہیں ہو ہیں شک کرنا غلط ہے ، جس ذات پاک کے بہتھ رفات ہیں اس کے لئے قیامت قائم ہونے ہو جس میں افسان کی جس میں (فرشتوں کے اس کے بعد آ سان کی جس میں (فرشتوں کے اس کے بعد آ سان کی جس میں (فرشتوں کے اس کے بعد آ سان کی جس میں (فرشتوں کے آ نے جانے کے کرا خالف ہوں ہو جس میں اختا ہو ہو ہیں ہو رہا ہے کوئی قیامت کی تھا ہو ہی ہو جس میں اختا ہو ہی ہو جس میں اختا ہو ہو ہی ہو ہو ہی ہو جس میں اختا ہو ہو ہیں جو اس تول سے ہنا ہے جار ہے ہیں جو اس تول سے ہنا ہے جار ہے ہیں یہ بالکل ہی خبر ہے اور حق سے جن اس تول حق ہو تی ہو جس کی بالا کر بی جن وہ اس قول سے ہنا ہو جا ہے ہیں جس کی بالکل ہی خبر ہے اور حق سے جن اس تول حق ہے میں سے بنا اور بیتا ہے۔

پر فرمایا قُتِلَ الْحَرَّ اصُونَ عَارت ہوجا میں انگل پچوباتیں کرنے والے (یعنی جھوٹے لوگ) جوقر آن کو جھٹلاتے بین دلائل سامنے ہوئے ہوئے ان میں غور نہیں کرتے اپنی جاہلاندانگل کوسامنے رکھ کرتکذیب کرتے ہیں۔ الَّذِیْنَ هُمَ فِی غَمُرَةٍ سَاهُونَ ﴿جوجہل عظیم میں پڑے ہوئے ہیں، عافل ہیں﴾ یَسُنگُونَ اَیَّانَ یَوُمُ الدِّیُنِ

(تجب سے پوچھے ہیں کہ کب ہوگا جزا کا دن) یَوْمَ هُمُ عَلَى النَّارِ یُفُتُنُونَ (یہ بدلہ کا دن اس دن ہوگا جس دن یہ لوگ

آ گربرتپائے جائیں گے)۔ فُو قُوا فِینَتکُمُ هٰذَاالَّذِی کُنتُم بِهِ تَسْتَعُجِلُونَ (ان سے کہا جائے گایہ ہے وہ جس کی تم جلدی عالیا کرتے تھے) دنیا میں تم ہائیں بناتے تھاور یوں کہتے تھے کہ بیدن کب ہوگا کب ہوگا، کب ہوگا؟ اب بیدن آگیا اکار کی سزا

بھگت لواور جلدی مجانے کا مزہ چکھلو۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ الْخِذِينَ مَأَ النَّهُ مُركُّهُ مُرْ إِنَّهُ مُكَانُوْا قَبُلَ ذلك

والے تھے، یہ لوگ رات کو کم سوتے تھے، اور رات کے آخری اوقات میں استففار کرتے تھے، ان کے مالوں میں

حَقُّ لِلسَّالِلِ وَالْمُعُرُومِ الْمُعُرُومِ

حق تفاسوال كرنے والے كے لئے اور محروم كيلئے۔

# متقی بندوں کے انعامات کا اور دنیا میں اعمالِ صالحہ میں مشغول رہنے کا تذکرہ

قضعه بين كاسر ابتان كى سر ابتان كے بعد مونئين متقين كا انعام بتايا اور فرمايا كمتنى لوگ باغوں ميں چشمول ميں بول كان كرب كى طرف سے انہيں وہاں جو پچھوديا جائے گا اسے (برى خوثى سے) لينے والے بول گے، دنيا ميں يہ حضرات گنا ہول سے تو بچتے ہى تھے جس كى وجہ سے انہيں متقين كے لقب سے سر فراز فرمايا، اعمال صالح بھى برى خوبى كے ساتھ انجام ديتے تھے اوراس كى وجہ سے انہيں مُسخسِنينَ كے لقب سے ملقب فرمايا ان كے نيك كاموں ميں ايك براقيمتى عمل بي تھا كدرات كو بہت كم سوتے تھے نمازيں پڑھتے رہتے تھے دنيا سوتى رہتى اور يہ لوگ جا گئے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے لولگاتے تھے۔

قال صاحب الروح ناقلاً عن الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه الا قليلا، و عن عبدالله بن رواحة الله هجعو اقليلاً ثم قاموا. (صاحب روح المعانى في حسن من المحل كرت موك السالم عبدالله بن رواحة المهامي عن بردى مشقت جميلى كررات كوبس تحور ى دير بى سوت تقاور حضرت عبدالله بن رواحة مروى بكرده بهت تحور اسوت تقى بحركم عبدالله بن رواحة من مروى بكرده بهت تحور اسوت تقى بحركم عن مروى بكرده بهت تحور اسوت تقى بحركم عن من الموات تقى بالموات تقالم بكرده بهت تحديد الله بن رواحة على الموات تقالم بكرده بهت تحور اسوت تقالم بكركم الموات تقالم بكرده بالموات تقالم بكرده بهت تحديد الله بالموات تقالم بكرده بالموات تقالم بكرده بالموات تقالم بكرده بالموات تقالم بكرده بالموات بالكرد بالموات بالموات

بیلوگ را توں کونماز پڑھتے اور را توں کے آخری حصہ میں استغفار کرتے تھے (انہیں را توں رات نماز پڑھنے پرغرور نہیں تھا اپنے اعمال کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لائق نہیں سجھتے تھے کوتا ہیوں کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔اہلِ ایمان کا بیطریقہ ہے کہ نیکی بھی کرےاور استغفار بھی کرے تا کہ کوتا ہی کی تلافی ہوجائے۔

ان حضرات کی جسمانی عبادت کا تذکرہ فرماکران کے انفاق مالی کا تذکرہ فرمایا کدان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے

والول کے لئے اور محروم کے لئے یعنی اپنے مالوں کا جو حصد اہلِ جاجت کو دیتے ہیں اس کے دینے کا ایسا اہتمام کرتے ہیں جیسے ان کے ذمہ واجب ہواسلئے اسے مق سے تعبیر فرمایا۔

لفظ دسائل کا ترجمہ تو معلوم ہی ہے محوو م کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے گی معنی لکھے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کرسائل کے مقابلہ میں ہے بعنی جو شخص سوال نہیں کرتا وہ محروم ہے جو سوال نہیں کرتا اس کے محروم رہ جاتا ہے کہ لوگ اس کا حال جائے نہیں اور وہ خود بتا تانہیں لہذا دینے والے اس کی طرف و صیال نہیں کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سکین وہ نہیں ہے جے ایک لقمہ اور دولقمہ اور ایک کھور اور دو کھور اور دو کھور اور دو کھور اور دو کھور لئے لئے کھرتے ہول کین مسکین وہ ہے جس کے پاس حاجت پورٹن کرنے کے لئے کھرتے ہی نہ ہواور لوگوں کواس کا پیتا بھی نہ جوتا (رواہ ابخاری ج) )

یعنی وہ ای طرح اپنی حاجت دبائے ہوئے وقت گزاردیتا ہے،صاحب روح المعانی نے حضرت این عباس سے محروم

کامیمعنی تکھاہے کہ وہ کمانے کی تدبیرین تو کرتا ہے لیکن دنیا اس سے پشت پھیرلیتی ہے اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔

پھر حضرت زید بن اسلم سے قبل کیا ہے کہ محروم وہ ہے جس کے باغوں کا پھل ہلاک ہوجائے اور ایک قول بیکھا ہے کہ جس کے مویث ختم ہوجا کیں جن سے اس کا گزاراتھا۔واللہ تعالی بالصواب۔

# وَفِي الْأَرْضِ الْنَا اللَّهُ وَقِنِينَ ﴿ وَفِي آنَفُسِكُمْ إِفَلَاتُبْضِرُ وَنَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ مِنْ فَكُو وَمَا تُوْعَدُونَ ﴿

اورز مین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے ،اورتمباری جانوں میں ، کیاتم نمیں دیکھتے ،اورآ سان بین تمبارارزق بےاورجس کاتم سے وعدہ کیاجا تا ہے

### فَوَرَبِ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كُنَّ مِثْلَ مَّا ٱلْكُورَتَنْطِقُونَ ﴿

موسم آسان اورزین کرب کی بےشک دوئ ہے جیما کرتم بول رہے ہو۔

# زمین میں اورانسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں

پھر فرمایا کہ آسانوں میں تمہارارز ق ہاور جو کچھ وعدہ کیاجاتا ہے وہ بھی ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ رز ق س بارش مراد ہے جو آسان سے نازل ہوتی ہے۔ اور وہ انسانوں کی خوراک یعنی کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے اور وَ مَا تُو عَدُونَ نَ کے بارے میں حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس سے خیراور شرمراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ تو اب اور عقاب مراد ہے بید دونوں مقرر ہیں اور مقد در ہیں۔

اِنَّهُ لَحَقٌ مِّنُلُ مَا آنَکُمُ تَنْطِقُونَ: پرفرمایا که آسان اورزین کرب کی تم یهای طرح ق بے جیے تم یا تیں کرتے ہوئمہیں اپنی باتیں کرتے وقت اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ہم بول رہے ہیں باتیں کررہے ہیں اور یہ بات بہت واضح ہے،

اِنَّهُ کی شمیر کا مرجع کیا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیرزق کی طرف یا نبی کریم عظیمتے کی طرف یا قرآن کی طرف یادین (جزاء) کی طرف راجع ہے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ ابتداء سورت سے لے کریہاں تک جو پھے بھی بیان کیا گیا ہے سب حق ہے لیکن تو اب اور عقاب کی طرف راجع ہونا زیادہ اوفق اور اظہر ہے۔ ان دونوں کا تعلق چونکہ یوم جزاء سے ہے اس لئے ان کے مراد لینے سے یوم الدین کے واقع ہونے کا تذکرہ مزید مؤکد ہوجاتا ہے جس کے وقوع کا مخاطبین انکار کرتے تھے۔

هَلْ اللَّهُ حَرِيثُ ضَيْفِ البَّهِيمُ الْمُكُرِمِينَ ۗ إِذْ يَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْاسَلَمَّا قَالَ سَلَمْ قَوْمُ مُنْكُرُونَ ۗ

فُرَاغُ إِلَى اَهْلِهِ فِيَاءَ بِعِبْلِ سَمِينِ فَقَرِّبُ الِيهِ مُقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوجَسَ مِنْهُ مُخفِقًا فَرَاغُ إِلَى الْكُونُ اللَّهِ مُقَالًا اللَّهُ مُقَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

قَالُوْ الْ تَحْفَقُ وَبَسُّرُوهُ بِغُلِم عَلِيْمٍ فَأَقَبُكِ امْراتُهُ فِي صِرَّةٍ فَصَلَّتُ وَجَمَهَ أَوَقَالَتُ عَجُوزٌ الْهِ اللهِ عَلَيْمِ فَأَلَّهُ اللهُ عَبُوزٌ اللهُ عَلَيْمِ فَاللهُ عَبُولٌ اللهُ عَلَيْمِ فَا اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ فَا لَكُ عَلَيْمِ فَا لَكُ عَلَيْمِ فَا لَهُ عَلَيْمِ فَا لَكُ عَلَيْمِ فَا لَكُ عَلَيْمِ فَا لَكُ عَلَيْمِ فَا لَهُ عَلَيْمِ فَلْمُ عَلَيْمِ فَلْ اللهُ عَلَيْمِ فَلْ عَلَيْمِ فَلْ عَلَيْمِ فَا فَاللّهُ عَلَيْمِ فَلْ اللّهُ عَلَيْمِ فَاللّهُ عَلَيْمِ فَلَيْمِ فَاللّهُ عَلَيْمِ فَاللّهُ عَلَيْمِ فَاللّ

عَقِيمُ فَالْوَاكُنْ لِكِ قَالَ رُبُكِ مُو الْتَكَ هُو الْتَكَيْمُ الْعَلِيْمُ وَقَالَ فَمَا خَطِيكُمُ إِيهَا الْمُوسِلُونَ عَلَيْمُ وَقَالَ فَمَا خَطِيكُمُ إِيهَا الْمُوسِلُونَ الْجَهِمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُوسِلُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلّا

ایجہ ہوں افر محتوں نے کہا کہ تبارے رب نے ایسا ہی فرمایے بیک وہ طبت والا ہے امراہیم نے کہا اے بیجے ہوئے اولوا مہیں ایا ہوا کام کرنا ہے؟ قالُوۡا اِتَا اَرْسِلۡنَا ۤ اِلَی قَوْمِ مُجُورِ مِیۡنَ ﷺ لِنُرْسِلَ عَلِیۡہِ مُرجِعَارَةٌ صِّنْ طِیرِنِ ﷺ مُسوّمةً عِنْدَ

ہان کے لئے جوصد کے رنے والوں میں سے ہیں، سوان میں جتنے ایمان والے تھے انہیں ہم نے نکال دیا سواس میں ایک گھر کے سوامسلمانوں کا گوئی گھر نہ

مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَوَتَرَكُنَا فِيْهَا الْهَ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَنَابِ الْالِيمُ فَ

پایااور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لئے عبرت رہے دی جودردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم القلیکائے پاس مہمانوں کا آناورصا حبز ادہ کی کی خوشخبری دینا،اور آپ کی بیوی کا تعجب کرنا

قضعه بيو: ان آيات مين حفرت ابرائيم الطلق كمهمانون كا تذكره فرمايا ب-حفرت ابرائيم الطلق في ايخ آبائي وطن عدر جو بابل كآس پاس ها) بجرت فرما كفلسطين مين قيام فرمايا ها آپ كساتھ حفرت لوط الطلق بھى بجرت كرك ملك شام مين آكريس كئے تھے۔ انہيں بھى اللہ تعالى نے نبوت سے نوازا تھا، حفرت لوط الطلق كى قوم جن بستيوں ميں رہتى تھى وہ شام كے علاقہ ميں نهرارون كآس پاس تھيں۔ يوگ بڑے نافر مان تھے برے كام ميں گھر ہے تھے۔ مردول سے قضاء شہوت كياكرت تھے۔ حضرت لوط نے بہت سمجھاياليكن ميلوگ ايمان نہلائے ندا بي حركوں سے باز آئے اللہ تعالى نے انہيں ہلاك كرنے كے لئے

فرشتوں کو بھیجا، بیفرشتے انسانی شکل میں اولاً حضرت ابراہیم الطبیلائے پاس آئے چونکہ بیرحضرات اللہ کے مقرب اور مکرم بندے تصال لئے یول فرمایا کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم القلیلا کے معززمہمانوں کی خبر پینی ہے؟ بید حضرات حضرت ابراہیم القلیلا کے یاس مہنچ تو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا۔ لیکن چونکہ ان حضرات سے ابھی ابھی نئی ملاقات ہوئی تھی، اس لئے قَوُمٌمُنْكُووُنَ فرمايا لعنی آپ حضرات بے جان پہچان كے اوگ ہيں، ابھی آئے ہوئے تھوڑی ہی در ہوئی تھی ك حضرت ابراہیم الطبیع اندرایے گھروالوں کے پاس تشریف لے گئے اور بھنا ہوافر بہ پھڑا لے کر باہرتشریف لائے اورمہمانوں کے پاس رکھ دیا اور کھائے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا آلا تَا مُحَلُونَ کیا آپ حضرات نہیں کھاتے ، زبان سے کہنے پر بھی انہوں نے ےدل میں خوف محسوس کیا اور سورۃ الحجر میں ہے کہ زبان ہے بھی إنا مِنگُم وَجِلُونَ فرمادیا کہ ہم آپ سےخوف زدہ ہورہے بين مهمانوں نے كها كَلْتَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامِ عَلِيْمٍ كَرِ ٓ كِن دُريَّهِم آپ كوايك صاحب علم ازكى بثارت وية بين ابراتيم التلك في ما يكمين تو بورها مو چكابون اب محصكيتي بشارت و يرب مو حضرت ابراتيم التلك كي يوي و ہیں کھڑی تھیں ان کوخوشخبری سائی کہ تمہاراایک بیٹا اسحاق ہوگا اور اس کا بھی ایک بیٹا ہوگا وہ کہنے کیس ہائے خاک پڑے کیا میں اب جنوں گی اور حال ہیہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اورا تناہی نہیں بلکہ یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں بیتو عجیب بات ہے۔ بیر ضمون سورہ بود میں ندکور ہے یہاں سورۃ الذاریات میں فرمایا ہے فاَقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ كمان كى بيوى بولى بوكى يكارتى بوكى آئين فَصَحَّتُ وَجُهَهَا انهول فِ احِيهَ الله عَلَي باته ماراوَ قَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ اور كَهَ لَيس ميس برهيا بول، أبانجه ہوں۔ یہاں سورۃ الذاریات میں لفظ عَقِیْم یعنی بانجھ کا بھی اضافہ ہے۔اس معلوم ہوا کہ میاں بیوی بوڑ مطرق تھے ہی اس يهاس خاتون ي بهي اولا زميس مولَى تقى فرشتوں نے كها كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِينُمُ الْعَلِيمُ رب نے ایسا ہی فرمایا ہے بیشک وہ جب جا ہتا ہے اور جو جا ہتا ہے تصرف فرما تا ہے اور جو جا ہتا ہے پیدا فرما تا ہے فرشتوں کی بشارت ك مطابق لركا پيدا موااوراس بيني كا بينا ليقوب بهي وجوديس آياجس كالقب اسرائيل تفااورسب بني اسرائيل ان كي اولا وين بين -حضرت لوط التلفظة كي قوم كي بلاكت: حضرت ابرائيم العلفة في جب يديقين رايا كه يفرشته بين الله كي طرف سے جمعج كتے بیں تو سوال فرمایا کہ آپ حضرات کیامہم لے کرآئیں ہیں تشریف لانے کا کیاباعث ہے؟ اس پرانہوں نے جواب دیا کہ ہم لوط القلیق کی قوم کی طرف بھیج گئے ہیں یہ مجرم اوگ ہیں ہمیں ان کو ہلاک کرنا ہے انکی ہلاکت کا پیطریقہ ہوگا کہ ہم ان پرآ سان ہے پھر برسادیں گے یہ پھر مٹی سے بنائے ہوئے ہوں گے (جن کا ترجمہ (کھنکھر) کیا گیاہے)ان پرنشان لگے ہوئے ہوں گے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پھروں پنام لکھے ہوئے تھے جس پھر پرجس کا نام کھا ہوا تھا وہ ای پرگرتا تھا یہ مُسمو مَّة یکا مطلب ہے (وفیدا قوال آخر) فرشتوں نے کہا کہ بید چھر مُسُوفِين يعن حد الرائيم الطَّلِيل عے لئے تيار كئے گئے ہيں سورة العنكبوت ميں ہے كہ حفرت ابرائيم الطَّلِيل ع فشتوں نے كَهَا إِنَّا مُهُلِكُو آاَهُلِ هِلِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ آهُلَهَا كَانُوا طَلِمِينَ (بشكبم البَّتَى وبلاك كرفوالي بين بلاشباس بنتی کےرہنے والے ظالم ہیں)جب فرشتوں نے بستی کا نام لیا تو حضرت ابراہیم الطبیل فکرمند ہوئے قَالَ إِنَّ فِیْهَا لُو طَا ( کہاس بستى مين ولوط الطَيْكَ بَعَى بين ) فرشتوں نے جواب ميں كها: مَحن أَعُلَم بِمَن فِيهَا (جمين ان لوگوں كاخوب پية ہے جواس بيتى مين ہیں) کُننجینَهٔ وَاهْلَهٔ اِلّا اهْرَأَتُه وَهُ (بهم لوط كواوراس كے كھروالوں كونجات دے دیں كے سوائے اس كى بيوى كے) بيسوره عنكبوت كا مضمون ہاور يبال سورة الذاريات ميں بي كفرشتول كي كها كه فَأَحُو جُنا مَنْ كَانَ فِيُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (السِّتي مين جوابل

ایمان ہیں ان کوہم نے بحر مین سے علیحدہ کردیا ہے) یہ لوگ ہمار ہے کم میں ہیں جو تھوڑ ہے ہیں ہے ہیں، جس گھر کا تذکرہ فر مایا ہے یہ گھر حضرت لوط النظیمان کا تھا جس میں ان کے آل واولا دہتے جومومن تھے ہاں ان کی بیوی مسلمان نہ ہوئی تھی ، معالم النز بل میں لکھا ہے یہ یعنی گو طلا و ابنت کے لیمن کے اور النا کی دو بیٹمیاں تینوں افراد نجات پا گئے اور عذا ہے بچا لئے گئے روح المعانی میں حضرت معید بن جیر سے نقل کیا ہے کہ اہلِ ایمان میں حیرہ افراد و تھے اگر اس بات کولیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ باقی دس افراد حضرت لوط النظیمان کے گھر میں جمع ہوگئے تھے۔ فرشتے حضرت لوط النظیمان کی ہی جی مورکر نہ دیکھے اور اپنی بیوی کو آب اپنے گھر والوں کو لے کر رہات کے کسی حصد میں بستی سے نکل جا میں اور تم میں ہے کوئی خص سے چھے مورکر نہ دیکھے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانا اسے بھی وہی عذا ہ بینچ والا ہے جو دوسرے مجر مین کو پہنچ گا۔ جب یہ حضرات واب کی اس سے باہر نکل گئے تو ساتھ لے کر نہ جانا اسے بھی وہی عذا ہی جی نے کہ لالیا اور ان کا شختہ الٹ دیا گیا یعنی اوپر کا حصد ہے کے کر دیا گیا اور ان پر کھنکھر کے بھر سورج نکتے یہ تینوں عذا ہے دورہ اللے بھر اس دیا گیا یعنی اوپر کا حصد ہے کے کر دیا گیا اور ان پر کھنکھر کے بھر کس دیا گیا یعنی اوپر کا حصد ہے کے کردیا گیا اور ان پر کھنکھر کے بھر کس دیا گیا یعنی اوپر کا حصد ہے کے کردیا گیا اور ان پر کھنکھر کے بھر کس دیا گیا گئے یہ تینوں عذا ہے دورہ اللے میں نہ کور ہیں۔

بعض مفرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود تھان کو چیج نے بھی پکڑا اورز مین کا تختہ بھی الف دیا گیا اور جو

لوگ ادھر ادھر باہر نظے ہوئے تھے وہ ای پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے۔ آخر میں فرمایا وَ تَوَکُنا فِیُهَ آلیّهٔ لِلّٰلِذِینَ یَخَافُونَ الْعَذَابَ الْلَالِیٰمَ (اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لئے عبرت رہے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے

بین) واقعہ کا تذکرہ عبرت دلانے کے لئے ہے ) لیکن لوگوں نے ان کی ہلاک شدہ بستیوں کو سیر وسیاحت کی جگہ بنار کھا ہے۔ ان

بستیوں کی جگہ جر میت کھڑا ہے، لوگ تفری کے طور پر سفر کرتے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ سارے انسانوں پر لازم ہے کہ سابقہ

بستیوں کی جگہ جر میت کھڑا ہے، لوگ تفری کے طور پر سفر کرتے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ سارے انسانوں پر لازم ہے کہ سابقہ
امتوں کے واقعات سے عبرت لیس اور فیبحت حاصل کریں حضرت لوط النظیمی الائمیاء (۵۹) اور سورہ الشحراء (۹۹) اور سورہ ورد (۷۶) اور سورہ النبیاء (۵۶) اور سورہ الشحراء (۹۹) اور سورہ ورد (۷۶) اور سورہ النبیاء (۵۶) اور سورہ الشحراء (۹۶) اور سورہ الشحراء (۳۶) اور سورہ النبیاء (۵۶) اور سورہ الشحراء (۲۶) اور سورہ الشحراء (۲۰۲۰) اور سورہ الشحراء (۲۰۲۰) اور سورہ کی بیا کہ کین کی کھر کی بین بھی نہ کور ہے۔

ورفی مُوسَی اِذُ ارسَلْنَهُ اِلی فِرْعُونِ بِسُلُطِن مُبِينِ اَنْ فَتُولِی بِرُکُونِهٖ وَ قَالَ سِعِوْا وَ جَنُونُ اِللَّهِ وَهُو مُلِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُرافِق اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُرافِق اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعِينَ اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعِينَ اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِينَ اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ وَهُو مُلِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو مُلِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَ

#### فرعون اورقوم عادو ثمودكي بربادي كاتذكره

قضسين ضرت لوط التلفي كان قوم كى بلاكت اور بربادى كا تذكره فرمان كى بعدفر عون اورعاداور شود كى سركشى اور بلاكت كا تذكره فرمايا ہے۔ ارشاد فرمايا كه موكی التلفي كے قصہ ميں بھی عبرت ہے ہم نے انہيں کھی ہوئی دليل دے كر بھيجا ليعنى انہيں متعدد معجزات دينے انہيں د كيوكر برصاحب عقل فيصلہ كرسكا تھا كہ شخص واقعی اپنے دعوائے نبوت ميں سچا ہے اور اس كاحق كى دعوت دينا اور خالق اور خالق اور خالق اور انہيں اور خالق اور انہيں كے حل محدہ كى التحقیق كى التحقیق كى التحقیق كے اور اس كے ماتھا سى جماعت كے لوگ اور دربارى سردار متھ غرور اور كيواند بتاديا اس نے جو يہ حركت كى يہاس بنياد برتھى كہ اس كے ماتھا سى كى جماعت كے لوگ اور دربارى سردار متھ غرور اور كل اور دربارى سردار متھ غرور اور كل اور دربارى سردار متھ خرور اور كل اور دربارى سردار متھ خرور اور كل اور دربارى سردار سے غرور كى دوباس كے ماتھا سى كے ماتھا كى كے ماتھا كے دوبار كے ماتھا سى كے ماتھا سى كے ماتھا سى كے ماتھا سى كے ماتھا كے ماتھ

قال صاحب الروح ناقلاً عن الراغب: يحتص الرم بالفتات من الحشب والتين والرمة بالكسر تختص بالعظم البالى. (صاحب روح المعالى المم راغب من الركائية بين كمارم وفي يهوفي موفى كريون اورهاس كلي خاص ب) اورالرمة بوسيده بريون كے خاص ب)

معلوم ہوتا ہے کہان کے افرادتو تھجوروں کے تول کی طرح گر گئے تھاور باتی چیزی (جانوروغیرہ) ریزہ ریزہ ہوگئ تھیں اور یہ بھی ممکن ہے کہان کے جی بعد میں ریزہ ریزہ ہوگئے ہوں یہوا کہ پچتم کی طرف ہے آنے والی تھی رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے: نُصِدُ تُ بالصَّبَا وَالْھُلِگَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ (مشکواۃ المصائح: صفح ۱۳ این ابغاری)

بادِ صبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی (جو گئرت کے موقع پر اللہ تعالی نے بھیجے دی تھی) اور دبور کے ذریعہ قوم عاد ہلاک کی گئی، صباوہ ، بہوا جو مشرق کی طرف سے چل کر آئے۔

اس کے بعد شمود کی بربادی کا ذکر فرمایا ان کی طرف حضرت صالح النظامی مبعوث ہوئے تھے انہوں نے انہیں تو حید کی دعوت دی سمجھایا بچھایا لیکن بیلوگ اپنی ضد پراڑے رہے انکا تذکرہ بھی ان سورتوں میں گزر چکا ہے جن کا حوالہ او پر دیا گیا۔ بطور ججزہ اللہ تعالی نے ان کے لئے پہاڑے اونٹنی برآ مدفر مائی تھی اور ان لوگوں کو بتادیا کہ بیا ونٹنی ایک دن تہارے کنویں کا پانی پیمے گی اور ایک دن تهارے مویشی پیش کے، یہ بات ان لوگوں کو نا گوار ہوئی اور اونٹی کوتل کرنے کا مشورہ کیا حضرت صالح الطبیخ نے فرمایا. وَلا تَمَسُّوهُا بِسُوْءٌ فَیَا حُذَکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (اورتم اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا ور نہمہیں وردناک عذاب پکڑ لےگا) وہ لوگ نہانے خرابال خراس اونٹی گوتل کر بی دیااس پر حضرت صالح الطبیخ نے فرمایا: تَمَتُّعُوا فِی دَارِ کُمْ فَلْفَهُ آیّامِ (تم ایخ گھروں میں تین دن تک نفع اٹھالو) یعنی زندہ رہ لواور کھا پی لو، اس کے بعد تمہاری بربادی اور ہلاکت ہے۔ ذلک وَعُدٌ عَیْرُ مَکْدُوبِ (یہ وعدہ ہے جو جھوٹانہیں ہے بالکل بیا ہے) چنا نچان پر عذاب آیا اور انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا اس عذاب کو یہاں الصّاعِقَة فرمایا اور سورہ می حکم تجدہ میں صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ سے تعبیر فرمایا ہے۔

البض مفسرین نے فرمایا ہے کہ صاَعقد ہرعذاب کے لئے استعال کیاجاتا ہے اوراس کا اصل نعوی معنی وہ عذاب ہے جو بجلی کے گرنے یابادلوں کے گرجنے ہے ہوسورہ ہوداور سورہ قرین ان کے عذاب کو صَیْحَهٔ ہے تعییر فرمایا ہے وہ چی کے معنی میں ہے۔ بہر حال ان لوگوں پر تین دن بعد عذاب آیا اور بیلوگ دیکھتے ہی زہ گئے ای کوفر مایا فَا حَدْتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمُ یَنْظُووُنَ. سورہ ہود میں فرمایا فَا صَبْحُوا فِی دَیَادِ هِمُ جَدِّمِیْنَ کَانُ لَمْ یَغْنُوا فِیْهَا کہوہ کھٹوں کے بل اپنے گھروں میں ایسے گرے کہ گویا کہوہ ان گھروں میں رہے ہی ہیں تھے۔ جب اللہ تعالی عناد اب کو دفع نہیں کر سے ، کی سے مدونہیں لے سکے ، اللہ تعالی سے معروبیں کے سکے ، اللہ تعالی سے انتقام نہیں لے سکے وقع کانوا مُنتھوریُنَ میں ای کویان فرمایا ہے۔

حضرت نوح التَكَيْنِ كَي قوم كى بلاكت اس كے بعد حضرت نوح التَكِين كى قوم كى بربادى كا تذكره فرمايا يعنى ان لوگوں سے پہلے قوم نوح بھى عذاب ميں گرفتار ہو چى ہے يہ لوگ بھى فاسق يعنى نافر مان تقے۔قال فى معالم النز يل:

"وقوم نوح" قرا ابو عمرووحمزة والكسائي "وقوم" بجرالميم اى وفى قوم نوح وقراالأخرون بنصبها بالحمل على المعنى و هو ان قوله "فاخذناه و جنوده فنبذناهم فى اليم" معناه اغرقناهم كانه . واغرقنا قوم نوح "من قبل" اى من قبل هؤلا و هم عاد و ثمود و قوم فوعون اه- (وقوم نوح: ابوعم و كسائى اور عزه في قوم ميم كزير كسائه پرها كان و ثمود و قوم فوعون اه- (وقوم نوح: ابوعم و كسائى اور عزه الماوروه اس طرح كه الله تعالى كا بحيى وفى قوم نوح اورقوم نوح مي اوروه اس طرح كه الله تعالى كا ارشاد بم في المي يراد المورود المورود و أبيس دريا عن بهي العنى بم في سائه الله المي المراد الله المورود و من المورود و المو

# والسّباء بنينها بايد و إن الموسِعون و الرض فرشنا فيعم الماهدون ومن كل شيء اوريم نه المريد ال

جُخُنُونَ اَتُواصُوا بِهَ بِلُ هُمُوتُومُ طَاعُون فَتُولُ عَنْهُمْ فَكَا اَنْ مِكُومِ وَذَكِرٌ فَإِنَّ الْإِكْرَى كيده لاك إلى من البات كومِت كرنة اعلى بلدومبر كلاك بين وآبان كالرف على الله عني كلاك بركول المدين المرهبيت يجع كيكوليوت تنفع الْمُؤُمِّ مِنْ الرَّا

> یمان والوں کونفع دی ہے۔ سے

# آ سان وزمین کی تخلیق کا ذکر، اور الله کی طرف دوڑنے کا حکم

قضعيي: ان آيات مين آسان وزمين اور دوسرى كلوقات كي كليق كاتذكره فرمايا بحرالله تعالى كي طرف رجوع مون اورموصد بغن اورتوحيد برقائم ربخ كاحكم فرمايا ، او كلا: آسان كي كليق كاذكر فرمايا والمستماع بنينها بائيد (اور بم ف آسان كوقوت كرمايا والمستماع بنينها بائيد (اور بم ف آسان كوقوت كرماته بدافرمايا) يعنى بمارى قوت اورقدرت بهت زياده بهاراده كرمطابق جوجابي كريحة بين استخروت اسان كابيدا فرمانا بمارك لي كوئي مشكل نبين به بدوى بات به جوسورة ق كي آيت و مَا هَسَّنا هِن لَعُوب مِن مَدكور ب حضرت حسن فرمانا بهار بيدوي بات به جوسورة ق كي آيت و مَا هَسَّنا هِن لَعُوب مِن مَدكور ب حضرت حسن في المحدود في المحدود بين والله بين المراق بين وسعت دين والي بين -

قانیا کو بین کا تذکرہ فرمایا که زمین کوہم نے بچھادیا سوہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ زمین کے بچھونے پر انسان لیٹتے ہیں سوتے ہیں ای کوسورۃ الغاشیہ میں فرمایا وَ اِلَّى الْاَرْضِ تَکَیْفُ مُسْطِحَتُ (اور کیاز مین کوئیس و کیستے کیے بچھادی گئی)۔ قالثاً یفرمایا کہ ہم نے ہرتم ہے دودو چیزیں بنائی ہیں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے متقابلات مراد ہیں یعنی رات دن

اور شقاوت سعادت اور مدایت اور صلال اور آسان و زمین اور سیا بی وسفیدی اور صحت اور مرض وغیر ذلک به لَعَلَّکُمُ مَّلَا کُمُوُنَ ( تا کهتم نصیحت حاصل کرو) یعنی بهاری این فتو ل کود کمه کررب ذوالجلال قادر مطلق کی طرف متوجه بهواوراس کی عبادت میں لگو۔

دا بعاً فرما يا فَفِرُ وَ اللهِ اللهِ (سوتم الله كي طرف دورو) اس كاعبادت بهى كرواور نافر مانى سے بهى بازر بو-خاصصاً فرما يا إِنِّى لَكُمُ مِّنَهُ مَذِيْرٌ مُّبِينٌ (كها برسول آپ ان سے فرمادين كه مين تهمين كھلا ڈرانے والا بول) الله

تعالی کی طرف ہے اس کام پر مامور ہوں۔

سادساً فرماياو لا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْهًا آخَو (اورالله كساته كولى دوسرامعودمت قراردو)-

سابعاً إِنِّي لَكُمْ مِّنُهُ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ كُوكِر دِمِ اديا-

ثامناً یہ فرمایا کہ اے رسول تہارے بارے میں جو کچھ خانفین کتے ہیں یہ کوئی نی بات نہیں ہے۔ کخذالک مَا اَتَی الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمْ مِنُ رَّسُولِ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوُمَجُنُونٌ (ای طرح ان سے پہلے ان لوگوں کے پاس جو بھی کوئی رسول آیاس کے بارے میں انہوں نے بیضرور کہا کہ بیجادوگر ہے یا دیوانہ ہے (جس طرح ان حضرات نے صرکیا آپ بھی صرکریں)۔

قاسعاً فرمایا اَتَوَاصَوُ اِبِهِ (کیا آپس میں ایک قوم نے دوسری قوم کو وصت کی تھی کہ ہماری طرح تم بھی ایسی ایس بی ایس کرنا) یہ استفہام انکاری ہے۔مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسر کے وصیت تو نہیں کی لیکن چونکہ سرکتی میں سب ہی مشترک ہیں اس لئے دورِ حاضر کے مذہبین اور ان ہے پہلے معالمہ بین سب ہی کوان کی طغیانی اور سرکتی نے رسولوں کی تکذیب پر ابھارا اور آمادہ کیا۔

عات و آ آنحضرت علیہ کو خطاب فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمُ آپ ان کی طرف سے اعراض کریں، آپ کا کام پہنچاد ینا ہے آپ نے کہنچاد یا ہے آپ بر کوئی آپ بہنچاد یا ہے ایران میں سے ایمان نہلائے وہ اس کی شقاوت کی بات ہے فَمَا اَنْتَ بِمَلُومُ آپ بر کوئی الزام نہیں کہان کو مہیں بنایا۔

آخریس وعظاور نفیحت کا تھم فرمایا اور ارشاد فرمایا وَوَکِّورُ فَلِنَّ اللَّهِ کُورِی تَنْفَعُ الْمُؤُمِنِیُنَ (اور آپ نفیحت کرتے رہیں کیونکہ نفیحت کرنا اینان والوں کو نفع ویتا ہے) یعنی جن کے لئے اللہ تعالی نے ایمان مقدر فرمایا ہے آپ کا نفیحت کرنا ان کے لئے نفع مند ہوگا اور جولوگ ایمان لاچکے ہیں ان کومزید بصیرت حاصل ہوگی اور یقین میں قوت حاصل ہوگی۔ (ذروصا حساروی)

#### وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُ وَنِ مَا الْمِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِذْقٍ وَمَا الْمِيْدُانُ يُطْعِمُونِ \*

اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور بیٹیں چاہتا کہ مجھے کھلا کیں، بلاشباللہ وہ ہے جو خوب

#### إِنَّ اللهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَيْنُ ۖ فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ آصُعِيهِ مُر

رزق دیے والا ہے توت والا ہے، نہایت ہی توت والا ہے و بیشک ان لوگوں کیلیے جنہوں نے ظلم کیاان کے لئے عذاب کا بڑا حصہ ہے جیسا کہ ان کے ہم شریوں کا تھا

#### فَلايَسْتَعَجِ لُوْنِ ۗ فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كُفَرُ وَامِنْ يَوْمِهِمُ الْأِنْ يُ يُوْعَدُونَ ۗ

سووہ جھے سے جلدی نہ کریں، سو کافروں کے لئے بری خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے

# الله تعالی نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے بید افر مایا ہے وہ برد ارزق دینے والا ہے سی سے رزق کا طالب نہیں

قضعه بيو: بي پاچ آيات بي پهلی آيت بين نهايت واضح طور پرارشاد فرماديا که جم نے جنات کواورانسانوں کوسرف اس لئے پيدا کيا ہے کہ وہ ميرى عبادت کريں، الله تعالی کی گلوق ميں جنہيں عقل اور فهم سے نوازا ہے ان ميں فرشتے بھی بيں اور جنات وانسان بھی بيں، انسان اور جنات کا اختيار اور اقتدار بھی بہت زيادہ ہے۔ ان دونوں قوموں کے لئے فرمايا کہ جم نے انہيں صرف اپنی عبادت کے لئے پيدا کيا ہے، ليکن ان ميں عبادت کرنے والے کم بين شراور شرارت اور سرکشی والے زيادہ بين حالا تکہ انہي کا سب سے زيادہ فرمانبر دارعبادت گرار ہونالازم ہے ايک طرف تو انہيں متوجہ فرماديا کرتم صرف ميرى عبادت کے لئے پيدا کے گئے ہواور دوسری طرف نا فرمانی کی سزا بھی بتادی سورہ ہود میں فرمايا لکھ مُلَفَقُ جَھَنَّم مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ انسانوں اور جنات پرلازم ہے کہ خالق جل مجدہ کی عبادت اختيار کریں فیتی اور کفرے بين اور اپنے کودوز خ میں جانے والا نہ بنا کہیں۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ میں ان ہے کوئی رز ق نہیں چاہتا اور تدبیچاہتا ہوں کہ جھے کھلائیں اس میں شان بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ جس طرح دنیا والے اپنے غلاموں ہے کسب اور کمائی چاہتے ہیں اور ان کی بینخواہش ہوتی ہے کہ بیا ہمیں تاکہ ہمارارز ق کا کام چلے بیصرف اہلِ دنیا کی اپنی خواہشیں اور تقاضے ہیں میں نے جوجن اور انس کوعبادت کا تھم دیا ہے اس میں میراکوئی فائدہ نہیں میں ان سے رزق کا امیدوار نہیں ہوں۔

پھر فرمایا اِنَّ الله اَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ (بلاشبالله بهت زیاده رزق دینے والا ہے وہ قوت والا ہے اور نہایت بی قوت والا ہے اور نہایت بی قوت والا ہے اور نہایت بی قوت والا ہم اور نہیں پھر بی تعلقہ میں اور نہیں جار بی استروار ہو سکتا ہے۔ بھلاوہ بندول سے رزق کا کیا امیدوار ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد ظالمون کے عذاب کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ظالموں کے لئے عذاب کا بڑا حصہ ہے جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کا حصہ تھالہٰذاعذاب آنے کی جلدی نہ بچائیں کفر کے باعث ان پرعذاب آنا ہی آنا ہے۔ دیر لگنے کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارہ نہ ہوجائے گا۔

لفظ ذنوب بعرب ہوئے ڈول کے لئے استعال کیاجاتا ہے بطور استعارہ یہاں نصیب کے معنی میں آیا ہے۔ آخر میں فرمایا:
فَوَيُلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفُورُو ا مِنَ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (سوكافروں كے لئے بری خرابی ہے اس دن كے آئے ہے جس كا

ان سے وعدہ کیا جارہا ہے) بعض مشرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بدر کا دن مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والماب۔

وقد أنتهى تفسير سورة الداريات بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى يوم يدخله فيه المؤمنون الجنان و يجارون من عذاب النيران.

## يَوْ الْجِنْ فِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ ال

سورة الطورمكة عظمه مين نازل موكى اس مين انجاس آيات اوردوركوع مين

#### بِسُواللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كام ع جوبرام بان نهايت رحم والاب

ۉٳڵڟؙۅٛڔ٥ٞۅڲڗ۬ؠ؆ڝٛڟۏڔۣ<sup>۞</sup>ۏؽڔؾۣۜ؆ڹٛؿؙۏڔۣ<sup>ۿ</sup>ۊٳڶڹؽؾؚٳڶؠۼؠٛۏڕ؞ۅٵڶؾڤڣٳڶؠۯڣؙۏ؏؞ۅٳڶڹۼٛڔ

قتم ہے طور کی اور کتاب مسطور کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں اکھی ہوئی ہے اور بیت معمور کی، اور سقف مرفوع کی، اور بحر مجور کی،

الْمَنْجُوْرِةِ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ فَيَوْمَ تَمْوُرُ الْتِكَاءُ مَوْرًا فَوتَسِيرُ الْجِبَاكُ سَيْرًا هُ

بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اے کوئی وقع کرنے والانہیں، جس دن آسان تحرقرانے لگے گا اور پہاڑ چل پڑیں گے،

فَونيك يَوْمَ بِإِلَّهُ كُلِّرِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُون ۗ يَوْمَ يُدَكُّونَ إِلَى نَارِجَهُ تَمَر

سو اس دن بری خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لئے جو بہودگی میں لگے رہتے ہیں، جس دن انہیں دوزخ کی آگ کی طرف و سے دیے

دعًا ﴿ هٰذِهِ التَّارُ الْكِي كُنْ تُهْمِهَا تُكَذِّبُونَ ۗ افْسِعْرُ هٰذَا آمْراَنْتُوْرِ لاتُبْحِرُون ۗ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوَّا

جائیں گے، یہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے، اس میں داخل ہوجاؤ صبر کرو

اوْلَاتَصْبِرُوْا سُوَاءُ عَلَيْكُمْ النَّهُ اتَّجُوْرُونَ مَاكُنْتُمْ تَعُمْلُونَ ®

یاند کروبرابر ہے تبارے حق میں جمہیں انبی اعمال کی جزادی جائے گی جوتم کیا کرتے تھے

#### قیامت کے دن منکرین کی بدحالی ، انہیں دھکے دے کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا

قضسيو: ان آيات مين الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله عن الله عن

اورا نکارکوردکرنے کے لئے اللہ تعالی نے بار بارتشمیں کھائی ہیں، سورۃ الذاریات کا افتتاح اور سورہ النازعات کی ابتداہمی ای طرح سے ہے، ان آیات میں اولاً طور بہاڑی شم کھائی یہ وہی بہاڑ ہے جس پر حضرت موکی الطبقی کو اللہ تعالیٰ ہے جمکلا می کا شرف حاصل ہوا، اس کے بعد کتاب مسطور کی شم کھائی مسطور بمنی مکتوب ہے یعنی کصی ہوئی کتاب حاجب دوح المعانی نے اس کی تفسیر میں چنداقوال نقل کے ہیں ایک قول ہے کہ اس سے بندوں کے اعمال نا مراد ہیں جوقیا مت کے دن کمی کو وا ہے ہاتھ میں اور کسی ہوئی کتاب اور ایک قول ہے بھی ہے کہ اس سے اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض حضرات نے اس سے قرآن کریم مرادلیا ہے، اور ایک قول ہے بھی ہے کہ اس سے لوح محفوظ مراد ہے، کتاب مسطور کی صفت بتاتے ہوئے فی رَقِ مَّنْشُورُ وَ فرایا ہُوں گئی دیتی ہی ہے جڑے کو کہا جا تا ہے جب دنیا میں کا غذائیں سے تو اس میں لکھا کرتے تھے، اور منشور کا معنی ہوئی چیز ، جن حضرات نے کتاب مسطور سے اعمال جب دنیا میں کا غذائیں نے قول کی اس سے تائیہ ہوتی ہے کہ سورۃ الاسراء میں اعمال ناموں کے بارے میں وَ فَخُورِ جُ لَلُهُ يَوْمُ الْفِيامَةِ كِتَابًا يَّلُقَالُهُ مَنْشُورٌ الْ قرایا ہے۔

الْقِیَامَةِ كِتَابًا يَّلُقَالُهُ مَنْشُورٌ اللَّم اللہ ہے۔

اس کے بعد بیت معمور کی شم کھائی شب معراج میں اسے رسول اللہ عظیقے نے عالم بالا میں دیکھا تھا آپ نے فر مایا کہ میں نے جرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے بیت معمور ہے اس میں روز اندستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جب اس سے نکل کرواپس جاتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ بھی نہیں آتی (میجمسلم نوم 18)

معالم التزیل بین اکلها ہے کہ آسان میں بیت المعوری حرمت وہی ہے جوز بین میں تعبہ معظمہ کی حرمت ہے، اس میں روزانہ سر ہزار فرضتے داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اوراس میں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد فرمایا آلسَّقُفِ الْمَوْفُوعِ یعنی بلند جہت کی شم کھائی۔ روح المعانی میں حضرت علی کے سے تقل کیا ہے کہ اس سے عرشِ اللی مراد ہے جو جنت کی جہت ہے۔

اس کے بعد اَلْبَحْوِ الْمَسُجُورِ کَ صَمْ کَالَ جَس کا ترجمہ ہے 'وہ سندرجود ہکایا گیا'' یعنی خوب اَ چی طرح تنور کی طرح جلایا گیا '' یعنی خوب آچی طرح تنور کی طرح جلایا گیا ۔ حضرت ابن عباس جلی سے یہ تغییر منقول ہے سورۃ الکویر میں قیامت کے دن کے احوال میں وَ إِذَا الْبِحَادُ مُسَجِّورَتُ بَعَیٰ اُوْ قِدَتُ لَکھا ہے کہ جب سندروں کوجلایا جائے گااور البحر المسجور کا ایک ترجمہ البحر المحال میں مفرین نے مسجورت بمعیٰ اُوْ قِدَتُ لَکھا ہے کہ جب سندروں کوجلایا جائے گااور البحر المسجور کا ایک ترجمہ البحر المملوء یعنی بحرا ہوا سمندر بھی کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو عظیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فر مایا کہ سمندر کا سفر صرف وہ آدمی کرے جو جی یا عمرہ کے لئے جادتی سبیل اللہ کے لئے روانہ ہو کیونکہ سمندر کے پنچ آگ ہے اور آگ کے پنچ سمندر ہے۔ (رواہ ایوا وی محان ہو ایک مقدس ہے بھر صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے چندا مور کی فتم کھائی ہے اول کوہ طور کی فتم کھائی جو وادی مقدس ہے بھر کتاب مستور کی فتم کھائی جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے اس سنور کی فتم کھائی جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے اور اللہ تعالی کی تیج اور تقدیس میں مشغول ہونے کا مقام ہے بھر الشقی الگرفوع کی فتم کھائی جوفرشتوں کے دہنے کی جگہ ہے وہاں ہے آیات نازل ہوتی ہیں اور جنت بھی وہیں ہے بھر المشتہ ہو کہ کی گھائی جو آگئے ہے۔

ان قسوں کے بعد فرمایا اِنَّ عَذَابَ رَبِیکَ لَوَ اقِعٌ (بِ شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے)
مالکہ مِن دَافِع (اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں) یہ جواب ہم ہاور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کو پیدا فرمایا ہے جو
عظیم الثان ہیں اور کا نئات میں بڑی چیزیں ہیں اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے کہ صالحین کو تو اب اور منظرین کو عذاب دینے کے
لئے قیامت قائم کرے، جب قیامت قائم ہوگی تو اسے کوئی بھی دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت جبیر بن مطعم عظاہد نے بیان کیا کہ

میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تا کہ رسول اللہ علیہ ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کروں (اس وقت بیمسلمان نہیں ہوئے سے) میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ مغرب کی نماز پڑھارہ سے اور مسجد کے باہر آپ کی آ واز آربی تھی میں نے وَ الطَّوُرِ سے کے مِن اَلْهُ مِنُ دَافِعِ تَک آپ کی قراءت کی قوالیا معلوم ہوا کہ جیسے میراول پھٹا جارہا ہے، میں عذاب نازل ہوئے کے ڈرسے مسلمان ہوگیا۔ میں ایسا خوفز دہ ہوا کہ یوں بچھنے لگا کہ گویا یہاں سے ایسے سے بہلے بی عذاب میں جتال ہوجاؤں گا۔ (معالم الحزیل مسمری) اس کے بعد قیامت کے بعض احوال بیان فرمائے یَوْمَ قَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا (جس دن آسان تقرقرانے کے گا)

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً (اور پہاڑ چل پڑیں گے) یعنی اپٹی جگہ چھوڑ کرروانہ ہوجا کیں گے اس کوسورہ تکویر میں یول فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُیّرَ ثُ اور سورہ مُل میں فرمایا وَتَرَی الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِی تَمُرُّ مَرَّ الْسَحَابِ (اورتو پہاڑوں کودکھ کرخیال کردہا ہے کہ وہ اپٹی جگہ جے ہوئے ہیں اور حال بیہوگا کہ وہ بادلوں کی طرح گزریں سے )۔

اورسورة الواقعة من فرمايا: إِذَارُجْتِ الْاَرْضُ رَجَّا وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بُسَّا فَكَانَتُ هَبَآءً مُّنبَتًا (اورجس دن مِن كو تخت زلزلدة عَ كالور بها وريزه ريزه كرديج ما ميل كيدسوه برا كنده غبار بوجا ميل كي -

اس کے بعد جھٹلانے والوں کی بدحالی بیان فرمانی فویل یو مَیندِ لِلْمُکدِّبِینَ (سواس دن بری خرابی ہے بعنی بربادی ہے اور عذاب میں گرفتاری ہے ان لوگوں کے لئے جوئی کو جھٹلاتے ہیں ) آلَٰدِینَ هُم فی خَوْضِ یلَّعَبُونَ (جو بیودہ باتوں میں گھے ہوئے ہیں اور اس شغل کو انہوں نے کھیل کے طور پرافتیار کررکھا ہے ) صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں۔ یعنو صون فی المباطل یلعبون غافلین لاھین یعنی یوگ باطل چزوں میں گھتے ہیں جی کے خلاف ہولتے ہیں اور مشور کرتے ہیں، المباطل یلعبون غافلین لاھین یعنی یوگ باطل چزوں میں گھتے ہیں جی کے خلاف ہولتے ہیں اور مشور کرتے ہیں، عافل ہیں اپ شغل کو کھیل بنار کھا ہے۔ یو م یک گوئن اللی ناد کی جھن م کھتے ہیں ان کا یہ حال ہو اللے مال کردیں گان کے ہاتھ حال ہوگا کہ جب دوز خ کے قریب لے جائے جائیں گو فرشتے انہیں و حکودے دے کراس میں واقل کردیں گان کے ہاتھ گردنوں سے بند ھے ہوئے ہوں گے اور موڑ تو ڈسروں کوقد موں سے ملادیا ہوگا۔

ان سے کہا جائے گا هلفه النّارُ الَّتِی کُنتُم بِهَا تُکلفِهُونَ. (یدوه آگ ہے جے تم دنیا میں جھٹاتے رہے) جب تمہارے ساخاللہ کے رسول علی حق کی دعوت پیش کرتے تھا اور تیا مت تائم ہونے کی خرویے تھا اور مجزات پیش کرتے تو تم کہتے تھے کہ انہوں نے ہم پر جادو کردیا ہے۔ اَفْسِ حُورٌ هلذا آمُ اَنْتُمُ لَا تُبْصِرُ وُنَ اب یددون فَ تمہارے سامنے ہے کیا یہ جادو ہے؟ اب بھی دیکھ رہے ہویانیں؟

قال صاحب الروح اى ام انتم عمى عن المحبر به كما كنتم فى الدنيا عميا عن الحبر (صاحب روح المعانى فرماتے بين: يعنى تم مخربس بحى اند سے بوجيا كرتم ونيا بين اس كى فرسے اند سے بھى )

ان سے مزید کہا جائے گا اِصْلُوْ هَا فَاصْبِرُوْ آ اَوْ لَا تَصْبِرُوُ آ (تم اس دوزخ میں داخل ہوجا کہ پھر چاہے مرکرویا نہ کرو) سَوَ آءٌ عَلَیْکُمُ تہارے لئے دونوں چیزیں برابر ہیں ) نہ جرسے عذاب دفع ہوگا اور نہ ہے مبری سے، دنیا میں جومصیبت پرصر کرنے سے بھی بھی تکلیف دور ہوکر آ رام ل جاتا تھا یہاں وہ بات نہیں ہے۔

اِنَّمَا تُجْزَوُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (تمهين ني اعمال كابدادياجائ كاجرتم دنياس كياكرتے تھے كاتم كاكون ظلم نه وگا۔

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيْمٍ فَ وَلَا لِمِيْنَ مِمَا اللهُ مُرَرَّبُهُ مُزَّوَ وَقَاهُ مُرَرَّبُهُ مُ نے کے متعی لوگ اغوں میں اور نعتوں میں ہونگے ، جو کچھان کے دب نے آئیس دیا ہوگا خوشی کے ساتھ اس میں مشغول ہوں گے، اوران کا رب آئیس دورخ کے عذاب سے محفوظ كُلُوْا وَاشْرَكُوْا هَنِيْنَا إِبِمَا كُنْ تُمُ تَعْمَلُوْنَ مُثَكِيْنَ عَلَى سُرُدٍ مِّصْفُوْفَاةٍ وَزَقَحْنَا ثُمْ بِحُوْدِعِيْنَ تھے کھا کھا وہ پیوبراک طریقہ پران عمل کے بدلہ جوتم کیا کرتے تھے یوگ اپنے تنوں پڑھیا گائے بیٹے ہوں گے جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے اور ہم کھرے بھی وہلی ہوی آتھے دول وہ <u> موں سان کا براہ کردس گے ماہر جولوگ ایمان لاے اوران کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کا تباع کیاتا ہم ان کی ذریت کوان کے ساتھ اور یں گے اوران کی ذریت نے ایمان کے ساتھ اور کی جوز بھی کم</u> تَنَى ۚ عُكُنُ امْرِ كَى بِهَاكَسَبَ رَهِينٌ ۗ وَ اَمْنَ دُنْهُ مُر يِفَا لِهَ ٓ وَكَخْمِ مِّهَا لِيثُنَّهُ وَن ہیں کریں گے، چفض اپنے اعمال کی دجہ ہے مجوں ہوگا،اور ہم ان کومیوے اور گوشت بڑھا کردیتے رہیں گے جس کی آہیں خواہش ہوگی، وہ اس میں جام کی چھینا جھٹی کریں گ ڒڵۼ۫ٷڣؽۿٵۅڵٳؿٲؿؽ؏ٛۅۘؽڟۏڡؙۘۼڷؽڡۣ؞ۼڶؠٵؽؙڷۿؙۄٚڲٲ؆ٛٛؗٛٛٛٛؗٛؠٛڵۏؙٷ۠؆ڵڹٛۏٛؽ؞ۅؘٲڣٙؠڵؠۼۻ۠ۿۀ نداس میں کوئی لغوبات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات،اورا پیے لڑ کے ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے گویا کہ وہ چھیے ہوئے موتی ہیں،اور بیلوگ آگیں میں ایک عَلَى بَغُضٍ يَتُسَاءَ لُوْنَ ۗ قَالُوۤ إِنَّالُنَا قَبْلُ فِي ٓ اَهْلِيَا مُشْفِقِيْنَ ۞ فَمَنَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَنَا بَ السَّمُوْمِ دوسرے ہے سوال کریں گے، وہ کہیں گے کہ بے شک ہم پہلے اپنے اہل وعیال میں رہتے ہوئے ڈرا کرتے تھے سواللہ نے ہم پراحسان فرمایا اور ہمیں دوزخ سے بچالے ٳؾٵؽؙؾٵڡڹ ڡۘڹؙڮڹۮۼٛۏۄؙٳؾٛٷۿۅٳڷڹڗؙٳڵڗ<u>ڿؽ</u>ۿؖ بلاشبهم بملاس سدعاكي الكاكرت تع بيشك ده براحس ممران ب

#### متقی بندوں کی نعمتوں کا تذکرہ،حورِعین سے نکاح آپس میں سوال وجواب

قضعنید: تکذیب کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ فرمانے کے بعد متقیوں کی نعبتوں کا تذکرہ فرمایا۔اول تو یہ فرمایا کہ تقویل والے بندے باغوں اور نعبتوں میں ہوں گے ان میں ان کار ہنا فرحت اور لذت کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جونعتیں آئیبیں عطا ہوں گی ان میں مشغول رہیں گے اور محظوظ ہوتے رہیں گے ،ان پر جونعتوں کا انعام ہوگا وائی ہوگا اور ہمیشہ کے لئے آئیبیں دوز خ سے محفوظ کردیا جائے گا،ان سے کہد یا جائے گا کہتم دنیا میں جونیک عمل کرتے تھے ان کے بدلے خوب کھا وہ بیو، یہ کھا نا بینا تمہار سے کوئی تکلیف نہ ہوگی اور کھانے پینے سے دنیا میں جوشکا یہیں بیدا ہوجاتی تھیں ان میں سے کوئی بات بھی پیش نہیں آئے گی کھا نا بھی مبارک ہو طرح سے خیر ہوگی۔

متقی حضرات کی تعتیں بتاتے ہوئے مزید فرمایا کہ بیلوگ ایسے تختوں پر تکبیدگائے بیٹے ہوں گے جو برابر قطار میں بچھے ہوئے ہوں گے، سورۃ الدخان میں اور سورۃ الواقعہ میں فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ بیتخت قطار ہے بھی لگے ہوئے ہوں گے اور آ منے سامنے بھی ہوں گے۔اس کے بعد زوجیت کی نعت کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالی شانہ نے آ دم التکیفاؤکو پیدا فرمایا پھران کے جوڑے کے لئے حضرت حواء کو پیدا فرمایا پھران دونوں سے نسل چلی اُورد نیا میں زن و شوہر کا نظام چلتار ہاچونکہ فطری طور پر انسانوں میں اس بات کی اشتہاء رہتی ہے کہ انس والفت کے لئے بیویاں بھی ہاتھ ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بھی اہل جنت کے جوڑ سے بنادیے جائیں گے دنیا والی عورتیں بھی ان کی زوجیت میں دیدی جائے گی ، لفظ حور ، مُوراء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گور سے دنیا والی عورت کیا گیا ہے اور عین عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گور سے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور عین عیناء کی جمع ہے جس کا تم جمل کی آئیکھوں والی عورت ۔

اہل ایمان کی ذریت:
اس کے بعد ایک مزید انعام کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ اہلِ ایمان جو جنت میں جائیں گے ان کی ایکان واولا داعمال کے اعتبار ایمان واولا داعمال کے اعتبار ایمان واولا دبھی جنت میں ان کے درجات میں پہنچادی جائے گی اگر چہوہ لوگ یعنی اہل واولا داعمال کے اعتبار سے اپنے آباء ہے کم ہوں، ہووں کی آئیسی شنڈی کرنے کے لئے چھوٹوں کو بھی ان کا درجہ دے دیا جائے گا اور یہ جو پچھودیا جائے گا محض انعام اورفضل ہوگا۔ ہووں کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی ، ان کا پورا پورا اجراور انعام دیتے ہوئے ان کی ذریت پر التد تعالیٰ کی طرف سے مہر بانی ہوگی۔

روح المعانی میں بحوالہ متدرک حاکم اورسنن بیہ فی حضرت ابن عباس رضی الله عنہمائے قل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مومن بندہ کی فریت کواسی کے درجہ میں بلندفر مادے گا اگر چہاس سے عمل میں کم ہوں تا کہ اہلِ ایمان کی آ تکھیں شعنڈی ہوں اس کے بعد آیت بالا تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد بحوالہ طبرانی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ سے ارشاد فر مایا جب کو کی شخص جت میں داخل ہوجائے گا تو وہ اپنے ماں باپ بیوی اور اولا د کے بارے میں سوال کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جواب میں کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تیرے درجہ کونہیں پہنچے اس پروہ دعا کرے گا تو اللہ یاک کی طرف سے عہم ہوگا کہ انہیں بھی اس کا درجہ دے دیا جائے۔

اس کے بعدابل ایمان کے ایک اور انعام کا تذکر وفر مایا، ارشاد ہے:

وَامُدُدُنهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحُم مِمَّا يَشْتَهُونَ (اورہم ان کوم وے اور گوشت جم صم کاان کوم فوب ہوگا بڑھا کردیے رہیں گے اس میں اہل جنت کوفا کِهَ تُعینی موے پیش کئے جانے کا تذکرہ فرہایا ہے سورۃ الزخرف میں فرہایا لَکُمُمُ فِیُهَا فَاکِهَ قَکُیُونَ الْمُتَّافِینَ مَن مِل ہے ہوں اور سورۃ مرسلات میں فرہایا :

اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی ظِلْلٍ وَعُیُونِ وَفَوَ اکِهَ مِمَّا یَشْتَهُونَ (پر ہیزگارلوگ سایوں میں اور چشموں اور مرفوب میووں میں ہوں گے ) اور سورہ واقعہ میں فرہایا و فَلَو اکِهَ مِمَّا یَشْتَهُونَ (پر ہیزگارلوگ سایوں میں اور چشموں اور مرفوب میووں میں ہوں گے ) اور سورہ واقعہ میں فرہایا و فَلَو کَهَةٍ مِمَّا یَشْتَهُونَ (یورہ ورہ ورہ ہوے جن کوہ پند کریں گے اور پر ندوں کا گوشت جوان کوم فوب ہوگا ) سورہ واقعہ میں فرہایا کہ ہوں کے جن کوہ وہ خودا پند اختیار سے چن چن کری کھا میں گے اور سورۃ المورمیں وَ فَو اکِمَ مِمَّا یَشْتَهُونَ فرہایا جس میں مطلق لحم (گوشت ) ندورہ کی اور سورۃ واقعہ میں وَلَحْم مَمَّا یَشْتَهُونَ فرہایا جس میں مطلق لحم (گوشت ) ندکور ہے اور سورۃ واقعہ میں وَلَحْم طَیْرِ مِیمَّا یَشْتَهُونَ فرہایا جس میں اور کی مادہ بھی دومری انواع کے اور سورۃ واقعہ میں وَلَحْم طَیْرِ مِیمَّا یَشْتَهُونَ فَر ہایا جس میں اور ہیں خلاف علیہ وار می مطلق کے موال کے بیادہ بھی دومری انواع کے اور سورۃ واقعہ میں وَلَحْم طَیْرِ مِیمَّا یَشْتَهُونَ فرہایا بیانہ ہوگا۔ گوشت ہو نَظَ اور جو بھی نعمت وہاں پیش کی جائے گی مرضی کے مطابق پیش کی جائے گی دنیا میں بحض چیزیں خلاف طبیعت اور خواہش کے خلاف کی مجوری کی وجہ سے کھائی پڑتی ہیں وہاں ایسانہ ہوگا۔

جام کی چھینا جھیٹی: اس کے بعد اہلِ جنت کے جام پینے کا تذکرہ فرنایا ارشاد فرمایا: یَتَنَازَعُونَ فِیهَا کَاسًالَّا لَغُوّ فِیهَا وَ لَا تَاثِیْمٌ (کہ بیاوگ جنت میں دل کلی کے طور پر آپس میں جام شراب کی چھینا جھٹی کریں گے وہاں کی چیزی کی نہ ہوگ بیہ چھینا جھٹی بطور دل لگی کے ہوگ ۔ کانس: مجرے ہوئے جام کو کہا جاتا ہے بیہ جام خوب مجرے ہوئے ہوں گے جنہیں سورہ نباء میں و کاسًادِ هَاقًا ہے تعبیر فرمایا ہے اور ہر تحض کے لئے وقت کی خواہش کے مطابق بھرے ہوئے ہوں گے اس کو سورہ دھر میں قَدُّرُ وُ هَا تَقُدِیُواً مَیں بیان فرمایا ہے۔ ان جاموں میں تسنیم زجیل کا فور کی آمیزش ہوگی۔ اس شراب کو پینے کی وجہ سے نشہیں آئے گاای کو آلا لَغُوّ فِیُهَا میں بیان فرمایا۔ دنیا میں شراب فی کرنشر آجا تا ہے اور اول فول بکتے ہیں اور بیبودہ باتیں کرتے ہیں وہاں کی شراب میں نید ہوگا (جودنیا میں اس کے حرام ہونے کا سبب ہے) اس لئے اس کے بیٹے میں کوئی گناہ بھی نہ ہوگا جے وَآلا تَاثِیُمٌ فرما کر بیان فرمادیا۔

فَرُكُوره بالا شِراب كِلا فِي والے اور پيش كرنے والے نوعمر الركے ہوں گے۔ ارشاد فر بایا وَ يَطُوُفُ عَلَيْهِمُ عِلْمَانٌ لَهُمُ (اوران كے فدمة كارلاك ان كے پاس آتے جاتے رہيں گے۔ كَانَّهُمُ لُوُ لُوءٌ مَّكُنُونٌ (جو خوبصورتی اور ربگت كی صفاى سخرائی میں ایسے ہو نگے جیسے محفوظ رکھا ہوا جو پی ہوا موتی ہو) سورة الدهر میں فر بایا وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ وَلُدَانٌ مُّحَلَّدُونَ اللهُ اللهُ مَعْمَلُهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَلُدَانٌ مُّحَلَّدُونَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ وَلُدَانٌ مُّحَلَّدُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ بَعُضَ يَتَسَلَّةَ وَلُونَ الرا الله عَلَيْهُمُ عَلَى بَعُضَ يَتَسَلَّةَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ بَعُضُ مَعْمَلِ مِن اللهِ يَعْضَ مَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ مِن اللهِ مِن اللهُ عَلَيْ مَعْمَلُهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

جن سے سوال ہوگاان کا جواب یول نقل فرمایا قَالُو اَ اِنَّا کُنَّا قَبُلُ فِی اَهٰلِنَا مُشْفِقِینَ وہ جواب دیں گے بے شک
ہم اس سے پہلے جوابے گھر باراور اہل وعیال میں رہتے تھے وہ ہمارار ہنااور بسنا ڈرتے ڈرتے تھا۔ یعنی ہم ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ
تعالیٰ کی کوئی نافر مانی نہ ہو جائے جواس کی ناراضگی کا سبب ہے آخرت کی پیشی اور محاسبہ ومواخذہ کی فکرتھی اس مضون کوسورۃ الحاقۃ میں یوں بیان فرمایا اِنِّی ظَلَنْتُ اَنِّی مُلَاقِ حِسَابِیَهُ (جھے یقین تھا کہ میراحساب میرے سامنے آئے گا) آخرت کا یقین اور وہاں یارہ وجائے گا۔
اور وہاں کے لئے فکر مند ہونا ہی تو مومن کی اصل یونجی ہے جسے یہ دولت ل گی وہ وہاں پارہ وجائے گا۔

فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقِناً عَذَابَ المسمُومِ (سوالله نے ہم پراحیان فرمایا اور دوزخ کے عذاب ہے بچالیا) مومن آ دمی جتنا بھی عمل کرے اے اپنے ہنر کا کمال نہیں ہجھتا ہے۔ دل کی گہرائی ہے وہ یہی جانتا اور مانتا ہے کہ اعمال صالحہ ایمان اور تقوی پر ہیزگاری اور آخرت کی فکریہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا انعام ہے اس نے جنت میں بھی داخل فرمایا اور دوزخ کے عذاب سے بھی بچایا۔ شکر خُد اکن کہ موفق خُد کی بخیر نفضل وانعامش معطل نہ گز اشتت

اِنَّا كُنَّا مِنُ قَبُلُ نَدُعُوهُ (بِهُ سُک ہم دنیا میں اللہ کو پکارتے تھاوراس سے دعا کیں کیا کرتے تھے )اس لئے ہماری دعا کیں قبول فرما کیں۔

اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (واقعی وہ براحس مهربان ہے) ای کے احسان اورای کی مهربانی کی وجہ سے ہم یہال پنچ ہیں۔ فللّه المنة و منه النعمة۔

فَلْكِرْ فَكَ النَّهُ يِرْ عَمْتِ رَبِكَ بِكَاهِن وَ لَا مَجَنُونِ ﴿ امْ يَقُولُون شَاعِرُ نَتَرَبُص بِهِ رَبْب الْمَنُون ﴿ مَنْ لِللَّهِ فَالْمَ يَنْ الْمَنُون ﴾ مَنْ لَكُون اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ

#### منكرين اورمعاندين كي بانوں كاتذ كره اورتر ديد

قطعه بیو: ان آیات میں ابتدائی خطاب رسول اللہ عظیم سے پھرای ذیل میں اہل مکہ سے سوال جواب ہے گویا آپ کے واسطہ سے ان لوگوں سے بات ہورہی ہے ارشاد فر مایا کہ آپ نھیجت میں فرماتے رہیں دشمنوں کی ہاتوں کی طرف دھیاں نہ دیں ہیں اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل وانعام ہے آپ نہ کا ہن ہیں نہ دیوا تہیں ، نیز ان محکرین کا کہنا ہے بھی ہے کہ آپ شام ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں انتظار ہے کہ ان کی موت کا حادثہ ہوجائے تا کہ بیان سے ہمارا چھٹکارا ہوجائے اور ہم سے جو خطاب کرتے ہیں اور اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں وہ بند ہوجائے جی بہت سے شاعر دنیا ہی آپ شاعری کی اور دنیا سے گزرگے ان کا بھی بہت سے شاعر دنیا ہی اس کی دور دیتے ہیں وہ بند ہوجائے دیا کی راہ پر چلنے والا ، ارشاد کی اور دنیا سے گزرگے ان کا بھی بہی حال بننے والا ہے نہ ان کا کوئی مانے والا رہے گا نہ جانے والا نہ ان کی راہ پر چلنے والا ، ارشاد فرمایا گُلُل تُو بَّصُولُ اَ فَانِی مَعَکُمُ مِنَ اللَّمْتُو بِسِمِینَ (آپ فرماد بحثے کہم لوگ انتظار کرتے رہو میں تہار اس میں بتلا ہوتے ہو۔ کرنے والوں میں سے ہوں) دیکھوتہ اراکیا حال بنتا ہے اور حق قبول کرنے سے بہلو ہی کرنے پر کیسے عذاب میں بتلا ہوتے ہو۔ میری گانتوں کا انجام فلاح اور کا میالی ہے اور تہارائیا ماناکا می بربادی اور ہلاکت ہے۔

صاحب معالم النزيل لكھتے ہيں كماس بيمشركين كاغزوه بدريس مقتول مونامراد بـ

پھر فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بتار ہی ہیں کہ شرک میں مبتلا رہیں جو باطل چیز ہے اور دعوت وقو حید کو قبول نہ کریں جو حق ہے، اپنی عقلوں کو بہت بڑی سجھتے ہیں حالا نکہ عقل کا نقاضا یہ ہے کہ باطل کو ترک کریں اور حق کو قبول کریں اگرغور وفکر کرتے تو حق کو نہ تھکراتے ، وہاں تو بس شرہے اور شرارت ہے ای کو اپنائے ہوئے ہیں۔

پھر فرمایا کیا بیاوگ یول کہتے ہیں کدیقر آن انہول نے خود بی بنالیا ہے اور اپنی طرف سے بناکریوں کہدو ہے ہیں کہ بیاللہ

کی کتاب ہے ان کا یہ قول شرارت پر بھی ہے۔ ایمان نہیں لاتے اسی ہاتیں کرکے دور ہوتے چلے جاتے ہیں بیلوگ عربی جانے ہیں قصیح وبلیغ ہونے کے دعویدار ہیں اگرا پی بات میں سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا کرلے آئیں ،ان کو چیلنے کیا جاچکا ہے کیقر آن جیسی ا کی سورت بناکر لے آئیں لیکن نہیں لائے اور نہ لا سکیں کے (کلایَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کِانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْض ظَهِيُواً) مَكرين قرآن پريه بهت برى مار ہے ڈيڑھ ہزارسال سے چينج ہے، كوئى بھى آج تك اس كے مقابلہ ميں پھھ نہ كركے لاسكا

پھر فر مایا اَمُ خُلِقُوا مِنُ غَیْرِ شَیْءِ اَمُ هُمُ النَحَالِقُونَ (کیایاوگ یوں بی بغیر فالل کے پیدا کردیے گئے ہیں) ظاہر ہے کہ ایمانہیں ہے نہیں خودا قرار ہے کہ ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں اگریوں کہیں کہ ہمارا کوئی خالق نہیں تو پھر بتا کیں یہ کیے پیدا ہوئے کیاانہوں نے اپنی جانوں کوخود پیدا کرلیا، طاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ جو تخص موجود نہ ہونیا پی ذات کو پیدا کرسکتا ہے نہاور کسی کو، جب مخلوق ہیں تواپنے خالق پرایمان بھی لائیں اس کی تو حید کا بھی اقرار کریں،اوراس پرایمان بھی لائیں۔

ام خَلَقُو االسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ (كياان لوكون في سانون اورزين كوبيداكيا م)-بياستفهام الكارى م يعنى

انہوں نے ان چیزوں کو پیدائہیں کیا، ان چیزوں کوبھی اس نے پیدا فرمایا جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، بیسب باتیں ظاہر ہیں۔ بَلُ لَا يُوُقِنُونَ (بلكه ان باتول كوجانة اور مانة موئے يقين نبين كرتے ) كفراورشرك ميں ڈوب موئے ہيں۔

پھر فرمایا آم عِنْدَهُمُ حَوَّائِنُ رَبِّکَ (کیاان کے پاس آپ کے دب کے فزانے ہیں) اگران کے پاس رحت الہد

كخزان موت توجه جائة نبوت درير

اس آیت میں مشر کین مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر نبی اور رسول بنانا ہی تھا تو محمد بن عبداللہ کو کیوں بنایا مکہ معظمہ اور طا کف میں بڑے بڑے مالداراورسردار بڑے ہیں ان میں ہے کسی کونبوت ملنا چاہیئے تھا بطورسوال ان کا جواب دے دیا (جو

استفہام انکاری کے طور برہے )۔ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ كيان كيان كياس حكومت اورطاقت اورايباغلب كراي افتيار كى كونوت ولاوي جب

ید دونوں باتیں نہیں ہیں تو انہیں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے رسول کی رسالت پر اعتراض کریں اور اس کی جگہ کی دوسر مے محص کونبوت ملنے کے لئے پیش کریں۔

مورة الانعام مين فرمايا اللهُ أَعْلَمُ حَيْثَ يَجْعَلُ وِسَالَتَهُ (اللَّهْوب جانتا بِ جَهال جاب كرو ا في رسالت كو)-

پر فرمایا آم لَهُمُ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ (كيا ان كي باس زينه بجس ميل وه باتيل سنة ميل- فَلْيَأْتِ مُستمِعُهُمُ بِسُلُطْنِ مُّبِينِ (سوان كاسنے والاكوئي واضح دليل كرآك) علامة قرطبي لكھتے ہيں: اى حجة بينة ان هذاالذى هم عليه حق مطلب يه ب كرم رسول الله عليه جوالله تعالى كاطرف س كتاب بيش كرت بين اس كاكتاب الله ہوناتواس سے ثابت ہوگیا کہتم اس جیسی کتاب بنا کرلانے سے عاجز ہو،ابتم اپنے دین حق کو ثابت کرواس کو ثابت کرنے کے لئے کوئی واضح دلیل ہونی لازی ہے، وہ کون سازینہ ہے جس پر چڑھ کرتمہارا کوئی مخص اپنے دین کے حق ہونے کی حقانیت معلوم کر چکا ہے۔جس طرح محدرسول اللہ عظام لیے وحی کلام حاصل کرتے ہیں پھر تہمیں سناتے ہیں اور حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور دلائل پیش

پر فرمایا آم کَهُ الْبَنَاتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ ( کیاس کے لئے بیٹیاں اور تہارے لئے بیٹے ہیں) قریش مکداللہ تعالی کے لئے اولا دیجویز کرتے تھے اور فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے اور جب ان کے سامنے ان کے اپنے ہاں بیٹیاں پیدا ہونے کی بات آئی تھی تواس کو برامانتے تھاس آیت میں ان کی بیوتونی بتادی کہ جس چیز کواپنے لئے ناپند کرتے ہوا ہے اللہ کے لئے تبحویز کرتے ہو، جن لوگوں کی تبحی کا بیرحال ہے کیا نہیں بیرحق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پراعتراض کریں کہ ہماری تبھے کے مطابق کسی کو نہیں بنایا گیا، نیز بیلوگ وقوع قیامت کا افکار کرتے ہیں۔ بیجی ان کی بیوتونی ہے۔علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

صفه احلامهم توبیخالهم و تقریعا ای اتصیفون الی الله البنات مع انفتکم منهن و من کان عقله هکذا خلا یستعدمنه انکالی البعث. (الله تعالی نے ان کے تقلندول کو پیوتوف کہا ہے انہیں ملامت کرنے اور بیدار کرنے کے لئے بینی تم لؤکیوں کو الله تعالی کی طرف منسوب کرتے ہو باوجود یہ کہ تم خودا پی طرف ان کی نبست کونا پسند کرتے ہوتو جن کی عقل اس طرح کی ہوائیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کے انکار کا کیا حق ہے )

پیرفرمایاآم تسنگهم آخواً فَهُم مِن مَعْوَم مُثْقَلُونَ (کیا آپان سے کی معاوضہ کا سوال کرتے ہیں ان پراس تاوان کی اوائی پیرفرمایاآم تسنگهم آخواً فَهُم مِن مَعْوَم مُثْقَلُونَ (کیا آپان سے کی معاوضہ کا سوال کرتے ہیں ان پراس تاوان کی اور اسابھی سوال ہیں اور ان کے آخرت کے نفع کے لئے ان کوائیان واعمال صالح کی دعوت دی جارہی ہے پیرکوئی وجنہیں کہ ایمان سے منہ موڑی۔ قال فی معالم التنزیل اثقلهم ذلک المعزم الذی تسالهم فمنعهم ذلک عن الاسلام. (تفیرمعالم التزیل میں ہے۔ آئیس اس قرض نے بوجمل کردیا ہے جوآب ان سے طلب کرتے ہیں لیں اسٹے آئیس اسلام لانے سے دوک رکھا ہے)

پھر فرمایا اَمُ یُویِدُوُنَ کَیْدًا فَالَّذِیْنَ کَفَرُوا هُمُ الْمَکِیدُونَ (کیاوہ لوگ کی بری تدبیر کاارادہ رکھتے ہیں سو جن لوگوں نے کفر کیاوہ خود ہی تدبیر کی زدمیں آنے والے ہیں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت بالا نازل ہونے کے گی سال بعداس پیشین گوئی کاظہور ہوا جس کا اس آیت میں اظہار فرمایا ہے، مشرکین مکم مشورہ لے کر بیٹھے تھے کہ محدر سول اللہ کے ساتھ کیا کریں اس پر تین با تیں آئیس جن کوسورہ انفال کی آیت کریمہ وَ اِذْ یَمْ کُورُ بِکُ الَّذِیْنَ کَفُورُو اَ میں بیان فرمایا ہے ان لوگوں کی سب تدبیریں دھری رہ گی اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ میں سے سر افراد مقتول مسلمت مدینہ منورہ بی گئے آپ کا مدینہ منورہ تشریف لا ناغز وہ بدر کا سبب بنااور غزوہ بدر میں قریش مکہ میں سے سر افراد مقتول ہوئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے مراور تدبیروالے خودہی مرکی زدمیں آگے (درح المعانی صفح مردر کردے)

#### ذلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِعُكْمِرِيِّكَ وَاتَّكَ رِأَعْيُنِنَا وَسَبِّعْ بِحَرْر رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۗ

اس بیلیکن بہت لوگنیں جانے اورآ پ پزر کی جو پر پر کی ہو ہٹک آپ ہاری ہفاظت میں ہیں اور جب وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں پنج اور کی بیٹے ا

وَمِنَ اليَّكِ فَسَيِّعُهُ وَ إِذْ بَالْ النُّجُوْمِ ﴿

اوررات کے حصہ میں بھی اس کی سیج بیان کی جائے ،اور ستاروں کے چھپنے کے بعد بھی۔

#### قیامت کے دن منگرین کی بدحالی اور بدحواسی

قفسيو: ان آيات ميں معاندين كى بد عالى اور بركشى بنائى ہاور رسول الله عظافة كومبر كى تلقين فرمائى ہاور آپ كى حفاظت كاوعده فرمايا ہے اور يہ بھى علم ديا ہے كہ آپ الله تعالى كى تبيع وتميد ميں مشغول رہيں۔ ارشاد فرمايا كه ان لوگوں كى مركشى كا يہ عالى ہے كہ آگر آسان كا نكر ااور يہ بھى متاثر نہ بوں گے اور ايمان نه الم عمل كہ آگر آسان كا نكر ااور يوں كي شرطوں ميں آسان كا نكر اگر نے كى بھى شرط يدلگائى تھى (حيث قالوا اَو تُسُقِطُ السَّمَاءَ كَے مالانكه خود ہى ايمان لانے كى شرطوں ميں آسان كا نكر اگر نے كى بھى شرط يدلگائى تھى (حيث قالوا اَو تُسُقِطُ السَّمَاءَ كَے مالانكه خود ہى ايمان لانے كى شرطوں ميں آسان كا نكر اگر نے كى بھى شرط يدلگائى تھى (حيث قالوا اَو تُسُقِطُ السَّمَاءَ كَے مالانكه نود ہى ايمان لان كے كہ ہے اور نوں كہيں گے كہ الجى يہ نو آسان كا كوئى نكر اے اور نہ ہى اور نہ آپ كى نبوت كا مجردہ بادل پر بادل جم كر مونا ہوجاتا ہے اور اور پر نيچے ہوجاتا ہے نہ يہ كوئى عذاب كى بات ہے اور نہ آپ كى نبوت كا مجردہ العياذ بالله)

مُورة الحجرين ان كاى عنادكريان كرت بوت ارثادفر ما ياوَلُو فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيُهِ يَعُو جُو نَ لَقَالُو ٱ إِنَّمَا شُكِّرَتُ ٱبْصَارُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسُحُورُوُّ نَ

(ادرا گرہم ان کے لئے آسان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھریدن کے وقت اس میں چڑھ جائیں، تب بھی یوں کہد یں گے ہماری نظر بند کر دی گئے تھی بلکہ ہم لوگوں پر تو جاد وکرر کھا ہے۔)

وَ إِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُوْنَ ذَلِکَ (اورجن لوگوں نظلم کیاان کے لئے اس سے پہلے عذاب ہے) اس عذاب سے کون ساعذاب مراد ہے حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کہ اس سے یوم بدر مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ قط مراد ہے جوسات سال تک مکہ معظمہ کے شرکین کو پیش آیاو لکجنَّ اَکْتُوَهُمُ لَلا یَعُلَمُونَ فَ (اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانے کہ بطور وعید جس عذاب کا تذکرہ کیا جارہا ہے محض دھمکی نہیں ہے بلکہ واقعی ہوجانے والی چیز ہے۔

وَاصْبِورُ لِحُكُمِ رَبِّكَ (اور آپ آپ دب كى تجويز پر صبر تيجے) ان كوجواللد تعالى كى طرف سے وَهيل دى جارى الله تعالى بر مبر تيجے، انقام كے لئے جلدى نہ تيجے، وقت معين پر بنتلائے عذاب ہو نگے فَانَّكَ بِاَعُيُنِنَا ﴿ رُوبِيْكِ آپ ﴿ آبُارِي مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا ﴾ الله عندان ان كى تدبيرين كامياب نهوں گی۔ وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُومُ (اور آپ اپ خفاظت ميں ہیں) آپ كے خلاف ان كى تدبيرين كامياب نهوں گی۔ وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُومُ (اور آپ اپ

رب کی سیج میان کیج جس کے ساتھ حمد بھی ہوجب آپ کھڑے ہوں )۔

صاحب روح المعانی حضرت عطاء اور مجاہد سے اور این جرتے ہے اس کامیر معنی نقل کیا ہے کہ جب بھی کسی مجلس سے کھڑ ہے مول اللہ کی تبیع و تحمید بیان کیجے اس موقعہ پر ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو حضرت ابو برزہ اسلمی رفی ہے کہ جب آنخضرت علی مجلس سے کھڑے ہوتے تھے تو بید عایڑ ھے تھے:

سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشُّهَدُ اَنْ لَّا اِللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ وَاتَّوْبُ اِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ایک خف نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ وہ کلمات اوافر ماتے ہیں جواس سے پہلے آپ کے معمول میں نہیں سے آپ نے فرمایا کہ یکلمات ان سب باتوں کا کفارہ ہیں جو مجلس میں ہوئی ہوں۔ (رواہ اوراؤد)

وَمِنَ الْیُلِ فَسَبِحُهُ وَاِدُبَارَ النَّجُومِ (اوررات کے حصد میں اپنے رب کی تیج بیان کیجے اورستاروں کے چھنے کے بعد ) اس میں رات کے اوقات میں تیج بیان کرنے کا عظم فر مایا ہے اور ستاروں کے غروب ہوجانے کے بعد بھی بعض حضرات نے وُمِنَ الْیُلِ فَسَبِحُهُ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراولی ہے اور احباد النجوم سے فجر کی دور کعتیں مراد لی ہیں اور بعض حضرات نے وَمِنَ الْیُلِ سے رات کو فل پڑھنام اولیا ہے۔

#### وبالله التوفيق و هو خير عون و خير رفيق

# كَوْ الْجُولِيِّةِ فِي الْجُنَالُ وَيُرْدُنِ إِنْ الْكُونِيَ الْكُونِيَ الْكُونِيَ الْكُونِيَ الْكُونِيَ الْكُونِيَ الْكُونِي الْمُؤْمِي الْ

سوره النجم مكه معظمه ميں نازل ہوئی اس ميں باسٹھآ يات اور تين رکوع ہيں

#### يسوراللوالرحمن الرحيو

شروع كرتا مول الله ك نام سے جوبر امبر بان نهايت رحم والا ب

والنَّجْدِمِ إِذَا هُولِي هُمَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُولِي فَ وَمَايِنْطِقُ عَنِ الْهُولِي فَيَ إِلَا وَحَيْ يُولِي فَيَ الْهُولِي فَيَ إِلَا وَحَيْ يُولِي فَيَ الْهُولِي فَيَ إِلَا وَحَيْ يُولِي فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

تم ہے تارہ کی جب وہ فروب ہونے گئے تہارا ماتھی ندراہ سے بعظ ہے اور نظار استر پڑا ہے، اور وہ این نفسانی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ وہ نہیں ہے گرجو وی عَلَمَهُ شَکِ بِیکُ الْقُولِی فُرِ دُو مِرَقِعٌ فَاسْتُولِی فُو هُو بِالْاُفِقِ الْاَعْلَی فَثُرِّدِنَا فَتَک کی فَکَانَ قَابَ

کی جاتی ہے،اس کو سکھایا ہے بوے طاقت والے نے ،وہ طاقتور ہے، پھروہ اصلی صورت میں نمودار ہوا،اوروہ بلند کنارہ پر تفا بھروہ اس حال میں تفا کردونوں کمانوں

قُوْسَيْنِ أَوْ اَدُنْيْ ۚ فَأُوْسَى إِلَى عَبْدِ مِمَا أَوْحَى ۚ مَا كَنْ بِ الْفُؤَادُ مَا رَاٰي ۗ أَفَتُمْرُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى ۗ

کے برابریااس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پیراللہ نے اپنے بندہ کی طرف دحی تازل فر مائی جونازل کرنی تھی ،دل نے جو پچھود کیصاس میں غلطی نہیں کی ،کیاتم اس چیز میں

وَلَقَانُ رَاهُ نَزْلَةً أُخُرِي ﴿ عِنْكُ سِدُرَةِ الْمُنْتَكُى ﴿ عِنْكَ هَاجَنَّا الْمَأْوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى

جھڑتے ہوجو کھاس نے ویکھااور پیخفیق بات ہے کانہوں نے اس کوایک باراورد کھا،سدرة المنظى کے قریب،اس کے قریب دینا الماوی ہے،جبرسدرة المنظى

#### السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَي ﴿ لَقَدُ رَاٰى مِنْ الْيِتِ رَبِّهِ الْكُبُرِٰى ﴿

کوه چزین دهانپ ری تھیں جنہوں نے دھانپ رکھاتھا نہ تو نگاہ ہی نہ برھی ، پیچھیتی بات ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بری آیات کودیکھا

## رسول الله علیلی صحیح راہ پر ہیں، اپی خواہش سے پھھ ہیں فر ماتے، وحی کے مطابق اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، آپ نے جبرئیل کو دوباران کی اصلی صورت میں دیکھا

قفسين يہاں ہے سورة النجم شروع ہے اس كے پہلے ركوع كا كثر حصہ بين سيدنا محدرسول الله عظيمة كى نبوت اور وى كى حفاظت اور وى كا تذكره فرمايا ہے۔ حضرت جرئيل الطبيعان كى قوت اور ان كى رؤيت كا تذكره فرمايا ہے۔

ارشادفرمایاو النَّجُم إذا هُولى (قتم بستاره كى جبغروب مون كك)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غُولى (تبهاراساتهی ندراه سے بوئكا باورنه غلطراستر بریزاہے)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى (اوروه اين نفساني خوابش عيات بين كرتا)

اِنُ هُوَ اللَّا وَحُيَّى يُوْحِي (وهُبين بِمَّرجووي كَي جاتى بِ)

آیت شریفه میں جولفظ النَّهُ جُم وارد ہوا ہے بطاہر ریصیغه مفرد کا ہے لیکن چونکه اسم جمع ہے اس لیے تمام ستارے مراد ہیں۔ اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کداس سے ثریامراو ہے جوسات ستاروں کا مجموعہ ہے،ستار نے چونکہ دوشنی دیتے ہیں اوران کے ذریعیہ لوگ مدایت پاتے ہیں اس لئے ان کی قتم کھا کر نبوت اور رسالت اور وحی کو ثابت فرمایا ہے کیونکہ یہ چیزیں قلوب کے منور ہونے کا ذراید ہیں، رسول اللہ عظیم تو مجھی بھی مشرک ندی خے نبوت سے پہلے بھی موحد تھے اور نبوت کے بعد بھی آپ کا موحد ہونا تو حید کی دعوت دینا قریش کونا گوار تھااوروہ یوں کہتے تھے کہ انہوں نے باپ دادا کا دین جھوڑ دیا ہے تھے راہ سے بھٹک گئے ہیں اور آپ کوکا بمن یا ساحر یا شاعر کہتے تھے،ستارہ کی قتم کھا کرارشاد فرمایا کہتمہارے ساتھی بعنی محمدرسول اللہ عظیمتے جو بچھ بتاتے ہیں اور جودعوت دیتے ہیں وہ سب حق ہےان کے بار بے میں بیرخیال نہ کرو کہ وہ راہ ہے بھٹک گئے اور غیر راہ پر پڑ گئے ان کا دعوائے نبوت اور توحید کی دعوت اوروہ تمام امور جن کی دعوت ویتے ہیں بیسب حق ہیں سرایا ہدایت ہیں ان میں کہیں ہے کہیں تک بھی راہ حق سے مٹنے کا نہ کوئی اخال ہے اور نہ یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ باتیں اپن خواہش نفسانی کی بنیاد پر کہی ہوں ، ان کا پیسب باتیں بتانا صرف وحی سے ہاں تعالیٰ کی طرف ہے جوان پروحی کی گئی ہاسی کے مطابق سب باتیں بتارہے ہیں ان کا فرمانا سب سے ہے جوانہیں اللہ کی طرف سے بطریقدومی بتایا گیا ہے،اور چونکہ ستاروں کے غروب ہونے سے محج سمت معلوم ہوجاتی ہے اس لئے و النجم کے ساتھ إذا هواي بهي فرمايا، يعني جس طرح ستاره مدايت بهي ديتا ہاور سيح سمت بهي بتاتا ہاس طرح تمهار بسائقي يعن محدرسول الله علیلہ نے جو کچھفر مایااور سمجھایا حق ہےاورراہِ حق کےمطابق ہے۔ان کا اتباع کرد کے توضیح سمت پر چلتے رہو گے میخض تمہارا ساتھی ہے بین سے اس کو جانتے ہواور اس کے اعمالِ صادقہ اور احوالِ شریفہ سے واقف ہو ہمیشہ اس نے بچے بولا ہے جانتے بچانتے ہوئے اس کی تکذیب کیوں کرتے ہو (جس نے مخلوق ہے بھی جھوٹی باتین نہیں کیں وہ خالق تعالی شانہ پر کیسے تہمت رکھے گا) اس کے بعدو جی لانے وا کے فرشتہ کا تذکرہ فرمایا عَلَمهٔ شَدِیدُ الْقُولى (اس کو سکھایا ہے بری طاقت والے نے)

ذُوُ مِرَّةٍ (وه طاقتور ہے)۔

لینی جرئیل فرشتہ نے آپ کو بیقر آن سکھایا جو بڑی توت والا ہے۔ طاقتور ہے، اس میں اس احمال کی تردید فرمادی ہے کہ جرئیل القلیمانی الله تعالیٰ کی طرف سے دی لے کرچلے ہوں اور درمیان میں کوئی دوسری مخلوق شیطان وغیرہ پیش آگیا ہواور اس نے مجمع طور پر دی پہنچانے سے بازرکھا ہو، ارشاد فرمادیا کہ وی لانے والافرشتہ بڑی توت والا ہے بوری توت والا ہے اس کے پیغام پہنچانے میں کوئی مانع نہیں ہوسکتا۔

بازرها او بارد او بارد او بارد و الافرست برق و تعلق الم بالا في الا على المراد بالده المراد بالده المراد بالده به بالا بارد و بالا بالا بارد و بالا بالا بالده با

آؤ اَذنی اس میں بیہ بتادیا کہ دو کمانوں کے درمیان جونزد کی ہوتی ہے قرب کے اعتبار سے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا جو اتحادرو حانی اور قبی پردلالت کرتا ہے۔ پھر جب آپ کوافاقہ ہوگیا تو اللہ تعالی نے وی بھیجی جے فَاؤُ حَی اِلٰی عَبُدِهٖ مَّااَوُ حَی مِیں بیان فرمایا ہے۔

معالم التر یل مل کھاہے کہ اس موقعہ پر جووی فرمائی تھی وہ آلم مُجِدُک مِیسُما فَاوٰی سے لیکر وَرَفَعُنَا لَکَ ا ذِنْحُرَکَ تھی ، بیر حضرت سعید بن جیر گا قول ہے۔ اور ایک قول بیہ کہ اس وقت بیروی فرمائی کہ جب تک آپ جنت میں وافل نہ مول کے کوئی نی داخل نہ ہوگا اور جب تک آپ کی امت اس میں داخل نہ ہوگی کی امت کودا خلہ نہ طے گا۔

مَا كَذَبَ الْفُوَّ ادُمَا رَای لین قلب نے جو پچھ دیکھااس میں فلطی نہیں کی لینی جو پچھ دیکھا سی میں کسی شک وشبہ ل گنجائش نہیں ہے۔

اَفَتُمرُ وُنَهُ عَلَى مَايَوى (كياتم رسول الله عَلِيظَة سے ان كى ديكھى ہوئى چيز ميں جھگرا كرتے ہو)انہوں نے جود يكھا ہے مج ديكھا۔اس ميں كى انكاراور مجادلہ كاموقع نہيں۔

قال فی معالم التنزیل قراحمزه والکسائی و یعقوب اَفَتَمَرُونَهُ بفتح الته بلا الف ای افتجحدونه تقول العرب مویت الرجل حقه اذا جحدته وقر الاخرون افتمارونه بالالف و ضم التاء علی معنی افتحادلونه علی مایری. (تغییر معال التزیل شرب کر تمزه کسائی اور ایتقوب نے اسے افتمرونه ، پڑھا ہے اءی زبر کے ساتھ الف کے بغیر لیمن کیا ہی اسکا انکارکرتے ہؤ عرب کہتے ہیں مریت الرجل حقہ جب تونے اس کے تی کا انکارکرتے ہؤ عرب کتے ہیں مریت الرجل حقہ جب تونے اس کے تی کا انکارکردیا ہواوردیگر حضرات نے اسے افتمارونہ پڑھا ہے الف کے ساتھ اور میم کے ضمہ کے ساتھ معن بیے کہ کیا ہی تاس ہو اس نے دیکھا ہے )

دومرگی بارروئیت: وَلَقَدُ رَاهُ نَوْلَةُ أُخُولى (اور بلاشبانبول نے اس فرضتے کو ایک مرتبداور بھی دیکھا) اس میں دوسری مرتبد معزت جریل النظامی کی رویت کا ذکر ہے، رسول اللہ عظامی نے ان کو ایک مرتبد مکم معظمہ میں اصلی صورت میں دیکھا تھا

اس کے بعدا یک مرتبہ شب معراج میں سدرة النتهیٰ کے قریب اصلی صورت میں دیکھا۔

عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِى عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَاوِى إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى.

(سدرۃ النتہیٰ کے پاس،اس کے قریب جنت الماویٰ ہے، جبکہ سدرۃ المنتہی کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں لیٹ رہی تھیں )۔ اس میں بیہ بتایا کہ دوسری باررسول اللہ عظیمی نے جریل الطلیحان کو عالم بالا میں سدرۃ المنتہیٰ کے قریب دیکھا،سدرۃ المنتہیٰ کے قریب جنت الماویٰ ہے،اس وفت سدرۃ المنتہیٰ کو عجیب عجیب حسین چیزیں لیٹ رہی تھیں۔

رین میں ایک میں میں میں میں ہے۔ اور کی ایک ایک میں ہے۔ اور کی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ا باکین نہیں ہی اور جن چیزوں کودیکھنا تھا ان سے آگے نہ بڑھی۔

لَقَدُرَای مِنُ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُنُوی (رسول الله عَلَیْهُ نے آپ رب کی بڑی آیات کودیکھا، آیت کبری سے کیامراد،
ہاس کے بارے میں میں محملم صفحہ ۹۸ جا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رفظہ نے قال کیا ہے کہ اس سے جرئیل الطبقاؤ کا دیکھا میں اللہ بن سعود رفظہ نے قال کیا ہے کہ اس سے جرئیل الطبقاؤ کا دیکھی تھی )
ہے۔ان کو ہال سدرة المنتہی کے قریب دیکھا ان کے چھو پر تھے۔ (جیسا کہ زمین والی رؤیت میں بھی یہی بات دیکھی تھی )
سعدرة الممنتھی کیا ہے؟ سیدر درہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور المستھی کا معنی ہے انتہاء کی جگہ، عالم بالا میں جنة المماویٰ کے قریب سدرة المنتہی ہے لینی بیری کا وہ درخت جس کے پاس چیزیں آکرمنتہی ہوجاتی ہیں لیعنی تھم جاتی ہیں،

. زبین سے جو کچھا عمال وغیرہ او پر جاتے ہیں وہ پہلے وہاں تھہرتے ہیں پھراو پر جاتے ہیں اوراو پر سے جو پچھنازل ہوتا ہے پہلے وہاں تھہرایا جاتا ہے بھرینچا ترتا ہے۔(راجع تفسیرالقرطبی صفحہ ۹۴ج ۹۶)

جدیث شریف کی کتابوں میں معراج شریف کا واقع تفصیل کے ساتھ مردی ہے۔ اس میں سدرة النتها کا بھی تذکرہ فر مایا ہے صاحب معراج علیہ کی حضرات انبیاء کرام علیم السلام سے ملاقات تیں ہوئیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم النظیم کی مطرات انبیاء کرام علیم السلام سے ملاقات کی تذکرہ کرنے کے بعد فر مایا کہ پھر مجھے سدرة المنتها کی طرف لے جایا گیا۔ کیاد کھتا ہوں کہ اس کے پھل استے بڑے بیں جیسے کہ بجر بہتی کے مشکیز ہے ہوتے ہیں اور اس کے پتا استے بڑے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان اس درخت کو سونے کے پٹاگوں نے فرھانپ رکھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے ایسے الوان (یعنی رکھوں) نے ڈھانپ رکھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے ایسے الوان (یعنی رکھوں) نے ڈھانپ رکھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے ایسے الوان (یعنی رکھوں) نے ڈھانپ لیا جنہوں نے ڈھانپ تو وہ بدل گیا (یعنی پہلی حالت روایت میں ہے کہ جب سدرة النتهای کو اللہ کے تھم سے ان چیز وں نے ڈھانپ لیا جنہوں نے ڈھانپ تو وہ بدل گیا (یعنی پہلی حالت نہرہی) اس میں بہت زیادہ حسن آگیا اس وقت اس کے حسن کا بیام تھا کہ اللہ کی گلوق سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا۔ دربی ) اس میں بہت زیادہ حسن آگیا اس وقت اس کے حسن کا بیام تھا کہ اللہ کی گلوق سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا۔ دربی ) اس میں بہت زیادہ حسن آگیا اس وقت اس کے حسن کا بیام تھا کہ اللہ کی گلوق سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا موجود جون

چونکداس کے حسن اور سونے کے پتگوں اور الوان کے ڈھانینے کی وجہ سے اس کی عجیب کیفیت ہور ہی تھی اس لئے تفخیماً للشان اِذ یَعُشَی السِّدُرَةَ مَا یَعُشٰی فرمایا۔

جنة المعاوی کیاہے؟ آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ سدرۃ انتہا کی کے قریب جنۃ الماوی ہے، ماوی الغة شھانہ پکڑنے کی جگہ کو کہاجاتا ہے۔ یہاں جنة المعاوی سے کیامراد ہے؟ علامہ قرطی نے اس کے بارے میں متعدداقوال لکھے ہیں۔ حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہاں جنت میں شہداء کی حسن سے نقل کیا ہے کہاں جنت میں شہداء کی اس سے وہ جنت مراد ہے جس میں مقرت والحق مقرات والحل ہوں گے ایک قول یہ ہے کہاں جنت میں شہداء کی ارواح پہنچی ہیں یہ حضرت ابن عباس میں کا ارشاد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جس میں حضرت و مراہلی ہی قیام پذیر ہے، اورایک قول یہ ہے کہ حضرت جرئیل و مرکائیل قیام پذیر ہے، اورایک قول یہ ہے کہ حضرت جرئیل و مرکائیل علیما السلام ان کی طرف ٹھکانہ پکڑتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ عظی شب معراج میں دیدار خدادندی ہے مشرف ہوئے یانہیں اور اگر رویت ہوئی تووہ رویت بھری تھی یارؤیت فلی تھی ، یعنی سرکی آٹکھوں ہے دیکھایادل کی آٹکھوں سے دیدار کیا۔

حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها کے سامنے ان کے شاگر د حضرت سروق نے آیت کریمہ و لَقَلْهُ وَاهُ بِالْافْقِ الْمُعبِين، اورو لَقَلَةٌ رَاهُ نَوْلَةُ اُخُولِی تلاوت کی اوراس سے رؤیت باری تعالیٰ پراستدلال کیا۔ یعنی یہ ثابت کیا کہ شب معراج میں رسول الله عظیمی نے اپنی رسول الله عظیمی رسول الله عظیمی سے بہلی شخصیت ہے جس نے اس بارے میں رسول الله عظیمی سے سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے جرئیل کو ان کی اصلی صورت برصرف دو مرتبد دیکھا (صحیح مسلم صفی ۱۹۸ نے ا)۔ نیز جھڑت مسروق نے حضرت عائش رضی الله عنها کے سامنے آیت کریمہ ثُم الله فَتَدَلَیٰ مرتبد دیکھا (صحیح مسلم صفی ۱۹۸ نے ا)۔ نیز جھڑت مسروق نے حضرت عائش رضی الله عنها کے سامنے آیت کریمہ ثُم الله فَتَدَلَیٰ فَکَانَ قَابَ قُوسَیْنِ اَوُ اَدُنی بھی پیش کی ، انہوں نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس سے جرئیل الطبیمائی کی رویت مرادے وہ آپ کے پاس انسانی صورت میں آیا کرتے تھاس مرتبدا پی اصلی صورت میں آئے اس وقت انہوں نے آسان کے ابن کے گھررکھا تھا۔ (می مسلم نے ۱۹۸ نے ۱۹ سے میں آئے اس وقت انہوں نے آسان کے ابن کے گھررکھا تھا۔ (می مسلم نے ۱۹ سے میں آئے اس وقت انہوں نے آسان کے ابن کے گھررکھا تھا۔ (می مسلم نے ۱۹ سے میں آئے اس وقت انہوں نے آسان کے ابن کو گھررکھا تھا۔ (می مسلم نے ۱۹ سے میں آئے اس وقت انہوں نے آسان کے ابن کے گھررکھا تھا۔ (می مسلم نے ۱۹ سے میں آئے اس وقت انہوں نے آسان کے ابن کے گھررکھا تھا۔ (می مسلم نے ۱۹ سے میں آئے اس وقت انہوں نے آسان کے ابن کے گھررکھا تھا۔ (می مسلم نے ۱۹ سے نے ابن کی میں آئے کی کی کو مسلم نے اس کی میں اس نے اس کے ابن کے اس کے اس کے ابن کے ابن کی کی کو مسلم نے ابن کو کھر کی کو مسلم نے ابن کے کہ کو مسلم نے اس کے ابن کے کہ کو کھر کی کھر کھا تھا۔ (می مسلم نے اس کے ابن کے اس کو کھر کے ابن کے کی کو کھر کے کھر کی کے کہ کو کھر کی کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کا کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کی کو کھر کی کے کہ کو کھر کے کی کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کی کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کے کہ کے کھر کے کھر کی کھر کے کہ کی کے کہ کی کھر کی کے کہ کو کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کے کھر کے کہ کو کھر کے کھ

امام نووی فے شرح مسلم میں کلام طویل کے بعد لکھاہے:

فالحاصل أن الراجع عند اكثر العلما ان رسول الله عَلَيْكُ وأى ربه بعينى راسه ليلة الاسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم و اثبات هذا لا ياخذونه الا بالسماع من رسول الله عَلَيْكُ هذا مما لا ينبغى ان يتشكك فيه (پر حاصل بيب كذاكر علاء كزد يك راجع بيب كحضور اكرم صلى الله عليه وسلم في معراج كي رات الله عليه وسلم تحصور اكرم صلى الله عليه وسلم عبرالله بن عباس وضى الله تعالى عديث اوراس كعلاوه جواحاديث يجهي كرريكي بين ان كى وجد بيب اوراس مسلم كاثبات كالمراس كالموري معتر بيجة بين كماس من كي من مناس كاشكر مسلم صفح عدد الله الله عليه وسلم كاش مسلم الله عليه وسلم المناس مسلم الله عليه وسلم كالله عنه وسلم كالله عنه وسلم كالله عنه الله عليه وسلم كالله عنه وسلم كالله عنه وسلم كالله كالله عنه وسلم كالله كا

اس معلوم بواکا کُرعلاء نے حضرت ابن عباس کے کول کور جے دی ہے۔

روایات میں فورکر نے سے اور سورۃ النجم کی آیات کے سیاق سے اور صائر کے مراجع برنظر کرنے سے بی بات بھے میں آتی ہے کہ یمال حضرت جر کیل النظام کی رویت مراد ہے، رویت اولی جس کا ذکر دُومِدَّ قِ فَاستُوی وَ هُو بِاللَّا فَقِ الْاَ عُلَی دُمَّ وَ اللَّا عُلی دُمَّ وَ اللَّا عُلی دُمَّ وَ اللَّا عُلی دُمَّ وَ اللَّا عُلی دُمَ اللَّا عَلی اللَّا فَتَدَلَی فَکُانَ قَابَ قَوْ سَیْنِ اَوْ اَدُنی میں ہے اس سے بلاتاویل بی بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے رویت جر کیل مراد ہے۔ اور مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا دَاکی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن معود اُنے فرمایا دای جبر ئیل له ستمانة جناح، (صحیح مسلم صفیہ ۱۳ کی خرص اللہ بن معود نے اس کی رویت پہلے ہو چکی تھی، اس کے بعد جو لَفَدُ دَاک مِنُ ایَاتِ دَبِی اللّٰکِی وَر مَا یا ہے حضرت ابو ہریرہ ہے ہی کرویت پہلے ہو چکی تھی، اس کے بعد جو لَفَدُ دَاک مِنُ ایَاتِ دَبِی اللّٰکِی (صحیح مسلم صفیہ ۱۹۰ تا او ہریرہ ہے جس کی تلاوت فرمائی اور فرمایا دای جبر نیل النظیم (صحیح مسلم صفیہ ۱۹۰ تا)۔ حضرت ابو ہریرہ ہے ہو لَگھ دَاکُ وَاللّٰ مَنْ کُمُنْ اللّٰکِی (صحیح مسلم صفیہ ۱۹۰ تا)۔ حضرت ابو ہریرہ ہے ہو لَگھ دَاکُ مُن دَاکُ مَنْ لُلّةً اُخُورِ کی کی تلاوت فرمائی اور فرمایا دای جبر نیل النظیم (صحیح مسلم صفیہ ۱۹۰ تا)۔ اس کے بعد جو لُل اور فرمایا دای جبر نیل النظیم (سمیح مسلم صفیہ ۱۹۰ تا)۔ دس کی تلاوت فرمائی اور فرمایا دای جبر نیل النظیم (سمیح مسلم صفیہ ۱۹۰ تا)۔

 پوری طرح غور و فکر کرنے اور روایات کود کیھنے سے شپ معراج میں رؤیتِ باری تعالیٰ شانہ کامضبوط ثبوت نہیں ہوتا لہذا تیسرا قول یعنی تو قف راجح معلوم ہوتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ِ۔

حافظانن حجررهمة الله عليه فتح الباري صفحه ١٠٨ ج٨ ميل لكهت بير-

وقد احتلف السلف في رؤية النبي عَالَيْكُ ربه فلهبت عائشتوابن مسعودالي انكارها واحتلف عن ابي ذر. وذهب جماعة الى اثباتها، وحكى عبدالوزاق عن معمر عن الحسن انه حلف ان محمداراي ربه. واخرج ابن خزيمة عن عروة ابن الزبير الباتها، وكان يشتد عليه اذا ذكرله انكار عائشة، وبه قال سائر اصحاب ابن عباس، وجزم به كعب الاحبار والزهرى وصاحبه معمر وآخرون ، وهو قول الاشعرى و غالب اتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه اوبقلبه وعن احمد كالقولين قلت: جاء ت عن ابن عباس اخبار مطلقة واخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها، فمن ذلك مااخرجه النسائي باسناد صحيح و صححه الحاكم ايضا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: اتعجبون ان تكون الخلة لاابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ واخرجه ابن حزيمه بلفظ ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة الحديث واخرج ابن اسحق من طريق عبدالله ابي سلمة ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس: هل رائ محمد ربه؟ فارسل اليه ان نعم . ومنها مااخرجه مسلم من طريق ابي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى ( ما كذب الفؤاد ماراي، ولقد راه نزلة أخرى) قال: راي ربه بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال: راه بقلبه واصرح من ذلك ما اخرجه ابن مردويه من طريق عطاء ايضاً عن ابن عباس قال: لم يره رسول الله عَلَيْكَ بعينه انما راه بقلبه. وعلى هذا فيمكن الجمع بين اثبات ابن عباس و نفى عائشة بان يحمل نفيها على رؤية البصر واثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لانه مناسة عَلَيْكِيَّة كان عالما بالله على الدوام. بل مراد من اثبت له انه را بقلبه ان الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيئ مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين، وروى ابن خزيمة باسناد قوى عن انس قال راى محمد ربه، و عند مسلم من حديث ابي ذرانه سال النبي مَلَكِ عن ذلك فقال نوراني اراه، ولاحمد عنه، قال و رايت نورا، ولا بن خزيمة عنه قال راه بقلبه ولم يره بعينه وبهذا يتبين مراد ابي ذربذكره النور اي النور حال بين رؤيته له ببصره، و قد رجع القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسالة وعزاه لجماعة من المحققين، و قواه بانه ليس في الباب دليل قاطع، و غاية ما استلل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتاويل، قال وليست المسالة من العمليات فيكتفي فيها بالادلة الظنية، وانما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها الا بالدليل القطعي، وجنح ابن خزيمة في كتاب التوحيد) الي ترجيح الاثبات واطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره، وحمل ما ورد عن ابن عباس على ان الرؤياوقعت مرتين مرة بقلبه و مرة بعينه و فيما اوردته من ذلك مقنع و ممن اثبت الرؤية لنبينا عَلَيْكَ الإمام احمد فروى الخلال في (كتاب السنة) عن المروزي قلت لاحمد انهم يقولون ان عائشة قالت: من زعم ان محمد اراى ربه فقد اعظم على الله الفرية، فبأى شيء يلفع قولها؟ قال: بقول النبي عَلَيْتُ البي عَلَيْتُ اكبر من قولها. وقد انكر صاحب الهدى على من زعم أن احمد قال راى ربه بعيني راسه قال: وانما قال مرة راى محمد ربه و قال بفؤاده. وحكى عنه بعض المتاخرين رآه بعيني راسه و هذا من تصرف الحاكي، فان نصوصه موجودة، انتهي.

قلت: وهذاالذي روى عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يدفع قولها بقوله عَلَيْكَ : رايت ربى فاته اذائبت بسند صحيح دل على الرؤية البصرية و مع ذلك لا يثبت بسياق سورة النجم فائبات الرؤية منه عَلَيْكَ يحتاج الى رواية صحيحة صريحة دالة على الرؤية البصرية المحقيقة في اليقظة سواء كان في ليلة الاسراء او غيرها، فاما ما حمل ابن خزيمة ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنها على ان الرؤيه وقعت مرتين

مرة بعينه و مرة بقلبه فهر خلاف ما نص عليه ابن عباس نفسه انه راه بفؤاده مرتين كما رواه مسلم)

(سلف جھڑات کاحضورا کم مل اللہ علیہ علیہ سے بھے کے بارے ہیں اختیاف ہے ہی جھڑت عبداللہ بن سعودر فی اللہ تعالی ملے کہ اختیاف کی مرف ہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن سعودر فی اللہ تعالی علیہ کے اختیاف کی بات کی مرف ہے اور عبدالراق ہے جمزے کم بول نے سے بادر کہ ہور کے جی ماختیاف میں ہوری ہے اور ایک جماعت میں کے جارہ عبدالراق ہے جمزے کم بار کے اختیاف کی بادر جب حضرت عودہ تو میں اللہ تعالی کے اختیاف کی بادر جب حضرت عودہ تو میں اللہ تعالی علی ہے کہ بھول نے سے حضرت عودہ تو میں اللہ تعالی علی ہے کہ بھول نے سے حضرت عودہ تو میں اللہ تعالی علی اللہ تعالی علی اللہ تعالی عبداللہ بن اللہ علیہ ہے کہ اس میں معلق روایات بھی ہیں اس معلق اللہ علیہ ہے کہ اس کے استعمالہ کی اس معلق اللہ عبداللہ بن المور اللہ اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ

سد يكناب چردل سد يكيف غراد واقعة دل كاد يكناى بصرف علم كا حاصل وجانام وانبين ب كينكه حضويقية كالمتذنعا في كالمقوير وقت تقار بلكة حس ني دل كاروت كورانب تواس کامطلب یہ ہے کہ چیسے تھوں سے کی کودیکھاجاتا ہے۔ ای طرح کی کیفیت دل ش پیدا کی گئی کینکد مکھنے کے ایم عقال کوئی چرپخسوم نہیں ہے گرعام قاعدہ یہ سے کہ دیکھنے کا كام كليس كن بن اوران عباس في كاسند كر المعد معزت أس من الله تعالى عند في الله عند في ما كد معزت مح ملى الله عليد المراح الله عند المعالم عند المراح الله المعالم عند المعالم عند المعالم عند المعالم عند المعالم عند المعالم عند المعالم المعا اور سلم من حفرت الوذريني الشرقعالي عندكي حديث بكرانهول في الرياس حضورا كرم لي الشعلية للم يسوال كيانو آب التفاق في الدراي أورانيت من في يحسى بهاور كام احمد في معرت ابوذر ب قل كياب كما ب عليه في فرماياورش فرود مكما ب وران خريمه في معرت ابوذر كحواله في قل كياب كما ب عليه في في الله تعالى كودل سه مكما ب المحمول في يحادوا ل أول عد صرت الوذر كم ما بقد قول عن أوركذ كركي مرادواض موجاتى ب يعنى أنحمول سد يكف كرسا من أور ما نع موكيا الورام قرطى في المنهم من استنتر او قف كرنے كة ل كورج دى جاوراى و تقتين كى ايك جاعت كى طرف منوب كيا جاورال الى سے مضبوط كيا ہے كم ال بارے ميں كو في الحلي اللہ اللہ نہیں۔ ووں صفرات کے جومتعلات ہیں وومتعارض ووانتوں کے ظاہرالفاظ ہیں جن ش تاویل ہو کئی ہادید مسلامملیات کائیس ہے کہ جس میں ظنی واکل پر اکتفاء کیا جائے یہ مسلاقہ اعقادات مس سے بس من قطع دلیل بی کی ضرورت باوران فریرے کاب الوحید مس مدے کے احتباد کی طرف دیوان فاہر کیا باوران قدر طویل واکل چیش کے کہ یہاں جن كاذكرطوالت كاباعث باور حفرت اين عباس رضى الله تعالى عنها بي جوم وى باساس يحمول كياب كدويت ددوفعه وفي باكيد وفعدل سادرا كيد والمسادرات بارے میں میں نے جوذ کر کیا ہاور حضور و اللہ کے لئے دئیے کو تابت کرنے والوں میں ام احریجی ہیں۔ چنا نچہ طال نے کتاب استنت می مروزی نے اس کے کتاب نے ام احمد ے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبانے فرملا جس کا خیال ہے کہ حضرت محمقظت نے اپنے رب کودیکھا ہے اس نے اپنے رب پر بہت پراجھوٹ باعرها بس معزت عائشر ض الله تعالى عنها كاليقول كن دليل معد كما جاتا ب المائد على المتحديد المائد عليه من في الله على الل حفرت عائشرض الله تعالى عنبائ قول سيرا م المصاحب هدى في ال كقول كالفاركياب جس كاخيال بعلم احمد في كهاب كر صوف في في وب كوركي أسمحول سي و يكما ب انهول ني كا كري من والله في ايك مرتبات رب كوي كما ب الوفر مالا ب ول سعد يكما ب الوبض منافرين ني آب في الكراب كرك يا ب كرا بي المرك آ تھوں سے دیکھا ہے بید کایت کرنے والے کا تعرف ہے کوکدلام احمد سے صوص موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں بید جولم احمد سے مردی ہے کہ حضرت ماکثر وضی اللہ تعالی عنها کے قول کا حضورا كرمين كي دالات رالى عنواب دياجاتا بي مي جب من سناب وجائة تكابول سد كيف يردالت كتاب ادرال كرماته يمي بكريسورة الخم ك سال سائب المستنيس بهنا ليس صفي المستناف والمستح والمراس والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمستراع كالمات والمستران كالمات والمسترين والمست ہویا کی اوروقت اوراین تزیر نے جو صرت این عباس رضی الله عنما کے اقوال کواس بات بڑمول کیا ہے کدؤیت دووف ویل سے ایک دفعہ است اورایک دفعہ اللہ عندال سے بیاحتال حضرت الن مباس وضى الله تعالى عنها كى مراحت كى خلاف بكرة ب المعالى و المعالى كود مرتبائ ول عد يكوا ب عبدا كمسلم في دايت كياب )

اَفُرَءُ يُنْ اللّهُ وَالْعُزَّى فَوَمَنُوهُ النّالِقَةُ الْالْحُرْقُ الكَاكُولِلَ الدُّوْلَى وَلَهُ الْأُنْتُى وَلِكَ اللّهُ اللهُ ا

#### وَ إِنَّ الظُّلَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحِقِّ شَيْئًا ﴿

اور بلاشبه گمان حق کے بارے میں ذراجھی فائدہ نہیں دیتا۔

#### مشرکین عرب کی بت پرستی، لات، عز کی اور منات کی عبادت اوران کے توڑ پھوڑ کا تذکرہ

قفعه بين رسول الله على الله على المعتب بها المل عرب مشرك تصائل مكه بهى شرك اختيار كے موسے تصحالا نكه به حضرت ابراہيم واساعيل عليها السلام كى اولاد تصحبنوں نے تو حيدكى دعوت دى اور مكم معظمه ميں كعب شريف بنايا - حضرت ابراہيم عليه السوة والسلام نے دعاكى وَ الجنبئي وَ بَنِي اَنُ نَعُبُدَ الْاَصْنَامَ (الدرب مجھے اور ميرى اولاد كو بتوں كى عبادت سے بچانا) الكى اولاد ميں ايك عرصه تك موحدين خلصين كا وجود رہا كھر فحد و عرب كے ديكر قبائل سے متاثر ہوكر الل مكہ بھى مشرك ہو كئے ، الل عرب نے بہت سے بتوں كو معرود بنار كھا تھا خود بى تراشتہ تھے كھر انہيں معبود بناليتے تصان بتوں ميں تين بت زيادہ معروف سے جن كانا م لات تھا اوراك كانام عُرق كى تھا اوراك كانام منا ہ تھا۔

لات ومنات اورع کی کیا ہے؟ فتح الباری میں حضرت ابن عباس عظیہ سے نقل کیا ہے کہ لات طائف میں تھا اورای کواضح بتایا ہے اورایک قول یہ ہے کہ مقام خلہ میں اورایک قول کے مطابق عکا ظیمی تھا نیز فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ لات لگت فیلت ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے ایک شخص طائف کے آس پاس رہتا تھا اس کی بکریاں تھیں آنے جانے والوں کوان کے دود دھ کا حریرہ بنا کہ کھا تا تھا اور ستو گھول کر پلاتا تھا اس وجہ سے اسے لات کہا جاتا تھا کہ جاستان کی وجہ سے تکی تشد بیڈتم ہوگئ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عامر بن ظرب تھا اور بیابل عرب کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا جس شخص کو حریرہ پلا دیتا تھا وہ مونا ہوجا تا تھا جب وہ مراکبی تو عمرو بنا ہے اور اس کے اور اس کے اور ایک گھر بنالیا۔ (خق اباری صفح اللہ کے وہ رائبیں ہے پھر کے اندر داخل ہوگیا ہے لہذا لوگ اس کی عبادت کرنے گے اور اس کے اور ایک گھر بنالیا۔ (خق اباری صفح اللہ عالم کے)

علامة رطین نے علی کے بارے میں کھا ہے کہ یہ سفید پھر تھا، اس کی جگیطن خلہ بٹائی ہے ظالم ابن اسعد نے اس کی حبادت کا سلسلہ شروع کیا اس پرلوگوں نے گھر بنالیا تھا اس میں سے آواز آیا کرتی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے قس کیا ہے کہ نے ذیبی ایک شیطان عورت تھی و پیلن خلہ میں بول کے تین درختوں کے باس آتی جاتی تھی ۔

تيرابت (جس كا آيت بالامين تذكره فرمايا) منات تقاييجي عرب كمشهور بتول مين تفاتيفير قرطبي مين لكها به كداس كا

نام منات اس لئے رکھا گیا کہ تقرب حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس کثرت سے خون بہائے جاتے تھے یہ بت بنی ہذیل اور بنی خزاعہ کا تھا۔

اوراس کے نام کی دہائی دیے تھے مقام مثلل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔مثلل قدید کے قریب ایک جگدہ (جوآج کل مکم معظم اور مدینہ منورہ کے درمیان راستہ میں واقع ہے بنسب مدینہ منورہ کے مکہ معظم کے قریب ہے) نیز فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمرو بن کی نے منات کو ساحل سمندر پر قدید کے قریب نصب کردیا تھا قبیلہ از داور غسان اس کا جج کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آ جاتے اور منی کے کاموں سے فارغ ہوجاتے تو منات کرتے تھے جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آ جاتے اور شریت تھی اللہ تعالی نے فر مایا ۔ اَفَوَ فَیْتُمُ اللّبَ کَ لِنَے احرام باند ھے تھے۔ فرکورہ تیوں بتوں کی عرب قبائل میں بڑی ایمیت اور شہرت تھی اللہ تعالی نے فر مایا ۔ اَفَو فَیْتُمُ اللّبَ کَ لِنَے احرام باند ھے اور کی انہوں نے کوئی نقع دیایا ضرر دیا؟ جب ایسانہیں ہے تو وہ شریک فی العبادة کسے ہو گئے اور تم ان کی عبادت کسے کرنے میں آیا؟ کیا انہوں نے کوئی نقع دیایا ضرر دیا؟ جب ایسانہیں ہے تو وہ شریک فی العبادة کسے ہو گئے اور تم ان کی عبادت کسے کرنے گئے، جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان شیوں کا ٹاس کھودیا گیا۔

لات كى بربادى: حيساكه پہلے معلوم ہواكدات طائف ميں تفاوبال بى ثقيف رہتا تھااس قبيلے كے افراد مدينه منوره ميں آئ اور مشرف باسلام ہو گئے ۔ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھا نہوں نے رسول الشفائی ہے عرض كياكہ ہم راسب ہے برابت يعن لات تين سال تك باتى رہنے ديا جائے آپ نے انكار كرديا اور حضرت ابوسفيان بن حرب اور مغيره بن شعبدرضى الشعنها كو تيج ديا انہوں نے اس بت كوگراديا اور تو ڈتا ڑكر كو كو ديا ، بى ثقيف كے لوگوں نے رسول الله تا ہے يہى كہا تھاكہ ہم بتوں كو اپنے ہا تھوں ہے نہيں تو رس كے اور ہم سے نماز پڑھنے كے لئے بھى نہ كہا جائے آپ نے فرمايا كہ بتوں كو تم اپنے ہا تھوں سے نہ تو راہ بيہ بات تو ہم مان ليتے ہيں ، دبى نماز تو (وہ تو پڑھنى ہى پڑ ہے گى) اس دين ميں كو كى خير نہيں جس ميں نماز نہيں ۔ (سير سابن ہشام ، ذكر وفر ثقيف واسلام ھا) عرش كى كى كا من پيپ اور تو رائي ميں وليد منظے كو بارے ميں فتح البارى صفح ۱۲ تا . ٨ ميں كھا ہے كہ رسول اللہ عليہ نے عام الفتح اللہ عن فتح مكہ كے سال حضرت خالد بن وليد منظے كو بھوانہوں نے اسے گراديا۔

تفسر قرطبی میں لکھا ہے کہ عزی ایک شیطان (بتی ) عورت تھی بطن نخلہ میں تین بول کے درختوں کے پاس آتی جاتی تھی رسول النسطی نے خفرت خالد بن ولید دخت کو بھیجا اور بتلایا کی بطن نخلہ میں جا کو ہاں بول کے تین درخت ہیں پہلے درخت کو کا ف دو انہوں نے اس کو کاٹ دیا جب والیس آئے تو آپ نے فرمایا کہتم نے کچھ دیکھا عرض کیا کہ میں نے تو کچے نہیں دیکھا فرمایا اب دو سرے درخت کو کاٹ دو وہ وہ اپس آئے اور دو سرے درخت کو کاٹ دو وہ وہ اپس آئے اور دو سرے درخت کو کاٹ دو۔ جب وہ تیسرے درخت کے پاس آئے اور اے کا فرمای بیسی نے تو اب بھی کچھ نیس دیکھا فرمایا جا کہ تیسرے درخت کو بھی کا شدو۔ جب وہ تیسرے درخت کے پاس آئے اور اے کا ف دیا تو ایک جب شی عورت کو دیکھی اور اپنے ہاتھوں کو مونڈ ھے پر دیکھے ہوئے تھی اور اپنے لمبے دانتوں کو گھمار ہی تھی اس کے پیچھے اس کا مجاور بھی تھا جس کا نام دُبی تھا۔ حضرت خالد کھی نے اس شیطان عورت کے سر برضرب ماری اور کو گھمار ہی تھی اس کے پیچھے اس کا مجاور بھی تھا جس کا نام دُبی تھا۔ حضرت خالد دی اس نے بیکھوں تو کریا۔ واپس آگر پورا واقعہ عرض کر دیا آپ نے فرمایا یہ عورت عزی تھی آج کے بعد بھی بھی اس کی عرفی اس کے پیچھے اس کا مجاور بھی تھی۔ اس کی جس کے بعد بھی بھی اس کی عادت نہیں کی جائے گی۔ (تفیر قرطبی صفحہ ۱۰۰۶)

البدابه والنهاية صفحه ٣١٦: ج٣ ميں ہے كه جب حضرت خالد بن وليد رفض و ماں پنچ تو ديكھا كه ايك نگى عورت بال پھيلائ موئے بيٹھی ہے اپنے چېرے اور سرپرمٹی ؛ ال رہی ہے اے انہوں نے ملوار نے تل كرديا پھر نبی اكرم عظیمت كی خدمت ميں آ كرقصه سنايا تو آپ نے فرمايا ، بيعورت نحز کی تھی۔ (یہ جوافیکال ہوتا ہے کہ پہلے تو عزیٰ کوسفید پھر بتایا تھا اوراس روایت سے ثابت ہوا کہ یہ جی عورت تھی ؟اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جنات مشرکین کے پاس آتے تھے اوراب بھی آتے ہیں بری بری ڈراؤنی صورتیں لے کرلوگوں کے پاس پہنچتے ہیں وہ ان کی صورتوں کے مطابق بت بناتے ہیں پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ جنات اسے اپنی عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ بت خانوں میں اور مشرکین کے استہانوں میں ان کار بنا سہنا آنا جانا ہوتا ہے اور مشرکین کو بیداری میں اور خواب میں نظر آتے ہیں۔

منات كى بربادى اور تباہى: اب رہى يہ بات كەمنات كا انجام كيا ہوا تو اس كے بارے ميں تفير ابن كثير صفح ٢٥٠٠ ج٠٠ مي كلھا ہے كه اس كے تو رُف كے لئے رسول اللہ عليہ في خصرت ابوسفيان عليہ كو بھيجا تھا۔ جنہوں نے اس كا تيا پانچا كرديا اورايك قول يہ ہے كه اس كام كے لئے حضرت على عليہ ابن الى طالب كو بھيجا تھا اللى عرب كے اور بھى بہت سارے بت تھان ميں ايك ذى الخلصہ تھا يہ قبيلہ دوس اور شعم كابت تھا اس كو كعبہ يمانيہ كہتے تھے رسول اللہ عليہ في اس كے منہدم كرنے كے لئے حضرت جرير بن عبد اللہ بحلى كوروان فرما يا جنہوں نے اسے تو رُ پھوڑ كرر كھ ديا۔

ان لوگوں کی ای تجریز باطل کے بارے میں فر مایاتِلُکَ اِذًا قِسُمَةٌ ضِیُوٰی کہ تقسیم بڑی ظالمانہ ہے بھونڈی ہے باطل ہے خود خور کرنے اور سیھنے کی بات ہے کہ جس چیز کواپنے لئے تا پند کرتے ہوا سے اللہ تعالیٰ کے لئے تجویز کیا۔ مشرکییں نے ایسٹے لئے خود معبود تجویز کئے اور ان کے نام بھی خود ہی رکھے:

 کےرسول عظیم کی ذات گرامی مراد ہے۔اللہ تعالی کی کتاب اور اللہ تعالی کے رسول اللہ عظیمی نے بتادیا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔اس سے منحرف ہور ہے ہیں۔

پر فرمایا آم لیلانسان ماتمنی (کیاانهان کے لئے وہ سب کھ ہے جس کی وہ تمنا کرے) یہ استفہام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہرآ رزو پوری نہیں ہوتی مشرکین نے جو یہ بچھ رکھا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ ہم جن چیزوں کی عبادت مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہرآ رزو پوری نہیں ہوتی مشرکین نے جو یہ بچھ رکھا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ ہم جن چیزوں کی عبادت کی کرتے ہیں ان ہے دنیا میں ہماری حاجتیں پوری ہونے والی نہیں، ونیا میں خود در کھتے ہیں کہ ہرایک انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی پھراس بات کا کے مین کیے بیٹھے ہیں کہ ان معبود وں سے فائدہ پنچ گاجب کہ نہیں خود ہی معبود تجویز کرلیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں نازل کی گئی۔

فَلِلَّهِ الْاَحِرَةُ وَالْاُولَى (سوالله بى كے لئے آخرت باوراولى ب) أولى سے دنیااوراخرى سے آخرت مراد بے مطلب بي ہے كما پی طرف سے كى كو پھر بھی تجويز كرنے اور طے كرنے كا اختیار نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالى كى بادشاہت ہواور آخرت میں بھی اس كى بادشاہت ہوگى، وہ اپ قوانين تشريعيا اور تكوينيه كے مطابق فيصله فرمائے گا، كا فروں كى سب اميديں اور آئروسي ضائع بيں اور دائيگاں بيں۔

مشرکین کاخیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کرویں گے:
مشرکین کاخیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کرویں گے:
مشرکین کاخیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کرویں گے:
میں بت بھی تھے اور فرشتے بھی۔ان کا بیخیال تھا کہ اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہاں ہماری سفارش کردیں ہمیں اللہ سے قریب کردیں گے۔ بیشیطان نے آئیں سمجھایا تھا، مطلب ان لوگوں کا بیتھا کہ ہم جوشرک کرتے ہیں بیاللہ ک
رماحاصل کرنے ہی کیلئے کرتے ہیں، قرآن مجید نے ان لوگوں کی تردید فرمائی بت تو بیچارے کیا سفارش کریں گے وہ تو خود ہی بے
میں بے روح اور بے جان ہیں اپنے نفع ضرر ہی کوئیں جانتے جو آئیں تو ٹرنے گے اس سے بچاؤٹہیں کرسکتے وہ کیا سفارش کریں
گے، فرشتے اور انبیائے کرام اور اللہ کے دوسرے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت تو کردیں گے کین اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہوکہ فلال فلال کی سفارش کرسکتے ہو۔

آیت کریمہ وَ کُمُ مِّنُ مَّلَکِ فِی السَّمُواتِ (الآیة) میں ای مضمون کو بتایا ہے کہ آسانوں میں بہت سے فرشتے بین ان کی سفارش کچے بھی کام نہیں آسکتی ہاں اللہ تعالی جس کے لئے اجازت دے اور جس سے راضی ہواس کی شفاعت سے فائدہ پہنچ سکے گا۔

اور چونکہ کافراور مشرک کی بخش بی نہیں ہوئی اس لئے ان کے لئے شفاعت کی اجازت ہونے کا کوئی تصور بی نہیں ہوسکتا سورۃ الانبیاء میں ان لوگوں کی تر دید فرمائی ہے جوفر شتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے سے اوران کی عبادت کرتے سے، اوران کی مفاعت کی امیدر کھتے سے۔ار شاوفر مایا: وَ قَالُو التّہ جُدَ الوّ حُمنُ وَلَدًا سُبُحنَهُ بَلُ عِبَادٌ مُحُكُومُونَ لَا يَسُبقُونَهُ وَ مَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشُفَعُونَ وَلَا لِمَنِ ارْتَصٰی وَهُمُ مِن اللّهُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشُفَعُونَ وَلَا لِمَنِ ارْتَصٰی وَهُمُ مِن اللّهُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشُفَعُونَ وَلَا لِمَنِ ارْتَصٰی وَهُمُ مِن اللّهُ وَمُن مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اس کے بارے میں فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ کَلا یُوْمِنُونَ بِالْاَنِحِرَةِ لَیْسَمُّونَ الْمَلَّئِکَةَ تَسْمِینَةَ الْاَنْفی (بِئِک جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کومؤنٹ یعنی لڑی ہے نام سے نامزد کرتے ہیں)ان کی یہ سب بری حرکتیں ہیں اور برے مقیدے ہیں اور ان کے یہ جو خیالات ہیں فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے ہیں اگر آخرت پرایمان لاتے اور یہ فکر ہوتا کہ موت کے بعد ہمارا کیا ہے گا ایسا تو نہیں کہ ہمارے عقائد اورا عمال ہمیں عذاب میں چتال کردیں تو بغیر طعی دلیل کے فرشتوں کو نہ عورت ہیں ہوتا کہ اور نہاں کو اللہ کی اولا دیتا ہے ،اپی عقل کو کام میں نہلا نے ساری با تیں جائے میں نے رہے اور خودسا ختہ معبودوں کی عبادت کرتے رہے۔ ای کوفر مایا وَ مَا لَهُمْ بِلهِ مِنْ عِلْمِ (اور ان نہ جَت مُحض اُلُک چو با تیں بناتے رہے اور خودسا ختہ معبودوں کی عبادت کرتے رہے۔ ای کوفر مایا وَ مَا لَهُمْ بِلهِ مِنْ عِلْمِ (اور ان کے باس اس کی کوئی دلیل نہیں ) گان کا اتباع کرنے کا تذکرہ دوبارہ فرمایا ہے کہا گھنے مِنَ الْمُحقِ شَیْئًا (اور بلا شبہ گمان حق بارے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا) گمان کا اتباع کرنے کا تذکرہ دوبارہ فرمایا ہے کہا جا جا ہے متعلق ہے، اور دوسری جگمان کوشفاعت والا تجھنے ہے متعلق ہے، اور دوسری جگمان کوشفاعت والا تجھنے ہے متعلق ہے، اور دوسری جگمان کوشفاعت والا تجھنے ہے متعلق ہے۔ کر سے متعلق ہے، اور دوسری جگمان کوشفاعت والا تجھنے ہے متعلق ہے۔

ايمان اور فكرا خرب كي ضرورت: الله جل شاند في جو إنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِالْاحِرَةِ (الآية) فرمايا الله میں ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں معلوم ہوا کہ آخرت پریقین نه بونا کفروشرک اختیار کرنے اور اس پر جے رہنے کا بہت براسب ہے۔ آخرت پریقین نہیں اور اگر آخرت کا تصور ہے تو یوں ہی جھوٹا سادھندلاسا ہے پھران کے دین ذمہ داروں نے سیمجادیا ہے کہ اللہ کے سواتم جن کی عبادت کرتے ہو پیمہیں قیا مت کے دن سفارش کر کے عذاب سے بچالیں کے لہذاتھوڑا بہت جوآخرت کا ڈراورفکرتھا وہ بھی ختم ہوا،مشرکین تو کافر ہیں ہی ان کے علاوہ جو کا فر ہیں ان کی بہت کی قسمیں اور بہت ی جماعتیں ہیں ان میں بعض تو ایسے ہیں جو نہ اللہ تعالی شانہ کے وجود کو مانتے ہیں نہ پر سلیم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور نہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونیکا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدہ میں جب کوئی خالق ہی نہیں تو کون حساب لے گا اور کون دوبارہ زندہ کرے گا پیلحدین کا اور دہریوں کاعقیدہ ہے اور پچھلوگ ایسے ہیں جو کسی دین اور دهرم کے قائل ہیں اللہ تعالی کو بھی خالق اور مالک مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں اور تناشخ لیعنی وا گوان کا عقیدہ رکھتے ہیں آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ اور عقاب کا تصوران کے یہال نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جوانبیائے کرام علیم الصلا ة والسلام کی طرف اپن نسبت کرتے ہیں یعنی یہود ونصار کی ہیلوگ دوسرے کا فروں کی نسبت آخرت کا ذرا زیادہ تصور رکھتے ہیں لیکن دونوں قوموں کوعناداور صدنے برباد کردیا سیدنا محدرسول اللہ علیہ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے یہودیوں کی آخرت سے بے فكرى كايه عالم ب كديول كت بي لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً (مِين برَّز آ كُ نه كِرْ ع كَر چندروز) يه جانے ہوئے کہ دنیاوی آگ ایک منٹ بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے اپنے اقرار سے چندون کے لئے دوزخ میں جانے کو تیارلیکن ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔اور نصاریٰ کی جہالت کا بی عالم ہے کہ آخرت کے عذاب کا یقین رکھتے ہوئے اپنے دینی پیشوا و سااور یا در بول کی با توں میں آ گئے جنہوں نے سیمجھادیا کہ کچھ بھی کرلوا تو ار کے دن چرچ میں آ جاؤ<u>بوے برے</u> گناہ جو کئے ہیں وہ یا دری

پرویوں نہیں معاف کردے گا اور دوسرے گناہوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پاوری کے اعلان عمام میں معاف ہوجا ئیں گو بتا دو وہ انہیں معاف کردے گا اور دوسرے گناہوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پاوری کے اعلان عمام میں معاف ہوجا کیں گے اسی بوقو فی کی باتوں کو مان کرآخرت کے عذاب سے عافل ہیں اور کفروشرک میں جتلا ہیں، بوفکری نے ان سب کا ناس کھویا ہے آخرت کے عثر اب کا جو دھندلا ساتھور ذہن میں تھا اسے بھی ان کے بروں نے کا لعدم کردیا، دھڑ لے سے کفر پر بھی جے ہوئے ہیں اور شرک پر بھی اور کبیرہ گناہوں پر بھی ،غور کرنے کی بات ہے کہنا فرمانی کی خالق تعالیٰ جل مجدہ کی اور معاف کردیں بندے؟ یہ

كيے ہوسكتاہے؟

آ خرت کے عذاب سے بیجنے کی فکر کرنالازم ہے: انسانوں کوموت کے بعد کا فکر ہی نہیں اور یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ تعالی نے بندوں کے لئے اپی طرف ہے کوئی دین بھیجا ہے جس کے مانے اور قبول کرنے پر آخرت کے عذاب سے نئی جا کیں گے نہ فکر ہے نہ یقین ہے اس کے نہ فروٹر کے اور کنر وشرک پر مرنے ہے اگر کسی کوفکر لاحق ہوجائے نہ فکر اور یقین بہت بری چیز ہے، اگر کسی کوفکر لاحق ہوجائے اور نہ کھانے میں مزا آئے جب بتک اس دین کو اور کفروشرک پر مرنے سے عذاب میں مبتلا ہونے کا یقین ہوجائے تو نیند نہ آئے اور نہ کھانے میں مزا آئے جب بتک اس دین کو حقیق کر کسی جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے بھیجا ہے اور اس کے اٹکار پر دوزخ میں داخل کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کی محقیم سے کم حقیق کر کریں قوان شا اللہ تعالی سب کی مجھ میں بہی تحقیق کرنے سے بہلے نہ جینے میں مزا آئے کہ بہاں معتبر ہے اور اس کے اگر وقتی فکر کریں قوان شا اللہ تعالی سب کی مجھ میں بہی تر ہوا کی کہ میں نہاں کہ جو دنیا میں گروہ بندی کرنے کے لئے نہیں ہے تم اپنی بڑائی باقی رکھنے اور ایک جماعت کا سردار اور پیشوا بندی کی مرص میں بھارا کئے ہونیا میں گروہ بندی کرنے کے لئے نہیں ہے تم اپنی بڑائی باقی رکھنے اور ایک جماعت کا سردار اور پیشوا بندی کی حرص میں بھارا ناس کوں کھوتے ہواوران پیشوا بندی کی دوزخ میں لے جانے کی فکر میں کیوں بہتلا ہو؟

درحقیقت آخرت پر پختہ ایمان نہ ہونا خواہشات فیس کا اتباع کرنا، انکل بچواپنے لئے دین تجویز کرلینا ان تین باتوں نے انسانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لئے تیار کررکھا ہے۔ بہت سے دہ لوگ مسلمان ہیں آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں لیکن خواہشات فیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ، بیلوگ بھی اپنی جانوں کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے تیار ہیں، نمازیں چھوڑ نے والے دکو تیں رکتے ہوئے ہیں ان کے ایمان کو خواہشات فیس روکنے والے ، حرام کھانے والے اور دوسرے گناہوں میں جولوگ بھینے ہوئے ہیں ان کے ایمان کو خواہشات فیس نے کمزور کردکھا ہے فکر آخرت نہیں اس لئے گناہ نہیں چھوڑتے۔

گمان کی حیثیت: آیات بالا میں گمان کے پیچے پڑنے کی بھی ندمت فرمائی اور پیجی فرمایا کہ'' گمان حق کا فائدہ نہیں دیتا''۔ اس میں ان لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت ہے جو قرآن وحدیث کی تصریحات کے مقابلہ میں اپنے خیال اور گمان کے تیر چلاتے میں اور دین مسائل میں دخل دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بول ہے یا یوں ہونا چاہیئے۔

جولوگ عمو با دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں اور ان کی یہ بدگمانی آئیس غیبت اور تہمت پر آمادہ کردیتی ہے(اپی آخرت کی فکر نہیں کرتے یہ لوگ اپنی بہت کی ایسی ہی) حرکتوں کی وجہ سے رسوا بھی ہوھیاتے ہیں اور آخرت میں گناہوں کا نتیجہ سامنے آہی جائے گا۔رسول اللہ علی کا ارشاد ہے ایا کم و الظن فان الظن اکذب الحدیث (بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ برگمانی باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہے) (معور اللہ علی الساع صفی عامین ابغاری وسلم)

فَاعْرِضْعَنْ مَنْ تُولِي لَا عَنْ ذِكْرِنَا وَكُورُ لِلَا الْحَيْوة الدُّنْ الْهُ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مُ مِن الْعِلْمِ الْنَالَ الْحَيْوة الدُّنْ الْحَيْرِ فَلَا الْحَيْرِ الْحَالِقِ اللَّهُ الْحَيْرِ الْحَالِقِ اللَّهُ الْحَيْرِ الْحَالِقِ الْحَيْرِ الْحَالِقِ الْحَيْرِ الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الل

كَبْ يِرَالُانْهِ وَالْفُواحِشَ اللَّاللَهُ مِرْ إِنَّ دَبِكَ وَاسِعُ الْمُغْفِى قِهُ هُو اَعْلَمْ بِكُمْ اِذْ النَّكَاكُمُ مِنْ اللَّهُ مِرْ إِنَّ لَا لَكُورِ إِنَّ لَا لَكُورِ إِنَّ لَا اللَّهُ مِرْ إِنَّ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَقِيلُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعِلَّلِي الللْمُ الللْمُنْ الللْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلِقُلْ الللْمُ مِنْ الللْمُعْلَقِيلِي الللْمُعِلْمُ الللْمُعْلِمُ الللْمُعِلْمُ الللْمُعْلِمُ الللْمُعِلَّ الللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ الللْمُولِي الللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمِنْ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُل

الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ آجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ لِكُمْ فَلَا تُزَكُّواۤ أَنْفُسَكُو ْهُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ اتَّقَى ۗ

زمین سے پیدا فرمایا اور جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے سوتم اپنی جانوں کو پاک باز ند بناؤ وہ تقوی والوں کو خوب جانے والاہے

### اہلِ دنیا کاعلم دنیا ہی تک محدود ہے،اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کواور گمراہوں کوخوب جانتا ہے

قفسين نه يه پندآيات كاتر جمه به ان مين اولارسول الله عليه كوخطاب فرمايا كه جمش خص نه جماري نفيحت سے اعراض كيا آپ اس كى طرف سے اعراض فرمائيں ، بعض مفسرين نے فرمايا كه اس مين آنخصرت عليه كوسلى دى ہے اور مطلب بيہ ہے كه آپ ان كے پیچھے نه پڑيں اور ان كى حركتوں سے دلگير نه ہوں ان كودنيا ميں جھلانے اور انكار كرنے كى سزامل جائے كى ، اور آخرت ميں تو ہر كافر كے لئے عذاب ہے بى اس سے چھنكار فہيں۔

رسول الله عليلية جودعا كيل كياكرت تصان مين سايك بيدعا بهي تقي

اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ مُصِيبُتَنَا فِي دينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَ اكْبَرِ هَمِّنَا وَلَا مَبُلَغَ عِلْمِنَا (اے مارے اللہ مارے دین میں کوئی مصیبت مت بھیج، اور دنیا کو ماری سب سے بڑی فکر اور مارے علم کی بھیج مت

بناد \_\_\_ (مفكوة الصائح صفيه ٢١٩)

پھر فرماپا اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعُلَمُ بِمَنُ ضَلَّ عَنُ سَبِیلِهِ وَهُوَ اَعُلَمُ بِمَنِ اهْتَدای (بیثک آپ کارب اے خوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ خوب جانتا ہے اس خض کو جس نے ہدایت پائی دونوں فریقوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ ہرایک کے حال کے مطابق جز اسزادیدے گا۔

برے کام کرنے والوں کوان کے اعمال کی سزاملے گی اور محسنین کوا چھابدلہ دیا جائے گا:

آیت شریفہ میں کبیرہ گناہوں سے اورفواحش سے بیخے والوں کو اَلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْ اَ کامصداق بتایا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے بین ان کی تفسیر سورہ نساء کی آیت اِنْ قَجْتَنِبُو اَ کَبِیْرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ کے ذیل میں لکھے چے ہیں۔

بڑے گناہوں سے بیخ کے ساتھ قواحش سے بیخ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ فواحش سے بیخا بھی اچھے بندوں کی صفت ہاور فواحش کو کھکا آئو الا تُم میں واضل ہیں لیکن الگ سے بھی اٹکا تذکرہ فرمادیا تا کہ ان کیرہ گناہ سے بھی بی بی بی جو بے حیائی اختیار کرنے کی وجہ سے سرزوہ وتے ہیں افظ الفو احش ان سب کوشاگ ہے کی وجہ سے سرزوہ وتے ہیں افظ الفو احش ان سب کوشاگ ہے دیگر گناہوں کے ساتھ اللہ اللّہ مَمَ اللّہ اللّہ مَمَ کی معرفی کے ساتھ بے حیائی والے اعمال سے بیخ کا خاص اہتمام کریں۔ کبائر اور فواحش کے تذکرہ کے ساتھ اللّا اللّہ مَمَ کی میں فرمایا جس کا مطلب سے ہے کہ جولوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بیخ ہیں اور کہی کہی ان سے گناہ صغیرہ مرز دہوجائے تو اس کی وجہ سے آلمذیئ آخسنو آکی صفت میں خلل نہیں آتا جولوگ گناہوں سے بیخ کا اہتمام کرتے ہیں ان سے کھی بھی صغیرہ گناہوں کا صدورہ وجاتا ہے۔ چونکہ ان کادین مزانے ہوتا ہے اور دل پرخوف وخشیت کا غلبہ رہتا ہے اس لئے جلدی سے بھی بھی صغیرہ گناہوں کا صدورہ وجاتا ہے۔ چونکہ ان کادین مزانے ہوتا ہے اور دل پرخوف وخشیت کا غلبہ رہتا ہے اس لئے جلدی

توبواستنفار بھی کر لیتے ہیں اور گناہ پراصرار بھی نہیں کرتے اور چھوٹے گناہ نیکیوں ہے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ سورہ ہود میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيْنَاتِ فرمایا ہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں مطلب استثناء کا یہ ہے کہ الَّذِینَ اَحْسَنُوا کی جو محبوبیت یہاں بقرید مقام مدل نہ کور ہے اس کا مصداق بننے کے لئے کہاڑ سے پچنا تو شرط ہے لیکن صغائر کا احیانا صدور اس کے لئے موقوف علیہ نہیں البت عدم اصرار شرط ہے اور استثناء کا یہ مطلب نہیں کہ صغائر کی اجازت ہے اور نہ اشتراط کا یہ مطلب ہے کہ الذین احسنو اکا مجزی بالحسنیٰ ہونا موقوف ہے اجتناب عن الکبائر پر کوئکہ مرتکب کہائر بھی جو حسد کرے گاس کی جزایا ہے گالتو لله تعالیٰ فمن یعمل مثقال ذرة حیوا یوہ پس اشتراط کامعنی یُجوزی کے اعتبار سے نہیں بلکہ تلقیب بالمحسن اور مجوبیت فاصرے اعتبار سے جس پرعنوان اَحْسَنُو اوال ہے۔ اھ

بیان القرآن میں یہ جوفر مایا کہ استثناء جوفر مایا ہے اس میں صغیرہ گناہوں کی اجازت نہیں دی گئی یہ تنبیہ واقعی ضروری ہے، صغیرہ گناہ اگر چہ صغیرہ بیں اور نیکیوں کے ذریعہ معاف ہوجاتے ہیں پھر بھی صغیرہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی چھوٹے بڑے گناہ کی اجازت ہوجائے تو وہ گناہ ہی کہاں رہا۔

حضرت عائشرضی الله عنهانے بیان کیا کہ رسول الله علی کے سے فرمایا کہ اے عائش جھیر گناہوں سے بھی بچٹا کیونکہ الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی طرف سے جوفر شیتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ ان کو کہ سے جوفر شیتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ ان کو کھتے ہیں اور ان کے بارے میں محاسبہ اور مواخذہ ہوسکتا ہے ) (رواہ این ماجہ الداری والبیقی فی شعب الا بمان کمانی المقلوم وسکتا ہے ) (رواہ این ماجہ والداری والبیقی فی شعب الا بمان کمانی المقلوم وسکتا ہے کہ دوالداری والبیقی فی شعب الا بمان کمانی المقلوم وسکتا ہے کہ دوالداری والبیقی فی شعب الا بمان کمانی المقلوم وسکتا ہے کا درواہ این ماجہ والداری والبیقی فی شعب الا بمان کمانی و معلوم کا کہ مواد کا دوراہ کمانی کما

آن رَبَّکَ وَاسِعُ الْمَغُفِرَةِ (بلاشبہ آپ کا رب بڑی وسیج مغفرت والا ہے) جولوگ گناہوں میں بتلا ہوجاتے ہیں یوں شہمیں کہ بس عذاب میں جانا ہی ہوگا۔اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے بڑی مغفرت والا ہے اس کی طرف رجوع کریں تو بہ استغفار کولازم پکڑیں اور ضائع شدہ حقوق کی تلافی کریں۔ یہ بندہ کا کام ہے۔ یوں تو اللہ تعالی کو اختیار ہے جسے چا ہے بغیر تو بہ کے بھی معاف فرماد کے لیکن کفروشرک معاف نہیں ہوگا۔

هُوَ اَعُلَمُ بِكُمُ اِذَانَشَاكُمُ مِّنَ الْآرُضِ وَاِذُ اَنْتُمُ اَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُ (وه تهين خوب اچى طرح جانا ہے جب اس نے تهیں زمین سے پیدافر مایا۔

میدین آدم کی ابتدائی تخلیق تھی اس کے بعد شل درنسل انسان پیدا ہوئے رہے بڑھتے رہے پھر ہرانسان کی انفرادی تخلیق کو بھی اللہ

تعالى خوب جانتا ہے مردوورت جواپی ماؤں كے پيٹوں ميں مختلف اطوار سے گزرتے ہيں ان كى ان حالتوں كا بھى اللہ تعالی كو م ہے۔ اپنا تزكيبہ كرنے كى مما نعت: فَلا تُزَكُّوْ آ أَنْفُسَكُمُ (البذاتم النِ نفوں كو پاكباز نه بتاؤ) هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقٰى

(جولوگ شرک اور کفرے بچتے ہیں وہ انہیں خوب جانتا ہے ) جسے تمہاری تخلیق سے پہلے تمہار نے حالات کاعلم ہے ہر مخص کا اور ہر شخص کے اعمال کاعلم ہے اور اعمال کی خوبی اور اچھائی اور اعمال کے کھوٹ اور نقص کا بھی علم ہے ، وہ ہر شخص کوا پنے علم کے مطابق اس کے عمل کے موافق جز ا دے گا پہلے پھرنے کی کیاضرورت ہے کہ میں نے ایبا ایساعمل کیا استے روز ر ر کھے آئی نمازیں پڑھیں اور استے جج کئے اور فلاں موقعہ پر حرام سے بچا، بندہ جسیا بھی عمل کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہوہی نہیں سکتا ، عمو ما جو مقل اور صالح بندے عمل کرتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ کچلے خرابی اور کھوٹ کی ملاوٹ رہتی ہی ہے پھراپنی تعریف کرنے کا کسی کو کیا مقام ہے؟ حضرت شخ سعدی فرماتے ہیں

> بندہ بُمال بدکہ بتقصر خولیں عدر بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزاوار خُداوند کی سنتواند کہ بجا آورد،

ا پناتز کیدکرنا اورا پی تعریف کرنالیخی این اعمال کواچها بتانا اورای اعمال کوبیان کرے دوسروں کومعتقد بنانا یا اپ اعمال پر انترانا اور فخر کرنا آیت شریفه سے ان سب کی ممانعت معلوم ہوگئی، رسول اللہ عظیمہ کو ایسانا مرکھنا بھی پسند نہ تھا جس سے اپنی بڑائی اور خوبی کی طرف اشارہ ہوتا ہو، حضرت زیب بنت افی سلمہ نے بیان کیا کہ میرانام برہ تھارسول اللہ عظیمہ نے مایا کہ اپنی جانوں کا تزکیہ نہر دلین یول نہ کہوکہ میں نیک ہول اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ تم میں نیک والے کون ہیں اس کانام زیب رکھ دو۔ (رواسلم سورہ ہوتا)

مطلب سے کہ کسی کا نام یہ ہ ( نیک عورت) ہوگا تو اس سے جب بوچھا جائے گا کہتو کون ہوتو وہ یہ کہ گی کہ انا بر قا یعنی میں نیک عورت ہوں اس میں بظاہر صور خودا پنی زبان سے نیک ہونے کا دعوی ہوجاتا ہے لہذا اس سے منع فرمادیا۔ یادر ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے جس طرح ایک لڑکی کا نام زینب رکھ دیا جس کا پہلا نام برۃ تھا ای طرح آپ نے ایک لڑکی کا نام جمیلہ رکھ دیا جس کا پہلا نام عاصیہ ( گنا ہگار) تھا۔ (رواہ سلم)

معلوم ہوا کہ اپنی نیکی کا ڈھنڈ ورابھی نہ پیٹے اور اپنانام اور لقب بھی ایسا اختیار نہ کرے جس سے گنا ہگاری نیکی ہو، مومن نیک ہوتا ہے لیکن نیکی کو بھارتا نہیں پھرتا، اور بھی گناہ ہوجاتا ہے تو تو بہر لیتا ہے نیز اپنی ذات کے لئے کوئی ایسانام ولقب بھی تجویز نہیں کرتا جس سے گناہ گاری کی طرف منسوب ہوتا ہو۔ بہت سے لوگ تواضع میں اپنے نام کے ساتھ العبد العاصی یا عاصی پُر معاصی لکھتے ہیں بیطریقہ رسول اللہ عظیمی کی بدایات سے جوڑ نہیں کھاتا۔

انوارالبيان جلاه

#### كافردهوكه ميں ہيں كه قيامت كدن كسى كاكام ياعمل كام آ جائے گا

اَمْ لَمْ يَنْبُنَا بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَى الْآوَابِيَ الْفَيْ وَفَيْ اَلَّا تَوْرُوا وَوَّوَرُو اَلْحُوى اَلْهُ وَالْمَاسِ الْلَا مَاسَعِي الْمَوَانَ سَعْيَهُ سَوُفَ يُرى اللهِ لَمُ يَجُونُهُ الْجَوَا آءَ الْآوُفَى اللهُ (كيااسان الْلانسان الْلا مَاسَعِي اللهُ وَمَوَى كَعِيفُول مِن اللهِ عَلَى المَروري اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

یہ جوفر مایا ہے: وَ اَنَ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَیٰ کہ برخض کو وہی لے گاجس کی اس نے کوشش کی ) اس پرجو یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر ایصال تو اب کا کوئی فائدہ ندر ہا کیونکہ جو تحض مُکُل کرتا ہے آیت کریمہ کی روسے اس کا تو اب صرف اس کو پہنچنا چاہیے نہ کہ کی دوسر مے خص کو اس اشکال کو حل کرنے کے لئے بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ ہیں جو اللّا مَا سَعَی فرمایا ہے اس سے ایمان مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر خص کو ایخ ہی ایمان کا ثواب ملے گا اس بات کوسا منے رکھ کر ایصال ثواب کا اشکال ختم ہوجا تا ہے کیونکہ کی شخص کا ایمان کی ایسے شخص کو فائدہ نہیں دے سکتا جو کا فر ہوادر کا فرکو ایصال کرنے سے بھی ثواب نہیں پہنچا۔ ذریت کو جو آباء کے ایمان کا ثواب پہنچ گا (جس کا سورہ طور میں ذکر ہے اور حضرت ابن عباس کی توجید میں آرہا ہے ) اس میں اتّبَعَتٰ کہ مُذرّید میں تھے بایمان تھی فرکورہے۔

البعض حفرات نے فرمایا ہے کہ آیت کامفہوم عام نہیں ہے بلکہ عام خصوص مندہ البعض ہے کیونکہ احادیث شریفہ میں جم بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ آیت کامفہوم عام نہیں ہے بلکہ عام خصوص مندہ البعض ہے کیونکہ احادیث شریفہ میں جم بدل کرنے کا ذکر ہے اور جج بدل دوسر فے خص کاعمل ہے پھر بھی اس کا جج ادا ہوجائے گا جس کی طرف سے جج اداکہ کا اور بعض احادیث میں انہ کر اعتاد احت کا احادیث میں انہ کہ کر وظاوت محض اللہ کی رضا کے لئے ہو کسی طرح کا پڑھنے والے کو مالی اللہ کے نہ ہوتو اس میں انہ کر اعلیہ میں الرحمہ کا اختلاف ہے حضرات حفید اور حنا بلہ کے نزدیک بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزدیک نہیں اختلاف ہے حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزدیک نہیں کہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزدیک نہیں ارشاد بھی ہردی صرحت ابو ہریرہ دیں اور اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ دی سے ارشاد بھی ہروی ہے۔

فقد روى ابوداود بسنده عن ابي هريره الله قال من يضمن لي منكم ان يضمن لي في مسجد العشار ركعتين اواربعا ويقول هذه لابي هريره سمعت خليلي اب القاسم البينة يقول ان الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم قال ابوداؤد هذا المسجد مما يلي النهر (اي القرات صغر٢٣٠:٢٥) (قال في الدرالمختار الاصل أن كل من أتي بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عندالفعل لنفسه لظاهر الادلة واما قوله تعالى ﴿وَانَ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ أي الا اذا وهبه له (انتهى) قال الشامي في ردالمختار (قوله له جعل ثو ابهالغيره)حلافا للمعتزلة في كل العبادات وَلمالك والشافعي في العبادات البدنية المحصنة كالصلواة والتلاوة فلا يقولان بوصولها بخلاف غيرها كالصدقة والحج، وليس الخلاف في أن له ذلك أولا كما هو ظاهر اللفظ بل في انه ينجعل بالجعل اولا بل يلغو جعله افاده في الفتح اي الخلاف في وصول الثواب وعدمه (قوله لغيره) اي من الاحياء والاموات (بحر عن البدائع) (صفحه ٢٣٦: ج٢) و قد اطال الكلام في ذلك الحافظ ابن تيمية في فتاواه (صفحه ٢٠٠ الى صفحه ٣٢٣: ج٢٢) و قال يصل الى الميت قراء ة اهله تسبيحهم وتكبيرهم و سائر ذكرهم لله تعالى واجاب عن استدلال المانعين وصول الثواب بآية سورة النجم ثم اطال الكلام في ذلك صاحبه ابن القيم في كتاب الروح(من صفحه ٢٥١ الى صفحه ٢٦ م واليك ما ذكر في فتاوي الحافظ ابن تيمية في آخر البحث، وسئل هل القراء ة تصل الى الميت من الولد اولا؟ على مذهب الشافعي فاجاب: اما وصول ثواب العبادات البدنية: كالقراء ة، والصلوة، والصوم فمذهب احمد، و ابي حنيفة ، و طائفة من اصحاب مالك، والشافعي، الى انها تصل، و ذهب أكثر اصحاب مالك، والشافعي، الى انها لا تصل، والله اعلم. وسئل: عن قراءة اهل الميت تصل اليه؟ والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، اذا اهداه الى الميت يصل اليه ثوابها ام لا؟ فاجاب: يصل الى الميت قراء ة اهله، و تسبيحهم، وتكبيرهم، و سائر ذكرهم الله، اذا اهدوه الى الميت، وصل اليه، والله اعلم(صفحه ٣٢٣: ج٣٦) وقال ابن القيم في آخر البحث (صفحه ١٩٢) وسرّ المسالة ان الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به واهداه الى اخيه المسلم اوصله الله اليه، فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبدان يوصله الى احيه و هذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الاعصار والامصار من غير نكير من العلماء أه

(ابوداؤ دنے اپنی سندے حضرت ابو ہریوه رضی التدتعالی عند نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کون جھے اس بات کی ضائت دیتا ہے کہ وہ سجد عشامیں جا کردو
یا چار رکھت نماز پڑھ کر کے یہ ابو ہریرہ کے لئے ہیں کہ میں نے اپنے شکیل حضرت ابوالقا سم اللہ سے سنا ہے آپ فرمار ہے تھے بیشک التدتعالی سجد عشا ہے
قیامت کے دن شہداء اٹھا کیں گے کہ ان کے علاوہ بدر کے شہداء کے ساتھ اورکوئی نہیں اٹھا یا جائے گا۔ ابوداؤ دکتے ہیں یہ سے دن فرات کے کنارہ پر ہے۔ در مختا ہے
میں ہے کہ اس یہ ہے کہ جس نے کوئی مالی عبادت کی اور اس کا اثواب کی اورکو بخش ریا اگر چہ اس کمل کے وقت اپنی نیت کی تھی (تو بھی او اب بھی جائے گا) طاہر
داکل کی وجہ ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد وان لیس للانسان الا ما سعی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اس کو کسی نے اسے عبد کیا۔ شاقی نے روالمخدار میں کہا
ہے کہ در المخدار والے کا جعل او ابھا لغیرہ اس میں تمام عبادات کے اورائی میں نہیں ہیں۔ بخلاف و در مری عبادات صدفہ کے وغیرہ کے اورائی ان اس میں نہیں ۔
اختلاف ہے جو مض بدنی ہیں جسے نماز طاوت وہ ان کے ایسال او اب کے قائل نہیں ہیں۔ بخلاف و در مری عبادات صدفہ کے وغیرہ کے اورائی ان اس میں نہیں۔

ہے کہ ان اعمال کا ثقال تو اب ان کرنے والے کو ہے یا تہیں بلک اختلاف ای میں ہے کہ اس کی طرف سے قواب خفل کرنے سے دوسرے ونفقل ہوتا ہے یا تہیں بلکہ اس کا انقال تو اب کا عمل لغو ہے۔ اس اختلاف کا تذکرہ فی الباری میں ہے۔ ورفتار کا قول لغیر و تارم ذکر اللہ کا قواب ہے ہیں۔ اختلاف کا تذکرہ فی الباری میں ہے۔ ورفتار کا قول لغیر اس سے مراوخوا و زندہ ہو یا مردہ ۔ وافعا ابن تیمیہ سے قاویٰ میں اس پنفیا ہے۔ اور سورہ النجم کی آیت سے ایسال قواب کے انعین کے استدلال کا جواب دیا ہے گھر والوں کی تلاوت آئیر و فیرہ تم نے کتاب الروح میں اس پنفیا ہے۔ اور سورہ النجم کی آیت سے ایسال قواب کے انعین کے استدلال کا جواب دیا ہے گھر والوں کی توات ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ امام شافع کے فیرب کے مطابق اولاد کی جانب سے میت کو قرآت قرآن کی گواب کے خواب دیا جواب دیا عبادات بدنیہ چھے قراءہ نماز اور دورہ کے بارے میں امام ایم نامام ابوحنیف اورامام ما لک اور اس میت کو بہنچنا ہے امام شافع کے میاب اور امام انوب کو بہنچنا ہے امام شافع کے میاب کی اورہ میت کو دولوں کی قرآت آپ کے ایک اور اس میت کو بہنچنا ہے کہ کہ استدا کی دول کی قرآت آپ کے جواب دیا میت کو بہنچنا ہے اس میت کو بہنچنا ہے کہ میاب کا تواب میت کو بہنچنا ہے اس میت کو بہنچنا ہے اس میت کو بہنچنا ہے کہ میاب کی کرتا ہے تو اللہ تو اللہ کو اللہ کی میت کے اور اور میابی کی طرف قواب بھرج سے دو کتی ہے۔ نیز اس بوق وہ کون می دیل ہے کہ جس نے اس اصول سے قراءت قرآن کے قواب کو فاص کرلیا ہے اور آدی کو اپنے بھائی کی طرف قواب بھرج سے دو کتی ہے۔ نیز اس بوق میں میں کہ جس نے اس اصول سے قراءت قرآن کی قواب کو اس کی کہ جس نے اس اصول سے قراءت قرآن کے قواب کو فاص کرلیا ہے اور آدی کو اپنے بھائی کی طرف قواب بھرج سے دو کتی ہے۔ نیز اس بوقت میں دیل ہے کہ جس نے اس اصول سے قراءت قرآن کی کو کی کو بینے بھائی کی طرف قواب بھرج کے دور کی ہے۔ نیز اس بوقت کے مواب کی کہ دور کے اس کے دور کو کی کو کرتا ہے تو اللہ کو کی کے دور کو کی کے دور کی کو کی کی کو کرتا ہے تو اللہ کو کی کی کو کے دور کو کی کو کرتا ہے تو اللہ کو کرتا ہے تو الل

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے منقول ہے کہ آیت کریمہ کاعموم منسون ہے کیونکہ دوسری آیت میں وَ الَّذِینَ الْمَنُوا وَ النَّبَعَتُهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِایْمَانِ اَلْحَقْنَا بِهِم ذُرِیَّتُهُمْ فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آباء کے ایمان کا ان کی ذریت کو بھی نامہ منتہ علاقہ

صاحب روح المعانی نے اکھا ہے کہ والی خراسان نے حضرت حین بن الفضل سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے ایک طرف و الله یُضعف لِمَن یَشَاءُ فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف و اَن گیس لِلائسان اِلّا مَاسَعٰی فرمایا ہے دونوں میں تظیق کی کیا صورت ہے حضرت حین ابن الفضل نے فرمایا کہ سورہ مجم کی آیت میں عدل اللی کا تذکرہ ہے کہ جو بھی کوئی اچھا عمل کر سے اسے بقتہ رعمل ضرور ہی اجر ملے گا اور و الله میضف اسے بقتہ رعمل ضرور ہی اجر ملے گا اور و الله میضف لِمَن یَشَاءَ میں فضل کا بیان ہے وہ جے جتنا چا ہے زیادہ دیدے اسے اختیار ہے۔

والیٔ خراسان کویہ جواب پیند آیا اور حضرت حسین بن الفضل کا سرچوم لیاصا حب روح المعانی نے بھی اس جواب کو پیند کیا پھر فرمایا ہے کہ حضرت ابنِ عطیہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

علامة قرطبی تھے ہیں کہ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰی صرف گناہ کے ساتھ مخصوص ہے نیکی کا ثواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب بوھا پڑھا کر دیاجائے گا جس کی تفصیلات حدیثوں میں آئی ہیں اور قرآن مجید میں جو وَ اللهُ يُضِعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ اعمال صالحہ ہے متعلق ہے جو خص گناہ کرے گاس کا گناہ اتناہی تکھا جائے گا جتنا اس نے کیا ہے اور اس کی مؤاخذہ ہوگا گناہ بڑھا کرنہیں تکھا جاتا (وحذا توجید سن)۔

صاحب معالم التزیل نے حضرت عمر مدے ایک جواب یو نقل کیا ہے کہ درۃ النجم کی آیت حضرت ابراہیم اورموکی علیماالسلام کی قوم کے بارے میں ہے کیونکہ میضمون بھی ان حضرات کے حفول میں ہان کی قوموں کو صرف اپنے بی کئے ہوئے مل کا فائدہ پہنچا تھا۔ رسول اللہ علیقی ہے کی امت پراللہ تعالی نے فضل بھی فرمایا کہ وکی دوسرامسلمان اواب پہنچانا جا ہے تو وہ بھی اسے بہنچ جائے گا۔

لین اس میں یا شکال ہوتا ہے کہ حضرت نوح النظیمان نے اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور مونین کے لئے جوان کے گھر میں داخل ہوں مغفرت کی دعا جیسا کہ سورہ نوح کی آخری آیت میں فہ کور ہے اور حضرت موکی النظیمان نے اپنے بھائی کے لئے اور اپنی قوم کے لئے مغفرت کی دعا کی جوسورہ اعراف رکوع ۱۹ میں فہ کور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امم سابقہ میں ایک دوسرے

کے لئے دعا وقبول ہوتی تھی (ہاں اگر دعائے مغفرت کوششی کیاجائے تو یدوسری بات ہے)

یہ جوحدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل ختم ہوجاتا ہے اور تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے (۱) صدقہ جاری (۲) وہ علم جس سے نقع حاصل کیا جاتا ہو (۳) وہ صالح اولا دجواس کے لئے دعا کرتی ہو۔ (اور بعض روایات میں سات چیزوں کا ذکر ہے ) ان کا ثواب جینچنے سے کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ بیم نے والے کے اپنے کئے ہوئے کام ہیں ، اولا و مسالح جود عاء کرتی ہے اس میں والد کا بڑا دخل ہے کیونکہ اس کی کوششوں سے اولا دنیک بنی اور دعاء کرنے کے لاکت ہوئی۔

وَ إِبُو اهيهُمَ اللَّذِي وَ فَي حضرت ابرائيم الْتَلَيْ كَاتُوسِفَ مِن اللَّذِي وَفَى فرمايا أَبُول في المورات الله كو بوراكر ديا الله تعالى في جوانبيل رسالت كاكام سردكيا اور دعوت وارشاد كے انبيل مامور فرمايا اور جن اعمال كرنے كاعم فرمايا ان سب كو تعالى في جوانبيل رسالت كاكام سردكيا اور دعوت وارشاد كے لئے انبيل مامور فرمايا اور جن اعمال كرنے كاعم فرمايا ان سب كو

بوراكيا موره بقره مين جووَ إذِ ابْتَلَى إِبْرَ اهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَّهُنَّ فرمايا إس كَ تَفْير و كَي ل جائـ

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں تھم دیا آسُلِم کر (فرمانبردارہوجاؤ) انہوں نے عرض کیا آسُلَمُتُ لُوبِ الْعَلَمِینَ کر (میں ربالعلمین کافرمانبردارہوگیا) اس کے بعد اللہ تعالی شانہ نے آئین امتحان میں ڈالا جان مال اور اولا د میں ایسے احوال سامنے آئے جن پر صبر کرنا اور احکام ربانیہ پر قائم رہنا بڑا اہم کام تھا صاحبِ روح المعانی کصے ہیں و فی قصة اللہ بعد مافیه کفایة یعنی انہوں نے جواب بیٹے کواب رب کے تھم سے ذرج کرنے کے لئا دیا اور اپنی طرف سے ذرج کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی رب جل شانہ کے فرمان پر عمل کرنے کی مثال قائم کرنے کے لئے یہی قصہ کافی ہے۔

حضرت ابن عباس سلطنے نے فرمایا کہ ان کے زمانہ کے لوگ ایک شخص کو دوسر ہے خص کے عوض پکڑیلیتے تھے جس شخص نے قل نہ کیا ہوا سے اس کے باپ اور بیٹے اور بھائی اور چیا اور ماموں اور چیا کے بیٹے اور بیوی اور شوہراور غلام کے قل کردینے کے عوض قتل کردیتے تھے یعنی قصاص لینے کے لئے قاتل کے کسی بھی رشتہ دار کو قل کردیتے تھے۔

حضرت ابراہیم النگی نے ان لوگوں کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ آلا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَزُرَ أُخُورِی ﴿ كَا لِكِ جَانِ دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی ﴾۔

وَاَنَّ اِلْمِي دَبِّكَ الْمُنْتَهِلَى (اور بیر که تیرے رب کے پاس پنچنا ہے) اس دنیا میں جتنی بھی زندگی گزار لے آخر مرنا ہے بارگا واللی میں حاضر ہونا ہے حسنات اور سینات کا حساب ہے بیآیت کی ایک تفسیر ہے، دوسری تفسیر بیرک گئی ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی مخلوقات میں غور کریں ان کے ذریعہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں اللہ تعالی کی ذات عالی کے بارے میں غور ندکریں کیونکہ اس کا دراک نہیں ہوسکتا صاحب روح المعانی نے اس بارے میں بعض احادیث بھی نقل کی ہیں۔

الله تعالى في بى بنسايا اور رُلايا: وَأَنَّهُ هُوَ أَصُبِحَكَ وَأَبُكَى (اور بلاشباى في بنسايا اور رلايا) بنسا اور ونا اور آسَ كاسباب سب الله تعالى بى پيدا فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا (اور بلاشباى في موت دى اور زنده كيا) زندگى بخشے اور موت و يے كاصفات بھى الله تعالى بى كے لئے مخصوص بين اس كے علاوہ كوئى محض كى كوزنده نيس كرسكتا اور كسى كوموت نہيں و سكتا۔

الْكُدْتِعَالَى بِي نِي جُورٌ بِيدِاكِ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيُنِ الذَّكَرَوَ الْأَنشَى (اور بيثك اى في دوجورُ بيد

پیدا کے ذکر اور مؤنث، ذکر مؤنث کے لئے اور مؤنث ذکر کیلئے جوڑا ہے۔ مِنُ نَّطُفَة اِذَا تُمنیٰ مرد کورت دونوں کونطفہ سے پیدا نے ذکر اور مواث بنتی اے تواس سے حمل تھم تا ہے۔ و اَنَّ عَلَیْهِ النَّشُاةَ الْاَحُورٰی (اور بلاشہ اس کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا) یعنی زندگی کے بعد یوں ہی مرکھر کرختم نہیں ہوجانا ہے، دوبارہ پھر زندہ ہوں گے حساب و کتاب، عذاب و تواب کا مرحلہ در پیش ہوگا اس کو یوں ہی چلتی ہوئی بات نہ بھیں دوبارہ زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کواپ ذمه ضروری قرارد برکھا ہے۔ قال صاحب روح المعانی ناقلاً عن البحر لها کانت هذه النشاة ینکرها الکفار ہولئے لقول له تعالیٰ علیه کانه تعالیٰ اوجب ذلک علیٰ نفسه (صاحب روح المعانی برح سے قال کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ چونکہ کافراس المحضے کا انکار کرتے تھاس لئے اس میں اللہ تعالیٰ کارش اور کے دریعہ مبالغہ کیا گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمه اسے واجب کرلیا ہے) (درح المعانی صوح مراب کے دریا

وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنِى ﴿ (اوربدك اس فَعْن كيا اورسرايه باقى ركها) يعنى الله تعالى في مال بهى ويا اور ماليات ميس وه چيزي بهى عطافر ماكيس جو باقى رہتى ہيں ذخيره كے طور پركام ديتى رہتى ہيں جيسے باغيچا ورعمارتيس وغير ہا۔

وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعُولِى (اور بیر کہ وہ شعر کی کارب ہے) شعر کی ایک ستارہ کا نام ہے جس کی اہلِ عرب عبادت کرتے تھے اور اس عالم میں اس کی تاثیر کے معتقد تھے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بنی حمیر اور بنی خزاعہ اس کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور نقل کیا ہے کہ بنی خزاعہ میں ایک شخص ابو کہشہ تھا اس نے سب سے پہلے شعر کی کی عبادت شروع کی تھی جے ابو کہشہ کہا جاتا تھا۔

الله جل شائه نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ شعری میں کوئی تا تیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ شانہ جیسے سب چیزوں کا رب ہے شعریٰ کا بھی رب ہے بلادت کی عبادت کر نے والے غیراللہ کی عبادت کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے عاداولی اور شمود کو ہلاک فرمایا اور لوط النظیفی کی بستیوں کو الب دیا:

وَ اَنَّهُ آهُلَکَ عَادَ نِ الْاوللي (اوربينك اس نے عاداولى كوہلاك فرمايا)وَ ثَمُودَ فَهَمَآ أَبُقَى (اورشودكوكى بلاك كيا سوان كوباتى نەچھوڑا)\_

ان دونوں آیوں میں قوم عاداور تو م محود کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے قوم عاد کے لوگ کہتے تھے کہ ہم سے بوھ کر کون طاقت ور ہے اور تو م محمود کے لوگ پہاڑوں کوتر اش کر گھرینا لیتے تھے ان دونوں قوموں کی قوت اور طاقت کچھ بھی کام نہ آئی کفر کی سزامیں ہلاک اور برباد کردیئے گئے وَقُومُ فُوحٌ مِینُ قَبُلُ اور ان سے قبل نوح الطّیٰ کی قوم کو ہلاک کیا۔ اِنّہُمُ مُکَافُواُ مُمُ اَطُلُمَ وَ اَطُعٰی (بیک بیادگ برے بی ظالم اور بڑے بی سرکش تھے۔ وَ اللّمُؤُ تَفِیکَهُ اَهُولی (اور الله تعالی نے الی بوئی بستیوں کو کھینک مارا)۔

اس سے حضرت لوط النظیفائی بستیاں مراد ہیں ان گی قوم کے لوگ کافر بھی تھے اور بدکاری ہیں بہت زیادہ بتا تھے مردمردول سے جو تک میں بہت خت عذاب سے جوت پوری کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کی زین کا تختہ الث دیا جس کی وجہ سے سب کا فر ہلاک ہوگئے چوتکہ یہ بہت بخت عذاب تھا تختہ اللہ جانے کے ساتھ ساتھ پھروں کی بارش بھیج دی گئی اس لئے فر مایا فَعَشَها مَا غَشَی (آئیس اس چیز نے وُھانپ لیا جس نے دُھانپ) اس میں عذاب کی تی اور اور وحشت کو بیان فر مایا ہے جسیا کہ فرعون اور اس کے شکروں کی ہلاکت کا تذکرہ فر ماتے ہوئے فَعَشِیدَ ہُمْ مِّنَ الْمَیمِ مَا غَسِیمَ هُم فرمایا ہے۔

فَبِاَيِّ اللَّهِ وَبِّكُ تَتَمَادِى (سواے انسان تواہے رب کی کون کون کون کن عتوں میں شک کرے گا) اللہ تعالی نے تجے پیدا کیا مرداور عورت کے جوڑے بنائے ہنایا اور دلایا ،موت دی پھر زندہ فر مائے گاس نے مال دیا ذخیرہ رکھنے کی چڑیں دیں اور سابقہ امتوں کی بربادی سے باخر فرمایا اب بھی تواس کی نعتوں میں شک کرتا ہے اور عبرت حاصل نہیں کرتا قال القوطبی ای

فبای نعم ربک نشک و المخاطبة للانسان المکذب (علامة رطبی فرمات بیں پس اگرتم اس کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوجاؤ کے ورنہ تو تم پر بھی سابقہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کاعذاب آئے گا)

قوم عام کی صفت بیان کرتے ہوئے آلاؤلی فرمایا۔ صاحب روح المعانی نے الاولی کا ترجمہ القدماء کیا

ہے اور یوں فر مایا ہے کہ حضرت نوح الطفیلا کی قوم کے بعد چونکہ قوم عاد ہلاک ہونے میں بعد میں آنے والی امتوں سے پہلے ہلاک کی گئی اس لئے صفت الاولی لائی گئی پھرمفسر طبری سے نقل کیا ہے کہ قبائل سابقہ میں ایک دوسر اقبیلہ تھا اسے بھی عاد کہا جاتا تھا یہ قبیلہ

مكه كرمه مين عماليق كے ساتھ مقيم تھا، چرمبر دے نقل كياہے كہ عادادالى شود كے مقابله ميں لايا گياہے كيونكہ تو مثمود عاداخرى تقى۔

هْذَانَذِيْرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولِي ۗ اَزِفَتِ الْأَذِفَةُ فَلَيْسَ لِهَامِنُ دُوْنِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ فَ اَفَوِنَ هٰذَا

یا ایک ڈرانے والا ہے پرانے ڈرانے والوں میں ہے، جلدی آنے والی قریب آپٹی ، اللہ کے سوا اس کا کوئی بنانے والانہیں، کیا اس بات ہے الگیریٹ تعجبون ﴿ وَتَصْعَلُونَ وَ لَا تَبْكُونَ ﴿ وَالْتَبْعُولُونَ ﴿ وَالْتَبْعُونَ اللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ الگیریٹ تعجبون ﴿ وَتَصْعَلُونَ وَ لَا تَبْكُونَ ﴿ وَالْتَبْعُونَ اللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ الگیریٹ تعجبون ﴿ وَتَصْعَلُونَ وَ لَا تَبْكُونَ ﴿ وَالْتَبْعُولُوا ﴾ اللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾

تجب کرتے ہو اور بہتے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم کیر کرتے ہو، سو اللہ کو مجدہ کرہ اور عبادت کرو۔

### قیامت قریب آگئی تم اس بات ہے تعجب کرتے ہواور تکبر میں مبتلا ہو، اللہ کوسجدہ کرواوراس کی عبادت کرو

قضسيو: هذا كااشاره رسول كريم يا قرآن عظيم كى طرف ب مطلب يه ب كداو پرجو كچه قرآن كريم مين بيان كيا كيا جه كررسول الله عليه تشريف لائت بين به پراخ دران والوں مين به بى ايك دران والا به يعن قرآن مين جو دران والوں مين بين ايك دران والا به يعن قرآن مين جو دران والوں مين بين يكوئى نئى چيز نبين به پہلے بھى حضرات انبيائ كرام عليهم الصلاة والسلام آتے رہ الله تعالى نے ان پر كتابين نازل فرمائى بين پرانى اقوام نے بھى تكذيب كى به اور انبين درايا گيا تو ايمان ندلائے بھراس كى سرامين بلاك بوك اب جوقرآن كريم كے خاطب بين انبين بھى اپنانجام سوچ لينا جا ہے۔

قال القرطبي فان اطعتموه افلحتم والاحل بكم بمكذبي الرسل السابقة.

اَذِفَتِ الأَذِفَةُ (جلدا فَ والى چزين قيامت قريب آكينى) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةُ (جبوه آجا عَ گنوالله كسوااس كاكوئي بنانے والانہيں ہوگا)۔

قال القرطبى و قد سميت القيامة غاشية، فاذا كانت غاشية كان ردها كشفاً، فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف، اى نفس كاشفة اوفرقة كاشفة اوحال كاشفة و قيل ان كاشفة بمعنى كاشف والمهاء للمبالغة مثل راوية و داهية. (علام قرطي فرات بين قيامت كانام غاشيركها كيا ب جب قيامت عاشيه بواس كالوثانا كاففه به به بين السبناء بركاففه مونث محذوف كي صفت بين نفس كاففه يا فرقة كاففه يا حال كاففه اور بعض نه كها كماففة كاشف كمعنى بين بهاورهاء مبالغه كرات بي بين الدواهية ب

قیامت پرایمان نہیں لاتے لیکن اس کا آنا ضروری ہے اور اس کا وقت قریب ہے (قرب اور بعد اضافی چیز ہے)۔اللہ تعالیٰ کے علم اور تضاء وقد رکے مطابق جو چیز وجود میں آنے والی ہے وہ ضرور آئے گی کسی کے نہ مانے سے اس کا آنار کے نہیں سکتا اور آئے گ

گی بھی اچا تک اے کوئی بھی رونہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ ہی کورد کرنے کا اختیار ہے لیکن وہ رونہیں فرمائے گالہذااس کے لئے فکر مند ہونا لازم ہے جھٹلانے سے اور باثنیں بنانے سے نجات ہونے والی نہیں۔

اورروتے نہیں ہو) وَ أَنْتُمُ سَامِدُونَ (اورتم تكبركرتے ہو) -

یہ قرآن اور اس کا ڈرانا اور وقوع قیامت کی خردینا۔ کیاتم اس سے تعب کرتے ہواور ساتھ ہی ہضے بھی ہواور روتے نہیں متہیں تو کفر چھوڑ کرا بمان لا نالازم ہے سابقہ زندگی پر دو اور کفر سے قوبہ کرو، ایمان اور قرآن کے نام سے ہنتے ہو یہ چرتمہار کے دنیا اور آخرت میں بربادی کا سب ہے تکبر تمہیں لے ڈو بے گا۔ تکبر کی وجہ سے تم اپنے کفر پر جے ہوئے ہواور ایمان لانے میں اپنی ہے آبرونی محسوں کرتے ہو تمہار ایرانی اور آخر تا اور آخرت میں عذاب لانے کا سب ہے۔ منسم لوئن کا ترجمہ متئبرون کیا گیا ہے۔ منسرین نے اس کے دوسرے معانی بھی کھے ہیں۔ اس کا مصدر منسموں ڈے جس کا معنی تکبر کیوجہ سے سراٹھا نا میں والے ہوں جانا وہ بیں اس کے دوسرے معانی بھی کھے ہیں۔ اس کا مصدر منسموں ڈے جس کا معنی تکبر کیوجہ سے سراٹھا نا میں اس کے دوسرے معانی بھی کھے ہیں۔

فَاسُجُدُوا لِللهِ وَاعْبُدُوا (سوالله ك ليصحده كرواوراس كاعبادت كرو)

میسورہ جم کی آخری آیت ہے مطلب سے ہے کہ جب تہارے سامنے تھا کُل بیان کردیے گئے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت اور صفت علم اور صفت قدرت تہمیں بتادیا گیا کہ قیامت آنی ہے صفی علم اور صفت قدرت تہمیں بتادیا گیا کہ قیامت آنی ہے اور ضرور آنی ہے قر مرتقاند کی عقل کا تقاضہ سے ہے کہ تکذیب اور انکار کوچھوڑ اور قر آن کریم کی دعوت کوتسلیم کرے، اور اپنے رب پر ایمان لا نے اللہ ان کا مسبب سے بوا تقاضا ایکان لا نے کا سب سے بوا تقاضا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہی ہے۔

قال صاحب الروح واذا كان الامر كذلك فاسجدوالله تعالى الذي انزله واعبدوه جل جلاله. (صاحب روح المعانى

فرماتے ہیں جب معاملہ اس طرح ہے قتم اللہ تعالی کو بحدہ کروجس نے اسے اتاراہے اورای بزرگ و برتر ذات کی عبادت کرو۔) بعض حضرات نے فاسحید وا کا ترجمہ اطبعوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کرو۔سورۃ البخم کی آخری آیت میں ہو

ہام ما بوصنیفدر حمد الله علیہ کے زویک اس آیت کو پڑھ کریا من کر سجدہ کرنا واجب ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

وقدانتهى تفسير سورة النجم بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيدالانسان والجان و على من تبعه باحسان الى يوم يدخل فيه المؤمنون الجنان و يجارون ويدخل الكفرة النيران

## 

سورة القمر مكه معظمه ميں نازل ہوئی اس ميں پچپن آيات اور تين رکوع ہيں

#### بسوراللوالرحمن الرحيو

شروع الله كام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ب

ٳڠٙڒڹۘڹؚٳڶۺٵۼڎؙۅٳڹٛۺڰٞٳڵڡۧڮٷٳڶؾڒۜۏٳٳؽڰؖؿۼڔۻؙۏٳۅؽڠؙٷڵۏٳڛۼۯ۠ڡؙٞؽؠۜٞڗٛؖ؈ۅۘڴڹٷٳۅٳڷڹۜٷٳ

قیامت قریب آئینی اور چاندش ہوگیا، اور بیلوگ اگر کوئی نشانی و یکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیجادو ہے جوابھی ختم ہوجانے والا ہے اور انہوں نے جسلا یا اور اپنی

الْهُوْ آءَهُمْ وَكُلُ أَمْرِ مُسْتَقِرُ ﴿ وَلَقَلْ جَآءَهُمْ مِنَ الْكِثَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ فَحِكْمَكُ بَالِغَةُ

خواہشوں کا اتباع کیا اور ہر بات قرار پانے والی ہے، اور بلاشیان کے پاس ایی خبرین آئی ہیں جن میں باز آنے کے لیے عبرت ہے یعنی اعلیٰ در جے کی حکمت ہے فیکا تعنی الناف (۱)

سوڈرانے والی چیزیں ان کو پکھا کدہ نہیں دے رہی ہیں۔

### قيامت قريب آگئي جاند پهڻ گيامنگرين کي جاہلانه بات اوران کي تر ديد

دوسری روایت میں یول ہے جوحفرت ابن مسعود ﷺ سے مردی ہے کہ رسول اللہ عظیمی کے زمانہ میں جاند بھٹ گیااس کا ایک کلزا پہاڑ پراوردوسرانکڑا پہاڑ کے بنچ آگیا آپ نے فرمایا کہ حاضر ہوجاؤ۔ (صحیح بخاری صفحہ ۲۱: ۲۶)

سنن ترندی (فی تفییر سورة القمر) میں ہے کہ مکہ معظمہ میں چاند کے بھٹنے کا واقعہ دوم تبہ پیش آیا جس پر سورہ قمر کی شروع کی دوآیتیں نازل ہو کیں۔ تفییر معالم النزیل (صفحہ ۲۵۸ جس) میں ہے کہ اس وقت تو قریش مکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم پر جادو کر دیا ہے پھر جب باہر سے آنے والوں مسافروں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے چاند کے دوکلاے دیکھے اس پر آیت کریمہ اِفْتَوَ بِتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْفَصَرُ نازل ہوگئی سنن ترندی میں ہے کہ (جب مسافروں سے تصدیق ہوگئی تو ان میں بعض مشرکین نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جادہ نہیں کر دیا )۔

بہر حال چاند پھٹا حاضرین نے دیکھامسافروں کوبھی پھٹا ہوانظر آیا اور جو چیز انسانوں کے خیال میں نہ ہونے والی تھی وہ وجود میں آگئ ای سے قیامت کا وقوع سمجھ میں آجانا جاہئے۔

وَإِنْ يَرَوُاالِيَةً يُعْوِضُواوَيَقُولُوا سِحُرٌ مُستَمِرٌ مَكرين كابيطريقه على جدب كوني معجزه ويصح بين تواعراض

کرتے ہیں۔ حق کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بیتو ایک جادو ہے۔ جس کا اثر دیر پانہیں ہے عنقریب ہی ختم ہوجائے گا۔
و کُلُّ بُو اُوَ اتَّبِعُو اَ اَهُو آءَ هُمُ (اور انہوں نے جھٹلا یا اور اپی خواہشوں کا اتباع کیا) اتبابر امجزہ در کھے کہ جس ایمان نہلا نے اور ان کے نفول میں جو باطل نے جگہ پکڑر کھی تھی ای کوانام بنایا اور اسی کے پیچے چلتے رہے اور انکارِ نبوت پر اصرار کرتے رہے۔
و کُلُّ اَهُو مُّسْتَقِوُ (اور ہر بات قرار پانے والی ہے) یعنی تن کاحق ہونا اور باطل کا باطل ہونا متعین ہوجاتا ہے، اگر عنا دیا کم فہم کی وجہ سے ابنیں سمجھتو کے محمد بعد ہم میں آئی جائے گا کہ یہ خرنہیں ہے و کُلُّ اَهُو مُسْتَقِوُ کَی یہ ایک تفیر ہے، اور صاحب معالم النز بل نے مطرت قادہ سے اس کی تغیر یوں تقل کی ہے کہ خیر اہل خیر کے ساتھ اور شرا ہل شرکے ساتھ گھر جاتا ہے، خیر اہل خیر کے ساتھ اور شرا ہل شرکے ساتھ گھر جاتا ہے، خیر اہل خیر کے ساتھ اور شرا ہل شرکے ساتھ گھر جاتا ہے، خیر اہل خیر کے ساتھ اور شرا ہل شرکو لے کر دور ن میں گھر جائے گا۔

اہلِ مکہ جوتو حید اور رسالت کے مکر تھے ان کی مزید بدعالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و لَقَدُ جَآءَ هُمُ مِّنَ اللَّانُبَآءِ (الأبدة) بین ان کے پاس پرانی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کی خبریں آپکی ہیں جوقر آن کریم نے بیان کی ہیں ان خبروں میں عبرت مے موعظت ہے، اور فیصت ہے، یہ چیزیں غافل کوجھڑ کنے والی اور چوکنا کر نیوالی ہیں جوسرا پا حکمت کی باتیں ہیں اور زجروتو تخ میں کامل ہیں کیکن یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے ، کفروشرک سے باز نہیں آتے جو سنتے ہیں سب ان سی کردیتے ہیں ڈرانے والی چیزیں انہیں کی فی خبیں دیتی ہیں۔

كما قال تعالى فى سورة يونس وَ مَا تُعُنِى الْايَاتُ وَالنَّذُرُ عَنُ قَوُمٍ لَّا يُوُمِنُونَ (اور آيات اور ڈرانے والی چزیں ان لوگوں کو فائندہ نہیں دیتی ہیں جوایمان لانے والے نہیں ہیں )۔

معجزہ ش القمر کا واقعہ بخاری وسلم اور دیگر کتب حدیث میں سیح اسانید کے ساتھ کا اُوراور مروی ہے، دشمنانِ اسلام کوئف دشتی کی وجہ سے اسلامی روایات کے جھٹلانے اور تردید کرنے کی عادت رہی ہے، انہوں نے مبجزہ ش القمر کے واقع ہونے پر بھی اعتراض کردیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چاند پورے عالم پر طلوع ہونے والی چیز ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تو دنیا کی تاریخوں میں اس کا تذکرہ ہونا ضروری تھا۔ یہان لوگوں کی جہالت کی بات ہے۔

دیکھا تھا انہیں تو اس کا یقین نہیں آیا کہ چاند پھٹا ہے اس کوانہوں نے جادو بتایا اور مسافروں کے کہنے سے کسی نے مانا بھی تو اسے پی گیا، اگر تسلیم کر لیتے تو رسول اللہ عظیم کی رسالت پرائیان لا نا پڑتا بیانہیں گوارا نہ تھا، پھر کیوں وہ کتا ہیں لکھتے اور کیوں شہرت دیتے ؟ یہ ایک صاحبِ بصیرت کے بچھنے کی بات ہے اگر کسی بھی تاریخ میں اس کا تذکرہ نہ ہوتو کوئی اچینجے کی بات نہیں پھر بھی مجزہ شق القر کا تذکرہ تاریخ فرشتہ میں موجود ہے صاحب فیض الباری صفحہ ۲: جسم میں فرماتے ہیں:

وقد شاهد ملک بهوپال من الهند اسمه بهوج بال ذکره الفرشته فی تاریخه. (محمدقاسم فرشته نے این تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ اس واقعہ کو ہندوستان میں بھویال کے داجہ بھوج پال نے دیکھاتھا)

و کیسے سورج تو چاند سے بہت بڑا ہے کئن ہروت پورے عالم میں وہ بھی طلوع نہیں ہوتا کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔
اس کے گربن ہونے کی خبر ہی بھی چھتی رہتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں ملک میں گربن ہوگا بیک وقت پورے عالم میں گربن ہوتا اور جہاں کہیں گربن ہوتا ہے وہاں بھی ہزاروں آ دمیول کو خبر ہیں ہوتی کہ گربن ہوا تھا پہلے سے اخبارات میں اطلاع دیدی جاتی ہیں ہوتا اور جہاں کہیں ہوتا ،اگر کس سے بوچھو کہ تمہارے علاقہ میں کب گربن ہوا اور کتنی بار ہواتو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہتا سکتے اور وہوں ہوتا در تخری ہوتا ،اگر کس سے بوچھو کہ تمہارے علاقہ میں کب گربن ہوااور کتنی بار ہواتو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہتا سے اور عمل نے بار سے میں زمین کے بارے میں ذمین میں ہوا اور خراس کے گربن کے بارے میں ذمین میں والوں کا بیا اس ہے جو بار ہا ہوتا رہتا ہے تو چا ند کا پھٹنا جوا یک ہی بار ہوا اور عرب میں ہوا اور خراسی درونوں نکڑے ن کے اور بید نیا کی تاریخوں میں نہیں آیا تو یہ کوئی الیں بات ہے جو بجھ سے بالاتر ہو۔

اس وقت بھٹ کردونوں نکڑے میں گئے اور بید نیا کی تاریخوں میں نہیں آیا تو یہ کوئی الیں بات ہے جو بجھ سے بالاتر ہو۔

بعض لوگوں نے خواہ مخواہ دشمنوں سے مرعوب ہو کر معجزہ شق القمر کا انکار کیا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن واقع ہونے والاثق القمر مراد ہے آیت کریمہ میں جولفظ و انسکن قَ الْقَمَنُ فرمایا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے تا ویل کر کے اس کوخواہ مخواہ مستقبل کے معنی میں لینا بے جاتاویل ہے اوراتباع صوئ ہے پھراگر آیت قرآنیے میں تاویل کر کی جاتوا صادیث شریفہ جو صحیح اسانید سے مروی ہیں ان میں تو تاویل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔

جس ذات پاک جَلَّتُ قُدُرَاتُهُ کی مثیت اور ارادہ سے نفخ صور سببش القمر ہوسکتا ہے۔ اس کی قدرت اور اذن سے قیامت سے پہلے بھی شق ہوسکتا ہے۔ اس میں کیا بعد ہے جوخواہ نخواہ تاویل کی جائے۔

فَتُولَ عَنْهُ مُر يَوْمَرِينُ عُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءِ فَكُرُ وَ خُشَعًا أَبُصَارُهُ مُر يَخْرُجُونَ مِنَ الْكَجْدَاتِ

وَ بِان عِامِ اَ مَعِيَ جَن دن بلانے دالا ای چزی طرف بلائے گا، جونا گوار ہوگا، ان کی آنھیں جھی ہوئی ہوں گا، جون گھیے کا نہو مرجراد منتشوں میں میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ووں هذا ایکوم عیسی

نڈیاں پھلی ہوئی ہوتی ہیں، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جارہے ہول کے، کافرلوگ کہیں گے کہ بیر بڑا مخت دن ہے۔

قیامت کے دن کی پریشانی ،قبروں سے ٹٹری دل کی طرح نکل کر میدان حشر کی طرف جلدی جلدی روانہ ہونا

تفسير: ان آيات ميں اول تو رسول الله عظيم وبطور تملى تعم فرمايا كه آپ ان سے اعراض كريں يعنى ان كم ا تكار اور تكذيب سے دلكير نه بول (حق قبول نه كرنے كا انجام خود ان كے سامنے آجائے گا) چرفر مايا كه جس دن بلانے والا بلائے گا يعنى فرشته صور پھونے گا اس دن قيامت كاظهور سامنے آجائے گا جو آتكھوں و يكھا ہوگا الله تعالىٰ كے نبى عظیم كے خبر دينے سے اس

وقت نہیں مانے لیکن جب واقع ہوگا تو مانا ہی پڑے گا فرشے کا صور پھوکنا قبروں سے نکلنے کے لئے ہوگا (یدوسری مرتبہ صور پھو نئے جانے سے متعلق ہے) جب صوری آ واز سنیں گے تو زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑ ہوں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ میدان حشری طرف روانہ ہوجا کیں گے اور چونکہ کروڑوں افراد ہوں گے اس لئے زمین پر اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے کڈیوں کا دل تکلتا ہے اور جہاں تک نظر ڈالو پھیلا ہوانظر آ تا ہے، نظرین جھی ہوئی ہوں گے۔ کا فراوگ ہمیں گے کہ بہتو بڑا تخت دن ہے سورہ معارج میں فرمایا: یَوُ مَ یَخُورُ جُونَ مِنَ الْالْحُدَاثِ سِرَاعًا کَانَّهُمُ اللّٰی نُصُبِ یُونُ فِضُونَ کہ خَاشِعَةً اَبْصَارُ ہُمُ تَوُ هَفَهُمُ ذِلَّةٌ ذَلِکَ الْیَوُمُ الَّذِی کَانُوا یُوعَدُونَ کَانُوا یُوعَدُونَ کَانُول کے دور یہ دن قبروں ہے جلدی جلدی خلاک کا دوڑیں گے، گویا کہ دہ کی پرستش گاہ کی طرف دوڑے جارہے ہیں، ان کی آئیسی جھی ہوئی ہوں گی۔ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوئی ہوں گی۔ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہے دور دن جس کا ان سے دعدہ کیا جاتا تھا)

كَذُّبَتْ قَبْلُهُ مُوقَوْمُ نُوْجٍ فَكُنَّ بُواعَبْكَ نَا وَقَالُوْا هَِنُوْنٌ وَازُدْجِرَ فَدَعَارَتِكَ إِنِّ مَغْلُوبٌ

ان سے سیلنوح کا قوم نے جھٹلایا سوانہوں نے ہمارے بندہ کوجھٹلایا اور کینے لگے کہ یددیواندہ، اورائے جھڑک دیا گیا ہواس نے اپنے رب سے دعا کی کہ بیشک میں مغلوب

فَانْتَصِرْ فَفَتَعُنَا آبُواب السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَبِرِ ﴿ وَفَجَرُنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْتَعَى الْمَأْءُ عَلَى

ہوں میری بدوقر مائے، سوجم نے آسان کے دروازے خوب زیادہ برنے والے پانی سے کھول دیے اور جم نے زمین میں جشے جاری کرد تے چر پانی اس

آمْرِ قَدْ قُورَ ﴿ وَحَمَلُناهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ تَجُرِي بِأَغْيُنِنا ۚ جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِر

کام کے لیے لئے جس کافیصلہ کردیا گیاتھ ااور ہم نے نوح کو تحق اور میخوں والی مشتی پر سوار کردیا جو ماری گرانی میں چل رہ تھی بیا مشخص کا بدلہ لینے سے لئے کیا گیا جس کی ناقد رہی گائی

وَلَقَلْ تَرَكُنْهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُ لَكِيْهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِي وَنُذُرِ وَلَقَدُ يَكُنُ نَا الْقُرْانَ

اور بلاشية من اس واقعد كوعرت بناكر چورو دياسوكياكوئي بصيحت حاصل كرنے والا چركيا بواميراعذاب اور ميراؤ رانا اورالبتد بينيني بات ب كديم نے قرآن

#### لِلذِّ كُرِ فَهَ لُ مِنْ مُتَّكِرٍ ﴿

كونفيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرديا سوكيا كوئى ہے نفيحت حاصل كرنے والا۔

حضرت نوح العَلَيْن كى تكذيب قوم كاعنادوا نكار، پُفرقوم كى ملاكت اورتعذيب

قضسيو: اہلِ مكه كا افكار اور عناد بڑھتا جارہا تھا انہيں گرشتہ اقوام كى تكذيب اور ہلاكت اور تعذيب كے واقعات بتائ گئے۔ يہاں حضرت نوح الطليقة كى قوم اور قوم عادوثمود اور حضرت لوط الطليقة كى قوم كے واقعات ذكر فرمائے ہيں اولاً حضرت نوح الطليقة كا تذكر ہ فرمایا كہ اہل مكہ سے پہلے ہمارے بندہ نوح الطليقة كى بھى تكذيب كى گئ ان كى قوم نے انہيں ديوانہ بتا يا اور ان كى التحراء بياد بى كرتے رہے قوم نے انہيں جھڑكا اور بے اوبی كے ساتھ مقابلہ كيا (جس كى تفصيل سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورة الشعراء ميں گزر چكى ہے اور سورہ نوح ميں بھى آرہى ہے (انشاء اللہ تعالى)۔

حضرت نوح الطفالان كدرميان سار مصنوسوسال رجانين توحيدى دعوت دى حق پيش كيابار باسمجمايا - يكن انهول في نه مانا بلكه النا انهين كو گراي مين بتان كار كما فى سورة الاعراف كال الملا مُن توثيم وانا لكوراك في ضكل مم مين المان الكوراك في ضكل مم مين الصادقين كمتم جو يحمد مم مين الصادقين كمتم جو يحمد من العبين كان الوكول في من العبين كان الموركة في الموركة في

كافروں كى غرق آبى كاتذكره كرنے كے بعد فرمايا وَلَقَدُ تَّرَ كُنهَ آليَةً فَهَلُ مِنْ مُنْدَّكِرٌ (اور بلاشبهم نے اس واقعہ كوعبرت بناكرچھوڑ ديا سوكياكوئى ہے تھيجت حاصل كرنے والا)۔

سمجھنابھی ہمل ہے، رہیں وجوہ استباطاتو ان کو ہر خص نہیں سمجھ سکتا، اور قرآن میں بیہ ہے بھی نہیں کہ سارے قرآن کو من کل الوجوہ ہر شخص کے لئے آسان کر دیا ہے بہت سے وہ لوگ جوآیت شریفہ کوسا منے رکھ کر قرآن کریم کا مطلب اپنے پاس ہے بحویز کرتے ہیں اور سلف صالحین کے خلاف تفسیر کرتے ہیں جبکہ عربی لغات اور قواعد عربیہ کو بھی نہیں جانے ہیں ایسے لوگ شدید گراہی میں ہیں، بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے تسہیل اور تیسیر ہے کہ اس نے پور نے قرآن کو موئن بندوں کے سینوں میں بالفاظہ وحروفہ محفوظ فرمادیا، اگر بیالفرض خدانخو استہ سارے مصاحف ختم ہوجا کیس تو قرآن مجید پھر بھی محفوظ رہے گا کی نوعمر حافظ بچہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید کھر بھی اس ترجے ہی ترجے ہیں، اصل کتا ہیں نہیں ہیں جن سے ترجوں کا میلان کیا جاسکے۔

قرآن کا اعجاز اورلوگوں کا تخافل: قرآن مجیرکاایک یہ مجرہ ہے جوسب کے سامنے ہے کہا ہے ورتیں، بوڑھے بیچ،

جوان سب ہی حفظ کر لیتے ہیں۔ اتن بوی کتاب کوئی بھی شخص اپنی زبان کی لفظ بہلفظ اور حرف بہ حرف یا دنہیں کرسکتا۔

دنیااوردنیا کی محبت نے ایسے لوگوں کوقر آن سے اور اس کے حفظ کرنے ہے اس کی تجوید اور قراءت سے محروم کردیا جوخود بھی آخرت سے باقت سے محروم کردیا جوخود بھی آخرت سے بے فکر ہیں اور بچوں کو بھی طالب دنیا بنا کران کا ناس کھوتے ہیں۔ بات میہے کہ عموماً مسلمانوں ہیں نسلی مسلمان رہے گئے ۔ یعنی ان کے باپ داداً مسلمان تھے یہ بھی ان کے گھروں میں پیدا ہوگئے ، اسلام کواس کے نقاضوں کے ساتھ نہ پڑھا نہ تہجھا، جی خود ہیں ویسے ہی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں۔ جولوگ اصلی مسلمان ہیں وہ لوگ قرآن کو سینہ سے لگاتے ہیں ، حفظ کرتے ہیں ، تجوید

ے پڑھتے ہیں، بچوں کوبھی حفظ کرواتے ہیں اس کے معانی بتاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، علماء کی صحبتوں میں لے جاتے ہیں۔

مسلمانو! اپنے بچوں کوحفظ میں لگاؤیہ بہت آسان کام ہے۔ جاہوں نے مشہور کردیا ہے کہ قرآن حفظ کرنالوہے کے پینے

چبانے کے برابر ہے، یہ بالکل جاہلا نہ بات ہے۔ قر آن حافظہ سے یادنہیں ہوتامعجزہ ہونے کی وجہ سے یا دہوتا ہے۔ بر مرد روز کرتے ہوں طرح مل جہوں نہ کرتا ہے ۔ ان سمجوں ہوں جہ

بہت ہے جاہل کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹانے سے کیافا کدہ؟ بیلوگ روپے پیسے کوفا کدہ بیجھتے ہیں ہرحرف پردس نیکیاں ملنا اور آخرت میں ماں باپ کوتاج پہنایا جانا اور قرآن پڑھنے والے کا اپنے گھر کے لوگوں کی سفارش کر کے دوزخ سے بچوادینا فائدہ میں شارئ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ھفظ کر کے مُلَّا بنے گاتو کہاں ہے کھائے گا، میں کہتا ہوں کہ حفظ کر لینے کے بعد تجارت اور ملازمت سے کون روکتا ہے، مُلَا بنا تو بہت بڑی سعادت ہے جسے اپنے لیے میسعادت مطلوب نہیں وہ اپنے نیچے کوتو حفظ قرآن سے محروم نہ کرے جب حفظ کر لے تو اسے دنیا کے کسی بھی حلال مشغلے میں لگایا جاسکتا ہے۔

قرآن كريم كى بركات: ہم نے تجربه كيا ہے كه دنيا كے كام كاج كرتے ہوئے اور اسكول، كالج ميں پڑھے ہوئے بہت سے بچوں نے قرآن شریف حفظ كرليا۔ بہت لوگوں نے سفيد بال ہونے كے بعد حفظ كرنا شروع كيا الله جل شاند نے ان كوبھى كام يالى عطاكى، جو بچه حفظ كرليتا ہے اس كى قوت حافظ اور سجھ ميں بہت زيادہ اضافہ ہوجا تا ہے اور وہ آئندہ جو تعليم بھى حاصل

، ہمیاب عظامی، بو چیہ مظام رہیں ہے اس کی تو ہے حافظ اور بھیں بہت ریادہ اضافہ ہوجا یا ہے اور وہ اسلام ہو ہے ہی ط کرے ہمیشہ اپنے ساتھیوں ہے آ گے رہتا ہے،قر آ ن کی برکت ہے انسان دیناوآ خرت میں تر تی کرتا ہے۔افسوں ہے کہ لوگوں ۔ زقر آن کہ تھے ای نہیں کوئی قرآن کی طرفہ برجہ ہو قرآن کی برکہ ہے کا یہ علاجہ

نے قرآن کو سمجھای نہیں کوئی قرآن کی طرف بڑھے تو قرآن کی برکات کا پیتہ چلے۔ قریب کر بھر اس میں نہریں است کے سات میں کا بہت ہے۔

قرآن کو بھول جانے کا وبال: جس طرح قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے ای طرح اس کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا:

'' قر آن کو یا در کھنے کا دھیان رکھو( یعنی نماز میں اور خارج نماز اس کی تلاوت کرتے رہو )قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جواونٹ رسیوں میں ہند ھے ہوئے ہوں جس طرح وہ اپنی رسیوں میں بھاگنے کی کوشش میں رہتے ہیں قرآنان سے بر حکر تیزی کے ساتھ تکل کر چلا جانے والا ہے۔ "(رواہ ابخاری وسلم مظوۃ الصاع صفحہ ١٩٠)

بات میہ کہ قرآن جس طرح جلدی یا دہوجاتا ہے اور محبت کرنے والوں کے دل میں ساجاتا ہے ای طرح وہ یا در کھنے کا دھیان نہ کرنے والوں کے سینوں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ غیرت مند ہے جس شخص کواس کی حاجت ہے جب وہ یا در کھنے کی کوشش نہ کرنے و قرآن کیوں اس کے پاس رہے، جبکہ وہ بے نیاز ہے۔قرآن پڑھ کر بھول جانے والے کے لئے سخت وعید ہے۔ رسول اللہ عظامیہ کا ارشاد ہے کہ:

''جوشخص قرآن پڑھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے الی حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ جذا می ہوگا'' ( یعنی اس کے اعضاء اور دانت گرے ہوئے ہول گے ) (رواہ ابدوا وُدوالداری بھٹو قالماع صفح 191)

ايك اور حديث مين بكرسول الله علية في أرشا وفر مايا:

''مجھ پرمیری امت کے تواب کے کام پیش کئے گئے تو میں نے تواب کے کاموں میں یہ بھی دیکھ کہ مجد میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہواور کوئی شخص اے نکال دے، اور مجھ پرمیری امت کے گناہ بھی پیش کئے گئے تو میں نے اس سے بڑھ کرگناہ نہیں دیکھا کہ کی شخص کوکوئی سورت یا آیت عطاکی گئی ہو پھروہ اس کو بھول جائے۔' (رواہ الزندی دابوداؤد بھوا ۃ المصاع صفحہ ۴)

بچوں کوقر آن کی تعلیم پرنگانے والے دنیا کی چنددن چہک مہکنہیں دیکھتے بلک اپنے لئے اور اپنی اولا و کے لئے آخرت کی کامیابی اور د ہاں کی نعتوں سے مالا مال ہونے کے لئے قکر مندہوتے ہیں۔ فَاكُو لَئِيْكَ كَانَ سَعُيُهُمْ مَّشُكُورًا.

### كُذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَائِي وَنُذُرِهِ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا صَرْصًا فِي يَوْوِ

جملایا قوم عاد نے سو کیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، پیٹک ہم نے ان پر سخت ہوا بھیج دی ایے دن میں

#### مَعْسِ مُسْتَوِيِّ ﴿ تَانُوخُ السَّاسُ كَأَنَّهُ مُ آغِيازُ مُخَلِّل مُنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَ إِنْ وَنُنُوهِ

جونحوست والاتھا، دریتک رہنے والاتھاوہ ہوالوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی گویا کدوہ اکھڑی ہوکی تھجوروں کے سے جیں، سوکیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا،

#### وَ لَقَدُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِرِ فَهَلُ مِنْ مُمَّكِرِهِ

اوریہ بات یقی ہے کہم نے قرآن کو قصیحت کے لئے آسان کردیا،سوکیا کوئی ہے قصیحت حاصل کرنے والا

#### قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب

قضعه بيو: ان آيات مين قوم عاد كى تكذيب اور تعذيب كا ذكر بان كى طرف الله تعالى شانه نے حفزت ہود التيكية كو معدى معوث فرما يا تقا۔ حضرت ہود التيكية نے ان كو تبلغ كى قوحيد كى دعوت دى، بيلوگ برى طرح پيش آئ اور كہنے گئے كہ ہمارے خيال مين قوتم كم عقل ہو بيو قوف ہو ہم قوتم ہيں جمونا سجھے ہيں۔ بيہ جوتم نے عذاب ، عذاب كى رث لگار كھى ہے بيده مكى ہم پر پچھا ثر انداز نہيں ہوكتى اگرتم اپنى بات ميں سے ہوتو چلوعذاب كو بلالو، بالآخران پر الله تعالى شانه نے نہوا كاعذاب تھے ديا بہت خت تيز ہوا آئى جوان پر سات رات اور آئھ دن مسلط رہى بيدن ان كے لئے نامبارك اور منوس تھے۔ ہوا چلتى رہى اور بيلوگ مرتے رہے تيز ہوا ہوانے انہيں اٹھا اٹھا كر بھينك ديا بيلوگ برى جسامت والے تھے قد آور تھا پن قوت اور طاقت پر انہيں برا گھمنڈ تھا ان كے سامت والے تھے قد آور تھا پن قوت اور طاقت پر انہيں برا گھمنڈ تھا ان كے سامنے جب دين وايمان كى بات آئى تو كہنے گئے مُن اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَدُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَدُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَدُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مِنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ اِنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مِنْ اِنْسَادُ مِنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسُدُ مِنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مِنْ اِنْسَادُ مُنْ اِنْ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسُدُ مُنْ اَنْسُدُ مُنْ اَنْسَادُ مُنْ اَنْسُدُ مُنْ اللّٰ الل

فَكَيُفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ (موكيها تهاميراعذاب اورميرا وُرانا) وَلَقَدْيَسَّوُ فَا الْقُوُانَ لِلذِّ تُحوِفَهَلُ مِنُ مُثَرِّكُ وَلَهُ فَهُلُ مِنُ مُثَرِّكُ مِنْ اللَّهِ عُرِفَهِلُ مِنْ مُثَرِّكُ مِنْ اللَّهِ عُرِفَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عُرِفَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عُرِفَا لَهُ عَلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ عُرِفَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّ

### كُنْ بَتْ مُؤدُ بِالنَّهُ رُوْ فَقَالُوْ آبَشُرًا مِنَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُ لَا لِيَا الْحَيْ صَلْلِ وَسُعُوهِ وَالْقِي

تو شهود نه دان دانون وجندایا به مونهوں نے کہا کیا بم ایسان کا اتباع کریں جو میں سے ایک خص ہے بیشک مصورت میں آو بم بری گرانی اور دیوا گی میں جائزیں گے، کیا ۔ ...........................

الذِّكُوُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بِلْ هُوكَنَّ اجْ اَشِرُ فَ سَيَعْلَمُوْنَ عَلَّا مَّنِ الْكُذَّ الْجُ الْكَثِرُ وَالْكَامُوسِلُوا م ب عدرمان عاى دِى نازل كَانى؟ بكد بات يه عهد براجونا عِيثَى إذ عِيمَ عَلَى وَجان لِس عَرَدُون عِبراجونا عَيْ باز، يَكْ مِ

النَّاقَةِ فِتُنَةً لَهُ مُوفَارْتَقِبُهُمُ وَاصْطَبِرْ ﴿ وَنِيِّهُمُ أَنَّ الْمَأْءِ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرُبٍ

اوننی کو بھینے والے ہیں ان کی آز ماکش کے لئے موآپ ان کود کھتے رہے اور مبرکیجے ، اور آپ انہیں بتادیں کہ بیٹک پانی تقسیم ہے ان کے درمیان ہرایک اپنے پلانے

مُعْتَضُرُ فَنَادَوْ اصَاحِبُهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا فِي وَنُذُرِ وَإِنَّا آرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ

کی باری پر حاضر ہوا کرے، سو آنہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سو اس نے حملہ کردیا اور کاف ڈالا، سوکیبا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بیشک ہم نے ال پر

صين قَ وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهِيْ يَهِ الْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَلُ يَتَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ فَهَلُ مِنْ مُلَكَكِوٍ آيك في بيج دي موه ايم وك يسي بازلان والحاجود امو الوطريبات عن عربتم فقر آن والعجت كلة مان كرديا موكياك في عنده مال كرف والا

### قوم ثمودگی تکذیب،اور ہلاکت وتعذیب

قصصیف ان آیات میں قوم شمود کی تکذیب پھران کی ہلاکت اور تعذیب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ لوگ قوم عاد کے بعد سے پہاڑوں کوکاٹ کاٹ کر گھر بنا لیتے سے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی طرف حضرت صالح الطبیفی کومبعوث فرمایا انہوں نے ان کوقو حید کی دوجہ دی خیر کاراستہ دکھایا کیکن ان پر تکبر سوار ہو گیا اور کہنے گئے تم بھی تو انسان ہوا ور ہم بھی انسان ہیں پھر ہو تھی تم ہمیں میں سے تم میں کون می فاص بات ہے جس کی وجہ ہے تم نی بنائے گئے ہم اپنے ہی میں سے ایک آ دمی کا اتباع کریں تو یہ بڑی گراہی کی بات ہم کوئی و یوانے تو نہیں ہیں جو اتنی بات بھی نہ تبھیں ہم اپنے ہی جیسے آ دمی کا اتباع کریں بید دیوا گئی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس جی ہمارتی ہوائی بھارنے کے لئے اور بڑا بننے کے لئے اس نے یہ بات نکالی ہمارت ہوں ہی ہوں تا کہ تو م اس کو بڑا مانے گئی، اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فر مایا سَیعَ کلَمُونَ نَعَدًا مَّنِ الْکُمُدُّا اللهُ اللهُ

تمہاری نبوت کے اقراری ہوجا میں گے، اللہ جل شاندنے ایک بری اؤخمی ظاہر فرمادی سب نے دکھ لیا کہ اؤخمی بہاڑ ہے برآ مد ہوئی۔ چونکہ اللہ کی اوٹمی تھی۔ جونکہ اللہ کا اوٹمی تھی جو بلور مجزہ ظاہر کی گئی تھی اس لئے خوب زیادہ کھاتی پین تھی۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا هذہ ہو الله کی اُقْدُاللہ لَلہ اَللہ کہ اُللہ اَللہ اَللہ اللہ اللہ وَ لَا تَمَسُّو هَا بِسُومَ اَلله خَذَ کُمْ عَذَابٌ اَلِيْم ﴿ (بدالله کی اوْئمی ہے جو تمہارے لئے بڑی نشانی ہے۔ سواست می چھوڑے رکھو۔ اللہ کی زمین میں کھاتی رہاوراسے برائی سے ہاتھ نہ لگاناور نہ تمہیں دردناک عذاب کی رہے گئی ہے۔

ال الوگول کا ایک کنوال تھاجس سے پانی جمرتے اوراپیے مویشیوں کو بلاتے تھے اللہ کی اس اونٹنی کو بھی پانی پینے کی ضرورت تھی حضرت صالح الطَّنِينَ في ان كويتاديا: لَهَا شِرُبٌ وَّلَكُمُ شِرُبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (اس كے لئے پانی پیغے كى باري بے اور ايك دن تہارے پینے کے لئے باری مقرر ہے )اس مضمون کو یہاں سورہ قمر میں یوں بیان فرمایا إِنَّا مُوسِلُو النَّاقَةِ فِتُنَّةً لَّهُمُ فَارْ تَقِبُهُمُ وَاصْطَبِوُ ( كهم اوْمُنى كو بيج والے بين ان لوگوں كي آزمائش كے لئے (اے صالح) ان كود كيمية رميے اور مبر يجئ \_ وَنَبْنُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بَيْنَهُمُ كُلُّ شِرُب مُحْتَضَرٌ (اورانيس بتاديج كهبيك بإنى ان ك درميان بانت دیا گیا ہے ہرایک اپنی باری پر حاضر ہوا کرے۔ بیلوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے اس کا اپنے نمبر پر پانی پینا نا گوار ہوا البذا آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو قتل کردیا جائے ان میں ہے ایک آ دی قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔ لوگوں نے اسے پکارااس نے ہاتھ میں تلوار لی اوراو مٹنی کو مارڈ الا پہلے ہے ان کو بتادیا گیا تھا کہ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے تو تتہمیں دردنا ک عذاب پکڑ لے كا، جب ات من كرديا تو حضرت صالح الطِيف في أنهيس بنادياتمتَّعُوا في دار كُمْ ثَلاثَةَ أيَّام (ابي مر مر مي من من من دن بسر کرلو (اس کے بعد عذاب آ جائے گا) ذلیک و عُدٌ غَیْرُ مَکْذُونِ (یه وعدہ سچاہے جھوٹائبیں ہے) پورا ہو کر رہے گا۔ چنانچے تین دن بعد عذاب آیا اور تمام کا فر ہلاک کردیئے گئے اور مونین عذاب ہے محفوظ رہے۔ارشاد فرمایا إِنَّا ٱرْمسَلُنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيم المُمُحَتَظِور (بلاثبهم نان برايك جِيْ بهيم دي موده سباس طرح بلاك موكرره کئے جیسے کھیتی کی حفاظت کے لئے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا چورا ہوجا تا ہے ) یعنی ان کی جانیں تو گئیں جسم بھی باقی خدر ہے، چوراچوراہوکررہ گئے۔یہ بات تقریباوہی ہے جیسے اصحاب فیل کے بارے میں فَجَعَلْهُمُ کَعَصُفٍ مَّاکُول فرمایا ہے۔انہیں الیا بنادیا جیسے کھایا ہوا بھوسہ ہو)۔ سورہ ہوداور سورہ قمر میں فرمایا ہے کہ ان کے ہلاک کرنے کے لئے ایک چیخ بھیجی گئی اور سورہ الاعراف مين فرمايا فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ كمانهين زلزله في يكرليا، چونكه دونون ،ى طرح كاعذاب آيا تقاس ليح كهين جيخ كا تذكره فرمایا اوركہیں زلزله كا،عذاب كا تذكره فرمانے كے بعديهاں بھى فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فرمايا سوكيما تھا ميرا عذاب اور ميرا دُرانا) اور آخر مين آيت كريمه وَ لَقَدُ يَسَّوْنَا الْقُوْانَ لِلذِّكُو فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِو كاعاده فرما ديا\_

كُذَّبَتُ قَوْمُ لُوْطٍ بِالتُّذُرِ® إِنَّا اَرْسَلُنَا عَلَيْهِ مُحَاصِبًا إِلَّا اللَّوْطِ نَبَعَيْنَهُ مُ بِسِعَرِ ۚ نِعْمَةً مِّنْ لولاكة من يغيرون وَعِلايا، ينك بم خان رِيْمَلا خوال تيزيوا مُنْ رَيْهِ من الله على الله الله الله الله الله الم عِنْدِنَا الْكَذَالِكَ نَجُوْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿ وَلَقَتْ لَ اَنْ زَهُمْ مُ بِطْشَتَنَا فَتُمَّا لَرُوْا بِالنُّنُ رُو وَلَقَدُ رُاوَدُوهُ

بدا دیے ہیں اس محف کو جو شکر اوا کر سے دولوط نے ان کو در ان کی اس اور ان کی جیزوں میں جھڑے بازی کی مادر بیٹ کے ان کو اوکو نے لوط کے مہمانوں

عَنْ ضِيْفِهِ فَطَمَسْنَا اعْيُنَهُ مُفَذُوتُواعَدَانِي وَنُذُرِ وَلَقَدُ صَبَّعَهُ مُنْكُرةً عَذَا كُ مُسْتَقِيًّ

كوبر اداده ي ليناجابا سوم في ان كي تكسيل جويث كردي، مو يكوم براعذاب اورمير في دات كانتجه اوريديات يقي ب كتب سوير سان برايياعذاب آلياجو برقرار

### فَنُ وَقُوْا عَنَ إِنِي وَنُذُرِ ٥ وَلَقَلُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِي كُرِ فَهَلُ مِنْ مُتَكَرِّ

رہے والا تھا سو چکھ لوم راعذاب اور میرے ڈرانے کا نتیجہ اور بیات یقی ہے کہ ہم نے قرآن کو قسیحت کے لئے آسان کردیا سوکیا کوئی ہے قسیحت ماس کرنے والا۔

# خضرت لوط العَلَيْ كالبي قوم كوبليغ كرنا، اورقوم كا كفر پراصرار كرنا، معاصى يرجمار منااور آخر مين بلاك مونا

قضمين ان آيات مين حضرت لوط التيني كقوم كى نافر مانى اور بلاكت كا ذكر ب، حضرت لوط التيني حضرت ابراجيم التلكية كساتهان كوطن سے جرت كر كے آئے تھے دونوں نے ملك شام ميں قيام فرمايا حضرت لوط التك الله چند بستيول كى طرف مبعوث ہوئے ان میں بری ستی کا نام سدوم تھاان بستیوں کے رہنے والے برے لوگ تھے۔ برے اخلاق اور برے اعمال میں مشغول رہے تھے مردمردوں سے شہوت بوری کرتے تھے۔حضرت لوط الطبیع نے ان کو سمجھایا تو حید کی دعوت دی برے افعال ے روکالیکن ان لوگوں نے ایک نہ تنی اوراپی بدمتی میں مشغول رہے، بلآخران پرعذاب آبی گیا۔اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو فرشة بصيح وه اولاً حضرت ابراجيم الطَيْكِين ك پاس آئے اور ان سے كها إنَّا مُهْلِكُوا أَهْل هذه و الْقَرْيَةِ (كريم اس بتى كو اللك كرنے كے لئے آئے بين) حضرت ابراہيم التكني فرمايا كه اس مين تولوط التكني بين بورى بستى كيے الماك موكى؟ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے، ہم لوط کواور اس کے گھر والوں کو بچالیں گے ہاں ان کی بیوی ہلاک موجائے گے حضرت ابراہیم الطیعلا کوفرشتوں نے بیٹا پیدامونے کی خوتخری سنائی چروہاں سے چل کرحضرت لوط الطیعلائے یاس ينيج چونكدية رشة انساني صورت ميس تفاور خوبصورت شكل مين آئے تفاس لئے ان كود كيدكر حضرت لوط التيكية رنجيده بوئ اورانہیں خیال آیا کہ بیمیرےمہمان ہیں۔خوبصورت ہیں اندیشہ ہے کہ گاؤں والے ان کے ساتھ بری حرکت کا ارادہ نہ کرلیں۔ چنانچايا اى ہواده لوگ جلدى جلدى دوڑتے ہوئے آئے اور اپنامطلب پوراكرنا جا باجے وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيفِه ميں بیان فرمایا ہے۔حضرت لوط التلفظ نے ان سے فرمایا کہ بدلوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوانہ کرو۔ بدمیری بیٹیاں ہیں یعنی امت کی لڑکیاں جو گھروں میں موجود ہیں ان سے کام چلا و یعنی نکاح کرو۔حصرت لوط النظیفی نے انہیں بہت سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہاپی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ بخت عذاب میں مبتلا ہوجاؤ کے لیکن وہ لوگ نہ مانے حضرت لوط النظیفانیکی تکذیب کرتے رہے اور عذاب آنے میں بھی شک اور تر دوکرتے رہے جب انہوں نے بات نہ مانی تو اولاً بیعذاب آیا کہ ان کی آتھوں کو طموس کردیا گیا لین ان کے چرے بالکل سیاٹ ہو گئے آ تکھیں بالکل ہی ندر ہیں۔اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو گیا فَذُو قُوا عَذَا بِی وَنُذُر (سوتم ميراعذاب اورمير عددران كانتيج كلطو)-

جبہلاکت والاعذاب آنے کا وقت قریب ہوا تو فرشتوں نے حضرت لوط الطّینظ سے کہا کہ آپ اپنی ہوی کے علاوہ رات. کے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کرنگل جائیے اور برابر چلتے جائیے تم میں سے کوئی شخص پیچے مڑکر نہ دیکھے سے وقت ان لوگوں پرعذاب نازل ہوجائے گا۔ جب مج ہوئی تو اللہ کا عکم آگیا جو فرشتے عذاب کے لئے بیسیجے گئے تھے انہوں نے ان بستیوں کا تختہ اٹھا کر بلٹ دیا نیچے کی زمین او پر اور او پر کی زمین نیچے ہوگئی وہ سب لوگ اس میں دب کرم گئے اور اللہ تعالیٰ نے او پرسے پھر بھی برسادیے جو تکھر کے پھر تھے دولگا تاربرس رہے تھے۔ان پھروں پرنثان بھی لگے ہوئے تھے، بعض علمائے تغییر نے فرمایا ہے جر پھر جس شخص پر پڑتا تھا اس پراس کا نام لکھا ہوا تھا اس کوسورہ ہود میں مُسَسَوَّ مَلَّةً لِینی نشان زدہ فرمایا ہے ( کماذکرہ فی معالم التزیل وفیہ اقوال آخرہ )۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود نہ تھان پرزمین الٹنے کاعذاب آیا اور جولوگ ادھر ادھر نکلے ہوئے تھان پر پھر برسائے گئے اوروہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے ۔حضرت مجاہدتا بعی سے کسی نے پوچھا کیا قوم لوط میں سے کوئی رہ گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کوئی باتی نہ رہاتھا ہاں ایک شخص زندہ نے گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھاوہ عالیس دن کے بعد حرم سے نکال تو اس کو بھی پھرلگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگیا۔

سورہ ہودیں ان لوگوں کی زین کا تخت النے کا اور پھروں کی بارش کا ذکر ہے اور یہاں سورۃ القمر میں إِنَّا اَرُ سَلُنَا عَلَيْهِمُ
حَاصِبًا فرمایا ہے علامہ قرطبی نے اولاً ابوعبیدہ سے نقل کیا کہ اس سے پھر مراد ہیں پھر صحاح سے نقل کیا ہے کہ المحاصب المویح المدیدۃ التی تطیر المحصبا کہ حاصب اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو کنکریاں اڑاتی ہوئی چلے اس آیت سے معلوم ہوا کہان لوگوں پر جو پھر برسائے گئے تھے۔ان پھروں کو تیز ہوالے کر آئی تھی۔

پھر جوفر مایا و لَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكُرَةٌ عَذَابٌ مُستَقِرٌ ... عَذَابٌ مُستَقِرٌ كا ترجم عذاب دائى پھر کیا گیا ہے متعقر کا اصل ترجمہ ہے ظہرنے والا ، کا فر کا عذاب موت کے ساتھ ہی شروع ہوجاتا ہے پھراس ہے بھی بھی جدانہیں ہوتا اس مُستَقِدٌ کا ہر جمہ کیا گیا ہے۔

فائدہ: حضرت لوط الطبی کے اہل کو نجات دیئے کے تذکرہ کے بعد تکدلِک مَنُ بِنَدُوں کَو جا اس میں یہ مستقل قانون بتادیا کہ مؤمن شکر کرزار بندوں کے ساتھ اللہ تعالی شانہ کی خاص مہر پانی ہوتی ہے مؤمن بندوں کو چاہیے کہ وہ عبادت گزار بھی رہیں اور شکر گزار بھی پھر اللہ تعالی کی نعتوں کے مظاہر دیکھیں۔

وَلَقَنْ جَاءَ إِلَ فِرْعُونَ النُّنُ رُهَّكُنَّ بُوا بِإِلْتِنَا كُلِّهَا فَأَحَذُ نَهُ مُ آخَذَ عَزِيْزٍ مُقْتَدِدٍ ﴿ ٱلْفَالْكُمْ خَيْرٌ

اور یہ بات واقعی ہے کہ آ ل فرعون کے پاس ڈرانے کی چیزیں آئی تھیں،انہوں نے ہماری تمام شاندوں کو چھٹا یا، موہم نے انہیں پکڑلیاز بروست صاحب قدرت کا

صِّنُ أُولَيِكُمُ أَمْرَكُمْ بِرُآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿ اَمْرِيقُولُونَ نَعُنْ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ

يكرنا،كياتهاركافر بهتر بين ان اوگول بي اتبهار يرك كتابول شركوني معانى بي كيايونك يون كتيم بين كديماري جماعت جوعالب رجى بخفريب جماعت شكست

وَيُولُونَ الدُّبُرَ@ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِى وَ آمَرُ ﴿ إِنَّ الْجُرُمِينَ فِي ضَلْلِ وَ

سُعُرِ @ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي التَّارِعَلَى وُجُوهِ مِحْدُذُونُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ

بری بے عقلی میں ہیں، جس ون ووزخ میں چرول کے بل تھیٹے جائیں گے، چھالو دوزخ کا عذاب، بینک جم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا کیا، اور ہمارا

بِقَدَدِ® وَمَا آمُنُونَا ٓ الْا وَاحِدَةُ كَلَيْجٍ زِالْبَصِرِ ۗ وَلَقَدُ آهُلُنَاۤ ٱشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِنْ مُلَكِدٍ ۗ

علم بس يك بارگ بوگا جيسے آ كھول كا جھيئا، اوريہ بات نينى بك بم نے تمبارے بيلے لوگول كو بلاك كيا، تو كيا كوئى ب تعبيحت حاصل كرنے والا

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْوُهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكِيْدٍ مُّسْتَحِطَّرُ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ

اور جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا ہے سب کتابوں میں ہے اور ہر چھوٹی بری چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ، بیشک پر بیزگار لوگ باغوں میں

وَّ عَيْرِ فَ مُقْعَدِ صِلْ قِ عِنْكَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِيدٍ فَ

اور مبروں میں ہول کے ایک عمدہ مقام میں بادشاہ کے پاس جوفدرت والا ہے۔

#### آل فرعون کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب

قضصید: ان آیات میں اولاً آلِ فرعون کا تذکرہ فرمایا ہے بیاوگ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کے باغی تھے۔فرعون کی ہوی طاقت تھی ہوں اس کی جعیت بھی تھی اسال بھی جعیت بھی تھی اسال بھی خات پر ہوا گھمنڈ تھاوہ کہتا تھا کہ میں تہا راسب سے ہوا پروردگارہوں۔اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موی السیکی خاس کی طرف بلایا فرعون کا دبد بہتو تھا ہی حضرت موی السیکی کا سی طرف بلایا فرعون کا دبد بہتو تھا ہی حضرت موی السیکی کی عبادت کی طرف بلایا فرعون کا دبد بہتو تھا ہی حضرت موی السیکی کی عبادت کی طرف بلایا فرعون کا دبد بہتو تھا السیکی بھی میں گئی جگہ مکلانیہ سے تعبیر فرمایا ) لوگ ایمان نہیں لاتے سے اورعوام الناس بھی ان کا اتباع کرتے سے حضرت موی السیکی خابہ نہیں ڈرایا دیا کی بربادی اور آخرت کے عذاب میں جتال ہونے کی با تمیں بتا کمیں ان کے باتھ پرمتعدد مجردات بھی ظاہر السیکی خون کا السینی کو تقص میں الشیکر السیکر فرمون اور آل فرعون اور آل فرعون اور آل فرعون اور عسا کر فرعون لینی اس کے میں تذکرہ فرمایا ہے ان لوگوں نے تمام آیات کو جملا دیا ، لہذا اللہ تعالی نے فرعون اور آل فرعون اور مساکر فرعون لینی اس کے میں تذکرہ فرمایا ہے ان لوگوں نے تمام آیات کو جملا دیا ، لہذا اللہ تعالی نے فرعون اور آل فرعون اور میں گزر چکا ہے۔ یہاں ان کی کمذیب اور تعذیب کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔

المل مکہ سے خطاب تم بہتر ہو یا ہلاک شدہ قو میں بہتر تھیں اس کے بعدابل مکہ سے خطاب فرمایا کھاڑ کئم خیر مِن اُولینگئم

کہ اے اہلِ مکہ حضرت نوح اور حضرت ہوداور حضرت صالح علیم السلام کی قو میں اور فرعون اور آل فرعون بیسب لوگ جو

ہلاک کے گئے ان کے اور اپنے بارے میں تبہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے کا فربہتر ہیں یاوہ لوگ بہتر تھے، یعنی ان کی قوت اور
سامان اور تعداد زیادہ تھی یا تم ان سے قوت میں بڑھ کر ہو؟ بیاستفہام انکاری ہے مطلب بیہ کہ وہ لوگ قوت وطاقت اور
مال واسباب میں تم سے کہیں زیادہ تھے، انہوں نے حضراتِ انہیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کی تکذیب کی ، تکذیب اورانکار کی
وجہ سے ہلاک کردیئے گئے ، تم نے اپنے بارے میں جو یہ بھی رکھا ہے کہ بم پر کفر کا وبال نازل نہ ہوگا خور کر لواور سوچ لوکیا تمہارا

یہ بھی اصحیح ہے؟ خوب سمجھ لو یہ جے نہیں ہے۔ گھمنڈ میں مت رہو۔

آم ککم بر آء ق فی الزُبُوِ (کیاتهارے پاس ایی کوئی دلیل ہے جو پرانی کتابوں سے منقول ہو) جس پر بھروسہ کر کے تم یہ کہتے ہو کہ پرانی تقابی و موں پر جوعذاب آیا وہ تم پر نہیں آئے گا اور کفر کے باوجود تم محفوظ رہوگ، یہ بھی استفہام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسی کوئی بات بھی محفوظ نہیں ہے جواللہ تعالی کی سابقہ کتب سے منقول ہوجس میں یہ کھا ہو کہ تم لوگ عذاب میں مبتلانہ ہوگ، نہوت میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہونہ تہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جوسابقہ کتب سے منقول ہو جو کفر کے باوجود تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اور ضانت لے رہی ہو، جب دونوں باتیں نہیں ہیں تو کفر پر اصرار کرنا جمافت نہیں ہے تو کیا ہے؟

اہل مکہ نے جوغرور کا کلمہ بولا تھااس کا بھیجانہوں نے بھگت لیا۔ ذلیل ہوئے۔خوار ہوئے ان کی ایک ہزار کی جماعت تھی۔ تین سوتیرہ مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھا گئی مشرکین کے ستر آ دمی قل ہوئے اور ستر آ دمیوں کوقید کر کے مدینہ لایا گیا۔ بڑا بول بولا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقابلہ میں ذلیل نہوتے تو کیا ہوتا۔

دنیا میں ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں اپنی کثرت پر بھروسہ کر کے مقابلہ میں آئے پھر ذکیل ہوئے ان کی حکومتیں پاش پاش ہوئیں کا فروں کی بعض جماعتیں اب بھی اسلام اور مسلمان کے مثانے کے درپے میں انشاء اللہ تعالی جلد ہی ذلت کا مند دیکھیں گے۔ سیکھز کُم الْجَمْعُ وَیُولُّونَ اللَّهُ بُورَ.

یوم قیامت کی شخت مصیبت اور مجر مین کی بدحالی: اس کے بعدار شادفر مایا بَلِ السّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَالسّاعَةُ اَدُهٰی وَ اَمَوُ ( بلکه قیامت ان کاوعده ہادر قیامت بہت شخت مصیبت کی چیز ہادر بہت کروی ہے) دنیا میں بہلوگ شکست کھا کیں گے ذات اٹھا کیں گے مقتول ہوں گے موت کی تی جھیلیں گے پھر برزخ کی مصیبت گراد کر قیامت کے دن کی مصیبت میں بہتا ہوں گے وہ مصیبت بہت بہت بی زیادہ شخت ہوگی اور بہت بی زیادہ کروی ہوگی جسے بہت شخت کروی چیز کا چھنااور نگلنا بہت دشوار ہوتا ہے اس طرح قیامت کی مصیبت کو بھولو۔ اس سے قیامت کی مصیبت کا تھوڑ اسااندازہ ہوجائے گا۔ قال صاحب الروح واشد مرادة فی الذوق و هو استعارة لصعوبتها علی النفس۔

مزيد فرمايا إنَّ الْمُحُومِيُنَ فِي ضَلَلٍ وَّ سُعُو (بلاشبه جرم كرنے والے لوگ ہلاكت ميں اور جلتى ہوئى آگول ميں ہوں گے يہ آيت كا ايك ترجمہ ہے اور حضرت ابن عباس ﷺ نے فی ضَللٍ وَ سُعُو كَ تَفْير مِيں فِي خُسُو انِ وَجُنُونِ فرمايا ہے جس كا ترجمہ ہلاكت اور بے على كيا گيا ہے۔

يَّوُمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُو قُوا مَسَّ سَقَرَ (جَس دن يبلوك چرول كے بل آگ ميں السَّع الله على عَلَى وَجُوهِهِمُ ذُو قُوا مَسَّ سَقَرَ (جَس دن يبلوك چرول كے بل آگ ميں السَّع الله على كَاس وقت ان سے كہا جائے گا كدووزخ كے چھونے كو چھلو) دنيا كى آگ كا جلانا ووزخ كي آگ كے جلانے كے مقابلے ميں كچھ بھى نہيں ہے، وہاں كى آگ دنيا كى آگ سے ذراور كو بدن

چھوجائے توکیسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں کی آگ کیسی ہوگی اس کا اندازہ کرلیاجائے اس آگ کا چھونا ہی بہت بخت عذاب کا سب ہوگا۔ پھراس میں جلنا کیساعذاب ہوگا ہرمجرم کو بیسو چنا چاہیئے۔

مرچر تقدر کے مطابق ہے: اس کے بعد اللہ تعالی نے اشیاء کی تخلیق کے بارے میں خردی ارشاد فرمایا اِنّا کُلُ شَیءِ خَلَقْنهُ بِقَدَرٍ (بیک ہم نے ہر چیز کوایک انداز پر پیدا کیا ہے) لیعن ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے جولوح محفوظ میں کسی ہوئی ہے،

محلوق کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالی نے سب کھ کھودیا ہے۔ محلوق کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالی نے سب کھ کھودیا ہے۔

حضرت ابوہریه هنا ہے روایت ہے کہ قریش مکہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقدیر کے بارے میں جھڑنے گئے اس پر مَوْمَ یُسْحَبُونَ فِی النَّارِ عَلَی وُجُوهِ فِیمُ ذُوقُوا مَسٌ سَقَرَ اِنَّا کُلَّ شَیْءِ خَلَقُنهُ

مِين بَصَرُ نِي لِكَ اللَّهِ بِينَا وَلَهُ مِنْ مُنْ مُنِينَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِم دُوقُوا مَسَ مُنْقُر بِقُدُرٍ دُونُوں} يَتِي نازل بُومِي \_ (صحِيم مُلْمُ فَيه ٣٣٣: ٢٥) بِقُدُرٍ دُونُوں؟ يَتِي نازل بُومِي \_ (صحِيم مُلْمُ فَيه ٣٣٣: ٢٥)

حضرت عبداللد بن عمرو بن العاص علی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو ارشادفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے سے بچاس بزار سال پہلے لکھ دیا تھا اور اس کاعرش پانی پرتھا۔ (مسلم صفحہ سے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز مقدد ہے جی کہ عاجز ہونا اور

ہوں مندہونا بھی مقدر ہے۔ (می سلم نوازی استان کی ہوں مندہونا بھی مقدر ہے۔ (می سلم کی ہوائے گا جیسا کہ میکنے کی برابر: پھرفر ما اوَ مَاۤ اَمُونَا اِلَّا وَاحِدَةً کَلَمْحِ بِالْبَصَرِ (اور ماراامر یکبارگی ہوجائے گا جیسا کہ

آ کھ جھیک جاتی ہے) صاحب روح المعانی نے اس کے تین مطلب لکھے ہیں ایک توبیہ ہے کہ ہم جو پچھ کرنا چاہیں وہ محض فعل واحد کی طرح سے ہمیں کوئی مشقت لاحق نہیں ہوتی، اور دوسرا مطلب سے ہے کہ ہم جو بھی پچھو جود میں لانا چاہیں اس کے لئے کلمہ واحدة کن ہی کافی ہے۔

جس چیز کوبھی وجود میں لانا ہو بلک جھیکنے کے برابر ذراہے وقت میں اس کا وجود ہوجا تا ہے تیسرا مطلب سے ہے کہ قیامت کا قائم ہونا آنا فانا ایسے جلدی ہوجائے گا جتنی در میں آ کھ جھیکتی ہے۔ اگر بیم عنی مراد ہوتو سورۃ اٹنحل کی آیت کریمہ وَ مَا ٓ اَمُوُ

السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمُحِ بِالْبَصَرِ اَوُ هُوَ اَقُرَبُ كِمطابِق ہوگا۔ وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا اَشْيَاعَكُمُ اورم سے پہلے جوتہاری طرح کے لوگ تفراضیار کے ہوئے ہم نے انہیں ہلاک کرویا (جن سیست میں میں میں میں ایک کو ہوئے سے دیں کہ نصب اصلی نہیں ک

کے واقعات تم جانتے بھی ہو) فَهَلُ مِنُ مُّلَّہ بِحِرِ (سوکیا کوئی ہے شیعت حاصل کرنے والا)۔ بندوں نے جواعمال کئے بیں صحیفوں میں محفوظ ہیں: وَ کُلُّ شَنیءِ فَعَلُو اُ فِی الزُّبُرِ (اورلوگوں نے جو بھی کام

بندوں نے جوا ممال سے بین میلوں میں سوط بین و کل سنی علاق کی ہو ہو ہوں استی الوجو را درووں سے بول استی کے دوسب کتابوں میں بین (فرشتوں نے کھولیا اعمال نامے محفوظ بین کوئی شخص بید نسمجھ کہ میں نے جواعمال کے ہوا میں الرا گئے لائن بن گئے۔ وَ کُلُ صَغِیْرِ وَ کَبِیْرِ مُسْتَطَرِ (اور ہرچھوٹا بڑا ممل کھا ہوا ہے) تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں ہے۔ لائن بن گئے۔ وَ کُلُ صَغِیْرِ وَ کَبِیْرِ مُسْتَطَرِ (اور ہرچھوٹا بڑا ممل کھا ہوا ہے) تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں ہے۔

ن بن کے دو مل صوبید و تعبید و تعبید میں میں ہوتا ہے۔ متفیوں کا تذکرہ فرمایا إِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنْتِ وَ نَهَدٍ متفیوں کا تذکرہ فرمایا إِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنْتِ وَ نَهَدٍ متفید و کا تذکرہ سورہ محدے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے)۔ (بیٹک متفی لوگ باغچوں اور نہروں میں ہوں گے)۔

فی مَقْعَدِ صِدُقِ (سِپائی کی جگه میں ہوں گے) مَقَعَدِ صِدُقِ جو فرمایا ہے (جس کا ترجمه عمده مقام اور سپائی کی جگه کیا گیا ہے) حقیقت میں بیاستغارہ ہے۔ افظ صدق اقوال اور اعمال اور عقائد کی سپائی کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو حضرات ان چیزوں میں سے جین انہیں اپنی سپائی کی وجہ سے وہاں بلند مقام ملے گا جہاں بہت زیادہ خوش ہوئی گے اس لئے اس کا نام مقعد صدق رکھا گیا ہے۔

ساتھ بی عِنُدَ مَلِیُکِ مُقْتَدِدٍ بھی فرمایا کہ یہ بندے ظیم القدرت بادشاہ کے جوار میں ہوں گے یعنی ان کا مرتبہ بلند ہوگا، اللہ تعالی شاند مکان اور کل وجہت سے پاک ہے۔ قال صاحب الروح و العندیة للقرب الرتبی صفح الروح و العندیة للقرب الرتبی صفح الروح و العندیة للقرب الرتبی

وقد انتهى تفسير سورة القمر بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى اواخر الدهور والازمان

### المُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

سورة الرحن مدينه معظمه مين نازل ہوئی اس ميں أُصهتر ٨٧٪ يات اور تين رکوع ہيں

#### بِسُ حِراللهِ الرِّحْمْنِ الرِّحِيْمِ

شروع الله کے نام سے جو برامہر بان نہایت رحم والا ہے

الرَّحْمَنُ ٥ عَلْمَ الْقُرُانَ ٥ خَكَقَ الْإِنْسَانَ ٥ عَلَيْكُ الْبِيَانَ ٥ التَّامَسُ وَالْقَبَرُ بِعُسْبَانٍ٥

رخن نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان سکھایا، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں،

وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُيسُجُلْنِ® وَالسَّهَاءُ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمِنْزَانُ ۗ ٱلاَتَطْعَوْا فِي الْمِنْزَانِ ©

اور بے تند کے درخت اور بند آور فراہروار بیں اور اس نے آسان کوبلند کیا اور ترازو رکھدی کہ تم تو لئے میں سرکثی ند کرو

وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُغْيِيرُوا الْمِيْزَانَ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَ الِلْاَنَامِ فَ فِيهَا فَالِهَا وَ

اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو، اور تول کو مت گھٹاؤ، اور اس نے زمین کو لوگوں کے واسطے رکھ دیا اس میں میوے ہیں

وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْكُلْمَامِ ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ فَهِا كِي الْآءِ رَبِّكُمَا ثَكَارِّينِ ﴿

اور تھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف ہوتا ہے اور دانے ہیں بھوسہ والے، اور غذا ہے ، سواے جن و انس تم اپنے رب کی کن نعتوں کو جیٹلاؤ گے۔

رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو بیان سکھایا، چاندوسورج آسان زمین اسی کی مخلوق ہیں، اس نے انصاف کا حکم دیا غذائیں پیدا فر مائیں، تم اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے

قفسيو: يهال عسورة الرحمٰ شروع موربى باس مين الله تعالى في دنياوى اوراخروى نعتين اور مظاهر قدرت اور وعيدين بيان فرمائي مين التي الماع وعيدين بيان فرمائي مين التيس (٣) بار فَبَايِّ الْمَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبنِ آيا باس آيت كرار ايك بهت بردا

لفظی اورمعنوی حسن پیدا ہوگیا ہے۔

فضائل قرآن: تذكوره بالاآيات ميں چندنعتوں كا تذكره فرمايا جوايماني، روحاني اورجسماني غذاؤں پرهشتل ہے۔

اول توبیفر مایا که رحن جل مجدہ نے قرآن سکھایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جومونین کوعطافر مائی ، پھر

اس کے الفاظ بھی سکھائے اور معانی بھی بتائے اس کی فصاحت و بلاغت بھی سمجھائی اس کا سمجھنا اور حفظ کرتا بھی آسان فرمایا، بیہ

زمین پررہے والے عاجز بندے جن کے اندرخون ہی خون بحرا ہوا ہے انہیں بیشرف عطافر مایا، بیز مین پررہے والے عاج پر بندے جن کے اندرخون ہی خون بحرا ہوا ہے، انہیں بیشرف عطافر مایا کہ اللہ کا کلام ان کے دلوں میں محفوظ ہے اور زبانوں پر جاری رہتا

بن کے اندر حون ہی حون جرا ہوا ہے، اہیں بیسرف عطا حرمایا کہ اللہ کا کام ان نے دنوں کی شوط ہے اور رہا ہوں پر جاری رہا ہے،اس کے الفاظ اور کلمات اور معانی کے بیان کے سلسلے میں سینکڑوں کتا ہیں کھی جاچگی ہیں اور الحمد لللہ بیسلسلہ برا ہر جاری ہے،

قرآن الله تعالی نے نازل فر مایا اورا پے بندوں کو سھایا پھراس کے سکھانے کا شرف بھی عطافز مایار سول الله سیالیہ جے الله تعالی نے حفظ قرآن کی نعمت دی پھراس نے کسی دوسری نعمت کی وجہ ہے کسی کے بارے میں سیمجھا کہ اس کو جونعت دی گئ

سے اللہ تعالی نے حفظ فر آن می حمت دی گھراس نے کی دوسری حمت کی وجہ سے کی بے بار سے بی ہیے جھا کہ آن کو بو مت دی ہے وہ اس نعمت سے افضل ہے جو مجھے دی گئی تو اس نے سب سے بڑی نعمت کی نا قدری کی۔(انسراج المیم شرح الجامع الصفیر سفیہ۔۲۔جہ)

حضرت عثمان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا خیر کم مَّنُ تَعَلَّمُ الْقُرُ اَنَ وَعَلَّمهُ کمتم میں سب سے بہتر وہ ہے جوقر آن سیکھا ورسکھائے (راوہ البخاری صفح ۲۵۱: ۲۵)۔اور حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت

ہے در وں اللہ عیف سے ار مار رہا ہوں اللہ تعلق میں اور را توں کو ہیدار رہنے والے ہیں۔(مطلق الصابح سفوداا) زیادہ شریف لوگ وہ ہیں جوقر آن کے حاملین ہیں اور را توں کو ہیدار رہنے والے ہیں۔(مطلق الصابح سفوداا) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے بیمسلمانوں کی گنتی بڑی سعادت ہے کہ ان کے دلوں میں

بس دل یل حران میں ہے وہ بہت بوا طروم ہے رسون الله عظی عد ارساور مایا اِن الله یک میس فیی مجوفیہ شَیءٌ مِّنَ الْقُرُ انِ کَالْبَیْتِ الْمَحْوِب (بلاشبہ جس دل میں قرآن کا کچھ صد بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔(رواہ الرف

والدارى وقال الترندى حديث سمج كماني مقلوة المصابع صفيه ١٨١٠ جا) بيان كرنے كى نعمت: خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الله تعالى نے انسان كو پيدا فرمايا اسے برسى برسي تعطا

بیوں رہے وہ اس میں ہے۔ یہی ہے کہ اس علم دیا ، بولنے کی صفت سے نوازا، بات گرنے کا طریقہ بتایا، بیان کرنے کی صفت فرمائی، اظہار مانی اضمیر پرقدرت دی، فصاحت اور بلاغت سکھائی اسالیب کلام کا القاء فرمایا قرآن کریم کے الفاظ اور معانی

اورا حکام ومسائل بیان کرنے اور دوسروں کواس کے مفاہیم بتانے اور قر آن مجید کے علاوہ بھی ایک دوسرے سے بولنے اور بات کرنے اور لکھنے اور سمجھانے پر قدرت عطافر مائی۔ پھرایک ہی زبان نہیں اسے بہت می زبانیں سکھائیں اور طرق ادابتائے ، ایک

ز بان کادوسری زبان میں ترجمه کرنے کی قوت بخشی فیسبُ حَالَهٔ مَا اَعُظَمَ شَالُهُ

ع ندوسورج ایک حساب سے چلتے ہیں: الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (چانداورسورج کے لئے جورفاروں کے دارمقرر فرمادیے ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں) اپنی رفار میں آزاد ہیں ہیں، جیسے چاہیں چلیں جدهر کو چاہیں چلیں اور جب

عامیں چلیں اور جب جامیں رک جائیں۔ بدان کے اختیار سے باہر ہے۔ سورہ کس میں فر مایا:

وَالشُّمُسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرٍّ لُّهَا، ذلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرُنَّهُ مَنَازِلَ حَتَّى

عَادَ كَالْعُوْجُونِ الْقَدِيْمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَعِي لَهَآ أَنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلَّ فِي عَادَ كَالْعُوْجُونِ الْقَدِيْمِ لَا السَّمْسُ يَنْبَعِي لَهَآ أَنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي الْمَادِهِ الْمَادِهِ الْمَادِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّلُولُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّلُولُولُ الللللْمُ الللللْفُ الللللْمُ اللللللِّلُولُولُولُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللِمُ اللللللللللْمُ الللللللللللللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللِمُ الللللللللللِمُ الللللللل

جم اور جرحدہ کرتے ہیں: وَالنَّجُمُ وَالشَّجُو یَسُجُدانِ (اور بِته والا یعنی بیلدار درخت اور تنه والا درخت (جو
کر ارہتا ہے) یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے فرما نبردار ہیں جس طرح ہدہ کرنے والا اپنے خالق کے لئے خوشی سے جدہ کرتا ہے ای
طرح ید دونوں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں ،انقیاداور فرما نبرداری کو بحدہ کرنے سے تبیر فرمایا ۔ کدو، تر بوزخر بوزہ کی بیل کو البخم فرمایا
اور دوسرے چھوٹے بڑے درخت جوائی ساق یعنی بنڈ لی پر کھڑے ہوتے ہیں (جن میں موٹے درخت بھی ہوتے ہیں اور پہلے بھی)
ان سب کو جمر سے تبیر فرمایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن جبیر سے ای طرح مردی ہے۔
ان سب کو جمر سے تبیر فرمایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن کو بلند فرما دیا ) مش و قرکے بعد آسان کی بلندی کا تذکرہ فرمایا اور بہ بتایا کہ آسان کی جو بلندی ہے یہ اسے اس کے خالق جل مجدہ نے عطافر مائی ہے ، جب آسان کی بلندی کا تذکرہ فرمایا اور بہ بتایا کہ آسان کی جو بلندی ہے بیا سے خالق تعالیٰ شانہ کی دی ہوئی ہے تو دوسری مخلوق کے بارے میں جھے لینا چاہیے کہ جس کسی کو جو کسی می رفعت ملی ہے یا بل
عتی ہے وہ خالق تعالیٰ شانہ ہی کی طرف سے ہاور ہو عتی ہے۔

انصاف كساته وزن كرف كاهم: وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ اورالله تعالى نة رازوكوركه ديا آلا تطُعُوا فِي الْمِيْزَانَ اورالله تعالى نة رازوكوركه ديا آلا تطُعُوا فِي الْمِيْزَانَ تَاكُة وَ لِي مِن مَرَى يَعِيْ نافر مانى نه كرو (عدل پر قائم رمواييا نه كروكه دومرول سے البح تن ميں زيادہ تلوا واور المورة الطفيف كم روح ميں تو لئے والوں كى زيادتى كا طريقه بيان دومرول كے لئے تولوتو ديرى ماردواور كھٹا كرتولو) جيسا كه مورة الطفيف كم شروع ميں تو لئے والوں كى زيادتى كا طريقه بيان فرمايا ہے، مورة الله عام اور سورة بى امرائيل ميں مجى كم مے (كمناب اورتول كوانساف كما تھ قائم كرو)۔

وَالْاَرُضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ اورز مِن كور كاديالوكول كفع كے لئے) ـز مِن كوالله تعالى نے چھونا بناديا اسے زم بناديا تاكداسے كھودسكيس، حوض و تالاب بناسكيس، اس پر عمار تيس كھڑى كرسكيس، مرد ب وفن كرسكيس، درخت لگاسكيس، كيتى بوسكيس، ريليس چلائيس، گھود ب دود اكليس بيچارى بے زبان ہے بحق می انگار نہيں كرتى ،اس لئے سورة الملك ميں اسے ذَلُو لا بتايا ہے،اس كے علاوہ بھى زمين سے بنى آ دم كے بہت سے فواكد اور منافع وابسة بيں،اس كولفظ للانام ميں ظاہر فرمايا،اس كے بعد بعض فواكد كاخصوصى تذكره فرمايا فيكا فاكح كه قد (لا يتين) اس ميں ميوے بيں اور كھوريں ہيں۔

 اورلذت ہاوروہ چیزیں بھی ہیں جن میں محض غذائیت ہاوروہ چیزیں بھی ہیں جو بہائم لیعنی چوپایوں کے کام آتے ہیں ان نعمتوں کے تذکرہ کے بعد فرمایا فَہائِیِّ اللَّاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبنِ سواے جنواوراے انسانوتم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاؤگے۔او پر جونعمیں مذکور ہوئی ہیں ان سے دونوں فریق نفع حاصل کرتے ہیں۔

#### خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَتَارِةُ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ ثَالَةٍ فَهِأَي

اللہ نے پیدا کیا انسان کو بھتی ہوئی مٹی سے جو تھی کے طرح سے تھی، اور پیدا کیا جان کو کپٹیں مارتی ہوئی خانص آگ سے، سو اے

#### الآءِرَ<del>يِّبُ</del>كَاتُكَدِّنِ؈

جن وانس تم اینے رب کی کن کن نعتوں کوجھٹلا ؤ گے

#### الله تعالی نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے اور جنات کوخالص آگ سے پیدا فرمایا

تضعید نیس تین آیوں کا ترجمہ بہلی آیت میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور بہتایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو می سے پہلے انسان ہیں اور سب انسانوں کے باب ہیں ان کا پتلامٹی سے بنایا یہ پہلے صرف می تھی ابوالبشر سیدنا آدم النظیمیٰ جوسب سے پہلے انسان ہیں اور سب انسانوں کے باب ہیں ان کا پتلامٹی سے بنایا یہ پہلے صرف می تھی اس میں پانی ملادیا گیا تو طین لیعنی کچڑیں گئی پھراس سے پتلا بنایا گیا اور وہ سوکھ گیا تو صلصال ہوگیا جیسافی ارہوتا ہے فاراس چیز کو کہتے ہیں جو کچڑ والی می سانگی مار نے سے آواز کگتی ہوا تا والی می میں انگی مار نے سے آواز کگتی ہوا تا ہور ہوگا ہے اس آواز کہ سے اللہ میں انگی مار کے سے اس کی تفصیل کے لئے سورة الحجر والی می کو صلح میں کی تفصیل کے لئے سورة الحجر کے تیسر سے رکوع کی تفسیر دکھی لی جائے۔ (انوازادیان سفی ۱۸۱۲ء)

جنات کا جوسب سے پہلا باپ تھااس کے بارے میں فرمایا کہ جان کوخالص آگ سے پیدا فرمایا بعض علماء کا کہنا ہے کہ جیسے حضرت آ دم ابوالبشر الطفی میں ایسے ہی جان آئو الحجن لیعنی جنات کا باپ ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ابلیس شیطان تمام جنات کا باپ ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

خلاصہ یہ کہ انسان مٹی ہے اور جنات آگ ہے پیدا کے گئے ہیں اور ہرفریق اپنے اسپے اصل مادہ کی طرف منسوب ہے اللہ تعالی نے جس کو جس طرح پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمادیا، وجود بخشا بیاللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے ساتھ اور بہت ک نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اور جنات اپنے خالق جل مجدہ کے شکر گزار ہوں اور نعمتوں کی قدر دانی کریں اس لئے اخیر میں فرمایا (سوتم دونوں فریق انسان اور جن اپنے دب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے )۔

### رَبُ الْمُشْرِقِيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبِيْنِ فَإِلَى الآرِرَةِ كُمَا تُكَدِّبْنِ هَرَجَ الْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ فَ

و و دونوں مغربوں اور دونوں مشرقوں کارب ہے ،سو اے جن وانس تم اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمٹلا ؤگے ،اس نے دونوں سمندروں کو ملا دیاان کے درمیان آٹر

بيُنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِينِ ۚ فَبِأَيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۗ يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ والْمَرْجَانُ ۗ

ہ، وہ دونوں بعاوت نہیں کرتے، سواے جن وائس تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جمالاؤ گے، ان دونوں میں سے لو لو اور مرجان نطتے ہیں،

فَيَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثَكُنِّ بنِ ®وكَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعْتُ فِي الْبَحْرِ كَالْآخُلُامِ فَيَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا مواجِن والْمِنْمَ الْجِدْرِي كَن يَعْمَدِن وَجِعْلَاءَ كَاهِرَى كَلْيَحْمَيْنِ مِن جَدِيْدَى مِولَى مِنْ مِنْ م

### تَكُنِّ بْنِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۚ قَوْيَبْفَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيِأْيَ

نعتوں کو مجٹلاؤ گے، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور آپ کے رب کی ذات باتی رہے گی جو جلال اور اکرام والا ہے، سو الگر**ے کئی کی کئی کئی کئی کئی کئی ک** 

اے جن وائس تم اپنے رب کی محول کون کا نعتوں کو چھٹا وکے

الله تعالیٰ مشرقین اور مغربین کارب ہے، میٹھے اور نمکین دریا اسی نے جاری

فرمائے ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں اسی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں

قضعه بيو: ان آيات ميں بھی الله تعالی کی قدرت کے مظاہر بيان فرمائے ہيں اوراس کی تعتيں ذکر کی ہيں اول تو يہ فرمايا کہ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کو پيدا فرمايا اور چانداور سورج کو مقرر فرمايا جوائي مقرره رفتار پر چلتے ہيں مشرقين سے طلوع ہوتے ہيں اور مغربين ميں چھپ جاتے ہيں ان کے طلوع اور غروب سے مرات اور دن کا ظہور ہوتا ہے اور دن ميں دن کے کام اور رات ميں رات کے کام انجام پذير ہوتے ہيں، رات اور دن کے آگے ہيں بھی آنے جانے ميں انسانوں اور جنات کے بڑے منافع ہيں، اس لئے اخیر میں فرمايا کہ اے جنو اور انسانو اتم اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹا اؤگے۔

دوشرق اوردومغرب سے کیامراد ہے اس بارے میں صاحب روح المعانی نے علمائے تفسیر کے چندا قوال کھے ہیں حضرت ابن عباس ﷺ اور حضرت عکرمہ ﷺ سے تقل کیا ہے کہ شرقین سے گرمی اور سردی کے دونوں مشرق اور مغربین سے سردی اور گری کے دونوں مغرب مراد ہیں ، اور حضرت ابن عباس گا ایک قول بیقل کیا ہے کہ شرقین سے مشرق الفجر اور مشرق الشفق مراد ہیں اور مغربین سے مغرب الشقس اور مغرب الشفق مراد ہیں۔

اس کے بعد سمندروں کا تذکرہ فر مایا کہ دنوں سمندروں کواللہ تعالی نے جاری فر مایا جوآپیں میں ملتے ہیں یعنی نظروں کے سامنے ملے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ان کے درمیان میں ایک قدرتی حجاب ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اپنی جگہ چھوڑ کر دوسر سے کی جگہنیں لیتے ان دونوں سمندر میں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے ، دونوں سمندروں سے لوگ فوائد ماصل کرتے ہیں ان فوائد کا شکر لازم ہے جنات اور انسان دونوں فریق شکر اواکریں۔

پھر فرمایا کہ ان دونوں سمندروں سے لؤ لؤ اور مرجان نگلتے ہیں ان دونوں کے منافع بھی ظاہر ہیں جن ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانے والوں پرشکر لازم ہے۔ لؤ لؤ اور مرجان میں کیا فرق ہے۔ حصرت ابن عباس نے فرمایا کہ لؤ لؤ سے چھوٹے موتی اور مرجان سے بڑے موتی مراد ہیں اور حصرت ابن مسعود کے موتی اور مرجان سے بڑے موتی مراد ہیں اور حصرت ابن مسعود کے مراد ہیں اور لؤ لؤ چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے موتیوں کوشامل ہے۔ (ذکر قصاحب الروح)

دوسمندر جوآ پس میں مطقع میں اور ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے ان میں ایک میٹھا سمندر اور دوسرانمکین ہے اس بارے میں سورة الفرقان کے تیسرے دکوع میں لکھاجا چکا ہے وہاں دیکھ لیں۔

بعض لوگوں نے بیروال اٹھایا ہے کہ لؤ لؤاور مرجان تو شور یعن ممکین پانی والے سمندر سے نکلتے ہیں پر مِنهُما تثنیک ممر کیوں لائی گئ؟ اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک جواب بیر ہے کہ مِنهُما کا مطلب من

مجموعهما ہےاور دونوں کے مجموعہ میں بحرائی ہی ہے،اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ موتی نکالنے والے عمواً دریائے شور ہی سے نکالتے ہیں ( میٹھے سند دسے نکالنے کی طرف توجہ بیں کرتے ( شاید اس وجہ سے کہ اس میں زیادہ مال نہیں ملتا) بہر حال اللہ تعالیٰ کا کلام سیجے ہے بندوں کاعلم ہی کتنا ہے جس پر بھروٹ کرکے خالق جل مجدہ پراعتراض کریں۔

اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اونچی کشتیاں پہاڑوں کی طرح سمندروں میں بلند ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے قائم ہیں۔ وہی اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی حفاظت فرما تا ہے۔ سمندرکا تلاطم اور تیز ہواؤں کے حملوں سے محفوظ فرما تا ہے ، یہ کشتیاں بڑے بڑے وزن کے سامان تجارت کو اور تا جروں کو اور انسانوں کی خوراکوں اور دوسری ضروریات کو ایک براعظم سے دوسر بر براعظم تک لے جاتی ہے جے سورۃ البقرہ میں یوں فرمایا ہے وَ المُفلُکُ الَّتِی تَجُورِی فِی الْمَبُورِ بِمَا يَنفَعُ اللّهُ مَن اللّهُ کَوراکوں اور دوسری ضروریات کو ایک براعظم اللّه اللّه کے جاتی ہے میں ہوسندر میں وہ چیزیں لے کرچلتی ہیں جو انسانوں کو نقع ویتی ہیں ہظفی نور کے لئے نشانیاں ہیں ، اللہ تعالیٰ شانہ نے کشتیاں بنانے کا طریقہ بھی الہام فرمایا پھران کو سمندر میں جاری کرنے اور ان میں مال لا دکر لے جانے کا طریقہ بتایا لا کوں انسانوں کی ضروریات زندگی کو ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں لہذا فائدہ اٹھانے دالوں پرلازم ہے کہ خالق جل مجدہ کا شکرا داکریں اور اس کی نعتوں کی ناشگری نیکریں۔

ز مین پر جو پچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے:

- مکن پر جو پچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے:
حیوانات اور ہر نفع یا ضرر کی چیز سمندراور خشکی ، بحاراورا شجاراور پہاڑاوران کے علاوہ جو پچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے اورا ہے ۔

میں اللہ آپ کے رب کی ذات باتی رہنے والی ہے اس کی ذات ذوالجلال بھی ہے اور ذوالا کرام بھی۔

میں علیہ آپ کے رب کی ذات باتی رہنے والی ہے اس کی ذات ذوالجلال بھی ہے اور ذوالا کرام بھی۔

علامة رطبی لکھتے ہیں الجلال عظمة الله و کبریاء ہ یعنی جال سے الله ک عظمت اور برائی مراد ہے اور الا کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ ای ھو اَھل لان یکوم عمالا یلیق به من المشوک یعنی الله تعالی اس کا ستحق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس کی وات گرای کے لائق جو چیزی نہیں ہیں مثلاً شرک اس سے اس کی تنزید کی جائے۔ بیر جمہ اور تغیر اس صورت میں ہے کہ اکرام مصدر بی للمجھول کیا جائے۔ اور بعض حضرات نے اس کوشی للفاعل لیا ہے اور معنی بیلیا ہے کہ الله تعالی ہی اس صفت سے متصف ہے کہ وہ انعام فرمائے یعنی اپنی مخلوق پر رحم اور کرم فرمائے بیمعنی سورة الفجر کی آیت: فاصًا الله نُسَانُ إِذَا مَا الْبَتَلَةُ رَبُّهُ فَا کُورَ مَهُ وَ نَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّیَ اَکُورَ مَنِ سے مفہوم ہو ہے۔

سورة الفجرى آيت مين المحكومة بهى فرمايا اور نقمة بهى فرمايا جو باب تفعيل سے ب اور سوره الاسراء ميں فرمايا و إذا أنْعَمُنا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعُوضَ وَ فَالِبِجَانِبِهِ اس مِن بابِ افعال سے لفظ انعام وارد ہوا ہے۔ فيض القدير صفحه ١١٠٪ شرح الجامع الصفح ميں لكھا ہے كذاكرام انعام سے اخص ہے كونكه انعام كذكاروں پر بھى ہوتا ہے اور اكرام صرف ان لوگوں كا ہوتا ہے جن سے بھی نافر مانی نہ ہو۔ احقر كى بجھ ميں يول آتا ہے كہ اللہ تعالى كی طرف سے بعض اعتبارات سے ہرانسان محرم ہے انسان كا وجود ہى اس كے لئے بہت برى چيز ہے پھرانسان كو بہت سے اكرامات سے نواز اہے جے:

وَلَقَدُ كُومُمُنَا بَنِيَى اَدَمَ وَحَمَلُنَهُمُ فِي الْبَوِّ وَالْبَحُو مِين بيان فرمايا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو بھی ہمت طے وہ انعام تو ہے ہی اگرام بھی ہے یہ بات الگ ہے کہ انسان کفر وفت و فجور اختیار کر کے اس نعت کو اپنے لئے اہانت کا ذریعہ بنا لے بید نیا کا معاملہ ہے اور آخرت میں جو بھی نعتیں ملیس گی وہ اہل ایمان ہی کو ہلیس گی وہاں اہل ایمان ہی معزز وکرم ہوں کے کافر کو تو موت کے وفت سے ذلت کھیر لیتی ہے۔اور فرہ ہمیشہیش ذلیل ہی رہے گاموت کے بعد اس کے لئے ندانعام ہے نہ اکرام وہاں کا انعام واکر ام اہل ایمان ہی کے لئے مخصوص ہے۔

#### 

حساب و کتاب کی خبر دیے کر پہلے ہے آگاہ فرمانا بیاللہ کی عظیم نعمت ہے ای لئے فرمایا کدا ہے جن وانس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھلا و گے۔

اس کے بعد انسانوں اور جنوں کی عابز کی بیان فر مائی کہتم دونوں جماعتوں کواگر بیقد رت حاصل ہے کہ آسانوں اور زمین کی حدود سے نکل سکوتو نکل جاؤاور یا در کھو کہ بین کل جانا بغیر طاقت وقوت اور زور کے نہیں ہوسکتا اور تم میں بیطافت نہیں ہے جس طرح وقوع قیامت ہو گئا ہونے کے وقت بھی عاجز ہوگے بیت بھینا کہ قیامت قائم ہوئی تو ہم گرفت سے نج جائیں گے اور خالق اور مالک جل مجدہ کے ملک کی حدود سے باہر چلے جائیں گے ،اس بات کو جائے ہوئے کیے کفر اختیار کرتے ہواور گنا ہوں پر کیوں تلے ہوئے ہوئے بیا جائیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، بیر بیشگی بتا دینا معظم ہے ،اس نعت کا شکر اوا کرو، سوتم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جمثلا ؤگے۔

#### 

بِسِيْمْ هُمْ فَيُؤْخِنُ بِالنَّوَاصِى وَالْاَقْدَامِ فَ فِيَاكَ الْآوِرَ بِكُمَا ثُكُنَّ بِنِ هَا فِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي اپن تكانى كذريع بِهِا خَوْ مَن عَدِيهِ عِن اور ور مور عَهِ بَا الْمَا عَلَى الْمُورِ وَهُ الْمَا عَلَى الْمَا فِكُنِّ بُ بِهَا الْمُجُومُونَ فَي يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا حِيْدِ إِن فَ فِيلَى الْمَوْرَ لَيْكُما تَكُنَّ بِنِ فَعَلَى الْمَوْرُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَرْ يَهِ اللَّهِ وَمَا الْمُعْرِمُونَ فَي يَعْلَى الْمُورِ اللَّهِ الْمُعْرِمُونَ فَي مَن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُن الْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولِقُولُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِقُولُوا

### قیامت کے دن کفارانس وجات کی پریشانی ، مجرمین کی خاص نشانی پیشانی اوراقد ام پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جانا

فضيبي: ان آيات مين قيامت كون كالمجهوال بنايا به اور مجرموں كا دوزخ مين داخلداورو بال جوان كى بدحالى ہوگى اس كا تذكره فرمايا به ان ان ايا به ان كى بدحالى ہوگى اس كا تذكره فرمايا به ان حالات كا بيشكى اطلاع دينا بھى نعمت بيتا كدلوگ تفري اور بدا عماليوں سے بچيں اور قيامت كون بدحالى اور دوزخ كے داخله سے بچيں اس لئے برآيت كے ختم پر فَبِائِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ فرمايا ۔

پھرآ سان کے پھٹے کا تذکرہ فرمایا کہ جبوہ پھٹ جائے گاتور نگت کے اعتبار سے اییا سرخ ہوجائے گاجیے لال رنگ کا چڑا ہوتا ہے، سورۃ الفرقان میں فرمایا ہے وَ یَوُ مَ تَشَقُّقُ السَّمَآءُ بِالْغَبَمامِ وَ نُوِّلَ الْمَلْفِکَةُ تَنُویُلاً ہُ (اورجس دن کی بیت ہوئے۔ ہوں کا اس میں ہوں کا اور جس میں اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ پھرفرمایا اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے بارے میں نہیں یو چھاجائے گا۔ (مجرم سے سوال بھی تحقیقِ حال کے لئے ہوتا ہے کیونکہ یو چھنے والے ویوری طرح صورتِ حال معلوم نہیں ہوتی اور بھی اے بتانے اور جتانے کے لئے ہوتا ہے کہ متن ہوتی اور بھی اس کے جرم ہے ہوتا ہے کہ میں ان کے احوال تم نے ایسانیا کیا، اللہ تعالی تو سب پھھ جانتا ہے ہر چیز کی ہمیشہ سے اسے جرم ہے، بندوں کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کے احوال سے باخر ہے، جو بھی مجرمین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اسے اپنا کم میں لانے نے ہوگا کہ اللہ تعالی کے علم میں ان کا جرم آ بات میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ مجرمین سے ان کے اعمال کا سوال اس لئے نہ ہوگا کہ اللہ تعالی کے علم میں ان کا جرم آ جائے، سورۃ القصص کی آ یت و آلا یُسْئُلُ عَنُ ذُنُو بِھِمُ الْمُحُومُونُ میں بھی یہی بات بتائی، اور دوسری قسم کا پوچھنا جو آ جائے، سورۃ القصص کی آ یت و آلا یُسْئُلُ عَنُ ذُنُو بِھِمُ الْمُحُومُونُ میں بھی یہی بات بتائی، اور دوسری قسم کا پوچھنا جو

اقرار كرنے اور جنانے كے لئے ہوتا ہے قيامت كون اس كا وقوع ہوگا ہے سورة الاعراف كي آيت كرير فَكَنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ ال

پر فرمایا کہ مجرموں کوان کی علامت اور نشانیوں سے پہانا جائے گا۔ ان نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وَفَحْشُو اَفْحُرُ مِیْنَ مَوْمُ مِیْوَمُ الْقِیلَمَةِ عَلٰی وُ جُو ہِ مِهُمْ عُمْیًا وَ بُکُمًا وَصُمَّا (اورہم قیامت کے روز ان کوائد نصااور گونگا اور بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے) اور سورہ طلا میں فرمایا وَ فَحْشُو اَلْمُجُو مِیْنَ یَوُمَئِذِ ذُرُقًا یَتَحَافَتُونَ بَرَیْکُمُ وَلَا اور بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے) اور سورہ طلا میں فرمایا وَ فَحْشُو الْمُجُومِیْنَ یَوُمَئِذِ ذُرُقًا یَتَحَافَتُونَ بَرِی کِیا اُور بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں مات میں جو کے کہاں کی آئیس نیلی ہوں گی، چیکے چیکے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کی کافروں کا چروں کے بل چلائد ھا گونگا اور بہرا ہونا اور آئیس نیلی ہونا یہ سبان کی بیچیان کی نشانیاں ہوں گی ان کے دریچکا فروں کو بیچیان لیا جائے گا وران کے قدم اور پیشانی کے بال پکڑ کھڑی کی بنا کردوز نے میں پھینک دیا جائے گا۔

جب جہنم میں ڈالے جانے لگیں گے توان سے کہاجائے گا کہ یدہ جہنم ہے جے مجر مین جھٹلاتے تھاب جب درخ میں ڈال دیے جائیں گے تو مختلف قتم کے عذابوں میں مبتلا کئے جائیں گے دوزخ کے ادر کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے۔

جہم تو آگ بی آگ ہے اور آگ کے علاوہ بھی اس میں طرح کے عذاب ہیں ان بی عذابوں میں سے عَذَابُ الْحَحِیمُ لَّهِ آگ بی آگ ہے اور آگ کے علاوہ بھی اس میں طرح کے عذاب ہیں ان بی عذابوں میں سے عَذَابُ الْحَحِیمُ لِینَ کُرم بِانی کا عذاب بھی ہے گرم پانی ان کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا جیسا کہ سورۃ الکہف میں فرمایا: وَ اِنَ فَوْقِ وَرُوسِهِمُ الْحَحِیمُ اور پینے کے لئے پانی طلب کریں گے تو گرم پانی دیاجائے گا جیسا کہ سورۃ الکہف میں فرمایا: وَ اِنَ يَسْتَغِينُو اَيْعَاتُو الْمِمَاءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوَجُونِ وَ (اورا گرفریاد کریں گے توالیے پانی سے ان کی فریادری کی جائے گا جوتیل کی پھے من کی طرح ہوگا، وہ چروں کو بھون ڈالے گا۔

یہاں سورہ رحمٰن میں فرمایا یَطُو فُونَ بَیْنَهَا وَبَیْنَ حَمِیْمِ ان (وہ دوزخ کے اور بخت گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے )مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بھی انہیں آگ میں ڈال کرعذاب دیا جائے گا اور بھی گرم پانی کے عذاب میں بتلاکیا جائے گا۔

سورۃ الصفت کی آیت ثُمَّ اِنَّ مَرُجِعَهُمُ لَالَی الْجَحِیْمِ سے معلوم ہوتا ہے کہ گرم پانی پلانے کے لئے انہیں گرم پانی کی جگہ لے جا باہیں گرم پانی کی جگہ لے جا باج کی جگہ کے جا باج کی جگہ اس کے بعض علماء نے آیت کے ظاہری الفاظ لے کر بیکہا ہے کہ جمیم بعنی گرم پانی کی جگہ جھی سے باہر ہوگی لیکن چونکہ اس سے بیلازم آتا ہے کہ دخول جہنم کے بعد پھر خروج ہواس لئے دیگر علماء نے بیفر مایا ہے کہ گرم پانی کی جگہ بھی دوزخ ہی کی حدود میں اندر ہی ہوگی۔ گرم پانی پی کرواپس اپنے ٹھکانہ پر لائے جا کی گرفت نے بیفر مایا ہے کہ گرم پانی کی جو حصیم کی صفت آگ ہی میں ہوگا حدود جہنم سے باہر جانا مراد نہیں ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب لفظ ان اسم فاعل کا صیغہ ہے جو حصیم کی صفت ہے اس کا مادہ اَنیٹی ہے مفسرین نے اس کا ترجمہ بتاتے ہوئے کھا ہے۔قد انتہابی حرہ لیمنی وہ انتہائی حرارت کو پہنچ چکا ہوگا۔

ولِينُ عَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَاتِي ﴿ فَهِ أَيِّ الآرِ رَبِّكُمَا ثُكُنِّ بْنِ ﴿ ذَوَاتًا آفْنَانٍ ﴿ فَهِ أَيّ الآءِ رَبِّكُمَا

ور چڑھی اپ رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈوٹا ہم ہم کے لئے دوباغ ہیں ہموا سائس وجن ہم اپ رب کی کن نعم وں کو جھٹا او گے میدونوں باغ بہت ی شاخوں والے ہوں گے موا سائس وجن ہم اپنے دب کی کن کن فعقوں کو

تكنّ بن ﴿ فَيْ هَمْ عَيْنُ مَ مَعْرِينَ فَوْ أَي الْآوَرَةِ كُمْ الْكُوْرِينَ فَوْ أَي الْآوَرَةِ كُمْ الْكُوْرِينَ فَوْ الْمَالُورِينَ الْمُعْلَاءُ كَان عُمَة فِي الْمِي الْمُعَلِّينَ عَلَى فُرْشِ لَكُواْ الْمَالُورِيَّ الْمُعَلَّيْنِ الْمُعْلَاءُ كَان عُمَة فِي اللهِ اللهُ اللهُ

#### اہلِ تقویٰ کی دوجنتیں اوراس کی صفات

قضمه بیو:

ان آیات میں اہلِ جنت کے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا اور ہر نعمت بیان کرنے کے بعد فَبِیاً کِی الْآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِبَانِ فرمایا ہے کہ اے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جمثلا و کے، پہلے رکوع میں دنیاوی جنتوں کا تذکرہ فرمایا اور تیسر نے رکوع میں آخرت کی جنت کا تذکرہ فرمایا جس میں قیامت کے دن اور اس کے بعد دوز خ میں مجرمین جنال ہوں گے۔

تذکرہ فرمایا جس میں قیامت کے دن اور اس کے بعد دوز خ میں مجرمین جنال ہوں گے۔

مذکورہ بالا آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ جو مخص اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لئے دوباغ ہوں گے، جنت خود بہت بڑا باغ ہے پھر اس باغ میں الگ الگ باغ ہوں گے جو حب اعمال جنتیوں کو دیتے جا کیں گے۔ جو حضرات گنا ہوں سے بچتے ہیں آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے خوشخری ہے کہ ان میں سے ہر مخص کو دوباغ ملیں گآ خرت کا خوف انسان سے گنا ہوں کو چھڑا دیتا ہے اور طاعات اور عباوات پرلگائے رکھتا ہے سورۃ النازعات میں فرمایا

وَاَمًّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَواى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاُولى (اورجو حُض اين رب كسامن كمر ابون عندرااور فس كونوا بسول سے دوكا سواس كالمحكانہ جنت بوكا)

حضرت ابوموی فظی نے آیت کریمہ و لِمَنُ خَاف مَقَامَ رَبّهِ جَنّتنِ علاوت کی پھر فرمایا کہ دوجنتی سونے کی ہیں جوسابقین کے لئے ہیں اور دوجنتیں جا ندی کی ہیں جوان لوگوں کی ہوں گی جوان کے تابع ہوں گے (رواہ الایم فی المحدرک دوالذہی المحدرک دوالذہی المحدرک دوالذہی فی المحدرک دوالذہی دوالذہی

ندکورہ بالا دونوں جنتوں کی تین صفات بیان فرمائیں۔اول بیکدان میں جودرخت ہوں گےان کی شاخیں خوب زیادہ ہوں گی جو ہری بھری ہوں گی دو ہری بھری ہوں گی دیکھی ہوں گی خاہر ہے کہ جب شاخیں اور ٹہنیاں خوب زیادہ ہوں گی تو پھل بھی خوب زیادہ ہوں گے ، دوسری صفت بیے بتائی کدان دونوں باغوں میں دوجشے جاری ہوں گے، بیچشے روانی کے ساتھ بہتے ہوں

گے، دیکھنے سے آ تکھیں لطف اندوز ہوں گی، اہل جنت کے چشمول کا ذکر سورة الدهر اور سورة التطفیف میں بھی فرمایا ہے سورة الدهريس ايك چشمه كانام سلبيل بتايا ب، اورسورة الطفيف مين ايك چشمه كانام سنيم بتايا ب،سورة الدهرمين بيهي فرمايا ب إِنَّ ٱلْآبُرَارَ يَشُرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُاللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفُجيُرًا (جونیک ہیں وہ ایسے جام شراب سے پیس کے جس میں کا فور کی آمیزش ہوگی یعنی ایسے چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیئں گے جس کووہ بہا کر لے جا کیں گے )۔

متقیوں کے دونوں باغوں کی تیسری صفت سے بیان فر مائی کہان میں ہرمیوہ کی دودو تشمیں ہوں گی ایک قشم معروف یعنی جانی بچانی ہوگی جے دنیا میں دیکھااور دوسری قتم نادر ہوگی جے پہلے ہیں جانتے تھے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک قتم رطبابعنی تازہ اوردوسرى فتم يابس يعنى ختك موكى اورلذت مين دونول برابرمول كى اورحضرت ابن عباس رضى الله عنها سے منقول ہے كد دنيا ميں جتنے بھی پھل ہیں میٹھے اور کڑ و بے سب جنت میں موجود ہول کے حتیٰ کہ خطل بھی ہوگا اور جو پھل یہاں کڑ وا تھا دہاں میٹھا ہوگا۔

(روح المعاني صفحه ١١ ج ١٢)

متقی حضرات کے بستر: مقی حضرات کی مزید نعتیں بیان کرتے ہوئے ان کے بستر وں اور بیوویوں کا بھی تذکرہ فرمایا، بسرّوں کے بارے میں فرمایا کہ بیلوگ ایسے بستروں پر تکیدلگائے ہوئے ہوں گے جس کا استریعنی اندر کا کیڑ استبرق یعنی دبیزریشم کا موگا ، دنیا میں جوبسر بچھائے جاتے ہیں ان میں ایک استراد پر کا اور ایک استرینے کا ہوتا ہے اوپر والانقش ونگار والاخوبضورت ہوتا ہے اور نیچے والانقش ونگار والانہیں ہوتا قیمتاً بھی اوپر والے کی ہنسبت گھٹیا ہوتا ہے، آیت میں اہلِ جنت کے بستر وں کے نیچے والے جھے کے بارے میں بتایا کہ وہ دبیز یعنی موٹے ریشم کے ہول گے۔حضرت ابن مسعود عظیمہ نے فرمایا کمتہمیں جنت کے بستر ول کے پنیج والےاستروں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ دیزیعنی موٹے رہیم کے ہوں گے اس سے مجھلو کہ اوپر والے استر کیسے خوش نما اور آرام دہ ہوں گے (رواہ الحاکم و قال صحیح علی شرط انتینین واقر الذہبی فی تلخیصہ )۔حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیہ سے سوال کیا گیا <u>کہ</u> اندرونی بستر استبرق کے ہوں گےاوپر کے بستر در کا کیا حال ہوگا تو اس کے جواب میں سورہ الم سجدہ کی بیر آیت تلاوت سنادی فلا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِى لَهُمُ مِّنُ قُرَّةِ أَعُين (كَيْفُ وَمعلوم بين كان كے لئے آئكھوں كى تُعندُك ميں سے كيا كچھ چھپايا گیاہے)مطلب بیتھا کاس کے بارے میں دیکھے بغیر پھینیں کہا جاسکا۔ جنت میں دیکھ کرئی پند ملے گا کہوہ کیسے ہیں؟ وونول جنتول کے پھل قریب ہول گے: وَجَنَا الْجَنْتُيْنِ دَانَ ﴿ اور دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے ) حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا ہے کہ اولیاءاللہ جنت میں ہوں گے اگر چاہیں گے کھڑے ہو کر پھل تو ڑکیں گے اور اگر

چاہیں گے بیٹے بیٹے وڑلیں گے اور اگر چاہیں تو لیٹے لیٹے لیس کے ہرحال میں درخت ان کے قریب آ جا کیں گے (ردح العانی)

قوله جنى هو ما يُجتنى من الثمار بالالف المقصورة اصله ياءٌ في آخره، ودان اسم فاعل من دنا يدنو. (جني اس كامعنى بع يجلول سے جو چناجائے۔الف مقصورہ كے ساتھ اور بيالف اصل ميں يا يھى جوكهآ خريس تقى اوردان بيدنا يدنونعل سے اسم فاعل كاصيفه ب

اہلِ جنت کی بیویاں: اس کے بعداہلِ جنت کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا یہ بیویاں دنیاوالی بھی ہوں گی اور وہ حور عین بھی ہوں گ جن سے دہاں نکاح کیا جائے گا،ان سب کاحسن و جمال بھی بہت زیادہ ہوگا،وہ اپنی آتھوں کو نیچی رکھیں گی اپنے شوہروں کے علاوه کی کوذرای نظر بھی اٹھا کرنے دیکھیں گی

مريفرمايالَمُ مَطُعِثُهُنَّ إِنْسُ قَبُلَهُمُ وَلَا جَآنً اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمُ وَلا جَآنً اللهِ اللهُ عَلى

ا پے رجولیت والے کام میں استعال نہیں کیا ہوگا وہ بالکل بحر یعنی کنواری ہوں گی کسی مرد نے انہیں ہاتھ تک ندلگایا ہوگا۔ اور ہر مرتبان کے پاس جاکیں گےتو کنواری ہی پائیں گے۔قال صاحب الروح:

حدیث بالا میں دو بیو یوں کا ذکر ہے جو کم ہے کم جر مخص کوری جائیں گی اور ان کے علاوہ جتنی زیادہ جس کوملیں وہ مزیداللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہوگا۔ حضرت ابوسعید خدری دی ہے کہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم درجہ کے جنتی کواس ہزارخادم اور بہتر (۷۲) ہویاں دی جائیں گی۔ (محدوہ الساع سفرہ ۱۳۵۵ز زندی)

ملاعلی قاری رحمة الله عليه مرقاة شرح مشكلوة مين لکھتے ہيں كه دنياوالى عورتوں ميں سے دو بيوياں اور حورعين سے ستر بيوياں

مليں گي\_(والله تعالی اعلم بالص<u>واب)</u>

احسان کابدلہ احسان کے بدلہ احسان کے ایک الاحسان الا الاحسان کی احسان کے بدلہ احسان کے علاوہ ہے) یعنی جس بندہ نے ایکی زندگی کر اری اچھے مل کے موحدر ہا شرک ہے بچا ایمان لایا اعمالِ صالحہ میں نگار ہاس کا بدلہ اللہ تعالی کے بزد یک اچھا ہی ہے اللہ تعالی صالحہ میں نگار ہاس کا بدلہ اللہ تعالی کے بزد یک اچھا ہی ہے اللہ تعالی اسے جنت نصیب فرمائے گا اور وہاں کی نعموں سے نوازے گا جن میں سے بعض کا تذکرہ اوپر کیا جاچا ہے ہے۔ حدیث شریف میں جواحمان کے بارے میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یواک فرمایا ہے اس کے مضمون کو بھی آیت بالاکا مضمون شامل ہے۔ ( سیح مسلم صفحہ ۲۷: جا میں ہے کہ حضرت جرکیل النظیمان نے رسول اللہ علی کہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ تواسد کی کے دہا ہوسو اللہ علیہ کہ کہ اور اسے نہیں و کی رہا تو وہ تو تھے دیکھ بی رہا ہے )

ۅڝؙٛۮۏٛڹڡؠٵؘۻؾؖۺ۬ٷٙڣۣٲؠٵٚڒڒڗؽؙؙٵٵؙػڔۜڹڹؖٷؙڡؙۮۿٳٚڡڗڹٷڣٳٙؾٵٛڒۜٙۅڔؾؙؙؚڮٵڰڮڹۜڹڹ ڛ؈ڹ؈ٵ؞؞ۼڛڛڹۺڛٵڹ؞؈ڗؠڿڔڮٷٷۺٷۼڟڎػ؞ڽۺ؈ٷ؉ڔۼڔٵڝ؈ڝٵٵ؈؈ڹ؋ڿڔؼٷٷۺۏٷۻڎ ڣؽۿٟڝٵؙۼؿڹ۬ڹڹڞٵڂڗ۬ڹۘ۞۫ڣۣٲؚؾٵڵٳ۫ۯؾڲ۠ٵڰؙػڔؖڹڹ۞۫ڣۿۣٵؘڡؘٳۿڐۜۊؙڬٛڵڰٷڝؙڰڰٛ

ان دونوں باغوں میں خوب جوش مارتے ہوئے دوجشے مول کے سواے انس دجن تم اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلا کے گان دونوں میں میونے اور کھوریں اور انا صول کے

فِهَائِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبِن ﴿ فَيْهِ قَ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَهَا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبِن ﴿ حُورُ عَلَى الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبِن ﴿ لَمُ يَظْمِثُهُ قَلَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبِن ﴾ لَمْ يَظْمِثُهُ قَلَ الْمَاكِذِينِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبِن ﴾ لَمْ يَظْمِثُهُ قَلَ الْسَفُرُ وَ فَهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### دوسرے درجہ کی جنتوں اور نعتوں کا تذکرہ

قصصیبی: گزشته آیات میں دوجنتوں کا ذکر فرمایا، اب یہاں سے دوسری دوجنتوں کا ذکر شروع ہور ہا ہے بید دونوں جنتیں پہلی دوجنتوں سے دوسری دوجنتوں کے درجنتوں کے متبار سے ان حضرات پہلی دوجنتوں سے مرتباور فضیلت میں کم ہوں گی بیجن بندوں کو دئی جا کیں گی وہ اپنے احوال اورا عمال کے اعتبار سے ان حضرات سے کم درج کے ہوں گے جن کو پہلی دوجنتیں دی جا کیں گی گوصفت ایمان سے سب متصف ہوں گے، آئندہ سورت واقعہ میں سابقین اولین اورا صحاب یمین جنت میں جانے والی دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی دوجنتیں سابقین اولین کے لئے ہوں گی) جو درجہ کے اعتبار سے سابقین اولین سے کم ہوں گے)۔

لفظ مُدُهَآمَّتن كَي حَقيق: مُدُهَآمَّتن (يدونون جنتي بهت گر يسرزنگ والى بول كى) يكلد لفظ ادُهيهُمامُ باب افظ مُدُهَآمَّتن كَي حقيق الله على الله الفظ ادُهيهُمَامُ باب العملال سے اسم فاعل مؤنث کا مثنيه کا صیغہ ہے جولفظ دُهُمَة سے شتق ہے۔ دهمت سابی کو کہتے ہیں جب بزی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو سابی کی طرف مائل ہوجاتی ہے اس کے مُدُهَآمَّتنِ فرمایا جس کا ترجمہ بزگر سے رنگ کا کیا گیا ،قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے جوکلمہ واحدہ برشمن ہے۔

خوب جوش مار نے والے دو چشمے: فینه مار خوب نظامتن (ان دونوں باغوں میں خوب جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہوں گے) حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ یہ دونوں چشم اہلِ جنت پر خیراور برکت نچھاور کرتے رہیں گے اور حضرت ابن معود اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ یہ جشمے اہلِ جنت کے گھروں میں خوشبووں کی چیزیں پہنچاتے رہیں گے، جسے بارش کی چھیفیں ہوتی ہیں۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ان دوچشموں سے جوش مارتا ہوا پانی جاری ہوگا جو برابر جاری رہے گا۔ (معالم التز بل)

فِيْهِ مَا فَاكِهَةٌ وَّنَخُلُ وَرُمَّانٌ (ان دونوں میں میوے اور مجوریں اور انار موں گے) بیسب چیزیں وہاں کی موں گی دیا کی چیزوں برآیت کے بعد فَبِاَیِ الْآءِ رَبِّکُمَا اَلَّاءِ رَبِّکُمَا اِلْاَ مِن مُولِ اللَّا اِللَّامِ مَن کُولِی اور خوبصور تی اللَّام کُرون کا تذکرہ میں کا تذکرہ ہاں کی خوبی اور خوبصور تی ایک خوبی اور خوبصور تی

بال كرت موت بهي مرآيت كفتم رفيات الآء ربحماً تُكدِّبن فرايا ب

جَنَّتَى بِيولِول كَا تَذَكَره: فِيهُونَّ خَيْرَاتُ جَسَانٌ (ان چاروں جنتوں میں اچھی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی) معالم التزیل میں حضرت ابنِ سلمرض الله تعالی عنها نے آپ کہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله خَیْرَاتْ جِسَانٌ کامطلب بتا ہے ۔ آپ نے بتایا خیر ات الاخلاق حسان الوجو ہ یعنی وہ اچھے اخلاق والی اور خوبصورت چوں والی مزید فرایا حُورٌ مَّ قُصُورُ اَتْ فِی النجیامِ (وہ عورتیں حوریں ہوں گی جو خیموں میں محفوظ ہوں گی) بی خوبصورت عورتیں پردوں میں چھی ہوئی ہوں گی۔

حضرت انس فی سے روایت ہے کدرسول اللہ عقیقہ نے فرمایا کہ اہلِ جنت کی فورتوں میں سے اگر کوئی عورت زمین کی طرف کو جھا تک لے تو نہیں و ترمیان جتنی جگہ ہے ائس سب کوروثن کرد نے اور سب کو خوشبو سے بھرد ، اور فرمایا کہ اس کے سرکادویشہ ساری دنیا اور دنیا میں جو بچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔) ملکو ۃ المساع صفی ۲۹۵ء من ابخاری)

جنت کے خیموں کے بارے میں حفرت ابوموی اشعری ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشادفر مایا کہ بلاشبہ جنت میں مون کے لئے ایک ہی موتی ہے بنایا ہوا خیمہ ہوگا جواندر سے فالی ہوگا اس کی چوڑ ائی (اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی ) ساٹھ میل کی مسافت تک ہوگی نداس کے ہرگوشے میں اس کے اہل ہوں گے جنہیں دوسر سے گوشہ والے دیکھ پائیں گے ۔ مون بندہ اپنے اہل کے پاس آنا جانا کرتار ہے گا۔ مونین کے لئے دوجنتیں ایک ہولیا گی جن میں برتن اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے سب جاندی کا ہے اور دوجنتیں سونے کی ہول گی جن کے برتن اور جو کچھان میں ہے سب سونے کا ہے اہل جنت اور ان کے علاوہ ہو کے جنب کے دیار کے درمیان صرف رواء الکبریا جاجب ہوگی یہ سب کچھ جنت عدن میں ہوگا۔ (رواہ اُنواری وسلم کمانی اُلمُ اُلمُ مَا کُوروں کو استعال نہ کیا ہوگا )۔

کر ب کے دیدار کے درمیان صرف رواء الکبریا جاجب ہوگی یہ سب کچھ جنت عدن میں ہوگا۔ (رواہ اُنواری وسلم کمانی اُلمُ مَا کُوروں کو استعال نہ کیا ہوگا )۔

لَمْ مَا طُومِتُهُونَ اِنْ مُن قَبْلَهُمْ وَ لَا جَانَ قَالَ (ان سے پہلے کی انسان یا جن نے ان حوروں کو استعال نہ کیا ہوگا )۔

یویوں کی خوبی اوران کا حسن و جمال بیان کرنے کے بعد فرمایا مُتَکِفِیُنَ عَلَی دَفُوَ فِ خُصُو وَ عَبُقَرِیِ حِسَانِ

(ان جنتوں میں داخل ہونے والے لوگ بزرنگ کے نقش و نگار والے خوبصورت بسرّ وں پر تکیدلگائے ہوئے ہوں گے) لفظ عَبُرِ بِی کی شرح میں متعددا قوال ہیں ایک قول کے مطابق اس کا ترجمہ نقش و نگار والا کیا گیا ہے صاحب معالم التز یل لکھتے ہیں کہ ہروہ چیز جوعمہ اور بڑھیا فخر کے قابل ہوا بل عرب اے عبقری کہتے ہیں ای اعتبارے رسول اللہ علیہ نے حضرت عمر دی ایک میں ایک اعتبارے رسول اللہ علیہ نے حضرت عمر دی اور سے میں فرید۔

تَبلَوْکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْبَحَلالِ وَالْاِنْحُوامِ (برابابرکت ہے آپ کے رب کانام جوعظمت اوراحسان والا ہے)نیسورۃ الرحمٰن کی آخری آیت ہے جواللہ تعالی کی عظمت اوراکرام کے بیان پرختم ہورہی ہے پہلے رکوع کے ختم پر بھی اللہ تعالی کی صفت ذوالجلال والاکرام بیان فرمائی ہے وہاں اس کی تغییر کھے دی گئے ہے۔

### "فوائدِ ضرور بيمتعلقه سُورة الرحمٰن" "فائده أولىٰ"

سورة الرحن ميں اكتيں جگہ (۳۱) فَبِاَيِ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فرمانا ہے اس كے بار بار پڑھنے ہے ایک كيف اور سرور محسوں ہوتا ہے ايمانی غذا بھی ملتی ہوجاتی ہے ای لئے "محسوں ہوتا ہے ايمانی غذا بھی ملتی ہوجاتی ہے ای لئے " رسول اللہ عَلِیْکُ نے اس کوعروس القرآن لیخی قرآن کی دلین فرمایا ہے۔ (علق الماع صور ۱۸۸)

#### ''فائده ثاني<u>ہ</u>'

فَبِاَیِ اللّهِ وَبِیْکُمَا تُکَذِبِنِ مِی جنات اورانسان دونوں جماعتوں کوخطاب فرمایا ہے اور بار باریاد دہائی کی ہے کہ حمیس اللہ تعالیٰ نے ان ان فعتوں سے نواز اہے سوتم اپنے رب کی کن کو فعتوں کو جھٹلا کے جھڑت جابر کا جسے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے اس نور ہے اپنے حابہ کو سورة الرحمٰن اول ہے آخر تک پڑھ کرسائی بدلاگ خاموثی سے سنتے رہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سورت کولیات الجن میں جنات کو پڑھ کرسائی وہ جواب دینے میں تم سے اجھے ثابت ہوئے ۔ میں جب بھی فَبِاَتِی اللّه وَ رَبِّکُمَا تُکَدِّبِنِ پڑھتا تھا تو وہ جواب میں یوں کہتے تھے لا بشکی و مِن نِعَمِک رَبَّنا مُکَدِّبُ وَ جَابِ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن نِعَمِک رَبَّنا مُکَدِّبُ وَ مَن اللّهُ الل

الله تعالی شاند نے سب کو ہر طرح چھوٹی ہوئی میں عطافر مائی ہیں ان تعتوں کا اقرار کرنا اور شکر کزاری کا مظاہرہ کرنا یعنی وہ اعمال اختیار کرنا جن نے مصلے اعمال اختیار کرنا جن نے مصلے اعمال اختیار کرنا جن سے میں اللہ تعالی نے مجھے نہیں دی میں نے اپنی کوششوں سے حاصل کی ہیں یا ایسا طرز عمل اختیار کرنا جس سے میہ ظاہر ہوتا ہو کہ میر خص نعتوں کا اقراری نہیں ہے ہیں بیا سے میں بیان کا حیالا نا ہے۔ کفران نعت بھی ای سلسلہ کی ایک کری ہے۔

#### "فائده ثالث<sup>"</sup>

یہ جواشکال ہوتا ہے کہ سورۃ الرحمٰن کے دوسر <u>برکوع میں بعض عذابوں کا بھی ذکر قرمایا ہے اوران کے بعد بھی</u> آیت بالا ذکر فرمائی ہے عذاب تو ہمت ہے وہ نعمتوں میں کیے ثار ہوگی؟ اس کا جواب میہ ہے کہ چونکہ پہلے تنبیہ کردی گئ ہے کہ کنہگاروں کے ساتھ ایبا ایبا ہوگا تا کہ کفروشرک اور معصیتوں سے بچیں اس لئے پیشگی خبر دے دینا کہ ایبا کرد کے تو ایبا بھرد کے بیم کی ایک نعمت ہے اور حقیقت میں بیا یک بہت بڑی نمت ہے۔

#### فائده رابعه

آیات کریمہ سے یہ تو واضح ہوگیا کہ جنات بھی مکلف ہیں اور مخاطب ہیں سورۃ الذاریات میں واضح طور پر فر مایا ہے وَ مَا حَلَقُتُ اللّٰجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِیَعُبُدُون ہی اور میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ) اور جس طرح انسانوں پر الله تعالی کی فعمیں ہیں جنات پر بھی ہیں ( گوانسانوں کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کیونکہ انسان خلیفۃ الله فی الارض ہے۔ دونوں فرایق کے پاس الله تعالی کی ہدایات آئیں اور الله تعالیٰ کے رسول آئے دونوں جماعتیں الله کے احکام کی مکلف ہیں ( گوریمسئلہ اختلافی ہے کہ جنات میں بھی رسول آئے تھے انہیں ، بنی آ دم کی طرف جورسول بھیجے گئے تھے وہی جنات کی طرف مبعوث تھے یان میں سے بھی رسول مبعوث ہوتے تھے )۔

گناہوں کو بخش وے گا اور تہمیں در دناک عذاب سے پناہ دے گا)۔ رسول اللہ عَلَیْظَة کی بار جنات کے رہنے کی جگہ تشریف لے گئے جس کا کتب مدیث میں تذکرہ ملتا ہے۔

#### فائده خامسه

یة معلوم ہوگیا کہ جنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مكلف بین اللہ تعالیٰ نے انہیں اپی عبادت كا عظم دیا ان کی طرف رسول بھی بھیجے ان بیں موس بھی بیں اور کا فریعی ، کا فروں کے لئے جہنم ہے خواہ انسان ہوں خواہ جنات ہوں جیسا کہ سورہ الم سجدہ بی فرمایا ہے وَ لَوُ شِنسَنا لَا يَفْسِ هُلَا فَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَا مُلْلَقَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ. (اورا گرام کو منظور ہوتا تو ہم ہر خض کو اس کی ہدایت عطافر ماتے اور لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور محروں گا)۔

حضرات محدثین اورمفسرین کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ مومن جنات پراتی مہر بانی ہوگی کہ صرف دوز ت سے بچالئے جا کیں گے۔ یا آئیں جنت میں بھی داخل کیا جائے گا، سورة الرحن کی آیات جن میں اہل جنت کی نعمتیں بتائی ہیں ان میں بار بار جو فَیاَیّ اللّهَ وَرَبِّکُمَا تُکَلِّدُ بنِ فَر مایا ہے۔ اس سے معلوم ہور ہاہے کہ جنات بھی جنت میں جا کیں گے۔

آ کام الرجان (تالیف شخ بررالدین بلی نفی رحمة التدعلی) نے چوبیدویں باب میں اس وال کواٹھایا ہے اور چار قول کھے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ مؤمن جنات جنت میں داخل ہوں گے اور ای قول کو ترجی دی ہے۔ وقال و علیه جمھور العلماء و حکاہ ابن حزم فی الملل عن ابن ابی لیلی و ابی یوسف و جمھور الناس قال و به نقول (اور کہا ہے کہ جمہور علماء اسی پر ہیں اور ابن حزم نے الملل میں اسے ابن ابی لیلی سے اور جمہور علماء سے قال کیا ہے اور کہا ہے کہ جم اسی کے قائل ہیں )

دوسرا قول یہ ہے کہ جنات جنت میں داخل نہ ہوں گے اس کے باہر ہی درواز وں کے قریب رہیں گے انسان انہیں دیکھ لیا کریں گے وہ انسانوں کو نہ دیکھیں گے۔ (علی عکس ذلک فی الدنیا)۔اس قول کے بارے میں لکھاہے:

و هذاالقول مانور عن مالک والشافعی و احمد و ابی یوسف و محمد حکاه ابن تیمیه فی جواب ابن مری و هو خلاف ماحکاه ابن حزم عن ابی یوسف. (بیول امام الک امام ثافع امام احد امام الد ایسف اورام محرکهم الله اجمعین سے منقول ب اسابن تیمید نے ابن مری کے جواب میں کیا ہے اور بیاس کے خلاف ہے جوابن حرقم نے امام ابولیسف کے جالد نے قبل کیا ہے )

تیمراقول بیہ کوہ عراف میں دہیں گے اور اس بارے میں انہوں نے ایک صدیث بھی فقل کی ہے من افظ و بھی سے قبل کیا ہے۔
چوتھا قول تو تف کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپٹی طرف سے اس کا کوئی فیصل نہیں کرنے کے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

#### فاكده سادسه

سورة الرئمان كے پہلے ركوع كفتم پر اور تيسر بر ركوع كفتم پر الله تعالى كى صفت فحو الْمَجَلالِ وَ الْاِنْحُوا اَ بِان فَرِما ئى بالله تعالى بندول كے ساتھ احسان كا معامله فرما تا ہے اور انعام سے اوا تا ہے اور انعام سے اور انعام سے الله علی الله علی ہے اس كى تشريح گزر چكى ہے ) رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا ہے اللّطوا بيا ذَالْجَلالِ وَ الْاِنْحُوا اِللهِ كُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَي اوْ الجلال والا كُولُول بيا ذَالْجَلالِ وَ الْاِنْحُوا اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

حضرت انس عظیمہ نے بیان فر مایا کہ میں حضور اقدس عظیمہ کے ساتھ میٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس شخص نے بعد نمازیہ الفاظ ادا کئے:

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسْتَلُکَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمُدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

ا الله بشک میں آپ سے اس بات کا واسط دے کرسوال کرتا ہوں کہ بلا شبر آپ کے لئے سب تعریف ہے کوئی معبود آپ کے سوانہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ آسانوں اور ڈمین کو بلامثال بیدا فرمانے والے ہیں اے عظمت والے اے عطافر مانے والے، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے۔

يين كررسول الله علية في ارشادفر مايا

• کہاں شخص نے اللہ کے اس بڑے نام کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے تو عطافر مادیتا ہے (رواہ ابوداؤر سفیہ ۲۱)

#### **☆☆☆☆☆☆**

# وَ وَقُ الْوَا قِعِدُ وَلِيَّ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُونَا إِنَّ مَا اللَّهِ وَكُونَا إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكُونَا إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَكُونَا إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَكُونَا إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَقُونَا اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِّمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

سورة الواقعه مكه مين نازل موئى اوراس مين چھيا نوے آيات اور تين ركوع ہيں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِي يَو

شروع اللدك نام ب جوبرامهربان نهايت رحم والاب

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ لَيْسَ لِوَقَعِتَهَا كَاذِبَةٌ ٥ خَافِضَةُ رَّافِعَةٌ ٥ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّاهُ

جب قیامت واقع ہوگی اس کا جمثلانیوالا کوئی نہ ہوگا۔ وہ پست کر دے گی، بلند کر دے گی، جبکہ زمین کو سخت دالالہ آتے گا

وَبُسِّتِ الْحِبَالُ بَسَالَ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَقًا ﴿ وَكُنْتُمْ اَزْ وَاجَاتُكُ اللَّهُ وَالْم

اور پہاڑ بالکل ریز دریز ہ کردیئے جائیں گے، پھروہ پراگندہ غبار ہوجائیں گے،اورتم تین قتم ہوجاؤگے۔

#### قیامت بست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے

قضسید: اس سورت میں وقوع قیامت اور قیامت واقع ہونے کے بعد جو فیطے ہوں گے اور ان کے بعد جو اہل ایمان کو انعامات ملیں گے اور اہل کھر جو عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کی پھے تفصیلات بیان کی گئی ہیں ، درمیان میں اللہ تعالیٰ کی دینی اور دنیاوی ننمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔

آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تواس کا کوئی جھلانے والانہ ہوگا آج تو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے وقوع کے محر بیں جب وہ آئی جائے گی جس کی خبر اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں نے خبر دی ہے اسے نظر ہے دکھ لیس گے اور جھٹلانے والے بریشان حال بہتلائے عذاب ہوں گے، اس دن مان لیس گے اور کہ بنا آبُصَورُ فَا وَ سَمِعُ فَا لَم ہیں گے، قیامت کی پیرخاص صفت ہوگی کہ وہ خافیضة بھی ہوگی اور کہ افقہ جمی ، لیعنی پست کرنے والی بھی اور بلند کرنے والی ہوگی ، بہت سے لوگ جود نیا میں او نچے تھے بادشاہ تھے امیر تھے وزیر تھے تو مول کے سردار تھے مال کی ریل بیل کی وجہ ہے اہل دنیا آئیس بڑا ہوگئی ، بہت سے لیکن کا فرمشرک منافق یا کم از کم فاس تھے بیوگ قیامت کے دن برے حال میں ہوں گے، اس دن کی گرفت و نیا والی ساری بڑائی کو ملیامیٹ کرکے دکھ دے گی ، اور بہت سے وہ لوگ جود نیا میں تھیرا ور کمز ور سمجھے جاتے تھے اصحاب دنیا کے ذریک ان کی کوئی حشیت نہیں بلند کروے گی بہت بڑی تعداد میں تھی لیکن ایمان والے تھے متی اور پر ہیز گار تھے اعمال صالح ہے مزین اور متصف تھے قیامت آئیس بلند کروے گی بہت بڑی تعداد میں تو یہ لوگ بلاحساب جنت میں چلے جائیں گے، اور بہت سوں سے تصوڑ ابہت حساب ہوکر میں تھی کی حضرات انبیائے عظام اور شہداء کرام اور علیاء اصحاب احترام کی سفارشیں کام دے جائیں گی۔

چھٹکارہ ہو جائے گا۔ حضرات انبیائے عظام اور شہداء کرام اور علیاء اصحاب احترام کی سفارشیں کام دے جائیں گی۔

اس کے بعد قیامت کے زارلہ کا ہذکرہ فرمایا آفا رُجْتِ الاَرْضُ رَجَّا (جبد زمین کو خت زارلہ آئے گا) وَبُسّتِ الْجِبَالُ بَسَّا (اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کردیے جا کیں گے)۔ فکانت هَبَاءً مُّنْبُشًا (پھروہ پراگندہ غبارہ وجا کیں گے)۔ قوله اذا رجت قال المفسرون اذا ثانیة بدل من الاولی و قبل ظرف لحافضة رافعة علی التنازع ذکرہ صاحب الکمالین بل اقرب ان یقال اذا الثانیة کالشرط و قوله تعالی و رجت عطف علیه و کنتم و جزاء ه محذوف ای تنقسمون و تثابون حسب ایمانکم و اعمالکم. (الله تعالی کا ارشاد اذا رجت :مفرین حفرات فرماتے ہیں دوسرااذا پہلے اذا سے بدل ہے اور بعض نے کہا یہ فافحة کو افتاد کے لئے ظرف ہے تنازع فعلین کی بناء پر بیتوجیہ صاحب کمالین نے ذکر کی ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ یوں کہا جائے دوسرااڈا شرطے قائم مقام ہے اور دجت اس پراور کتم بی بعد میں بعد اس پراور کتم بی بعد اس پراور کتم بی بعد کی بعد کے اور تہیں تبہاراایمان واعمال کے مطابق جزادی جائے گی کی بعد میں بعد اس برعطف ہے اور اس کی جزادی جائے گی کے جاؤگے اور تہیں تبہاراایمان واعمال کے مطابق جزادی جائے گی کہ بعد کی بعد کے بائے گائی کے اس کی بنائے کو بی بائے گی کا در تبہیں تبہاراایمان واعمال کے مطابق جزادی جائے گی کی بعد کی بی بعد کی بین کی بنائے کی بی بیت کی جائے گائی ادا کی بیائے گی کی بین کے جائے گاؤ کے اور تبہیں تبہاراایمان واعمال کے مطابق جزاد کی بیائے گی کی بعد کی بین کی بنائے گائی کی بیائی کی بیائے گی کی بین میں بین کی بیائی بیا

وَكُنْتُمُ أَزُوا جًا ثَلاثَةً (اورا علوكوا قيامت كدن تم تين قيمول پر ہو گے۔ان تيول قيمول كاتفصيلي بيان آئنده

آیات بین آرہاہے۔ اَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ کی دوشمیں بیان فرمائیں اول سابقین جنہیں مقربین فرمایا، دوم عام مونین جنہیں اصحاب الیمین سے تعبیر فرمایا سوم تمام کفار جواصحاب الشمال ہوئگے۔

فَأَصْعِبُ الْمِيْنَةِ فِي مَا أَضْعِبُ الْمِيْنَةِ وَ وَصَعِبُ الْمُثَنِّدَةِ مَا أَصْعِبُ الْمُثَنَّدَةِ وَالسيقُونَ

آ کے بڑھنے والے ہیں وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں، بدلوگ آ رام کے باغوں میں ہوں گے ان کا ایک بڑاگروہ الگے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑ سے پچھلے

الْإخِرِيْنَ ﴿عَلَى سُرُرِمُّونُونَةٍ ﴿ مُنْتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِيْنَ ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانَ

لوگوں میں ہے ہوں گے، وولوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تحق پر تکمیدلگائے آئے سمانے میٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں

عُعَلَّدُونَ ﴿ إِلَا إِن وَ آبَادِنِيَ وَكَالِسِ مِنْ مَعِيْنٍ ۖ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ﴿

ئے پیچزیں لیکرآ مدورفت کیا کریں گے، بخور ساورآ فالباوالیاجام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے جراجائے گانداس سے ان کوردمر ہوگا اورنداس سے عقل میں فتورآئے گا

### وَفَالِهَا إِمِّمَّا يَتَغَيَّرُونَ ﴿ وَكَثِمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ﴿ كَأَمْثَالِ

اور میوے جن کو وہ پند کریں اور برغدوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لئے بری بری آمجھوں والی حوریں ہوگی جیے

### اللُّؤُلُو الْمَكْنُونِ ﴿ جَزَآءً بِهَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَهْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلَا تَأْثِينًا ﴾

پیشدہ رکھا ہوا موتی ہو، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں لمے گا، وہاں نہ بک بک سیں گے اور نہ اور کوئی بے ہووہ بات

### الكونيلاسلكا سلكاه وكضلب اليبين ممآاضك اليبين في سدد تخفود

، بس سلام ہی سلام کی آ واز آئے گی، اور جو دا ہے والے بیں وہ داہے والے کیے اجھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہال بے خار بیر یال ہول گ

### ٷڟڵڿؚڡٞٮٛ۬ڞؙۅٛڿؚڰٷڂؚڸ؆ؠ۫ۮؙۅٛڿؖٷٵٙ؞ۣڡؽڬؙۅؙۑ<sup>ڰ</sup>ٷٵڮۿڿٙڲؿؽڔۊؚ؋ؖڰٵڡڠؙڟۅؙۼڐؚ

اور و بتہ کیلے مول کے اور لیا لیا مایہ ہوگا، اور چال ہوا پائی ہوگا، اور کڑت سے میوے ہول کے جو ندختم ہول کے

### وَّلَا مُنْوُعَةٍ هِ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ فِي إِنَّا اَنْهَانْهُنَ إِنْهَا مِهُ فَعِكَلْنَهُنَ اَبْكَارًا هُ عُرُبًا اَتُرَابًا هُ

اورندان کی روک توک ہوگی، اوراو نچے او نچے فرش ہوں مے، ہم نے ان عورتو ل کوخاص طور پر بنایا ہے لین ہم نے ان کوالیا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں مجبوبہ ہیں ہم عمر ہیں

#### ڷؚؚػڞؙڂٮؚٵڶؽڮؠڹٛڹؖ<sup>ٷ</sup>ؙٛٛٛٛٛٛٛٛٛڷڲٷڝڹٵڵۘۘٷڵؽؽٷۘٷؿؙڷڲؙؚڡؚۻۜٵڵڵڿڔؽؽؖ

یسب چزیں داہنے دانوں کے لئے ہیں ان کا ایک بڑا گروہ الظے لوگوں میں ہے ہوگا اور ایک بڑا کروہ چھلے لوگوں میں ہے ہوگا

### قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی تین قسمیں

قفسه بيو: ان آيات على اصحاب الميمذكى دونون قيموب يني مقر بين اورعام ومنين كا تذكره فرمايا به اوران كانعامات بتائيس اولاً اجهالاً يون فرمايا به فلك الممني منه منا اصحاب الممني منه و المنه الممني منه و المنه الم

اس کے بعد سابقین (بعنی آ مے ہوسنے والوں) کی نعبتوں کا تذکرہ فرایا، اصحب المیمنۃ کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے جوصفات بیان کی گئیں ان کے اعتبار سے میہ حضرات مقربین بھی اصحاب المیمند ہی ہیں لیکن اعمال میں سبقت لے جانے کی وجہ سے ان کو سابقین کا لقب دیا گیا ان کے انعامات بھی خوب ہوئے براے بتائے ، اس اعتبار سے میدانِ حشر میں حاضر ہونے والوں کی ذکورہ دو تسمید ان اصحاب المیمند اور اصحاب المیمند کے علاوہ تیسر کا تھم یہی مقربین کی جماعت ہوگی )۔

روسموں (اسماب ایمنہ اور اسماب سمیہ مصطلافہ میری میں خریاں بیا ہیں اسمابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِکَ سمالِقَین کے بارے میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِکَ الْمُقُوّبُونَ وَالْمَقُوّبُونَ وَالْمَابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِکَ الْمُقُوّبُونَ کَی راور آگے برصے والے وہ آگے برصے والے ہیں وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں)۔

جن حضرات کوسابقین کالقب دیااس سبقت ہے کون کی سبقت مراد ہے؟ اس بارے میں متعددا توال ہیں۔ ،حضرت ابن عباس علی می عباس می است کی اور حضرت عمر می است کی اور حضرت عمر می است کی اور حضرت عمر می کہ اس سے دہ حضرات مراد ہیں حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اس سے دہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی۔

حضرت ربیج بن انس نے فر مایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے رسول الله والله کے ارشادات پرعمل کرنے میں سبقت کی ، اور حضرت علی نے فر مایا جو حضرات پانچوں نمازوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ السابقون سے وہ حضرات مراد ہیں ، اور حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا جو حضرات تو بہی طرف اور نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں وہ حضرات سابقون ہیں ، اور حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا : صابقون آلی مَغْفِرَ قِ مِن وَبِیکُمُ اور فر مایا اُولئِیک یُساد عُون فی النَّحیرات و میں اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فر مایا : صابقون فی النَّحیرات میں کوئی تعارض نہیں ہے سب سے زیادہ جامع قول حضرت سعید بن جبیر کا ہے جو دیگر اقوال کو بھی شائل ہے۔

سابقین اولین کے لئے سب سے بڑا انعام: حضرات سابقین کے بارے میں اُولینک الْمُقُربُونَ فَرَایا، قربِ اللّٰی ہے برھ کروئی نعت نہیں ساتھ ہی جُنْتِ النَّعِینَم جی فرمایا کہ بید حضرات نعت والے باغیج ن میں مول کے ، پھران حضرات کی اجمالی تعداد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا فُلَّةً مِنَ الْاَوَّلِیْنَ وَقَلِیْلٌ مِنَ الْاَنِحِویُنَ لیمن سے ہوں گے ، پھران مقربین بندے ہو کے ان کا ایک بڑا گروہ الظے لوگوں میں ہے ہوگا اور تھوڑے سے لوگ بعد والوں میں ہے ہوں گے ، معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں سے بشول حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام سابقین اولین زیادہ ہوں گے جنہیں مقلی نے تعداد سے کم ہوں گے رائی تعداد ہوگی بہت ہی بڑی تعداد ہوگی بہت کے ہوگ ان کو ایک تعداد میں کہ ہوں گے رائی تعداد ہوگی کیونکہ ان کوائم سابقین ہولی تعداد میں پہلی امتوں کے سابقی تعداد سے کم ہوں گے (گویہ کم تعداد بھی بہت ہی بڑی تعداد ہوگی کیونکہ ان کوائم سابقی کے اعتبار سے قبل فرمایا ہے) یہ بھی سے جو گی اللہ تعلی اسلاۃ والسلام کو ملاکر سابقین اولین کی تعداد اس است کے سابقین اولین کی تعداد اس است کے سابقین اولین کی تعداد اس است کے سابقین اولین سے زیادہ ہونے ہے پوری امت تھ بیر (جس میں عوام وخواص سب ہیں) کا تعداد میں کا کم ہونا لازم نہیں آتا۔ حضرت بریدہ خالی خوری امت تھ بیر (جس میں عوام وخواص سب ہیں) کا تعداد میں کا کم ہونا لازم نہیں آتا۔ حضرت بریدہ خالی خوری امت تھی نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی ۱۳ مفیں ہوں گی جن میں ای (۸۰) اس امت کی موں گی اور ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی ۔ دعفرت بریدہ خوری امت تھی نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی ۱۳ مفیل ہوں گی در ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی ۔ دعفرت بریدہ خوری امت تھی ہوں گیا ہوں گی ۔ دعفرت بریدہ خوری امت تھی ہوں گیا در ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی ۔ دعفرت بریدہ خوری امت تھی ہوں گی در ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گیا در ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی در ۲۰ سب امتوں کو میں کی در ۲۰ سب

 ہوں گے اس کا ذکر نہیں ہے۔ مفرین نے لکھا ہے کہ سونے کے تاروں ہے اور جواہر ہے ان کی بناوٹ ہوگا مُتَّکِئِنُنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيْنَ (ان تخوں پر بیٹھنا اس طرح ہوگا کہ کوگا کوگا کہ کہ کوگا کہ کہ کوگا کہ کوگ

ینے کی چیزوں کے بعد کھانے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے وَ فَا کِھَةِ مِّمَّا يَتَعَخَيَّرُوُنَ (اور میوے جن کووہ پند کریں کے )وَ لَحْمِ طَیْرِ مِّمَّا یَشُتَهُونَ (اور پرندوں کا گوشت جوان کوم غوب ہوگا)۔

کھانے کی جیزوں کے تذکرہ کے بعداہلِ جنت کی بیویوں کا تذکرہ فر مایا و کُورٌ عِینٌ کَامُثَالِ اللَّوْ لُو الْمَکُنُونِ
(اوران کے لئے گوری گوری بڑی بڑی آ تھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو)۔ لفظ حور حوراء کی جَعَ ہے (اگر چدار دووالے اس کومفردی جھتے ہیں جس کامعنی ہے گوری سفیدر تگت والی عورت اور عِیْن عَیْنَاء کی جَع ہے جس کا ترجمہ ہے بڑی آ تھو والی عورت ان دولفظوں میں جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان فرمائی ہے پھران کے رنگ کی صفائی بیان کرتے ہوئے کی اُلمُ اُلُو اُلُو الْمَکُنُونُ فرمایا یعنی وہ چھے ہوئے موتوں کی طرح ہے ہوں گی۔

جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ (يانكامالكصديسطكا)\_

نا گوارکلمات نه نیل گے: دنیامیں دیکھاجاتا ہے کہ انسان اچھے حال میں ہے جمال بھی ہے ازواج بھی ہیں اور اولاد بھی،
کیکن ہے تک تکلیف دینے والی اور آرام میں خلل ڈالنے والی کانوں کو تکلیف دینے والی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں اور بعض مرتبہ
انسان ان کو دفع کرنے اور نا گوار آوازیں بند کرنے پر قدرت نہیں رکھاجت میں ایسانہ ہوگا وہاں کوئی نا گوار بات اور نغویات نہیں سنیں گے اس کوفر مایا کا یکسم مُونَ فِیْ ہَا لَغُوا وَ لَا تَاثِیْمًا (وہاں نہ بک بک نیل گے اور نہ اور کوئی ہے ہودہ بات)۔

اصحاب اليمين كي تعتين: الى ك بعد أصُحب الْيَمِين كى نعتوں كا تذكره فرمايا وَأَصُحْبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصُحْبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصُحْبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصُحْبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصُحْبُ الْيَمِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کدد نیادالی بیر یوں میں کا نے ہوتے ہیں حضرت ابوا مامد فی است ہے کہ ایک دن ایک اعرابی حاضر خدمت ہوا اورعرض کیا

پارسول اللہ اللہ تعالی نے قرآن میں ایک ایے درخت کا ذکر فر مایا ہے جوایذ ادیے والا ہے، آپ نے فر مایا ہے دہ کون ساور خت ہے

عرض کیادہ سدر بیری کا درخت ہا ہیں کا نے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول ابلہ عظیمی نے ارشاد فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے
فی سدد مخصود فر مایا ہے لیعن وہ بیری کے درخت ایے ہوں گے جن میں کا نے کا ثے ہوئے ہوں گا اللہ اس کے ہرکا نے

کوکاٹ دے گا اور ہرکانے کی جگہ پھل لگادے گا آمیس ایے پھل لگیس کے گرایک پھل چھے گا تو اس سے بہتر (۲۲) رنگ کے پھل
نکل آئیں گے ایک رنگ دوسرے رنگ کے مشاب نہ ہوگا (رواہ الح) می المعدرک رقال کے اللہ النہ ہی فری میں ہوتا کا۔

نکل آئیں گے ایک رنگ دوسرے رنگ کے مشاب نہ ہوگا (رواہ الح) می المعدرک رقال کے اللہ النہ ہی فوج میں میں کا۔

دوسری نعت بیان کرتے ہوئے وَطَلُح مَّنْصُودِ فرمایا (یعن وہاں تہ بتہ گلے ہوئے کیلے ہوں گے) کیلوں کا مزہ اور مضاس اور خصوص کیف جو یہاں دنیا میں پر لطف ہے دنیاوا لے اس سے واقف ہیں۔ آخرت کے کیلوں میں جومزہ ہوگا وہ تو اہل دنیا کے تصور سے باہر ہے، تیسری نعت بیان کرتے ہوئے رایا و ظِل مَّمُدُو دِ کہ اصحاب الیمین خوب زیادہ و سیح پھیلا کو الے سایہ میں ہوں گے، جنت کا سایہ سراسر آرام دینے والا ہوگا اور سایہ بھی اصلی ہوگا، جھوٹا سایہ نہوگا جیسا کہ دنیا میں دھوین کا سایہ ہوتا ہے اس کے سورہ نساء میں فرمایا ہوگا کہ اور ہم انہیں گہرے سایہ میں داخل کریں گے، یہ سایہ چونکہ آرام دہ ہوگا اس کے اس میں ذرا بھی گری اور سردی نہ ہوگی سورۃ الدھر میں فرمایا مُتُکِنِیْنَ فِیلَهَا عَلَی الْاَرَ اَیْکِ لَا مُکَرُونَ فِیلَهَا اس میں ذرا بھی گری اور سردی نہ ہوگی سورۃ الدھر میں فرمایا مُتُکِنِیْنَ فِیلَهَا عَلَی الْلاَرَ اَیْکِ لَا مُکَرُونَ فِیلَهَا صَلَیْ اِللّٰ کَا وَر نہردی)۔ \*

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ جنت میں ایک ایسا در خت ہے کہ سواری پر چلنے والا سوسال تک چاتا رہے مگراس کی مسافت کوقطع نہ کر سکے گا۔ (رواہ ابغاری)

هزیدفر مایاو مَآءِ مَّسُکُوْبِ که اصحاب الیمین کو ماء جاری کی بھی نمت دی جائے گی صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں کہ یہ پانی برابرزمین پر جاری ہوگا اس میں کھدی ہوئی نہریں، نہری نالے بنے ہوئے نہ ہوں گے جہاں چاہیں گے یہ پانی پہنچ جائے گا۔ ڈول اور دی کی ضرورت نہ ہوگی (سفو ۱۱۲۰ ہے)

وَ فُورُشِ مَّوُ فُوعَةٍ (اوراصحابِ اليمين بلندبسر ول پر ہول گے) حضرت ابوسعيد خدرى رفظ سے روايت ہے كه رسول الله عليات نے فُورُشِ مَّوْ فُوعَةٍ كَيْفِير كرتے ہوئ ارشاد فرمايا كه اس كى بلندى اتى ہوگى جيسے آسان وزمين كے درميان فاصلہ ہے يعنى پانچ سوسال كى مسافت كے بقدر - (رواه الرندى وقال فريب كماني المثلا وسفيده)

بورظی مومنات جنت میں جوان بنادی جا تمیں گی: اس کے بعد جنتی عورتوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں جو پیو یاں ملیں گی ان میں حور عین بھی ہوں گی جو ستقل مخلوق ہاور دنیاوالی عورتیں جوالیمان پروفات پا گئیں وہ بھی اہل جنت کی بیویاں بنیں گی۔ بید دنیاوالی عورتیں وہ بھی ہوں گی جو دنیا میں بوڑھی ہو چی تھیں اور وہ بھی ہوں گی جو شادی شدہ یا بے شادی شدہ یا جھوٹی عمر میں وفات پا گئ تھیں بیسب جنت میں اہلِ ایمان کی بیویاں ہوں گی، رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہلِ جنت میں سے جو بھی کوئی چھوٹی عمر میں اور وہ جسی کوئی چھوٹا یا براوفات پا گیا ہوگا قیامت کے دن سب کو جنت میں تمیں سال کی عمر واللہ بنا دیا جائے گاان

كى عربهي بھي اس سے آ كے نہ بر سے كى \_ (مكلؤة المائع صفيه ٢٠١٩)

ں موں میں سے اسے ہورے ہوں۔ لہذا بوڑھی مومن عورتیں جنہوں نے دنیا میں وفات پائی تھی جنت میں داخل ہوں گی تو جوان ہوں گی تمیں سال کی ہوں گی۔ آیت مالا میں اس کوفر مایا ہے۔

إِنَّا ٱنْشَانِهُنَّ إِنْشَآءً فَجَعَلِنهُنَّ ٱبْكَارًا عُرُبًا ٱتُرَابًا لِأَصْحٰبِ الْيَمِينِ

(ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے یعنی ہم نے ان کوالیا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں مجبوبہ ہیں ہم عمر ہیں، بیسب چیزیں داہنے والوں کے لئے ہیں) جنتی عورتیں حسن و جمال والی بھی ہوں گی مجبوبات بھی ہوں گی اورہم عربھی ہوں گی ۔

چندهی اس عورت کوکہا جاتا ہے جس کی آنگھیں پوری طرح نکھلیں عام طور ہے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَنْجِو یُنَ (اصحاب الیمین کاایک بڑاگروہ الگے لوگوں میں ہے ہوگا اور بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں ہے ہوگا)۔

وَاصْلِ الشِّمَالِ هُمَا أَصْلِ الشِّمَالِ فِن سَمُومِ وَحَمِيهِ فَوَظِلٌ مِّن يَحْمُومِ لَا بَارِدٍ

اور جو بائيس والے بيں وہ بائيں والے سيے برے بين، وہ لوگ سموم بيس بول ك، اور كھولتے ہوئے پانى بيس، اور سياہ دھوكي كے سابيد بيس جو نہ شندا ہوگا

وَلَاكَرِيْمِ ﴿ إِنَّهُ مُرَكَانُوْا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْرَفِيْنَ ﴿ وَكَانُوْ إِيْصِرُونَ عَلَى الْحِينَ الْعَظِيْمِ ﴿

اور نہ فرحت بیش ہوگا، وہ لوگ اس سے پہلے بری خوش حال میں رہے تھے اور برے بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے،

وَكَانُوْا يَقُولُونَ هُ أَبِذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرُابًا وَعِظَامًا عَلِنَا لَهُبُعُوثُونَ ﴿ أَوَ الْبَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ۗ

اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکع اور مٹی اور بڈیاں رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے ا گلے باپ دادا بھی؟

قُلُ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْإِخِرِينَ ۗ لَكَجُمُوعُونَ لَا إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُوْمِ ۗ ثُحَّرِ إِنَّكُمْ أَيُّهُا

آپ کہ دیجے کہ سب اگلے اور پچھلے تع کے جائیں گے ایک معین دن پر پھر تم کو اے

الصَّالَوْنَ الْمُكَنِّ بُوْنَ ۗ كَاكِلُوْنَ مِنْ شَجِرِمِنْ زَقُوْمِ ۗ فَهَالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَشَارِ بُوْنَ

گراہو جھٹلانے والوادرخت زقوم ہے کھانا ہوگا، سو اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر

عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿ فَهَالِبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿ هَٰذَا نُزُلُهُ مُرِيَوْمُ الرِّيْنِ ﴿

اس پر کھولٹا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی بیاے اونوں کی طرح ہوگا، ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ وجوت ہوگا۔

### اصحاب الشمال كاعذاب

قفسه يو: ان آيات مين اصحاب الشمال كعذاب كاتذكره فرمايا به جنهين شروع مورت مين اصحاب المعتمد سه تعبير فرمايا تقاء ارشاد فرمايا و أصحب الشمال ما أصحب الشمال (اوربائين جانب واليكيدي برسين

ب یں جا بودے ) وَظِلِّ الله والله علی موامل ہوں گے ) وَحَمِیم (اورخوب زیادہ خت گرم پانی میں ہوں گے ) وَظِلِّ فَی سَمُوم (اورا کیے سایہ میں ہوں گے جو محموم کا سایہ ہوگا) حضرت ابن عباس کے دفر مایا کہ یکٹھ مُوم سے دخان اسود یعنی کالادھواں مراد ہے۔ یک محمد و کے مقابلہ میں بیان فرمایا ہے، اصحاب الیمین بہت بوے لیے چوڑے گہرے سایہ میں ہوں گے اور اَصَحْبُ اللهِ مَالِ اس کے برعس بحث محمد کے مقابلہ میں بیان فرمایا ہے، اصحاب الیمین بہت بوے لیے چوڑے گہرے سایہ میں ہوں گے اور اَصَحْبُ اللهِ مَالِ اس کے برعس بحث مرم کالمیر میں ہوں گے کہ بادد و وکہ کو مُن ریدھواں نہ شند ابدہ کا نفر دست بخش ہوگا)۔

الشمان الرحد العدام المحدوق في من الول عدد المرية والمحدوق المرية والمحدد المدارسة المراد المراد و من المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد

قال صاحب الروح المعنى انهم عذبوالانهم كانوا فى الدنيا مستكبرين عن قبول ماجاء هم به رسلهم من الايمان بالله عزوجل وما جاء منه سبحانه و قيل :هوالمذى اقرفته النعمة اى ابطرته واطغته (صاحب روح المعانى قرمات بيل البين عذاب ديا جائے گااس لئے كه وه دنيا بين الله تعالى كی طرف بے رسولوں كة ربيد لائى بوئى دعوت ايمان اور دوسر ب احماض من منافعت كرون والے تقداور بعض نے كہا بيدہ ب كوفعتوں نے خوشحال بنايا اور خوشحالى نے اسے تكبر وسر كئي من الديا ) (صفحه ١١٥/١٥٥)

وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ (اوربيلوگ بوے بھارى گناه پراصرار كياكرتے تھے) يعنی شرك اور كفرپر اصرار كرتے تھاوريوں كہتے تھے كہم ايمان قبول نہيں كريں گااور بميشك فرير جھر بيں گے۔

ان لوگوں کوتو حید تبول کرنے ہے بھی بخت انکار تھا اور قیامت قائم ہونے کا بھی بختی ہے انکار کرتے تھا ہی لئے اس کے بعد فرہایا: وَکَانُو اَیقُولُونَ ءَ اِذَا مِتَنَا وَکُنَّا تُو اَبًا وَعِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَبُعُونُونُ وَ (اوروہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور کی اور مہایا: وَکَانُو اَیقُولُونَ ءَ اِذَا مِتَنَا وَکُنَّا تُو اَبًا وَعِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَبُعُونُونُونَ وَ اوروہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور کہتے ہے ان کا مطلب وقوع قیامت کا استبعاد بھی تھا اور انکار بھی ) وہ بول بھی کہتے تھے کہ اَو اَبَاءُ مَا اللّا وَلُونَ ( کیا ہمارے پرانے باپ دادے بھی اٹھائے جاکہ کی اٹھائے کہ مرو گے اور مرتے ہی زندہ کردیے جاؤگے والی بات بھی تھی ممکن تھا کہ ہم اسے مان لیے لیکن یہ وی ایک کہتے گا مطلب می انتہا ہے جاؤگے اور مرتے ہی زندہ کردیے جاؤگے والی بات بھی تھی ممکن تھا کہ ہم اسے مان لیے لیکن یہ ویوں کہتے ہیں کہ تم بھی اٹھائے جاؤگے اور تمہارے باپ دادے بھی ، یہ وہاری بجھ میں نہیں آیا۔

قال فى الروح والمعنى ايبعث ايضا اباء نا على زيادة الاثبات بعنون انهم اقدم فبعثهم ابعد وابطل (روح المعانى ميس بك، مطلب يهب كرده كت بين اگريدا شانا مان بحى ليا جائة كيا بهارك آبا وَاجداد بحى الشائع جائين كـان كاخيال تفاكده پهلي گزر يك بين پس ان كاانهايا جانا تامكن وغلط ب

وقوع قیامت کا انکارکرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلُ إِنَّ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاَحِرِیُنَ لَمَحُمُوعُونَ اللّٰی مِیْقَاتِ یَوُم مَعُلُوم (آپ فرماد بھے کہ بیٹک اولین اور آخرین مقررہ معلوم دن کی طرف جمع کے جائیں گے) یعنی قیامت ضروروا تع ہوگی۔الله تعالی کے میں اس کا جووقت مقرر ہے اس وقت آئے گی، سب اولین وآخرین اس وقت جمع ہوں گے۔اس دن بندوں کی پیٹی ہوگی ایمان والوں کو جنت دی جائے گی اور اہلِ کفروشرک دوزخ میں جائیں گے جہاں طرح طرح

نَحْنُ خَلَقْنِكُمْ فَلُوْ لَاتُصَدِّ قُوْنَ ﴿ أَفُرَءُ يُتُمْ مِمَا تُنْنُونَ ﴿ ءَانَتُمْ تَخَنُكُونَ أَ أَمْنُكُنُ إِنَّا لِقُونَ ﴿ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھر تم تقدیق کول نیس کرتے، اچھا پھریہ تلاؤ کہ تم جوشی پہنچاتے ہواس کوئم آدی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں مَحْنُ قَكَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمِسْبُوْقِينَ ﴿ عَلَى آنَ ثُبَادِلَ الْمُثَالَكُمُ وَنُنْشِئَكُمُ ہم بی نے تمہارے درمیان میں موت کو تھرا رکھا ہے اور ہم اس سے عابز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہتم جیسے پیدا کردیں اورتم کو اسی صورت میں بنادیر فِي مَا لَاتَعُلَمُونَ∞وَ لَقَدُ عِلْمُتُمُ النَّشُأَةَ الْأُولَى فَلُوَلَا تَذَكَّرُونَ۞ اَفَرَءَيْ تُمُمِّا أَخُرُتُونَ جن کوتم جانتے بھی نہیں، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے بھرتم کیوں نہیں بچھتے ، اچھا پھر یہ بٹلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو عَ أَنْ تُمْ تُزْرِعُونَكَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۖ لُونَسَاءً لِحَكْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّلُهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ اس کوئم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کردیں، پھرتم متعجب ہو کر رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان على براگیا بِكُ نَعْنُ مُعْرُومُونَ®ا فَرَءِيثُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ®َءَانَتُمُ انْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام بلکہ بالکل ہی محروم رہ گے، اچھا پھر یہ بٹلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہواں کو بادل سے تم برساتے ہو نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ® لَوْنَشَا أَجْعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوُلاتَشَكُرُ وْنَ ﴿ اَفَرَءُ يُتُمُ النَّار الَّتِي تُورُونَ ﴿ ہم برسانے والے ہیں، اگر ہم جاہیں اسکو کروا کردیں سوتم شکر کیوں نہیں کرتے، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو ءَأَنْتُمُ أَنْشَاتُكُوشِجُرتِهَا أَمُرْبَحُنُ الْمُنْشِئُونَ۞ نَحُنُ جَعَلُنها تَكُرُرَةً وَ مَتَاعًا لِلْمُقُويِنَۗ اس ك ورخت كوتم في يدا كياب يابم يدا كرف والے بين، بم في اس كو يادوباني كى چيز اور سافروں كے فاكده كى چيز بنايا ب فُسَبِّحُ بِالسُورِرَةِكَ الْعَظِيْرِا سوا بے عظیم الشان پروردگار کے نام کی شبیع بیان سیجئے۔

بنی آدم کی تخلیق کیسے ہوئی ؟ دنیا میں ان کے جینے اور بسنے کے اسباب کا تذکرہ مضاف در میں ہے اور بسنے کے اسباب کا تذکرہ فرمایا جوان مضسید: بن آدم کی تیوں شمیں بیان فرمانے کے بعد بن آدم کی تخلیق کو بیان فرمایا اور بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جوان

کے لئے اسبب کے طور پرزندگی کا سامان ہیں، خطاب کارخ مکرین کی طرف ہے لیکن نعتوں کی یادد ہانی سبب ہی کے لئے اسبب کے طور پرزندگی کا سامان ہیں، خطاب کارخ مکرین کی طرف ہے لیکن نعتوں کی یاد ہوائی سورۃ الدھ ﴿ وَ لَمْ يَكُنُ الشَادِ فَرِ مَا يَانَ خَيْلُ مَذَكُمُ فَلَوُ لَا تُصَدِّقُونُ ہَم فَتْم کو بیدا کیا (جبکہ تم کھی فی شد تھے) کمافی سورۃ الدھ ﴿ وَ لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

اس کے بعد موت کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا نکون قَدَّرُ مَا بَیْنَکُمُ الْمَوُتَ (کہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کردیا ہے) وہ اپنے مقررہ وقت پرآئے گی، یہ موت کا مقدر کردیا ہے وقت کا مقرر فرمانا اور ہرایک کے مقررہ وقت پرموت دے دینا یہ سب اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے، کوئی بھی شخص موت سے نہیں نی سکتا اور وقت بقررہ سے آگے اس کی زندگی نہیں بڑھ کئی۔

وَ مَا نَحُنُ بِمَسُبُوُ قِیْنَ (الآیة)اورہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ مہیں ہلاک کردیں اور تمہاری جیسی دوسری مخلوق تمہار سے بدلہ پیدا کردیں،اورہم اس سے بھی عاجز نہیں کہ ہم تمہیں ان صورتون میں پیدا کردیں جنہیں تم نہیں جانتے لیعی ہم تہمیں موجودہ صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔

وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ النَّشَاةَ الْاُولَى (اور تهين إلى پيلى پيدائش كاعلم ب) الله تعالى نے تهين پيدا فرما يا جب كرتم كي به فقو كلا تَذَخَّرُونَ (سوتم كون فيحت عاصل نين كرتے) جس نے پيلى بار پيدا فرما ياوه دوباره بھى پيدا فرما سكتا ہے۔ پيلى تخليق كرنے كے بعداس كى قدرت ختم نين ہوگئ جيسى تھى و يى بى جكما قال تعالى فى سورة ق اَفَعَينُنا بِالْحَلُقِ الْلَاوَّلِ بَلُ هُمْ فِي لَبُسِ مِنْ حَلْقٍ جَدِيْدٍ (كيا جم پيلى بار پيداكر نے تعك كے بلك بيلوگ از سرنو پيداكر نے بارے ميں شيم بين)

کھیتی اگانے کی فعمت: اَفَرَءَ یُتُمُ مَّا تَحُورُ اُون (الایات الحمس)ان آیات میں کھیتی کا تذکرہ فرمایا جو عام
انسانوں کی زندگی کا ذریعہ ہے،ارشاد فرمایا کہتم جو کھیتی کرتے ہویجی ہل یا ٹریکٹر چلا کرز مین کوزم کرتے ہو کھراس میں نی ڈالتے ہو
اس کے بارے میں یہ بتاؤ کہ نی ڈالنے کے بعد کھیتی کوکون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہویا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی تم تو نی ڈالکر فارغ
ہوجاتے ہو،اب کھیتی کا اگانا ہمارا کام ہے، اگائیں یا نداگائیں ہمیں اختیار ہے؟ پھرا گرکھیتی نکل بھی آئی تو اس میں دانے نکلے تک
اس کا بردھنا ضروری نہیں پہلے بھی بلاک ہو سکتی ہے اورا گرکھیتی پوری ہوگی بالیں نکل آئیں تو ضروری نہیں کہ تم اس سے نفع حاصل کر
سکوہم چاہیں تو اس سب کا چورا کردیں، پھرتم تعجب کرتے ہوئے رہ جاؤ ( بائے بائے یہ کیا ہوا، اس مرتب تو ) ہم پرتاوان ہی پڑ کر رہ
گیا بلکہ ہم بالکل ہی محروم کردیے گئے لین نیج بھی خرج ہوا محت بھی اکارت گی اور غلہ بھی پچھنہ طا۔

بارش برسانے کی تعمیت آفرء یُتم المَاء الَّذِی تَشُرَبُونَ (الآیات الثلاث) ان آیات بل پانی کافت کا تذکره فر ایا ہے ارشاد فر ایا کہ: بتا ویہ پانی ہوتم ہے اے بادل سے اتاراہ یا ہم اتار نے والے ہیں (ظاہر ہے کہ پانی کو بادل سے اتاراہ یا ہم اتار نے والے ہیں (ظاہر ہے کہ پانی کو بادل سے اتارائی بین تماراکوئی دظ نہیں جب بارش نہیں ہوتی تو تک کک آسان کی طرف دیکھا کرتے ہیں اور ناامید ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی بارش برسادیتا ہے۔ کمانی سورة الشور کی و هُوَ الَّذِی یُنَوَّ لُ الْعَیْتُ مِنْ بَعْدِ مَا قَسَطُوا وَیَنْشُورُ وَحُمَتُهُ (اور الله وی ہے جولوگوں کے تا اُمید ہوئے کے بعد بارش جیجتا ہے اور اپنی رافحت کو پھیلادیتا ہے)۔

حزید فرمایا کدیہ پانی جوہم نے بادل ہے اتارا ہے اگر ہم چاہیں تو اسے گروا بنادیں اگر ہم ایسا کردیں تو تم پھے بھی نہیں کرسکتے ، پیشھا پانی پینے ہوتمہارے مویثی پینے ہیں اس سے نہاتے دھوتے ہوتم پراس کے پینے پلانے اور دیگر استعالات میں لانے کاشکرادا کرنالازم ہے۔

طرف بھی ذہن لے جاؤوہ تواس سے بہت زیادہ گرم ہے کفروشرک اور گناہوں سے بچو۔

قال فی معالم التنزیل تذکرة للنار الکبری اذاراها الوای ذکر جهنم قاله عکرمة و مجاهد، وقال عطاء موعظة يتعظ بها المومن. (معالم التزیل میں ہے کہ بیآ گ بڑی آ گ ویاددلاتی ہے جب آ گ جلانے والااس آ گ کود یکھا ہے تو السح بین المومن. (معالم التزیل میں ہے کہ بیآ گ بڑی آ گ کویاددلاتی ہے جس مے مومن نفیحت حاصل کرتا ہے ) است جہنم یاد آتی ہے بین کرمافیو یُن یعنی آ گ کوہم نے مسافروں کے لئے نفع کا ذریعہ بنادیا مسافر جب بھی بین اسے دکھ کردرندے جب بھی بین اسے دکھ کردرندے جب بھی بین اسے دکھ کردرندے بھی بین اسے دکھ کے کردرندے بھی بین اور جوراستہ بھول گئے ہوں وہ بھی جاتی ہوئی آگ دکھ کے کرجلانے والوں کے قریب آ جاتے ہیں۔

قال البغوى فى معالم التنزيل: المقوى النازل فى الارض والقواء هو القفو المحالية البعيدة من العموان يقال قويت المدار اذا حلت من سكانها والمعنى انه ينتفع بها اهل البوادى والاسفار (علام بغوي معالم المتزيل على فرمات بن: المدار اذا حلت من حلي والأاورالقواء كمتح بين آبادى سدورا قماده ميدانول كوكها جاتا بقيت الدارج كره ربخ والول سه خالى موجات مطلب بيب كماس سه باديول على ربخ والله اورسفر كرف والفق المحات بين) (صفحه ١٨٨٠ جم)

مختلف نعتول کے تذکرہ کے بعد فرمایا فَسَیّخ بِاسْم رَبّک الْعَظِیْم ﴿ (سواے فاطب اپ عظیم الثان پروردگار کی تبیج بیان کر ) جس ذات عالی کی ندکورہ بالانعتیں ہیں وہ ہرعیب اور ہرتقص سے پاک ہے، وہ عظیم ہے اسکی پاکی بیان کرنالازم ہے۔

فَلاَ أُقْبِهُ مِكُوقِمِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَدَمُ لَوْبَعَلَمُونَ عَظِيْمٌ وَإِنَّهُ لَقُرْانٌ كَرِيْمُ فِي كِتْبِ

مو مِن مَواقِعُ النُحُومُ كُ مِنْ كُواتا مِن اور بِيك يه برى مِن ج اكر تم جائة مو، بيك وو قرآن كريم به محفوظ كتاب مكنوني النُحوي الله المُعَلَمَةُ وَوَن اللهُ الْمُعَلَمَةُ وَوَن اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ اللهُ

ين اے ٹين چھوتے ہيں مر پاكيزہ لوگ، يہ اتارا ہوا ہے دَب العلَمِيْنَ كى طرف ہے كيا تم اس كام كو

مُّنُ هِنُوْنَ ٥٥ تَجْعَ لُوْنَ رَنْهِ قَاكُمْ أَنَّكُمْ نَكُلِّ بُوْنَ ٥

مرمری سیجتے ہو اور تم نے اپنا حصہ کبی تجویز کرلیا ہے کہ جھٹلاتے رہو

# بلاشبقرآن، كريم برب العالمين كي طرف سے نازل كيا گيا ہے

قضصين الشتعالى نان آيات من قرآن كريم كى عظمت بيان فرمائى بـ مواقع النجوم كاتم كها كرفرمايا كربلاشرة رآن كريم كي عظمت بيان فرمائى بـ مواقع النجوم كاتم كها كريم به يعنى عزت والله به عرده چيز ب بندول كوفع دين والله (اور) محفوظ كتاب من به مفسرين فرمايا به كهاس سه لوح محفوظ مراد ب جيرا كرورة البروج كفوظ من برفرمايا بـ بكل هو قُولُ انْ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحُفُونُ ظِهَ (بلكه وه قرآن مجيد باوح محفوظ من ) وه لوح محفوظ من محفوظ من محفوظ ساس من تغير اور تبدل نهين بوتا ـ

مُواقِعُ النَّجُورُمِ ہے کیا مراد ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے آسان کے ستاروں کے فروب ہونے کی حکمہیں مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نجوم سے نجوم القرآن مراد ہیں نجوم جگہیں مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نجوم سے نجوم القرآن مراد ہیں نجوم کہتے ہیں۔
مجم کی جمع ہے، جوستارہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور قسط وار جوکوئی چیز دی جائے اس کی تھوڑی تھوڑی اوائیگی کو بھی نجم کہتے ہیں۔
مطلب سے ہے کہ تھوڑ اتھوڑ اقرآن مجید جونازل ہور ہا ہے جے فرشتے لورِ محفوظ سے الے کرآتے ہیں ان نجوم اور اقساط کو تم کھا
کر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیقرآن جو بالاقساط نازل ہور ہا ہے کتاب محفوظ میں محفوظ ہے اس کتاب محفوظ تک انسان اور جنات

کی رسائی نہیں ہو یکتی اور ان کواس میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

كَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهُّرُونَ [اصحرف باكن مندع جهوت بن الن باكن مندول عفر شة مراد بي حفرت

الس رفظ اسے ایسائی منقول ہے۔

قال صاحب الروح و قبل معنى الآية و تجعلون شكر كم لنعمة القرآن انكم تكذبون به و يشير الى ذلك ما رواه قتاده عن الحسن بئس ما الخذالقوم لانفسهم لم يرزقوا من كتاب الله تعالى الا التكذيب. (صاحب دوح المعانى كلصة بين كه بعض في كها آيت كامتى بيه به كم قرآن كريم كافعت كا يك شكريا واكرت التكذيب. واحد جمالات بواور حضرت قادة في جوحش من المدت كيا به وه اى مطلب كي طرف اشاره كرتا به اوروه بيه بوكم السحولات بي جوافقياركيا به وه بهت برائي أبين الله تعالى كتاب كي لي صرف جمالا في كام في بيب بواب كيان لوگوں في الله على الله على الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله ت

نعت کی تکذیب کرتے ہولیعنی بارش کی نعت کوستاروں کی طرف منسوب کرتے ہواللہ تعالی کی نعت نہیں بانے ،علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں شخ ابوعمر ابن الصلاح سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانچوں آیات ستاروں ہی کے بارے میں نازل ہوئیں، (جن کے سقوط اورغروب کو اہلِ عرب بارش کا ذریعہ بچھتے تھے ) کیونکہ پوری آیات کی نفیر اس کی موافقت نہیں کرتی، بات سے ہے کہ بارش کے بارے میں آیت کریمہ وَ تَنجَعَلُونَ رِزْ قَکُمُ اللَّکُمُ تُکْکُمُ اللَّکُمُ تُکْلُونَ نازل ہوئی اور باقی آیات میں دوسرے مضامین بیان کے

گئے ہیں، چونکہ سب آیات بیک وقت نازل ہوئی تھیں اس لئے حضرت ابن عباس اللہ نے ان سب کی تلاوت کردی۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت کی بیٹفیر کہتم نعت قرآن کا شکر اداکرنے کے بجائے تکذیب کو اختیار کرتے ہو،

سببنزول کے خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن عکیم میں دنیاوی اور اخروی دونوں قتم کی نعتوں کا بیان ہے۔

سببروں عمان ایک کے میں جونعتیں بیان کی گئی ہیں ان کوسا منے رکھ کر خالق تعالی شانہ کاشکر اداکر تا لازم تھا لیکن تم شکر کے بجائے حکد بیب اورا تکار میں گئے ہوئے ہوائی تاشکری میں بیات بھی ہے کہ بارش ہوتی ہے قتم اسے ساروں کی طرف منسوب کرتے ہو حالا نکہ قرآن کریم میں بار باتایا گیا کہ تمہاراعقیدہ مجھ عقیدہ کے خلاف ہے، بارش برسانے والاصرف اللہ تعالی ہی ہے اور کوئی نہیں۔ قال صاحب الروح: فما جاء من تفسیر تکذبون بتقولون مطرنا بنوء کذا و کذا لیس المراد منه الابیان نوع اقتضاہ الحال من التکذیب بالقرآن المنعوت بتلک النعوت الجليلة و کون ذلک علی الوجه الذی یزعمه الکفار تکذیب به مما لا ينطح فيه کبشان، و هذالا تمحل فيه، (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں تکذبون کی جونمیں

ان ان ستاروں کی وجہ سے بارش ملی ہے اس سے مراد فقط ندکورہ صفات سے موصوف قر آن کریم کی تکذیب کی ایک صورت کا بیان ہے جو مشرکین کی حالت کا تقاضہ سے ہے۔اوراس کا اس طور پر ہونا کہ جے کا فراس کی تکذیب خیال کرتے تھے) (صفحہ 201: ج 12) قر آن مجید کو پڑھنے اور چھونے کے احکام: لا یَمَسُّهُ الَّا الْمُطَهَّرُونَ جوفر مایا ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے

صرف پا کیزہ بندے ہی چھوتے ہیں) چونکد بیصغیہ خبر ہے اس لئے مفسرین کرام نے اس سے فرشتے مراد لئے ہیں اور مطلب یہ بے کفرشتے گنا ہوں سے پاک ہیں وہ ہی لوح محفوظ تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے مضامین پرمطلع ہو سکتے ہیں، اور بعض حضرات نے آلا یَمَسُّنَّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ وُنَ کُوخِرِ بمعنی الامرلیا ہے اور اس سے بیٹا بت کیا ہے کہ یقر آن مجید جوتمبارے پاس کھھا ہوا موجود ہے اس

کوسرف وہی لوگ چھو تیں جوحدث اصغراور حدث اکبردونوں سے پاک ہوں ،اگرچہ یہ سکااس پرموقوف نہیں ہے کہ آیت کریمہ میں جوکلمات ہیں وہ نبی کے عنی ہی میں ہوں کیونکہ احادیث شریفہ سے بھی بلاطہارت قرآن مجید چھونے کی ممانعت ثابت ہے۔

ساتھ پامستقل سلے ہوئے کیڑے کے ساتھ اوراس کیڑے کے ساتھ چھونا جائز نہیں ہے جو پہن رکھا ہو۔

حالتِ حِض اور نفاس میں بھی قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے البتہ بے وضوقرآن کو حافظ سے پڑھ سکتے ہیں اگر دیکھ کر پڑھنا چاہے اور وضونہ ہوتو کسی رو مال سے یا چاقو ، چھری سے ورق بلٹ کر پڑھ سکتا ہے اور حالتِ حیض و نفاس اور حدث ا قرآن مجید کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی کو جنابت (حدث اکبر) کے علاوہ کوئی چیز قرآن نشریف پڑھنے سے رو کنے والی نہ تھی (حیض و نفاس بھی جناب کے تھم میں ہیں کیونکہ ان سے بھی شسل فرض ہوجاتا ہے)۔

# فَلُوْلِا إِذَا بِلَعْتِ الْمُ لُقُوْمَ ﴿ وَانْتُمْ حِينَيْنِ النَّظُرُونَ ﴿ وَنَعَنْ اَقُرَبِ النَّا وَمِنْكُمْ وَلَكِنَ لا تُبْصِرُونَ ۗ

سوجس وقت روح طل مک آ کینی ہے اور تم ای وقت سے رہے ہو اور ہم تم ہے بھی زیادہ اس کے زور یک ہوتے ہیں لیکن تم محے نیس ہو

# فَلُوْلًا إِنْ كُنْتُمُ عَيْرُمَدِينِينَ فَتُرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ

سو اگر تہارا حاب و کتاب ہوئے والا ٹیل ہے تہ تم اس روح کو کول ٹیل لوٹا لینے اگر تم ہے ہو، پھر جو مخش

# مِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ فَوُدْحُ وَّرُيْحَانَ فَ وَجَنْتُ نَعِيْمٍ وَ اَمْا آنَ كَانَ مِنْ اَصْعِبِ الْيَعِيْنِ ف

مقربین میں سے ہوگا اس کے لئے راحت ہے اور غذائیں ہیں، اور آرام کی جنت ہے اور جو فخص دائے والوں میں سے ہوگا

# فَسَلَمْ لَكَ مِنْ أَصْلِبِ الْيَكِيْنِ ﴿ وَآمَا إِنْ كَأْنَ مِنَ الْمُكَذِّيدِينَ الصَّآلِيْنَ ﴿ فَأَذُلُ مِن

تو اس سے کہا جائے گاکہ تیرے لئے سلامتی ہے تو دائے ہاتھ والوں میں سے ہے، اور جو مخص مجٹلانے والوں گراہوں میں سے ہوگا سو

### حَمِيْمِ ﴿ وَتَصْلِيَهُ جَعِيْمٍ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿

محولتے ہو کے پانی سے اس کی ضیافت ہوگی اور وووز خیس داخل ہوگا، بے شک بی تی قی ایت ہے۔

ا گرتمہیں جز املی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو کیوں واپس نہیں لوٹادیتے

فنصيبي: ان آيات ميں اولا انسانوں كى بے بى ظاہر فرمائى ہے جوموت كے وقت ظاہر ہوتى ہے، ثانيا انسانوں كى انہيں تينوں جماعتوں كاعذاب وثواب بيان فرمايا ہے جن كاپہلے ركوع ميں تذكره فرمايا تھا۔

الله تعالى شاندنے انسانوں كو پيدافر مايا اور انيس بہت سے اعمال كرنے كاتھم ديا اور بہت سے اعمال سے منع فر مايا تاكه بندوں كى فرمانبردارى اور نافر مانى كا امتحان لياجائے ، مورة الملك ميں فرمايا: حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا (موت اور حيات كو پيدافر مايا تاكدوه آزمائے كہم ميں اچھے كل والاكون ہے)

البذا زندگی کے بعد موت بھی ضروری ہے اور ان دونوں میں شے بندوں کو کسی کے بارے میں کچے بھی اختیار نہیں اللہ تعالی نے زندگی دی وہی موت دیگا، اس نے دونوں کا وقت مقرر اور مقدر فرمادیا ہے کسی کو اختیار نہیں کہ خود سے پیدا ہوجائے یا وقت مقرر سے پہلے مرجائے۔

خالق تعالی شانه کی قضاءاور قدر کے خلاف اوراس کی مشیت کے بغیر کیچنہیں ہوسکتا۔

ارشادفرمایا فَلُولُا آفا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ (الآیات آخس) که جب مرنے والے کی روح طلی کو بھی جاتی ہے قتم وہال موجود ہوتے ہواسے حسرت کی آتھوں سے ٹک ٹک دیکھا کرتے ہواور اس پرترس کھاتے ہواور تہاری آرزوہوتی ہے کہ اسے موت نہ آئے اور ہم بہ نبست تہارے مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں (کیونکہ تم اس کی صرف ظاہری حالت کو دیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پرجی مطلع ہوتے ہیں) کیلن تم نہیں سیجھتے اگر تم میں ہیں تھے اور اپنے خیال میں سیچ ہو کہ تہیں اعمال کے بدلے دیے جانے والے نہیں ہیں قوم نے والے کی موت کوروک کروکھا دو۔

اللہ تعالی نے ہرایک کی موت کا وقت مقر رفر مایا ہے وہ اپ فرشتے بھیجنا ہے جوروح نکالتے ہیں حاضرین ہے ہی ہی پہلے نہیں کر سکتے جس طرح یہاں ہے ہی ہیں ای طرح اس وقت بھی ہے بس ہوں گے۔ جب اللہ تعالی شاشا عمال کی جزاد ہے کے لئے جسموں میں روحیں ڈالے گا، یہ عاجز بندے نہ دنیا میں کس مرنے والے روح کو واپس کر سکتے ہیں نہ قیامت کے دن دوبارہ وندگی کو روک سکتے ہیں، یہ دوبارہ زندہ ہونا اور پہلی زندگی کے اعمال کا بدلہ دیا جانا خالی تعالی شانہ کی طرف سے طے شدہ ہے تم قیامت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کا بدلہ دیا جانے کے محر ہوا وراس انکار کی تبہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر تہمیں موت سے نہتے بچانے کی قدرت ہوتی تو یہ کہنے کا بھی موقعہ تھا کہ ہم دوبارہ زندہ نہ ہونگے اور جز اور جز اور جز اور جنال جل مجد اللہ علی ہونے اور قیامت کی پیشی کا انکار کس بنیا دیر کر رہے ہو جبکہ خالی جل مجدہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تم سب کومرنا ہے اور اعمال کی جزاملنی ہے۔

کما فسر حکیم الامر قبس مو و بیان القرآن و ان رده صاحب روح المعنی و قال: انه لیس بشی، نم فسر بیغسیر اخر و جعل الممدین بمعنی مربوبین و قال: التقلیر فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم و حاصل المعنی انکم ان کتم غیر مربوبین کما تقتضیه جعل الممدین بمعنی مربوبین و قال: التقلیر فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم و تردونها کما کانت بقلوتکم او پواسطة علاج للطبعة ام والاقرب الی السیاق ما ذکر فی بیان القرآن و قال القرطیی صفحه ا ۲۲: چ ا ای فهلا ان کتم غیر محلسین و لا مجزیین باعمالکم ای والاقرب الی السیاق ما ذکر فی بیان القرآن و قال القرطیی صفحه ا ۲۲: چ ا ای فهلا ان کتم غیر محلسین و لا مجزیین باعمالکم ای ان کتبم غیر ملدین اجیبا بجواب و احد قاله الفواء او ربعها اعادت العرب العرفین و معناهما و احد و قبل حلف احدهمالله الآخر علیه ان کتبم غیر ملدین اجیبا بجواب و احد قاله الفواء او ربعها اعادت العرب العرفین و معناهما و احد و قبل حلف احدهمالله الآخر علیه ان کتبم غیر ملدین اجیبا بجواب و احد قاله الفواء او ربعها اعادت العرب العرفین و معناهما و احد و قبل حلف احدهمالله الآخر علیه انتهی در حرب عجواب و احد قاله الفواء او ربعها اعادت العرب العرفین و معناهما و احد و قبل حلف احدهمالله الآخر علیه انتهای التحرب الامرفین و معناهما و احد و قبل حلف احدهماله الآخر علیه التحرب العرفین و معناهما و احد و قبل حلف احدهماله الآخر عین التحرب التحرفین المرب التحرب التحرف التحرب التحرف التحرب التحرف التحرب التحرف التحرب التحر

مَلَدُ بِين اورضالين كاعذاب: پر كافرون و مشركون كا عذاب بيان فرمايا: وَأَمَّا آنُ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الضَّآلِيْنَ فَنُوْلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصُلِيمَةُ جَحِيمٍ اورجُوض جمثلانے والے مراہوں میں ہوگا (بیا صحاب الشمال میں ہے ہوگا، اس كے لئے تخت كولتا ہواگرم پانى ہوگا، جس كا دوسرے ركوع میں ذكر ہوا) اور دہتی ہوئى آگ میں داخل ہوگا۔

### اِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿ (بِحُنَكَ يَحْقَقَى بات ہے)۔

# فَسَيِّعُ بِالشَّحِرَتِيْكَ الْعَظِيْمِ ۗ

سوا بي عظيم الثان پروردگار كے نام كي شيخ كيج

علموا نسائكم سورة الواقعة فانها سورة الغني.

(كدا پن عورتول كوسورة واقعه سكها و كونكدوه غن (يعنى مالدارى) لا نيوالى سورة به المحال سفي ١٩٥٠ ج ١) و لقد تنم تفسير سورة الواقعة بفضل الله تعالى فالحمد له او لا و آخراً و باطنا و ظاهراً

# رِيَّوْلُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

سورة الحديداس ميں انتيس آيات اور جارر كوع بيں سيدينه منوره ميں نازل ہو كي

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ

شروع الله كے نام سے جوبرامبر بان نہایت رحم والا ہے

# سَبَحَ لِلهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْعُ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ يُجَى وَيُحِيثُ

اللّٰدى ياكى بيان كرتے ہيں وہ سب جوآ سانوں ميں اور زمين ميں ہيں اور وہ زبردست ہے، حكت وال ہے، اى كے لئے سلطنت ہے آ سانوں ميں اور زمين على جي اور وہ زبردست ہے، حكت وال ہے، اى كے لئے سلطنت ہے آ سانوں ميں اور وہ زبردست ہے، حكت وال ہے، اى كے لئے سلطنت ہے آ سانوں ميں اور زمين كى، وہ ي حيات ويتا ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيُرُ هُوَ الْأَوْلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ هُوَ

اور موت ویتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جانے والا ہے، اس

الَّذِي خَلَقَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةَ البَّامِرْتُمَّ السَّوْي عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ عَالِكِمُ فِي

نے آ سانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین کے اندر واخل ہوتی ہے اور جو

الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ التَمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا لُنْتُمْ

اس میں سے نکتی ہے اور جو آسان سے ارتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو

وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُولُ ۗ يُولِجُ الَّيْلِ

اور وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھتا ہے، اس کی سلطنت ہے آ سانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ جائیں گے، وہ رات کو

فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي الْيُعِلِّ وَهُو عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُونِ

دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو جانا ہے

# الله تعالی عزیز و عکیم ہے، آسانوں میں اسی کی سلطنت ہے وہ سب کے اللہ تعالی عزیز و عکیم ہے، آسانوں میں اسی کے سلطنت ہے وہ سب کے اللہ تعالی سے باخبر ہے

خفسیں: یہاں سے سورۃ الحدید شروع ہورہی ہے اوپر چھ آیات کا ترجمد کھا گیا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات جلیلہ عظیمہ بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین کا ملک اس کے لئے ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اورموت بھی ویتا ہے اوروہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اول بھی ہے اپنی مخلوق سے پہلے بھی تھا اور آخر بھی ہے یعنی جب مخلوق فنا ہوجائے گی تب بھی باتی رہے گا یعنی اس پر نہدا ہو انہ عدم سابق طاری ہوگا اور وہ ظاہر بھی ہے کہ دلائل قاہرہ سے اسے پہلے نا جاتا ہے اور باطن بھی ہے کہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کیا جاسکتا اور وہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔

اس نے آسانوں کو اور زمین کو چھون میں پیدا فر مایا پھر وہ عرش پرمستوی ہوا۔ جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو چیزیں اس نے لگتی ہیں اور جو پچھآسان سے اتر تا ہے اور جو پچھآسان میں چڑھتا ہے وہ ان سب کو جانتا ہے اور وہ السخ علم کے اعتبار ہے تم سے دور تہیں ہے بتم جہال کہیں بھی ہو، وہ تبہار ہے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کود مکھر ہاہے۔

لَهُ مُلُکُ السَّموٰتِ وَالْاَرُضِ (آسانوں کا اورزمینوں کا ملک ای کے لئے ہے اور تمام امورای کی طرف لوٹائے جائیں گے )اس میں بندوں کے اعمال بھی ہیں جوقیامت کے دن چیش ہوں گے اور جزاسزا کا فیصلہ ہوگا، وہ رات کو دن میں اور دن میں رات کو داخل فرما تا ہے بھی دن بڑا اور بھی رات بڑی ہوتی ہے بیسب تصرفات اسی ذات عالی کی ہیں وَ هُو عَلِیْمُ وَن مِیں رات کو داخل فرما تا ہے بھی دن بڑا اور بھی رات بڑی ہوتی ہے جن کسی کے دل میں جو بھی کچھ خیال اور وسوسر آئے اور جو بھی کوئی شخص ایمان قبول کرے یا کفریر جمار ہے اے ان سب کی خبر ہے۔

الْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِمِ وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْدِ فَالَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَانْفَقُوا لَهُمْ

تم لوگ اللہ پرادراس کے دسول پرائیان لا و کاور جس مال میں تم کواس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ اس میں سے فرج کر دسوجولوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور فرج کریں

اَجْوَكِمِيْدُ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَنْ عُوكُمْ لِتُوْ مِنُوْ إِيرَ بِكُمْ و قَلْ اَحْنَ ان كريزا الواب موكا، اور تبارے لئے اس كاكيا سب بے يُتم الله برايمان تين لاتے عالا كدر مول تم كواس كا طرف بلار بين كرتم الني رب برايمان لا واور الله

مِيْتَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُّ وُمِنِيْنَ ﴿ هُو الْآنِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهٖ أَيْتٍ بَيِّذَتٍ لِيَّخْرِجَكُمْ مِنَ

نے تم سے عبد لیا تھا، اگر تم کو ایمان لانا ہو، وہ ایبا ہے کہ اپنے بندہ پر صاف صاف آیتیں بھیجا ہے تاکہ وہ تم کو

الظُلُمتِ إِلَى النُّوْرِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَّ وُفُ رَّحِيْمُ وَمَا لَكُمْ الدَّيْفَقُوْ افْ سَبِيْلِ اللهو وَبِلهِ

تاريكيوں سے روشن كى طرف لائے اور ب شك اللہ تعالى تم پر براشنق ہے مہربان ہے، اور تمہارے لئے اس كاكياسب ہے كہ تم اللہ كى راہ ميں خرچ نہيں كرتے

مِنْكِاتُ السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقُ مِنْ فَلِ الْفَتْمِ وَقَاتُلُ أُولِكَ أَعْظَمُ

حالا نکدس آسانوں کی اورز مین کی میراث اللہ ہی کے لئے ہے جولوگ فتح مکدے پہلے ترج کر چکے اوراز چکے وہ برابر نہیں ہیں وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں ہے

دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ انْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَكُوا وْكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ﴿

برے ہیں جنہوں نے بعد میں خرج کیا، بود اللہ تعالی نے سب سے بھلائی کا دعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالی کو تبہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهَ ٱجُرُّكُو نِيرٌ اللهَ

کوئی شخص ہے جواللہ کو قرض حسن دے پھر اللہ اس کواس کے لئے بڑھائے اور اس کے لئے اجر پسندیدہ ہے۔

الله تعالیٰ اوراس کے رسول پرایمان لاؤ،اورالله تعالیٰ نے جو پچھ محس عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرو

 میں سے ایمان نے آئیں اور قرج کریں ان کے لئے بڑا تو اب ہے) دوسری آیت میں فرمایا کرتمبارے لئے اس کا کیا سبب کہ اللہ پرایمان فیمیں اس کے اللہ کا اللہ پرایمان الا وَاور مزید بات یہ کہ اللہ پرایمان فیمیں اس کے جواب میں تم نے اللہ کی دیوبیت کا اقرار کیا تھا (اس سے عہد الکسٹ بو برگئم مراد ہے جوسورہ اعراف میں فیکور ہے اِن مُحنیتُ مُو مُونینُ اگر تمہیں ایمان لا تا ہے تو ایمان کے آوکس بات کا اِنظار ہے جیس قائم ہوگئیں دلائل بیان کرد ہے گئے براہیں بھو میں آگئ اب ایمان لانے میں کیوں دیر کرر ہے ہو فی معالم المتنزیل ان کنتم مؤمنین یوماً فالان احری الاوقات ان تو منو القیام الحجج و الاعلام ببعث محمد علیہ و نزول القران (تغیر معامل النزیل میں ہے اگر تم نے کی دن ایمان لانا ہے تو اب ایمان لانے کا آخری وقت ہے کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ و کمال النزیل میں ہے اگر تم نے کی دن ایمان لانا ہے تو اب ایمان لانے کا آخری وقت ہے کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ و کمال النزیل میں ہے اگر تم نے کی دن ایمان اور نشانیاں قائم ہو چی ہیں ) (صفیہ ۲۹۳: جس)

تیسری آیت میں رسول اللہ عظیمی کی بہت کا اور آپ پر آیات قر آنیاز لفرمانے کی نعت کا تذکرہ فرمایا ارشاوفر مایا کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے بندہ پرواضح آیات نازل فرمائیں تاکہوہ (کفروشرک کی) اندھیریوں سے نور ایمان کی طرف لائے (یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بوی نعت ہے) اور بلاشبہ اللہ خوب زیادہ شفقت ورحمت فرمانے والا ہے۔

چوتی آیت میں فی تعمیل اللہ مال خرج کرنے کی ترغیب دی اور فر مایا کہ تہمیں اس بات سے کیا چزرو کنے والی ہے کہ تم اللہ کا راہ میں مال خرج کروسب مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے حقیقاً وہی مالک ہے ، مجازی مالکوں کی موت کے بعد تہمیں یہ مال ملاہے تمہارانہ حقیقت میں اب ہے اور نہ مجازی طور پر تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ قال فی معالم المتنزیل ای شی لکم فی توک الانفاق فیما یقوب من الله و انتم میتون تاریخون اموالکم (معالم التزیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں میں خرج کرنے والے ہو) (صفح ۲۹۴:جم)

من مرسے بہلے خرچ کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے: حضرات محابہ وقائی میں وہ حضرات بھی ہے جنہوں نے فتح مکہ سے بہلے خرچ کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے: حضرات محابہ وقی ان میں مال خرچ کیا تھا اور کا فروں سے جنگ لڑی تھی پھر جب مکہ فتے ہوگیا کا فروں کو شکست ہوگی او اس کے بعد مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا ڈرختم ہوگیا ای لئے فرمایا لا یک پیشتو کی مِنگُم مَّنُ اَنفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ کہ جن لوگوں منے فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ مال خرچ کے اور جہاد کئے یہ جماعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کے اور جہاد کے بید جماعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کے اور جہاد کے برابر نہیں ہیں۔ پہلے فریق کے ہارے میں فرمایا: اُولِنْکَ اَعْظُمُ دَوَجَةً مِنَ الَّذِیْنَ اَنْفَقُواْ مِنُ بَعُدُ وَقَاتَلُواْ (بیلوگ درجہاد کے اعتبار سے ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اموال خرچ کے اور جہاد کے اکا وہ بھر چی گروم نہ ہوں گے تو اُس انہیں بھی ملے گا ،اس کوفر مایا و کُالا وَ عَدَاللهُ الْحُسُنٰی (اور الله تعالی کے تعالی کے تعالی کے متبار سے خوبی یعنی ثواب کا وعد ہر مایا ہے ) وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ (اور الله تعالی کونہ ہارے کا موں کی خبر ہے) جس نے جو بھی خبر کا کام کیا اللہ تعالی اس کا ثواب عطافر مائے گا۔

الله تعالی نے صحابہ کے بارے میں وَ کُلّا وَعَدَاللهُ الْحُسُنَى فرما کراعلان عام فرماد یا کرسب کے لئے دسنی یعن مغفرت اور جنت ہے، اور سورہ توبہ کی آیت والسّبِقُونَ اللّاوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ (الآية) میں مہاجرین وانصار کے لئے اور جولوگ ان کا اتباع بالاحسان کریں ان کے لئے رَضِی اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ فرماد یا اور یہ بھی فرماد یا کران کے لئے جنتیں تیاد فرمائی ہیں۔ (دیکھوسورہ توبہ)

الله تعالیٰ کے ان وعدوں کو دیکھواورروافض کو دیکھوجنہیں اسلام کا دعویٰ ہےاورالله تعالیٰ کے وعدوں کو پیجے نہیں مانے ، دوجار کے سواسب صحابہ کو گمراہ اور کا فر کہتے ہیں اور ان حضرات سے براءت کا اعلان کئے بغیران کو چین نہیں آتا، یا درہے کہ سابقین اولین میں حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا بھی تھے جن سے روافض کو انتہائی بغض ہے ذلک ھو المضلال البعید۔ کون ہے جواللہ کوقرض دے: پھر فرمایا: مَنْ ذَاالَّذِی یُقُوضُ اللهُ قَوْضًا حَسَنًا فَیُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجُوّ کویئم (وہ کون ہے جواللہ کوقرض دے اچھا قرض پھروہ اللہ اس کے لئے چند در چند کر کے بڑھادے اور اس کے لئے اجر کڑیم ہے ) اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کا بھی خالق اور مالک ہے اور ان کے اموال کا بھی خالق اور مالک ہے جو بھی کوئی شخص اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالی نے مہر بانی فرما کر اس کا نام قرضًا حَسَنًا رکھ دیا اور جتنا بھی کوئی شخص مال خرچ کرے (بشرطیکہ اللہ کی رضا کے لئے ہو ) اس کوخوب زیادہ بڑھا کر دینے کا وعدہ فرمالیا، اول تو مال اس کا ہے پھر بندوں نے خرچ بھی کیا اپنی ہم جنس خلوق پر اللہ تعالیٰ شانہ غی اور بے نیاز ہے اسے کسی مال کی حاجت نہیں اس نے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے والوں سے بہت زیادہ ثواب عطافر مانے کا وعدہ کیا ہے کم ہم صدقہ کا ثواب دس گنا تو ملتا ہی ہے اور سات سوتک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر ثواب دیاجا تا ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا حلال اور طیب مال خرچ کرنا نفس کی خوثی کے ساتھ خرچ کرنا ہی سب قرض حسنہ کے عوم میں داخل ہے۔

صحیح سلم صفحہ ۲۵۸: ۲۵ میں ہے کہ روزانہ رات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعاء کر سے بیں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے معفرت مانئے بیں اس کی معفرت کردوں، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جوظلم کرنے والانہیں ہے جس کے بول ہی فرماتے رہتے ہیں) یہ جو فرمایا کہ کون ہے جو ایسے کو دے جس کے پاس سب پچھ ہے اس بیس یہ بتا دیا کہ کوئی شخص میر نہیں ہے کہ ضرورت مند کو و سے ہا ہوں بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کہ ضرورت مند کو و سے ہا ہوں بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کراللہ کی راہ بیس خرج کر سے اور نیہ جو فرمایا کہ دہ ظلم کرنے والانہیں ہے اس میں بیر بتایا کہ جو پچھ اللہ کی راہ میں خرج کہ کے اللہ کی راہ میں خرج کہ کے اللہ کی راہ میں خرج کہ کے اللہ کی راہ میں خرج کہ کوئی اندیشنہیں۔

# الَّذِيْنَ كَفُرُوا مَا فَاكْمُ النَّارُ هِي مَوْلِكُمُّ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

اورند کافروں سے ،تم سب کا ٹھکا ندووز خ ہے، وہی تمہاری رفت ہے اوروہ براٹھ کا ندہ

# قیامت کے دن مؤمنین مؤ منات کونور دیا جائے گا منافقین کچھ دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں رہ جائیں گے

تفسیع : ان آیات میں مؤمنین ومؤ منات اور منافقین و منافقات کی حالت بتائی ہے جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا اہلِ ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اے مخاطب تم قیامت کے دن مؤمنین ومؤ منات کو دیکھو گے کہ ان کا نوران کے آگے آگے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ آئ تہمارے لئے ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچ تہریں جاری ہوں گی ان میں تم ہمیشہ رہوگے۔ ذلیک کھو الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (پیری کا میابی ہے)۔

قیامت کے دن حاضر تو سبھی ہوں گے، مومن بھی منافق بھی کھلے ہوئے کا فربھی اور وہ لوگ بھی دنیا میں شرک کرتے متھے، کا فروں اورمشرکوں کوتو نور ملے ہی گانہیں وہ تو اندھیرے ہی میں رہیں گے اورمسلمانوں کونور دیا جائے گاوہ اس کے ذریعہ پل صراط ے گزریں گے اور یورا عمال کے اعتبار سے مخلف ہوگا۔ منافقین بھی مونین کے پیچھے پیچھے ہولیں گے چلتے چلتے مونین آ گے بردھ جائیں گے اور منافق مرد وعورت بیچیےرہ جائیں گے اور اتنے بیچیے ہوجائیں گے کہ بالکل اندھیرے میں رہ جائیں گے، بیلوگ مؤمنین سے کہیں گے کہ ذرائھہر وہمیں بھی مہلت دوہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری روشی میں چلے چلیں ان کو جواب دیا جائے گا۔ اِرُجعُولُ ا وَرَآءَ كُمُ فَالْتَمِسُولُ الْوُرَّا (كماية يتجيلوث جاؤوين روشى اللش كرو) وه يتجيلوليس كنو ذرابهي روشي ند یا ئیں گے اور ساتھ ہی ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی جومونین اور منافقین کے درمیان آٹرین جائے گی اب تو وہ لوگ نہمونین تك واپس پہنچ كيس كے اور ندمونين كى روشى سے استفادہ كركيس كے منافقين مونين سے يكاركر كہيں كے ألَمُ مَكُمُ مَعَكُمُ ( کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ندھے) تمہاری طرح نماز پڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے جب ہم اسلامی ا عمال میں تمہارے ساتھ تھے تو آج ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر کیوں جارہے ہو؟ مؤمنین جواب دیں گے بَلٰی (ہاں دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے) یہ بات تھیک ہو کیکٹنگر فَتنتُ مَ أَنفُسَكُم (لیکن تم نے اپن جانوں کونتنمیں ڈالا یعنی مراہی میں تھنے رے وَتُوبَّصُتُمُ (اورتم فَاتظاوكيا (كوكيموملمانون يركب وكيمصيبت نازل موتى ب)وَادَتَبُتُمُ (اورتم اسلام كحق مون من شك كرت سے او غَوَّتُكُمُ الا ماني (اور مهيں تهاري آرزوں نے دعوك ميں ڈالا) تم سجھتے سے كرياسلام اوراس کے مانے والوں کو چنددن کا مسلد ہے نہ بیدین چلنے والا ہے اور نداس کے مانے والے آگے برجے والے ہیں اگرتم اسلام کوسیا جانة تواس برمر منت كين تم ظاهر مين اسلام كادعوى كرتے تصاورول سےاس دين كے خالف تصاس لئے اس كے مث جانے كي آرزوكين ركھتے تھے طنتى جَاءَ أَمْوُ اللهِ (يهال تك كهالله كاتكم آئينجا) لين تهمين موت آگئ جب موت آ جائے تو توبجى نہیں ہو علی وَغَوَّ کُمُ باللهِ الْغُولُور (اور دھو کہ دینے والے یعنی شیطان نے تہمیں دھو کے میں ڈالا) اور تمہارا ناس کھودیا، اب تو متہیں عذاب ہی میں جانا ہے، آج تم اور کھلے کافرمستی عذاب ہونے میں برابر ہوتمہارے چھٹکارہ کا کوئی راستہنیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤ حَدُّ مِنْكُمْ فِدُيَّةٌ وَّكَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو السوآج نتم عولَى معادضدايا جائ كااورندان لوكول ع جو كط كافر ته مَاوِ كُمُ النَّارُ (تہارا مُحَاندوز نے ہے) هِ مَوُلگُمُ (وه تہاری رفق ہے) وَبِئُسَ الْمَصِیرُ (اوروه برا مُحانہ ہے)۔ یشری اور توضیح تغیر درمنثور کی روایات کوسا منے رکھ کرکھی گئی ہے۔

نُورُهُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِاَیْمَانِهِمْ (جوفر مایا ہے اس ہے معلوم ہور ہا ہے کہ اہلِ ایمان کے داکیں اور سامنے نور ہوگا اس ہے باکم رف نور ہونے کا بھی تذکرہ ہے رسول اللہ عظامی ہوں اس ہے باکی بھی تذکرہ ہے رسول اللہ عظامی ہوں ایک خص نے سوال کیا کہ یارسول اللہ عظامی کا مت سے لے کرآ پ کی امت تک بہت کی امتیں گرری ہوں گی ان کے درمیان میں آ پ اپنی امت کو کیسے بہچائیں گے؟ آ پ نے فر مایا کہ ان کے چہرے روثن ہول کے اور ہاتھ پاؤل سفید ہول گان کی یہ کیفیت وضوکر نے کی وجہ ہے ہوگی میری امت کے علاوہ کی دوسری امت کے لئے بینشانی نہوگی اور میں انہیں اس طرح بھی بہچان لوں گا کہ ان کے سامنے اور داکیں اور باکیں اور باکیں تنوں طرف نور ہوگا۔ (روزہ الحائم فی المت درک شفہ ۱۳۷۸ تاوقال صحیح الاسناد و سکت علیہ اللہ ہیں)۔

فَضُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ (سوان كردميان ايك ديوار كورى جائے گي جس مين ايك دروازه ہوگا) باطِنهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنُ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (اس كاندروالے حصد ميں رحت ہوگي اور بابر كي جانب عذاب ہوگا) يكون ى ديوار ہے جس كا الفاظِ بالا ميں تذكره فر مايا ہے بعض حضرات نے فر مايا كہ يد ديوار اعراف ہے جو مونين اور كفار (بشمول منافقين ) كے درميان حائل كردى جائے گي اور بعض مضرين نے فر مايا كه اس سے اعراف كے علاوه كوئى دوسرى ديوار مراد ہوسا حب معالم التز بل صفح ١٩٩٦ ع مي كھتے ہيں و ھو حائط بين المجنة و الناريعي وه ايك ديوار ہوگي جو جنت اور دوزخ كے درميان حائل ہوگي اس ديوار ميں جو دروازه ہوگا وه كس لئے ہوگا اور كب تك رہے گا اس بارے ميں كوئى تصر ك واضح طور پرنہيں ملتى ممكن ہے كہ بيوى دروازه ہوج مي فروا يو المهل ووزخ سے گفتگو كرسكين گے جي المافات واضح طور پرنہيں ملتى ممكن ہے كہ بيوروازه ہوج مي مكن ہے كہ بيدروازه مستقل ميں قَالَ هَلُ أَنْسُمُ مُطَّلِعُونَ مَهُ فَا طَلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَ آءِ الْمَحِدِيْمِ خرمايا ہے اور يہ جی ممكن ہے كہ بيدروازه مستقل ميں قَالَ هَلُ أَنْسُمُ مُطَّلِعُونَ مَهُ فَافُونَ اللهُ عَلَى اللهُ فِي سَوَ آءِ الْمَحِدِيْمِ خرمايا ہے اور يہ جی ممكن ہے كہ بيدروازه مين مين من علي مين مين الله على الله على المعواب وقت (جمَلِه منافقين ان سے عليمده ہوجا ميں گے) يدوروازه کھلا رہے اور بعد ميں بند مروني مايا على الله على المعواب وقت (جمَلِه منافقين ان سے عليمده ہوجا ميں گے) يدوروازه کھلا رہے اور بعد ميں بند مروني مايا على الله على المعواب وقت (جمَلِه منافقين ان سے عليمده ہوجا ميں گے) يدوروازه کھلا رہے اور بعد ميں بند مرونا على الله على الله على المعواب وقت (جمَلَه منافقين ان سے عليمده ہوجا ميں گے) يدوروازه کھلا رہے اور بعد ميں بند مرونا على الله على الله

### ''فائده''

مؤنين كنوركا سورة التحريم مين بهى تذكره فرمايا به يَوُمَ لَا يُخْوِى اللهُ النّبِي وَالَّذِينَ المَنُوامَعَهُ نُورُهُمُ مَ يَسُعَى بَيْنَ ايُدِيهِم وَبِايُهَانِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا آتُمِم لَنَا نُورَنَاوَاغُفِرُلْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. يَسُعَى بَيْنَ ايُدِيهِم وَبِايُهُمَانِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا آتُمِم لَنَا نُورَنَاوَاغُفِرُلْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. (جم دن الله جَيَّ الله عَلَى الله عَلَى

حضرت بریده دوایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ عظیمہ نے کہ نورتام بعنی پور نے درکی خوشخبری سنا دوان لوگوں کو جو اندھیر بوں میں مبحدوں کی طرف چلتے ہیں قیامت کے دن۔ (رداہ الزندی وارداؤ درداہ این بدین مل بن سعدوانس)۔ حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص دی گھندہے دوایت ہے کہا لیک دن رسول اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لئے قیامت کے روزنمازنور ہوگی اوراس کے ایمان کی دلیل ہوگی اوراس کی نجات ( کا سامان ) ہوگی اورجس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لئے نماز نہ نور ہوگی نہ (ایمان کی ) دلیل ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی ، اور پیشخص قیامت کے روز قارون اور فرعون اور اس کے وزیر ہامان اور (مشہور مشرک) ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (سداحہ جسفہ ۱۲۹)

حضرت ابوسعید ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جس کسی نے جعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لئے دوجمعوں کے درمیان نورروش ہوگا۔ (رواہ البیقی فی اسنن الکبری ضفیہ ۲۴۰: ۳۳)۔

حضرت عمرو بن شعیب علیہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادخر مایا کہ تم سفید بال مت اکھاڑ و کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے جوکوئی مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑ ھا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے بدلہ میں ایک گناہ معاف کرے گا اور اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ (بیدیکی اور گناہ کی معافی صرف بڑھا ہے کی وجہ سے ہوگی ) (رواہ برواؤ دو کان اسکا ہ سور سے)

أُوْتُوا الْكِتْبِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْ مَنْ فَي فَوْنَ وَإِعْلَمُواۤ اَنَ

جنہیں اس سے پہلے کاب دی گئی پھران پر زمانہ دراز گزر گیا سوان کے دل خت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاس تھے، جان لو کہ بے شک

اللهُ يُخِي الْأَرْضَ بَعْنُ مَوْتِهَا فَكُ بَيِّكَا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ٥

الله زندہ فرماتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد بیٹک ہم نے تمہارے لئے آیات بیان کیس تاکہ تم سمجھو۔

# کیا ایمان والوں کے لئے وہ وفت نہیں آیا کہان کے قلوب خشوع والے بن جائیں

قضعه بيو: اس آيت ميں ان اہل ايمان کو خطاب اور عمّاب فرمايا ہے جن كا عمال صالحہ ميں كى آگى اور جن كے دلوں ميں ذكر الله اور كتاب الله كى طرف توجه درجه مطلوبه ميں نہيں رہى ، حضرت عائشرضى الله تعالى عنها ہے روايت ہے كہ ايك دن رسول الله على ميں تشريف لائے وہاں نجھا صحاب بنس رہے تھے آپ نے اپنے مبارك چرہ سے چاور برثائى جوسرخ ہود ہاتھا اور فرمايا كہ كياتم بنس رہے ہو؟ اور تمهارے دب كی طرف سے بدامان نازل نہيں ہوئى كہ اس نے تنہيں بخش و يا؟ (اس كا تقاضا توبيہ كے كہ دنياہے دل نہ لگاتے اور بنى نماق ميں وقت خرج نہ كرتے) تمہارے بننے كے بارے ميں جھ پر آيت كريم الكم يَانِ لِللّٰهِ فَيْنَ الْمَنْوَ الله عَلَى الله ع

معلوم ہوا کہ اہلِ ایمان کو اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت کرنے اور سجھنے کی طرف پوری طرح متوجہ رہنا چاہیے، جب دل میں خشوع ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی کتاب کی طرف جھکا دہوگا تو ایمان میں پچنگی رہے گی۔اگر دل میں خشوع نہ ہوا تو شدہ شدہ آہتہ آہتہ دلوں میں قسادت یعنی تی آجائے گی۔ جب قسادت آجاتی ہے قد دنیا ہی کی طرف توجیرہ جاتی ہے۔ دین پر چلنے کا اہتمام اور آخرت کی فکر نہیں رہتی نماز بھی یوں ہی چلتی ہوئی پڑھتے ہیں ایک منٹ میں دور کعتیں نمٹا دیتے ہیں اور نماز میں دوکان کی بکری کا حساب لگاتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر فلٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ با تیں کرنا قساوت قلب یعنی دل کی بختی کا سبب ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ دوروہی دل ہے جو سخت ہو (رواہ الرزی)

اقام بالبیت الحرام مجاوراً مع الجهد الشدید والورع الدائم والحوف الوافی والدکاء الکثیر والتخلی بالوحدة ورفض الناس وما علیه اسباب الدنیا الی ان مات بها. ( مَدَمُعظّمه مِن قیام کیا یحت مجاهده کے ساتھ اور داکی پر بیزگاری کے ساتھ اور خوب زیادہ خوف اللی کے ساتھ اور خوب زیادہ دنیا کے اسباب میں سے زیادہ رونے کے ساتھ اور تنہائی میں وقت گزارنے کے ساتھ اور لوگوں سے بے تعلق رہنے کے ساتھ، دنیا کے اسباب میں سے موت آنے تک ان کے پاس کھے بھی نہ قا۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمة الله علیه نے ایک مرتبطم حدیث کا اهتفال رکھنے والوں کودیکھا کہ آپس میں دل گئی کی باتیں کررہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، ان کو پکار کر فرمایا کہ اے انبیاء کرام علیم البلام کے وارثو! بس کروبس کروبس کروبم امام ہوتمہارا اقتداء کیاجاتا ہے۔ رسیو اعلام النبلاء ص۳۳ تا ۳۲۱ ج۸ تھذیب النبلاب ص۳۹ تا ۲۹۳ ج۸) ایک مرتبہ ایک خض کو ہنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تجھے ایک اچھی بات سناؤں؟ اس نے کہافرمائے! آپ نے اس کو بیا آیت پڑھ کرسنائی۔

لَا تَفُرَ حُرِانَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيُنَ (الرايان كريشك الله الراف الووست نيس ركمتا)۔ الله كتاب كى طرح نه به وجا وجن كے دلول ميں قساوت تھى: وَلَا يَكُونُو الْ كَالَّذِيْنَ أُوتُو الْكِتَبَ مِنْ اللهِ كَتَاب كَلُونُو الْكَوْنُو الْكَوْنُو الْكَوْنُو الْكَوْنُو اللهِ كَالِي مِنْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ (اوران لوگوں كى طرح نه بوجا كيس جن كواس سے پہلے كتاب ملى تقى (ان

سے یہودونصاری مرادین )ان پرایک زماندورازگر رگیا (دونوں پنی پڑی کتاب اوراس کے احکام سے غافل ہو گئے معاصی میں منہمک رہے ای طرح زماندگر رہا چلا گیا اور تو بہند کی جب بیطالت ہوگئی ) تو ان کے دل سخت ہو گئے ) جب دل سخت ہوجاتے ہیں تو نیکی بدی کا احساس نہیں ہوتا اور دین حق پر باقی رہنے کی منفعت کا خیال باتی نہیں رہتا۔ ای لئے بہت سے لوگ نفر اختیار کر لیتے ہیں ۔ وَ کَوْشِیْو مِنْهُمُ فَلِي قُونُ (اہل کتاب کا یہی حال ہوا کہ ان میں سے اکثر فاس یعنی کا فرہو گئے جن کا لقید آج بھی دنیا میں موجود ہے )۔

۔ پیرمسلمانوں پرلازم ہے کہ دلوں کوخشوع والا بنائمیں ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں قرآن کی تلاوت میں لگیں اس کے احکام پڑھل کرتے رہیں ، خدانخو استہ یہود ونصار کی جیسا حال نہ ہوجائے:

قوله تعالىٰ الم يان للذين امنوا مضارع من انى الامرانياً و اناءً و اناءً بالكسر اذا جاء اناه اى وقته اى الم يجئ وقت ان تخشع الله على الله عن الله يعن الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله ع

اعُلَمُوْ النَّ الله يُحْمِي الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْرِتها اس مِن زمين كامثال دے كُرفر مايا كەللەتعالى قلوب قاسيەلىنى خت داول كوزنده فرماديتا بِ جَبُدوه ذكروتلاوت مِن لگ جائين جيها كەمرده زمين كوبارش بھيج كربرا بحراكرديتا ہے۔ قَدُ بَيَّنَا لَكُمُ الْايْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ (بهم نے تبهارے لئے آیات بیان كیس تاكتم سمجھو)

إِنَّ الْمُصَّدِّةِ فِينَ وَالْمُصِّدِ فَتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجْرُكُرِنَيْ

بلاشبه صدقد کرنے والے مرداور صدقد کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض صن دیاان کے لئے اس کو بڑھا دیاجائے گا ان کے لئے اجر کریم ہے

وَ الَّذِيْنَ امْنُوْ إِبَالِيهِ وَ رُسُلِهُ أُولِيِّكَ هُمُ الصِّيِّينَقُونَ ۖ وَالشُّهُ كَآءُ عِنْكَ رَبِّهِ مِرْ لَهُمْ

اور جولوگ الله پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے بید وہ لوگ ہیں جو بری سچائی والے ہیں اور جوشہداء ہیں اپنے رب کے پاس ہیں ان کے لئے ان کا ا

ٱجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكُذَّبُوا بِالْتِنَا أُولَإِكَ أَصْعَبُ الْبَحِيمِ

جر اور ان کانور ہوگا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں

# صدقه کرنے والے مردول اور عورتول کے اجر کریم کا وعدہ اور شہداء کی فضیلت

قال صاحب الروح: و قرء ابن كثير و ابوبكر بتخفيف الصاد من التصديق لا من الصدقة وعطف" اقرضوا" على معنى الفعل من المصدقين على ما اختاره ابوعلى والزمخشرى لان ال بمعنى اللين و اسم الفاعل بمعنى الفعل فكانه قبل ان اللين تصدقوا او صدقوا على القراء تين (واقرضوا) و تعقبه ابوحيان و غيره بان فيه الفصل بين اجزاء الصلة اذ" ال" معطوف على الصلة باجنبى و هو المتصدقات. و ذلك لا يجوز اه قلت تعقب ابى حيان لا يصح لان الوارد في كتاب الله تعالى يرد جميع القواعد التي النحاة مع ان المصدقات ليس باجنبى اذا النساء دخلت في المتصدقين كما في مواضع من كتاب الله تعالى جاء بصيغة التذكير و هو يعم الصنفين ولو لم يذكرهن لكان الكلام مربوطاً بلاريب، فاختصصن بالذكر لاظهار ان منزلتهن في التصدق مثل الرجال اذا انفقن باخلاصهن ومثل هذا الوصل ليس بفصل. (صاحب روا المعانى قرمات بين التي شراور الوبكرة التقدين معدرت المحدقة عن المصدق عن المصدق عن المعدود عن كتاب الله تعالى المعدود عن المعدود عن

مان کرصادی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور ایونلی وزخشری کی ترج کے مطابق اقرضوا کا عطف المصدقین کے متی قعل پرہے۔ اس لئے کہ الف الام الذی کے معنی میں ہے۔ معنی میں ہے۔ معنی ہیں ہے۔ معنی ہیں ہے۔ معنی میں ہے۔ معنی ہیں ہے۔ اس لئے کہ الق کے مطابق ) اور الوحیان وغیرہ نے اس التح ہوئے کہ اللہ ماں مصلہ کے اجزاء کے درمیان قصل الازم آتا ہے۔ اس لئے کہ الف الام کا عظف اجنبی صلہ پر ہے اوروہ مصدقات ہے اور میرا خیال ہے کہ الوحیان کا بیا عتراض ورست نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں جوآیا ہے وہ تو یوں کے بنائے ہوئے قوانین کی تردید کر اس کریم میں جوآیا ہے وہ تو یوں کے بنائے ہوئے قوانین کی تردید کر اس کریم میں جو آباد کہ اللہ میں جیسا کرقرآن کریم میں جگر الیا ہے کہ ایک کہ کہ کہ کہ کہ کام مربوط ہوتا۔ پس یہاں ان کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے اس اظہار کے لئے ہے اور نہ کروموث دونوں کوشائل ہے اگر خواتین کا تربیاں نہ کیا جاتا تو بھی بلاشہ کلام مربوط ہوتا۔ پس یہاں ان کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے اس اظہار کے لئے کہ تھدت میں ان کا مرتبر مردوں جیسا ہے جبکہ بیا خال کے ساور اس جیسا میں جیسا کہ میں ہوتا )

صدیقین کون بیں؟ پر فرمایاو الَّذِیْنَ امَنُوابِاللهِ وَدُسُلِهِ أُوْلَئِکَ هُمُ الصِّدِیْقُوْنَ (اور جولوگ الله پراوراس کے رسولوں پرائیان لائے بیلوگ صدیق بیں) یعنی بہت زیادہ سپائی اختیار کرنے والے بیں جو پکی تصدیق ہوجس میں ذرا سابھی شائیہ شک اور تر ددکا نہ دوہ ایمان حقیق ہے۔

اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیمنا سب معلوم ہوتا ہے کہ وَ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا ہے وہ لوگ مراد لئے جائیں جو کمالِ ایمان سے متصف ہوں اور بیاس وقت تحقق ہوگا جب کوئی شخص این طاعات میں گے جو کمال ایمان والی طاعات ہوں کیونکہ جو شخص موئن ہوتے ہوئے شہوات میں منہ کہ ہواور طاعات سے غافل ہوا سے صدیق اور شہید قرار دینا بعید معلوم ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ وَمَنُ یُطِع الله وَ الرَّسُولَ فَاُولَئِکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ الله عَلَیْهِمُ مِنَ النّبِیّینَ وَالصِّدِیْنَ وَ الصّالِحِیْنَ وَ حَسُنَ اُولِئِکَ رَفِیْقًا سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین اور شہداء اور صالحین ہوتا ہے مرتبہ کوگ ہیں عام طور پر اللہ تعالی اور اس کے رسول عقاقت کرنے والوں کوان حضرات کیا تھ ہونے کا شرف طے مرتبہ کوگ ہیں عام طور پر اللہ تعالی اور اس کے رسول عقاقت کرنے والوں کوان حضرات کیاتھ ہونے کا شرف طے گا جوان کے ایجھ رفتی ہوں گے دونوں آیوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ یوں تو ہموئن صدیق اور شہید ہے لیکن بہت سے حضرات کوان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے بڑے درجات حاصل ہوں گے اور بہت سے دوسر سے ایلِ ایمان کو بھی ان

کی معیت حاصل ہوجانے کے مواقع عطا کئے جائیں گے گودرجات میں فرق مراتب بہت زیادہ ہوگالیکن باوجود باہمی ملا قاتوں اور زیارتوں کے جن کی تصدیق ایمانی بڑے درجہ کے کمال کو پیٹی ہوئی ہوان کوخصوصی طور پرصدیق کہا گیا ہے یہ بلند مرتبہ کے حضرات ہیں جیسا کہ حضرت ابو برصدیق کھی کورسول اللہ عظام نے صدیق کا لقب دیا جب یہ اسلام کی دعوت سامنے آئی تو انہوں نے فوراً لیک کہا اور آخری دن تک نہایت اخلاص کے ساتھا پی جان و مال سے آپ کی خدمت میں حاضر رہے حتی کہ ایک مرتبہ جب آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی تو سارا ہی مال لا کر خدمت عالی میں حاضر کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کے ماتھ حضرت ابو بروعم وعثان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا تو اللہ عظام کے اس پر قدم مبارک مار کر فرمایا کہ اے احد مخبر جا (اس وقت) تیرے او پر ایک بنی ہے اور ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں (یعن حضرت عمراور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہما۔ (رواہ البخاری)

اس میں حضرت ابو بکر مظینی کوصدیق فر مایا اور باقی دوحفرات کے شہید ہونے کی پیشین گوئی فر مائی بڑے درجہ کے مونین صالحین کوصدیقین کی معیت نصیب ہوگی اس بارے میں بعض خصوصی اعمال کا تذکرہ بھی حدیث شریف میں ذکور ہے حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ بچا امانت دارتا جرنبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (رداہ الرندی الدین الدین)

سورة مریم میں حضرت ابراجیم النظیمی اور حضرت ادر ایس النظیمی کے بارے میں، صِدِیقًا نَبِیًّا فرمایا ہے اور سورة المائدہ میں حضرت ابراجیم النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی میں حضرت انبیاء میں حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام بھی تھے ان پر ایمان لانے والے بھی صدیق تھے (اور ان میں فرق مراتب تھا) اور عامیة المسلمین بھی صدیق میں کیونکہ کمال تصدیق کے بیاری کوئی مومن ہوئی بیس سکتا۔

سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لئے صدیقین شہداءاور صالحین کے ساتھ ہونے کی جوخوشخبری دی ہے اس سے اونچے درجے کے صدیقین اور شہداءاور صالحین مرادیں۔

شهداء سے کون حضرات مراد ہیں؟

یہاں سورۃ الحدید میں شہداء سے کون لوگ مراد ہیں اس کے بارے میں دوتول ہیں بعض حضرات فرمایا کہ ان سے جہاداور قبال کے موقع پرشہید ہونے والے مراد ہیں ان کے بوے اور بلند درجات ہونے کو بھی جانے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شہداء سے بمعنی شاہدین یعنی گواہی دینے والے مراد ہیں قیامت کے دن بہت کی گواہیاں ہوں گی ہر نی اربعض حضرات نے بارے میں گواہی دیں گے کہ واقعی اللہ علی اللہ علی

جب الله نے اتنی بری فضیلت دی ہے کہ قیامت کے دن گوائی دیے والے بنیں گو آپ اس مرتبہ کی لاج رکیس اور ان چیز ول سے پر بیز کریں جو مقام شہادت سے محروم کرنے کا ذریعہ بنیں حضرت ابودرداء رہے نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ لعنت کی کثرت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہداء ہوں گے نہ شفعاء ہوں گے (لیعنی ان کو نہ گوائی وسینے کا مرتبہ ملے گانہ گنمگاروں کو بخشوانے کے لئے شفاعت کرنے کا مقام دیا جائے گا) دونوں چیزوں سے محروم رہیں گے۔ (رواہ مسلم صفح ۳۲۲ نے کا اور حضرت ابو ہریرہ دی سے مروایت ہے کہ رسول اللہ عقیمہ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کے لئے

لعان ہونا ٹھیک نہیں ہے(رواہ مسلم صفی ۱۲۲ ج۲) لینی صدیق کواپئی زبان محفوظ رکھنی چاہیئے تھے مجھ پرانسانوں پر جانوروں، شاگر دیوں پرلعنت بھیجتارہے بیصدیق کا کامنہیں (بچوں کے بہت سے استاداس میں مبتلا ہیں۔

قال البغوى في معالم التنزيل اختلفوا في نظم هذه الأية منهم من قال: هي متصلة بما قبلها والواوواؤ النسق، واراد بالشهداء المؤمن المخلصين، و قال الضحاكم: هم المديقون) ثم ابتدا فقال: والشهداء عند صديق وشهيد، وتلا هذه الآية و قال قوم: تم الكلام عند قوله: (هم الصديقون) ثم ابتدا فقال: والشهداء عند ربهم، والواؤ واؤ الاستناف، و هو قول ابن عباس و مسروق و جماعة، ثم اختلفوا فيهم فقال قوم هم الانبياء الذين يشهدون على الامم يوم القيامة، يروى ذلك عن ابن عباس و هو قول مقاتل بن حيان. و قال مقاتل بن سليمان: هم الذين استشهدوا في سبيل الأراهم اجرهم) بما عملوا من العمل الصالح (ونورهم) على الصراط. (علام يخوى معالم التزيل على كفح بي كداس آيت كظم على هم مراد بي بي جن كابي آيت باقل عن المواط. (علام يخوى عام المراتز بل على كفح بي كراس آيت كظم على مقرين بي اورخاك كم بين النات مراد بي بين جن كام أليا به اورواؤنس كه بين برمون صديق بي المورز ما ين "والشحد اءعندر بي الوراؤلول عن المراتز بي المورز ما ين جوارا بي المورز ما ين المورز ما ين جوارا بي المورز ما ين جوارا بي المورز من المورز ال

آيت كِ مَمْ بِرْمَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُو اوَكَذَّبُوا بِالْيُنَا اُولَيْكَ اَصُحْبُ الْجَحِيمِ (لِعَىٰ جَن لوگوں نے لفر كيا ماري آيات كومِطلايا وه لوگ دوز خ كے عذاب ميں موں گے)۔

اِعْلَمُوْ اَنْهَا الْحَيُوةُ الدَّنِهَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاحُو بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُو فِي الْكُوالِ

مَ خُرِ عِن لا كَدَّ دَيْنَ مَنْ مُ الله و العب اور زيت اور بابم ايد ومرے برخر كمنا اور اموال اور اولاد من ايد كا دورے اپ كوزياده
والْكُولَا فِي كَلَّمَ مُكُونُ عَيْثُ الْجَبِ الْكُفّارُ نَبَاتُهُ لَّمَةً يَحِينُمُ فَكُرْلَهُ مُصْفَقًرا ثُمّ مَكُونُ حُطَامًا

مانا ہے ہيے ارث كارى كي يوادكا شكر ملائه وقال ہون ہے جو وہ شكا ہے مواجات من و كما الحيوةُ الله في الله و و في الله و و في الله و و الله و الله الله و و في الله و و ما الحيوة الله الله الله و و في الله و و ما الحيوة الله و الله الله و و في الله و و ما الحيوة الله و الكري المعلق و الكري و الله و المعلق المعلق و الكري المعلق و المعلق و المعلق المعلق و المحلول العظيم و المعلق الله و المحلق المعلق و المعلق الله و المعلق الله و المعلق الله و المعلق المعلق المعلق الله و المعلق الله و المعلق الله و المعلق الله و الله المحلة الله و المعلق الله و المعلق الله و المعلق الله و المعلق المع

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے، اور آخرت میں عذاب شدید اور الله تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے

قضسين ان آيات من دنيا كى حالت بيان فرمائى بــارشادفر مايا كدونياوالى زندگى لهوولعب بـاورظا مرى زينت ب،

شپ ٹاپ کی وجہ نظروں کو بھاتی ہے اور نفوس کو بھلیگتی ہے، جن کے پاس زیادہ دنیا ہووہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر کرتے ہیں،اوراموال واولا دکی کثرت پرمقابلہ کرتے ہیں، یہ تفاخراور تکاثر ان چیزوں کے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہونے نهيں ديتا جے سورہ تکاڑيں بيان فرمايا ہے۔اَلُھا گُھُ التَّكَاثُورُ ﴿ حَتَّى زُرُتُهُ الْمَقَابِرُ ﴿ ( كَثرت بِرمقابله كرناتم كو غافل رکھتا ہے بیہاں تک کہ قبرستان میں پہنچ جاؤگے )۔ دنیا کی ظاہری تھوڑی ہی تھوڑے دن کی نظروں میں بھانے والی زندگی کی ا کیے مثال بیان فر مائی اور ارشاد فر مایا کہ دیکھوتمہارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں۔ان سے زمین سرسبر ہو جاتی ہے، کھیتی اگتی ہے، پودے نکلتے ہیں، گھانس پھونس پیدا ہوتا ہے ہری بھری زمین دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، کا شنکار اے دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کچھدن ہری بھری رہنے کے بعدوہ پیلی پڑجاتی ہے پھرخٹک ہوجاتی ہے، ہرارنگ ختم ہوجاتا ہے، زردی آ جاتی ہے، پھر وہ چوراچورا ہوجاتی ہے، جواس کھیتی کا انجام ہوتا ہے ( کہاخیر میں چورا ہوکررہ جانا ) دنیا کی یہی حالت ہے، دنیا والوں کو دنیا بہت زیادہ مرغوب اورمحبوب ہے لیکن ان کے انجام کی طرف سے غافل ہیں،حرام سے حلال سے دھوکہ سے فریب سے، خیانت سے، چوری ہے، لوٹ مار ہے، اور طرح طرح کے حیلوں ہے دنیا کماتے ہیں اور جمع کرکر کے رکھتے ہیں، اگر مال جلال بھی ہوتو اس میں ے فرائض واجبات ادانہیں کرتے ،نوٹوں کی گڈیاں مرغوب ہیں ،بھری ہوئی تجوریاں محبوب ہیں ، بہت کم بندے ہیں جو کمانے اور خرچ کرنے میں حلال کا خیال کرتے ہیں اور اس بارے میں گناہوں سے بچتے ہیں ،عموماً لوگوں کا حال بیرہے کہ وہ کسبِ ونیا کواپنے لئے وہال ہی بنالیتے ہیں اور آخرت کے خت عذاب کواپنے سرلے لیتے ہیں، ای کوفر مایا وَ فِی الْاَحِوَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ (اور آخرت میں سخت عذاب ہے،ان کے برخلاف وہ بندے بھی ہیں، جوتقو کی اختیار کرتے ہیں حرام سے بچتے ہیں حلال کماتے ہیں (اگر چیھوڑ اساہو) حلال ہی کے مواقع میں خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے اجوراور ثمرات کے لئے اپنی جیب اور تجوری سے مال نکالتے میں ان کا مال ان کے لئے مغفرت کا اور اللہ کی رضامندی کا سبب بن جاتا ہے بیوہ مبارک بندے ہیں جنہوں نے فانی دنيا كوا بي باقى رينے والى آخرت كِي كاميا بى كا دريعه بناليا، اى كوفر ما يا وَ مَعْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضُو انٌ وَمَا الْحَيوْةُ الدُّنْيَا اللَّهِ مَتًا عُ الْغُورُور (اورونیاوال زندگی حض وحوکه کاسامان ہے) یہ ہمیشدر سے والی نہیں ہےندید زندگی باتی رہے گی نداس کا کمایا ہوا اسباب وسامان باقی رہے گا،جس نے اس پر بھروسہ کیا باقی رہنے والی آخرت سے غافل ہواوہ آخرت میں مارا گیاسمجھدار بندے وہی ہیں جواس ہےدل نہ لگا کیں۔

وں ہیں اور کا کسیوں میں ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت کرنے کا حکم ۔ پھر جب یہ دنیا فانی بھی ہے اور دنیاوی مال ومتاع

دھو کہ کا سامان بھی ہے تو سمجھداری اس میں ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں اور اس کی رضامندی کے لئے عمل کریں۔ میں نہ میں میں تاثیر دس ال میڈر کریا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں اور اس کی رضامندی کے لئے عمل کریں۔

ارشاد فرمایا سَابِقُوا الی مَعُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِکُمُ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا كَعَرُضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ (اپ رب كى مغفرت كى طرف اوراس جنت كى طرف دوڑوجس كى وسعت آسان وزمين كى وسعت كے برابرہے)۔

اُعِدَّتُ لِلَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ (يه جنت ان لوگوں کے لئے تیاری گئے ہے جواللہ پراوراس کے رسولوں پرایمان کے آئے ) ذٰلِکَ فَضُلُ اللهِ يُؤُتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ (يه الله كافضل ہے جس كوچاہے عطا فرمائے) وَ اللهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظَيْمِ (اوراللہ بڑے فِضِل والا ہے )۔

سَابِقُوْآ فرما کریہ فرمایا کہ آپس میں مسابقت کرولینی اللہ تعالی کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لئے خوب دوڑ دھوپ کر و <del>اور آیک</del> دوسرے ہے آگے بڑھوا عمال آخرت میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا مندوب اورمجبوب ہے کیونکہ اس میں کسی فریق کونقصان نہیں ہوتا ہر مخض کواللہ تعالیٰ اپنے ایمان کا اور اعمال صالحہ کا اجرعطافر مائے گاکسی کی محنت میں ہے كۇتى كركىكى دومرىكونۋابنېيى دىاجائى ، شخص اپنااپناتواب كىگا، بال اعمال ميں اخلاص موريا كارى كاجذبه ندمو

یہال سورۃ الحدید میں سابقو ا (ایک دوسرے آئے برطو) فرمایا اور سورہ آلی مران میں سادِ عُوا فرمایا ہے جس کامعن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے آئے برطنے میں جلدی کروء اس میں بدینا دیا کہ اعمال صالحہ میں دیرنہ لگاؤ، جونیک کام کرسکتے ہو کر گزرو آج کا کام کل پرنہ ڈالو نفس و شیطان سمجھائے گا کہ بیکام کل کو کرلیں گان دونوں کی بات نہ ما نوا اعمال صالحہ میں جلدی کرو آگے برطوء موقع اور فرصت کے مطابق عمل خیر کرتے رہو کار خیر ابھی کرلو پھر کل کو بھی کرلین ، یہاں عَرُضَهَا میں جونو ضی السّنہ مَا آءِ فرمایا ہے اور سورہ آلی عران میں عَرُضُهَا السّنہ مُوثُ وَ الْاَرُضُ فَر مایا ہے انسانوں کے سامنے چونکہ آسان وزمین ہی طول وعرض کے اعتبارے سب سے بردی چیز ہاں لئے جنت کی وسعت بتانے کے لئے تقریب الی الفہم کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑ ائی ایک ہے جیسے آسان وزمین کی چوڑ ائی ہے ورنہ جنت ہو بہت بردی چیز ہے دھڑ ہو ایک درجہ میں سارے جہاں اگر ان میں سے ایک درجہ میں جوجا کیں تو سب کے لئے گائی ہوگا۔ (رواہ التر ذیا)

اورایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ادنی جنتی کوجو جنت دی جائے گی اے پوری دنیا اور اس جیسی دس گناوسیع جنت عطا کی جائے گی۔ (مشکوۃ المصابیح صفحہ ۴۹۲ء عن المعادی ومسلم)

جنت ایمان والوں کے لئے تیار کی گئی ہے: اُعِدَّتُ لِلَّذِیْنَ اَمَنُو اَ بِاللهِ وَرُسُلِه ( جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے: اُعِدَّتُ لِلَّذِیْنَ اَمَنُو اَ بِاللهِ وَرُسُلِه ( جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوایمان لائے الله براوراس کے رسولوں پرایمان لانے الله تعالی براوراس کے رسولوں پرایمان لانے والے خواہ کی رسول کے امتی ہوں سب جنت کے مستق ہیں۔

ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ (يه الله كأفضل ب جَهُ عِلْ بعطا فرمائ) وَ اللهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ (اور الله برُ فضل والا ب) اس ميں بيرواضح فرماديا كه جن لوگوں كو جنت دى جائے گى بيمض الله تعالى كافضل ہوگا اپنا ذاتى استحقاق كى كانبيں ب، لهذا كوئى شخص اسے اعمال يرمغرورنه ہو۔

ایمان کی دولت ہے نواز نابھی ای کی منبر بانی ہے پھرا عمال کو قبول کرنا بھی فضل ہے اور جنت عطافر مانا بھی فضل ہے۔

# مَا اَصَابِ مِنْ مَصِيبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي اَنْفَيْكُمْ اللّهِ فَيْ كُمْ اِنْ فَيْكُمْ اللّهِ فَيْ اَنْفَيْكُمْ اللّهِ فَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# جوبھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا پہلے سے لکھا ہوا ہے

فضم بیں: دنیا میں انسان آیا ہے مخص زندگی گزار نے کے لئے نہیں آیا بلکہ وہ امتحان اور ابتلاء میں ڈالا گیا ہے، سورۃ الملک میں فرمایا جائی گئی اُلگ میں فرمایا جائی ہے۔ میں فرمایا جائی ہے میں فرمایا جائی ہے۔ میں فرمایا جائی ہے۔ میں فرمایا جائی ہے۔ جوامتحان میں ڈالے گئے ہیں تو ان چیزوں کا پیش آنا بھی ضروری ہے جوامتحان کا ذریعہ بن سکیں امتحان والی دو چیزیں ہیں۔

اول دولت اور نعت اور آرام وراحت دوم مشکلات ومصائب اور ناگوار چزی، جب پہلی چزیعی خوش عیش زندگی ملتی ہوت بہت ہے انسان اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں اعمالِ صالحہ چھوڑ کر دنیا ہی میں مت رہے لگتے ہیں، گزشتہ آیات میں تنبیہ فرمائی کہ دنیالہوولعب ہے نخر بازی ہے اور مال واولاد کی کثرت پر مقابلہ کرنے کا سبب ہے لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جیسے بھتی ہری بھری ہوت ہے نظری ہوتی ہے پھر محوسہ بن جاتی ہے لہذا اس میں لگنا مجھداری نہیں ہے آخرت کی فکر کر نالازم ہودوں پہلی ہوتی ہے پھر ختک ہوجاتی ہے ہی مجموسہ بن جاتی ہوئی کی کہ مصیبت پہلی ہوتی ہوئی ہوئی مصیبت پہلی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مصیبت پہلی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا سامت جل مجدہ نے اس کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں کبھی ہوئی ہے ہی مصیبت آتی ہو مثلاً قبط پڑنا زلزلہ آنا کھیتوں میں پالا پڑجانا ٹلڑی کا کھاجانا بارش کے بہاؤ میں محفوظ میں مصیبت آتی ہو مثلاً مرض لاحق ہو جانا رغم ہوجانا لئرگ کا کھاجانا وغیرہ و وغیرہ ہیسب کہ جانوں میں مصیبت آتی ہو مثلاً مرض لاحق ہوجانا لزئی ہے، خالق کا سامت جل مجدہ نے جب قطبی طور پر طے موجانا وغیرہ با ہوجانا ہو بانا کو ہو ہو کر دے گائی کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوجانا اور اس کے ذکر اور عبادت میں میں ہونا ہو تا ہونا اور اس کے ذکر اور عبادت سے مدموڑ لینا سمجھدار بندوں کا کام نہیں۔

جو پھوفت ہو گیا اس بررخ نہ کرو: لِگی کا تأسوا علی مَا فَاتَکُمُ ای اخبرنا لکم بذلک لا تاسوا (الغ) یعنی تهمیں اس بات کی خرد دواور حرت تاسوا (الغ) یعنی تهمیں اس بات کی خرد دور گئ تاکہ تم یہاں کی تکلیف اور مصیبت اور نقصان و خسران پر توجہ نہ دواور حرت اور اعمال آخرت سے ہٹاد بے جومصیبت آتی ہے وہ آئی بی اور افسوس میں بہتا نہ ہو جو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے سے روک دے اور اعمال آخرت سے ہٹاد بے جومصیبت آتی ہے وہ آئی بی تی کر ناجن سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہویہ منوع ہے۔ بی جو جانا اور ایس با تیں کرناجن سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہویہ منوع ہے۔

جو پچھل گیااس براتر اکومت: و کلا تفور محوا بمآاتگم (اور تاکہ تم ان چزوں پر ناتر اک جواللہ نے تہیں عطا فرمائی ہیں) کیونکہ جو پچھ ملا ہے وہ مقدر ہے تہارا کوئی استحقاق نہیں۔ جب ذاتی استحقاق نہیں تو اتر انے اور مسق دکھانے کا کیاحق ہے؟ دکھا ور تکلیف اور آرام اور راحت تو جبی کو پیش آتا ہے لیکن مومن بندے صبر اور شکر کے ذریعہ دونوں کو نعت بنا لیتے ہیں، حضرت صہیب عظاف سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا مومن کا عجیب حال ہے جواس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے اگر اس کو خوش کرنے والی حالت نصیب ہوجاتی ہے تو شکر کرتا ہے بیاس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے ضرر دینے والی حالت بیش آجائے تو صبر کرتا ہے رہی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔

مَتْكُبراور بَخِيل كَيْ مَدُمْت قَوَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَحُورٍ (اورالله پندنيين فرما تا برايي شخص كوجوتكبر كرية النَّاسَ بالبُخُل (اورلوگون) وَكُلُ كُلُ كُنْ وَيُنْ مُرُونَ النَّاسَ بالْبُخُل (اورلوگون) وَكُلُ كا

تھم دیتے ہیں) جن لوگوں کوکوئی دولت اور نعت مل جاتی ہے اور دنیاوی اعتبار سے خوشی نصیب ہوجاتی ہے ان میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جواس نعت کو تکبر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو تقیر جاننے لگتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ میں فخر بھی کرنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمادی کہا یسے لوگ اللہ تعالیٰ کے مجبوب بند نے ہیں ہیں۔

وَمَنُ يَّتُولُ فَإِنَّ اللهَ هُوَّ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (اور جُوْض روگردانی کرے اللہ تعالی اس سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ غنی ہے محمود ہے) ہمیشہ لائق حمد ہے کی کے خرچ کرنے نہ کرنے سے اسے کوئی نفع یا ضررتہیں پینچتا جو بخل کرے گا اپناہی برا کرے گا اور جو اللہ کے لئے خرچ کرے گا اس کا جروثو اب یالے گا۔

لَقُلُ الْسَلْمَنَا لَسُلَمَنَا بِالْبَيْنَةِ وَانْزَلْنَامَعُهُمُ الْكِتْبُ وَالْمِيْزَانَ لِيقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَعْ الْسَلَمَ الْمُ الْمُنْ وَالْمِيْزَانَ لِيقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَعْ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْقَلِيلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

جينگ الله تعالى قوى اورز بردست ہے۔

الله تعالى نے پینمبروں کوواضح احکام دے کر بھیجا اوران پر کتابیں نازل فرمائیں، اورلوگوں کوانصاف کا حکم دیا

قضسيو: اس آيت ميں الله تعالى فير سولوں كى بعثت كا اور انہيں واضح احكام كے ساتھ سيجنے كا اور ان كے ساتھ كتاب اور ميزان نازل فرمانے كا تذكره فرمايا ہے الكتاب جنس ہے جس سے الله تعالىٰ كى نازل كى ہوئى تمام كتابيں مراديس اور عربي ميں الميز ان ترازوكو كہتے ہيں بعض حضرات في اس كا ترجمہ ترازو ہى كيا ہے كوئكہ اس كے ذريعہ سي تول كى جاتى ہے اور وہ آليًا عدل وانصاف ہے، اور بعض حضرات في اس كا ترجمہ 'انصاف' كيا ہے دونوں صورتوں كا مطلب اور ممآل ايك ہى ہے، ارسال رسل اور انزال كتاب اور انزال ميزان كامآل بتاتے ہوئے ارشاوفر مايا ليكھ وُ مَالنَّاسُ بِالْقِسُطِ تاكہ لوگ انصاف كے ساتھ قائم رہیں۔ لوہے میں ہیت شدیدہ ہے اور منافع کثیرہ ہیں: اس کے بعد فرمایا: وَ اَنْزَ لَنَا اِلْحَدِیْدَ فِیْهِ بَاْسٌ شَدِیْدُ اور

ہم نے لوے اوا تاراجس میں شدید ہیہ ہے، جہاد کے لئے جو بتھیار بنائے جاتے ہیں۔ نیزہ ، کوار ، نجر ، بندوق لوہ ہی سے بنج

ہیں اور ان کے علاوہ جو بتھیار ہیں حتی کہ آج کل کے میزائل ، ہم اور دوسرے بتھیاروں کی تیاری میں بھی لوہ کا پھھ نہ پھھ دظل
ضرور ہے ان بتھیاروں کا ڈرلوگوں پر سوار رہتا ہے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رہتے ہیں ، اللہ تعالی کے مومن بندے
انہیں بتھیاروں کو استعال کر کے تفر کو منانے کے لئے کا فروں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور اس سے اسلام اور مسلمان کی دھاکہ بیٹھتی
ہے ساری دنیا کے کا فروں کو ڈرہے تو یہی ہے کہ مسلمان جہاد شروع نہ کردیں۔

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (اورلوب مِن الوَّوں كے لَيْحُ طرح طرح كِمنافع بِن) مشينيں تو لوہ كے بين بى ، دوسرى جتنى بھى چزيں بن آ دم كے استعال ميں بيں تقريباً سب بى ميں كى ذكرى درجہ ميں لو ہكا دخل ضرور ہا گركٹرى كى چیز ہے تواس ميں بھى لو ہے كى كيل تھوكى ہوئى ہوئى ہے اور وہ بھى لو ہے كہ بھوڑے سے تھوگى گئے ہے بقیرات میں لو ہے كا استعال ہے بھیتی میں بال اور ٹريکٹر كى خدمات بيں، جانوروں كے مونہوں ميں لو ہے كى لگاميں بيں باكدان بھى لو ہے كے بيں۔ پٹرول لو ہے كے آلات كة راجة وكا ہے۔ موائى جہاز اور گاڑياں لو ہے سے بنتى بيں وغيره وغيره الى مالا تحصى ۔

قوله ولیعلم الله عطف علی محدوف ای لینفعهم ولیعلم الله تعالی علما یتعلق به الجزاء من ینصره و رسله باستعمال آلة الحرب من الحدید فی مجاهدة اعدائه و قوله بالغیب حال من فاعل ینصر اومن مفعوله ای غائبا منهم أو غائبا الله عطف محدوف بر به الله تعالى الله تعالى

ولقان السكنانو الرهيم وجعكنافي فريته وكالتبوة والكيت فينهم فعتل وكثير فيهم التبوة والكيت فينهم فعتل وكثير فيهم التبوة والكيت فيهم فعتل وكثير فيهم الربم في المرام في

فِی قُلُوْبِ الَّذِیْنَ البَّعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهُمَانِیَةً وَابْسُلُمُ وَهَا مَالْتَبُنُهَا عَلَیْهِمُ اللّهِ فَالْمَانِیْنَ هَا عَلَیْهِمُ اللّهِ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَیْهِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ®

اوران ش زیاده نافرمان میں۔

الله تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کورسول بنا کر بھیجا ان کی ذریت میں نبوت جاری رکھی حضرت عیسی الطیعی کو انجیل دی اوران کے تبعین میں شفقت اور رحمت رکھ دی

قضمه بين ان آيات ميس حفرت نوح اور جفرت ابرا بيم عليها السلام كى رسالت كا تذكره فرما يا اور بيهى بتايا كه بهم نها الدونول كى ذريت مين نبوت جارى رهى - ان كى ذريت مين بدايت قبول كرف والي بهى تقى اور بهت سے فاس يعنى نافرمان عنى نافرمان عنى بهرفر مايا كه بهم فرمايا كه بعد ويكر درسول بيج اوران كے بعد عيسى ابن مريم كو بهجا جن كو تجيل بهى عطافر مائى ، بهت سے لوگوں نے ان كا بهى اتن كى لائى موئى بدايت كو تول كيا ان كو دين پر چلتے رہان كو دوار بين كها جاتا تھا (جيسا كه سورة آلي عمران اور سورة القف ميں ان كا تذكره فرمايا) ان كو دول ميں اللہ تعالى في رحمت اور شفقت ركھ دى تقى آپ ميں مورة آلي عمران اور دور دول برول برجى دم كھاتے تھے ، مشہور ہے كہ ان كي شريعت ميں جہاد مشروع نہ تھا اس لئے آمنيد آء عَلَى الْكُفّادِ والى صفت ان ميں بين تھى -

نصاری کاربهانیت اختیار کرنا پراسے چھوڑ دینا: وَرَهُبَانِیَّةَ مِابُتَدَعُوُهَا (اور عیلی النظام کا اجاع کرنے والون نے رہانیت کوجاری کردیا)۔

علامہ بنوی معالم التر یل میں حضرت ابن مسعود رہے سے نقل کیا ہے کہ میں آئیک دن رسول اللہ علی ہے ہی سواری پر بیٹا تھا آپ نے فرمایا اے ابن ام عبد (پر حضرت ابن مسعود گی کنیت ہے) تم جانے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کہاں سے اختیار کی ؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عیسی الطبی ہے کہ بعد ظالم بادشاہوں کا غلبہ ہوگیا، گناہوں میں بلگ گئے جس پراہل ایمان ناراض ہوئے ،اہل ایمان ناراض ہوئے ،اہل ایمان ناراض ہوئے ،اہل ایمان نے ان سے تین بار جنگ کی اور ہر مرتبہ شکست کھائی جب ان میں سے تعور سے سے قور سے سے دہ گئے تو کہ کہ اگراسی طرح مقابلہ کرتے رہ تو پہلوگ ہمیں فنا کردیں گے اور دین تن کا دعور سے والا کوئی سے لئے دور ہوں کی اس منتشر ہو جا کئیں یہاں تک کہ اللہ تعالی اس نبی کو تھے دے جس کی آ مدکا حضرت عسلی الطبی اس نے وعدہ فر بایا ہے لئہذا وہ پہاڑ وں کے غاروں میں منتشر ہو گئے آور رہبا نیت اختیار کرلی پھران میں بعض دین تن پر جے رہے بعض کا فر ہو گئے اس کے بعدرسول اللہ عقبائے نے آ یت کریمہ وَ رَهُ مَانِیَّة ن ابْتَدَعُو هُ هَا مَا کُتَبُنْهَا تلاوت فرمائی۔ (سالم التربل میں اللہ علی السائی کے بعدرسول اللہ عقبائے نے تیت کریمہ وَ رَهُمَانِیَّة ن ابْتَدَعُو هُ هَا مَا کُتَبُنْهَا تلاوت فرمائی۔ (سالم التربل میں اللہ علی السائی کے بعدرسول اللہ عقبائے نے تیت کریمہ وَ رَهُمَانِیَّة ن ابْتَدَعُو هُمَا مَا کُتَبُنْهَا تلاوت فرمائی۔ (سالم التربل میں اللہ علی السائی کے بعدرسول اللہ عقبائی اللہ علی اللہ میں ہوگی کے بعدرسول اللہ عقبائی اللہ میں ہو کے اللہ کی اللہ علی کے بعدرسول اللہ عقبائی کے بعدرسول اللہ عقبائی کے بعدرسول اللہ عقبائی کے بعدرسول اللہ عقب کے بعدرسول اللہ عقبائی کو بعد کی ہوئی کے بعدرسول اللہ عقبائی کے بعد کی کے بعدرسول اللہ عقبائی کے بعدرسول اللہ عقب کے بعدرسول اللہ عقبائی کے بعدرسول اللہ عقب کے بعدرسول کے بعدرس

علامہ بغویؒ نے اس روایت کی کوئی سند ذکر نہیں کی اور کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ اس میں جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے لئے قال جائز نہیں تھا تو جنگ کیوں کی؟ اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے ان پر تملہ کیا گیا ہوجس کی وجہ سے انہوں فنے مجبور ہوکر جوائی کاروائی کی ہو۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب)

حضرت عیسی القیدی کی شریعت میں جواحکام تھان ہے آگے بڑھ کرنساری نے ایسی چزیں نکال کی تھیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھے ہیں اور پہنے طرف ہے تھے ہیں اور پہنے میں اور پہنے میں کو میں کرتے تھے بھانے پینے میں اور پہنے میں کی کرتے تھے بھوڑا بہت کھاتے تھے جس سے صرف زندہ رہ جا کیں، پہاڑوں میں گرجے بنالیتے تھے وہیں پر زندگیاں گزارتے تھے، ان کے اس عمل کور بہانیت اوران کورا بہ بہاجاتا ہے۔ انہی را بہوں نے حضرت سلمان فاری کھی کوسیدنا محمد رسول اللہ عظیلی کی خردی تھی اوران کی کی نشاندہ ہی ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت یک جگو بگا اللہ عظیلیہ کی آمدی خردی تھی اوران کی کی نشاندہ ہی کی نشاندہ ہی کے ذیل میں گزر چکا ہے، ان لوگوں نے عوام سے اور ملوک سے ملحد کی اختیار کر کی تھی کیونکہ اہلِ دنیان کو مجبور کرتے تھے کہ ہماری طرح ربوء میر بہانیت کا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا انہوں نے خودر بہانیت کو اختیار کر لیا تھا اور رہے مجھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے:

قال البغوى في معالم التنزيل و رهبانية ن ابتدعوها من قبل انفسهم ماكتبنا عليهم الاابتغاء رضوان الله يعنى ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتنك الرهبانية صفحه ۲۰۰۰: ج٬٬٬٬۰۰۰ و في روح المعاني منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر اى وابتدعوارهبانية ابتدعوها فهو من باب الاشتغال (علامه بنوي معالم التزيل ش كلية بي كه تقريم ارت يول ب ورهبانية وابتدعوها من قبل انفسهم ماكتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله ين كين انهول ني الربائية كوريد الله تعالى كي رضا عاصل كرني كوش كي اوردوح المعاني من بحكر مدهبانية تعلى مخذوف كي وجرب منصوب بحرس كي تغير فعل غام كرد باب تقريم بارت يول بهدور وابتدعو ارهبانية ابتدعوها يقول المتعالى كتبل بهدور المعاني من المناهدة المتدعوها من قبل المناهدة المتدعوها من المناهدة المتدعوها من المناهدة المتدعوها المناهدة الكاهدة المناهدة ا

راہب اوگ اپی رہانیت پر چلتے رہے پھران میں جی دنیاداری آس گیان کے نفوس نے اگر انی کی اور توام الناس کی طرح یہ لوگ بھی دنیاداری پراتر آئے ان لوگوں کو انظار تھا کہ آخرالانہیاء سیدنا محمر مصطفے احمر مجتبے علیقے کی بعث ہوجائے تو ہم ان پر ایمان لا کمیں پھر جب آپ کی بعث ہوگئی اور آپ کو پہچان بھی لیا تو ان پر ضد سوار ہوگئی کہ ہم اپ بھی ہی دین پر رہیں گان میں سے تھوڑ ہوگئی کہ ہم اپ بھی انجو کہ کہ اس ان المنظم انجو کہ کہ ان کو دے دیا کو کی بارے میں فرمایا فاٹنینا المندیئن آمنوا منه کم آخر کھم (سوان میں سے جولوگ ایمان لے آئے ان کا اجر ہم نے ان کو دے دیا کو کیٹور منظم فارسفو کی ہم (اور ان میں بہت سے لوگ نافر مان ہیں) رسول النجائے کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ دین ہی بدل بھی تھے تھے جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ دین ہی بدل کے تھا کہ بھی میں ہوگئے تھے جبکہ اس سے پہلے یہ انتظام کی ان کو اللہ تھا گئی نے آسان پر زندہ اٹھا لیا، جب آپ کے آل کے قائل ہوئے تو یہ تھی یہ کہ کہ اس سے پہلے یہ انتظام کی کو ان میں کے ان ہوں کا کفارہ ہو گیا اس تھیدہ کی اس کو بیا کہ کا میا کہ کا کفارہ ہو گیا اس تھیدہ کی اس کی بات کیا جب آپ کے آل کے قائل ہوئے تو یہ تھیدہ رکھ لیا کہ ان کا قل ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہو گیا اس تھیدہ کی اس سے ایک فرقہ علیدہ ہوا جب پر در شان کے بادری اتوار کے دن اپنے مانے والوں کو چرج میں بلا کر گناہوں کی معافی کرنے گی، پرانے نصار کی کو دو ک کی میا تا ہے۔ یہ لوگ میکر اس اور کیو میا اس اور کروں کی کی بات اس بہت زیادہ آئے ہیں بہت زیادہ آئے جس کا انشاء اپلہ تذکرہ ہم ابھی کریں گے۔ میا کہ میا کہ کی کریں گے۔ میا کہ موقع کی کروں کے سے معاصی کے ارتکاب میں بہت زیادہ آئے جس کی انشاء اپلہ تذکرہ ہم ابھی کریں گے۔

موجوده نصاری کی بدحالی اور گنامگاری، و نیا کی حص اور مخلوق خدا پر اسکے مظالم: نصاری نے اپ رسول سیدناعیسی الطبعی کی بدحالی اور گنام گاری، و نیا کی حص اور مخلوق خدا پر اسکان الله علی پر ایمان لائے اب یہودیوں کی سیدناعیسی الطبعی کا اتباع نہ کیا تو ان میں رحمت وشفقت نہ رہی اور نہ دہ سیدنا محمد رسول الله علی پر ایمان لائے اب یہودیوں کی طرح وہ بھی اسلام کے سب سے بڑے وشن میں کافر تو ہیں ہی کفر کے ساتھ ساتھ دوسرے گناموں میں موجودہ دور کے تمام انسانوں سے بہت آگے ہیں بلکدونیا بھر کے لوگوں کو یہی لوگ گناہ والی زندگی سکھاتے ہیں، نظمی پہنا ہے من کا کاری، شراب خوری، جواد غیرہ یہ سب نصاری کے کرتوت ہیں چونکہ انہوں نے اپنایے عقیدہ بنالیا ہے کہ حضرت عیسی الطبع کا قال (جس کے وہ جھوٹے مدی

بیں) ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیااس لئے ہرگناہ کر لیتے ہیں ان کے ملکوں میں نکاح ختم ہوتا جارہا ہے، مردوں اور عورتوں میں دوتی کا رواج ہے، بے حیائی کے کام ہورہے ہیں۔ بے باپ کے بچوں کی کثرت ہے اور بے نکاح کے مرداور عورت کے ملاپ کو ان کے ملکوں کی پارلیمینٹ نے قانونی طور پر جائز کررکھا ہے، بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے آپ ہم جنسوں سے استلذ اُو کو بھی جائز قراردے دیا ہے۔

عجیب بات ہے کہ جو بات پارلیمنٹ پاس کر دے، پوپ اس کے خلاف ذرا سابھی لبنہیں ہلا سکتے، کیا حصرت سے التقالیلانے یفر مایا تھا کہ زنا کو عام کر لینا اورائے قانونی جواز دے دینا بورپ اورام یکہ کے ممالک بھی انہی کی راہ پر چلنے گئے ہیں پوری دنیا کو گنا ہگاری کی زندگی سکھانے کے ذمہ داری وہی لوگ ہیں جو حضرت سے التقالیلائے ماں سے بی نسبت ظاہر کرتے ہیں حالا نکہ حضرت میں التقالیلائی اس دین سے بری ہیں جو مسیحت کے دعوید اروں نے اپنار کھا ہے۔

حضرت سے الطبیلا نے تو حیدی دعوت دی ، پاک دامن رہنے کوفر مایا اور یہ بھی فر مایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیس گے ان پر ایمان لا نا ، وہ نبی تشریف لے آئے یعنی حضرت محدرسول اللہ علیہ مسیحی ان پر ایمان نہیں لاتے ۔ یہ حضرت سے الطبیعا کا خر مان کی صرت خلاف ورزی کررہے ہیں۔ اور دنیا بھر میں مشنریوں کا جال پھیلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں جبکہ حضرت مسیح الطبیع نے فر مایا تھا کہ میں اسرائیل کے گھر انے کی کھوئی ہوئی بھیروں کے سوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (متی کی انجیل)۔

بہت ی تحریفات و تغیرات کے باوجوداب بھی انجیل بوحنا میں آنخضرت عظیمی کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ باب نمبر ۱۳ میں ہے کہ'' میں نے یہ با تیں تمہارے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جے باپ میرے نام سے بھیج گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم ہے کہا وہ سبتہیں یا ددلائے گا''۔

پھر چندسطر کے بعدان کے آسان پر اٹھائے جانے کی پیشین گوئی ہے اس میں بدالفاظ ہیں'' اور پھرتھوڑی دیر ہیں مجھے دکھ لوگ اور بیاس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں'' بلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلْيُهِ کی طرف اشارہ ہے جوقر آن مجید میں سورہ نباء میں ندکور ہے۔

پھر چندسطر کے بعد دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے اس کے الفاظ یہ ہیں 'میں نے تم سے بیہ با تیں اس لئے کہیں کہتم مجھ میں اطمینان یا وَ، دنیا ہیں مصبتیں اٹھاتے ہولیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں''۔

اے نفرانیو! حضرت میں الطاقی نے جوفر مایا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں تم ان کے سواکسی کے پاس نہ جانا،
دنیا بحر میں مشریاں قائم کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرواور دین اسلام قبول کرو۔ قرآن مجید میں حضرت سے التیافی کے دنیا
سے اٹھائے جانے کا اور محمد رسول اللہ علیہ کی حدیثوں میں ان کے دوبارہ تشریف لانے کا اور طبعی موت سے وفات پانے کا
ذکر ہے، موجودہ انجیل کی عبارتوں سے بھی بیٹا بت ہوتی ہے، سیحیوں پر لازم ہے کہ حضرت میں التیافی کی باتیں مانیں اور رسول
اللہ علیہ بیات کی اور اپنے بنائے ہوئے دین پر نہ جے رہیں اور مسلمانوں کو اپنے کفرید دین کی دعوت نہ دیں، تعصب
میں آکرا پی آخرت برباد نہ کریں۔

یمودونساری کاحق سے انحراف اور اسلام کے خلاف متحدہ محاذ: یبودونساری نے محمد علی کے یہ پیان لیالیکن بہت کم ایمان لائے ۔ یبودی مدینہ منورہ بی میں رہتے تھے بلک بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ای لئے آ کرآباد ہوئے تھے کہ یہاں آخر النبیاء علی تشریف آوری کے بعد آپ کو موجہ کے تھے کہ یہاں آخر النبیاء علی تا تریف لائیں گے ہم ان پرایمان لائیں گے لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کو

پہان لینے کے باوجودایمان نہیں لائے۔فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَا عَرَفُوا کَفَرُو ا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ چندى يہوديوں نے اسلام قبول كيا جن میں عبداللہ بن سلام ﷺ می تھے انہوں نے فرمایا عرفت ان وجهه لیس بوجه كذاب كهيں نے اسلام قبول كيا چره انورد كھتے ہيں پہان ليا كہيے چره جمونانہيں ہوسكتا۔ (عَلَمَةَ السَاعَ صَفِيمَا)

نساری کوبھی آنخضرت علیہ کے بعث کا علم ہے جبشہ کا نفرانی بادشاہ نجا تی اوراس کے علاوہ بہت نے لوگ مسلمان ہوگئے کین عام طور سے نساری بھی اسلام ہے مخرف رہے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے مشرکوں نے لاکھوں کی تعداد میں اسلام جول کیا کیکن عام طور سے نساری بھی اسلام ہے فول کیا کیکن نساری کی اسلام ہے فول کیا گئی ہے کہ بھر کی اور اسکول ہوئی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جہاں کہیں مسلمان غریب ہوں وہاں مال تقییم کرکے مانوس کرتے ہیں اور اسکول ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جواب کہیں مسلمان غریب ہوں وہاں مال تقییم کرکے مانوس کرتے ہیں اور اسکول ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اسکول ہیں اللہ کو وہ نے لئے بھی کو فی کو میں ماری کی وہوت مال کا لانچ دے کر ہواں کے باطل ہونے کے لئے بھی کا فی ہے ہوئی ہوئی ان کا جوسب سے بڑا تھا اس نے کہا واقع جمیالیہ نے کا فی ہے کہا کہ کا واقعہ گزر چکا ہے۔ وہ لوگ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے مبابلہ کی گفتگو ہوئی ان کا جوسب سے بڑا تھا اس نے کہا واقعی جمیالیہ نی مرسل ہیں اگران سے مبابلہ کر و گئو تہم ہمارا ناس ہوجائے گا اگر تہمیں ابنادین چھوڑ نانہیں ہو قان سے کہا کہا واقعہ جمیاری کو اورا ہے دیول کی مسلم کو اور کی تھا تھوں کے دیول ہیں کہا کہ کہ جمرع کی علیہ ہوئی اللہ کے درس کی سے دو اول میں اگران سے مبابلہ کر و گئو تھر میا میں تو اور کی علیہ کہ وہ کے درس میں ان کو موجودہ انجیل میں تح لیف تا ب کر آئ تک ان کا بہی طریقہ دیا ہے، حضرات علماء کرام نے بار ہا منا ظروں میں ان کو مسلم کی موجودہ انجیل میں تح لیف تابس کی بار ہا ان کے دین کو مصنوعی خودساخت دیں تابت کردیا ہے بہیں جس وقت دسول اللہ علیہ کے افراض سیاسیا ورغیر سیاسی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور دنیا بھر میں فداد کرد سے ہیں جس وقت دسول اللہ علیہ کے ان کی کہا کہ میں خواصلہ کی دوست دی تابلام کو تول نہیں کرتے اور دنیا بھر میں فداد کرد سے ہیں جس وقت دسول اللہ علیہ کی ان کی مربا ہے۔

یہودونساری دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ین کو غلط جانے ہیں لیکن اسلام آور مسلمان کے خلاف آپس میں گئے جوڑ ہے اور اسلام کے منانے نے کے دونوں نے اتحاد کر رکھا ہے لیکن پھوگوں سے یہ چااغ نہیں بجھایا جاسکاو الله مُتِیمٌ نُوُدِ ہِ وَلَوُ کُو وَ الْکَافِوُ وُونَ . اللہ تعالی نے ارشاد فر بایا و جعلنا فی قُلُون اللّذی اقدیمو و اَنْ مُکِم کا اتباع کیا اتباع کیا اتنان کے دلوں ہیں ہم نے شفقت اور رحمت رکھدی ) جن لوگوں نے اتباع کیا تقان میں رحمت و شفقت تھی اسلام کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے ملک گیری کے حص نے ان سے بن ان سے جھوٹی نسبت رکھنے والوں نے کئی سوسال سے پورے عالم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے ملک گیری کے حص نے ان سے ایشیائی ممالک پر جملے کرائے ، ملکوں پر قبضے کے کے کہ کاء میں ہندوستان کے لوگوں کو کس طرح ظلم کا نشانہ بنایا؟ تاریخ دان جانے ہیں اور ہیرو شیما پر جنہوں نے بم چینکا تھا کیا ہے وہی لوگ نہ تھے جو حضرت عینی الطبیع کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ جھڑت عینی الطبیع کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ جھڑت عینی الطبیع کی خورت عینی الطبیع کی خورت عینی الطبیع کی خورت عینی الطبیع کی نے کہ میں اسلام کی میں میں انسان کی آ مدی انسان کی آ مدی ان کی آ مدی کی دیں المیان ہیں آ میکی کو مینے اس کی آ مدی انسان کی آ مدی انسان کی آ مدی کی دیں اور ہیں خوا کو کا کو کھا ہی انہ کی خورت میں نہیں ہواں کے میاں اسبال ہوں پر کیر نہیں کر دی۔ رسول اللہ عظیم کا سہارا ہے اور ہر گناہ میں لت بت ہیں منان میں رحمت اور شفقت بھی دلوں سے نکل گئی ، اب تو تین خدا کو کا کھا توں اور سیاستدانوں کا موڈ د کہتے ہیں ، کوئی حق کھی میں ہیں ہوئی حق کی ہیں ہوئی حق کیں ہوئی کو میوں کے آلے کا رہیں۔

ا کدہ: رہانیت کا اللہ تعالی نے نصاریٰ کو علم نہیں دیا تھالیکن انہوں نے سیمجھ کر کہاس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اپنے طور

پراختیار کر کی تھی پھراس کونیاہ بھی نہ سکے، رہانیت کو بھی چھوڑ بیٹھے اور جوشر بعت انہیں دی گئی تھی اس کی بھی پاسداری نہ کی، بلکہ اسے بدل دیاا عمالِ صحیحہ صالحہ پرتو کیا قائم رہتے تو حید کے قائل نہ رہے تین خدا مان لئے، پھران میں سے ایک خدا کے مقتول ہونے کاعقیدہ بنالیااور پیمجھ لیا کہ ان کاقل ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔

بیر بہانیت ندان کے لئے مشروع تھی ندامت محدیثلی صاحبها الصلا ۃ والتحیہ کے لئے مشروع ہے۔ شریعتِ محدید میں آسانی رکھی گئی ہے تنگی نہیں ہے۔

سورة البقره مين فرمايا:

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ (اللهُ تهارے ساتھ آسانی كااراده فرما تا ہے اور تن كااراده نيس فرماتا)۔ اور سورة الاعراف ميں فرمايا: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثِ وَيَصَعُ عَنْهُمُ اِصَرَهُمُ وَاللهُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثِ وَيَحَدِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثِ وَيَعَنِي مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ الْحَبَاثِ عَلَيْهِمُ (رسول نبى ان ان كے لئے پاكمزه چزين طال اور خبيث چزوں كورام قرار ديتا ہے اور ان ير بوجھ طوق تھان كودور كرتا ہے )۔

سورة المائده میں فرمایا: هَلُو اللّهُ مُلِيَحُعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ حَوَج (اللّه تعالى ينيس چاہتا كُمْ پُركونَى گُولاك)۔

سورة الحج میں فرمایا: هُو الْجَتَبِكُمْ وَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ يُنِ مِنْ حَوَج (الله خَتَهِيں چن ليااور تم پركوئى على تنگى نہيں ڈالی) ان آیات میں اس بات کی تصریح ہے کہ امت محمد یہ علیہ کے لئے ایسے احکام مشروع نہیں کے گئے جن میں تنگی ہو، نصاری کی طرح رہانیت اختیار کرنے کی اجازت یا فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عثان بن منطعون کے ہے جن میں تنگی انہوں نے عض کیا یارسول الله جمیں ضی ہونے یعنی قوت مرداند زائل کرنے کی اجازت دیجے آپ علیہ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو کی کوضی کرے یا خودضی ہے ، بلا شبہ میری امت کا خصی ہونا (یعنی یوی نہونے کی صورت میں شہوت کو دبانا) یہ ہے کہ دروزے رکھا کریں اس کے بعد عرض کیا کہ جمیں سیاحت (یعنی سیروسفر) کی اجازت دیجے آپ نے فرمایا ہے شک میری امت کی رہانیت یہ ہے کہ نماز کے انظار میں مجدول میں بیٹھے رہا کریں۔ (مقلق المانے صفیه)

معلوم ہوا کہ اس امت کونصاری والی رہانیت افتیار کرنے کی اجازت نہیں قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا، معاش کا انتظام نہ کرنا، بلوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان چیزوں کی شریعت محمد یہ میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، حرام مال نہ کما نمیں، شریعت کے مطابق لباس پہنیں، شریعت محمد یہ میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق لباس پہنیں، اسراف (فضول خرچی) اور دیا کاری خودنمائی نہ ہو، کھانے چینے میں صلال وحرام کا خیال ہوکسی کا حق نہ د ہائیں کسی طرح کی خیانت نہ کریں اگر کوئی محض شریعت کے مطابق اچھالباس پہن لے واس کی گنجائش ہے۔

رسول الله عليه كاارشاد ب:

کلوا و اشربوا و تصدقوا مالم یخالط اسراف و لا محیلة و اسکوة المصابح ص۳۷۷) المدین گلوا و اشربوا و سام الله می اسراف (نضول خرجی) اور شخی گلوارنانه مورد می استراب به شده می استراب به شده استراب به سام به سام

اگر کوئی شخص سادگی اختیار کرے معمولی لباس پہنے تو یہ بھی درست ہے رسول اللہ ﷺ کوسادگی پیند تھی ،عموماً آپ کا یہی عمل تھا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے قدرت ہوتے ہوئے خوبصورتی کا کپڑ اتواضع کی وجہ سے پہننا چھوڑا۔اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑ اپہنائے گااور جس نے اللہ کے لئے نکاح کیا اللہ تعالیٰ اسے شاہانہ تاجی پہنائے گا (عقوۃ سوٰے۔۲)

واضح رہے کہ سادہ کیڑے لوگوں سے سوال کرنے کے لئے یا ہزرگی اور درویشی کا رنگ جمانے کے لئے نہ ہوں اور اس کو

طلبِ دنیا کا ذریعہ بنانامقصود نہ ہو۔مومن بُندہ فرض اورنفل نمازین پڑھےفرض اورنفل روز ہےرکھے راتوں کو کھڑے ہو کرنفلی نمازیں پڑھے۔ یہ چیزیں رہنا نیت میں نہیں آتی ہیں۔

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہتم اپی جانوں پرخی نہ کروور نہ اللہ تعالیٰ بھی تخی فرمائے گا، ایک جماعت نے اپنی جانوں پرخی کی اللہ تعالیٰ نے بھی ان پرخی فرمادی۔ یہ انہیں لوگوں کے بقایا ہیں جوگرجوں میں موجود ہیں۔ پھر آپ نے بیآیت تلاوت فرمائی رَهُبَانِیَّةَ رَابُتَدَعُوُهَا مَا كَتَبُنَاهَا عَلَيْهِمُ (رواہ ابوداؤد صفحه ۲۱ جر)

حضرت انس کی مصروایت ہے کہ تین شخص رسول اللہ عظیات کی از واج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کا مقصد بیتھا کہرسول اللہ عظیات کی اندرونِ خانہ عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کریں جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں باخبر کردیا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا (ان کے دلوں میں بہ بات آئی کہ ہم کہاں اور رسول اللہ عظیات ہماں آپ کا تو اللہ تعالیٰ نے اگلا بچھلاسب معاف کردیا بیتھوڑی عبادت آپ کے لئے کافی ہوسکتی ہے ہمیں تو بہت زیادہ ہی عبادت کرنی چاہیے ) پھران میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا بےروزہ نہرہوں گا تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا بےروزہ نہرہوں گا تیسرے نے کہا کی سے ایک نے کہا میں عورتوں سے ملیحہ در ہوں گا تبھی نکاح نہیں کروں گا ، بیہ با تیں ہو ہی رہی تھیں کہ رسول اللہ عظیات تشریف لے آئے آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ اللہ کو تم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر متی ہوں اور عورتوں سے ہوں کین میں (نفلی ) روز ہے تھی رکھا ہوں ہورہ جھی رہتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نول کیا حجمی کرتا ہوں، سوجو شخص میری سنت سے بیٹوہ جھی میں سے نہیں ہے۔ (رواہ ابناری صفی میری سنت سے بیٹوہ جھی میں سے نہیں ہے۔ (رواہ ابناری صفی کرتا ہوں، سوجو شخص میری سنت سے بیٹوہ جھی میں سے نہیں ہوں درواہ ابناری صفی کرتا ہوں، سوجو شخص میں سے نہیں ہے۔ (رواہ ابناری صفی کرتا ہوں، سوجو شخص میں سے نہیں ہے۔ (رواہ ابناری صفی کرتا ہوں، سوجو شخص میں سے نہیں ہے۔ (رواہ ابناری صفی کرتا ہوں، سوجو شخص میں سے نہیں ہے۔ (رواہ ابناری صفی کرتا ہوں ، سوجو شخص میں سے نہیں ہے۔ (رواہ ابناری صفی کرتا ہوں ، سوجو شخص میں سے نہیں ہے۔ (رواہ ابناری صفی کرتا ہوں ، سوجو شخص میں سے نہیں ہوں اور عورتوں سے سے نہیں ہوں اور عورتوں سے سول اور عورتوں سے نہیں ہور کرتا ہوں ، سوجو شخص میں سے نہیں ہور کیں سوبوں سوجو شخص میں سوبوں سوبو شخص میں سے نہیں ہور سے نہیں ہور سوبوں گا کی سوبوں سوب

یادر ہے کہ شریعتِ محدید کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کی گمل کرنے والے اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس کی خواہش کے مطابق جو چاہو کرلو۔اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں حلال وحرام کی تفصیلات ہی نہ ہوتیں، نہ نماز فرض ہوتی، نہ گری کے زمانوں میں رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم ہوتا نہ ججاد کا حکم ہوتا نہ جج کا ،خوب سمجھ لیں،شریعتِ اسلامیہ کے آسان ہونے کا مطلب جو کھدین نے نکالا ہے کہ جو چاہو کرلوبیان کی گمراہی ہے۔

دیکھوا پی شریعت کوآسان بھی بتایا اور ساتھ ہی جہاد کے صف میں کھڑا ہونے کی فضیلت بیان فرمادی۔ شریعت اسلامیہ میں اعتدال ہے نہ دنیا داری ہے نہ ترک دنیا ہے۔ شریعت کے مطابق حلال چیز سے استفادہ کرنا حلال ہے۔ خیائث اور انجاس سے پر ہیز کریں تواضع مامور بہ ہے سادگی مرغوب ہے۔

# يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقِوُا اللَّهَ وَ امِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفُكِينِ مِنْ تَرْحُمَتِهِ وَيَجْعَلْ تَكُمْ

اے ایمان رکھنے والوا اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالی تم کو اپنی رحمت سے دو حصے دے گا اور تم کو

# نُوْرًا مَّنَنُوْنَ بِهِ وَيَغُوْرُ كُمُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْمُ فَلِعَلَا يَعْلَمُ اَهْلُ الْكِتْبِ اللَّيقُورُ وَنَ عَلَى اللهِ اللهُ ال

# ایمان لانے والے نصاریٰ سے دوحصہ اجر کا وعدہ، اہلِ کتاب جان لیں کہ اللہ کے ضل پر کوئی دسترس نہیں رکھتے

قضسيو: مفسرين نے فرمايا ہے كہ يہ آيت حضرت يسلى القليلة پرايمان ركھے والوں ہے متعلق ہان سے خطاب كرك فرمايا ہے كہ آية برايمان لا وَيه تبهارا ايمان لا نا فرمايا ہے كہ آية برايمان لا وَيه تبهارا ايمان لا نا تبهار اليمان لا نا تبهار اليمان لا نا تبهار اليمان لا نا تبهار اليمان لا نا كہ يہ ہوگا كہ اللہ تعالى تمهيں اپنى رحمت سے دو حصد سے گا۔

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی فرمایا خبر دار میرے رب نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں تہمیں وہ چیزیں بتا دول جوتم نہیں جانے جواللہ نے مجھے آج بتائی ہیں۔اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندول کواس حال میں پیدا فرمایا کہ وہ سب صحیح دین پر تصان کے پاس شیاطین آ گئے سوان کوان کے دین سے ہٹا دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لئے حلال کی تھیں وہ ان پر حرام کر دیں،اوران کو تھی دیا کہ میر ساتھ شریک تھی ان کے مین جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی،اور بے شک اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سب کو عربی ہوں یا مجمی مبنوض قرار دیدیا سوائے چندلوگوں کے جواہل کی آب میں سے باتی تھے۔(الدیدی عصلم فوہ ۱۳۵۰)

یدلوگ جو بقایا اہلِ کتاب میں سے تصحفرت عیسی التکنیلاً پرایمان لائے تصاوران کی شریعت پر چلتے تصحفیراور تبدیل سے دور تصان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اللہ پراوراس کے رسول یعنی آخرالا نبیاء عظیمی پرایمان لاؤجن کی بعثت کی بشارت حضرت عیسی التکنیلاً برایمان لائے دی تھی اللہ تعالیم برایمان لائے کا اوران کے دین پرقائم رہنے کا، دوسرا اجر خاتم الا نبیاء عظیمی پرایمان لائے کا جن نصار کی نے حضرت عیسی التکنیلاً کا اتباع کیا وہ رسول اللہ عظیمی کی دوسرا اجر خاتم الا نبیاء علی تھی ہو آپ تشریف لے آئے تو تصدیق پر قائم رہ اور علی الا علان بھی تصدیق کردی۔سورۃ القصص میں فرمایا ہے۔

الَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِهِ هُمُ بِهِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ قَالُوُ ۗ امْنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنُ كَالَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِهِ هُمُ بِهِ يُوْمِنُونَ أَجُرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُو اوَيَدُرَءُ وُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يُنُفِقُونَ ﴿ الْمُحَلَّذِ اللَّيْنَةَ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يُنُفِقُونَ ﴿ اللَّيْنَا الْمُحَلَّنَةِ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يُنُفِقُونَ ﴿ اللَّيْنَا لَهُ الْمُحَلَّالِ اللَّيْنَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(جن لَوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے جن ہے، بلاشبہ ہم پہلے ہی سے اسے مانتے سے (یعنی آخری نبی پر کتاب نازل ہوگی ہم اس کی تقدیق کرتے تھے) بید وہ لوگ ہیں جن کو صبر کرنے کی وجہ سے وہرا تو اب دیا جائے گا اور وہ لوگ اچھائی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں)۔

" سورة القصص كى آيت شريفه سے مؤمنين ايل كتاب كود ہرا اجرعطا فرمانے كى خوشنجرى دى ہے سيح بخارى صفحه ٤٠٠ قاميں ہے كەرسول الله عَلِيْنَةُ نے قبيمِر روم كودعوت اسلام كا جو خط لكھا تھا اس ميں يہ بھى تھا: اَسْلِمُ تَسْلَمُ يُوُتِكَ اللهُ ٱجُورَكَ مَوَّ تَيُنِ (تو اسلام لے آ ،اللہ تعالیٰ تختے دہرا اجرعطا فرمائے گا)۔

حضرت ابوموی اشعری رہ ہے ہودہ اپنے ہیں جی کرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دواجر ہیں ایک وہ فحض جو اہل کتاب میں سے ہودہ اپنے ہی پرایمان لایا اور محدرسول اللہ علیہ پر بھی ایمان لایا اور وہ دوسرادہ فلام جو کمی کا مملوک ہواس نے اللہ کاحق اداکیا اور اپنے آتا وہ کا بھی ،اور تیسرادہ فحض جس کے پاس بائدی تھی (بحق ملکیت) اس سے صحبت مملوک ہواس نے اللہ کاحق اداکیا اور اپنے آتا وہ کا بھی ،اور استعلیم دی اور اچھی تعلیم دی پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا سو اس شحض کے لئے بھی دواجر ہیں۔ (میج بناری سفرہ)

یہاں جو یہ اشکال پیداہوتا ہے کہ جولوگ اہل کا بنہیں ہے وہ رسول اللہ عظیم پر ایمان لائے جوتمام انبیاء کرام علیم السلام کر ایمان لائے کو سین میں اور اہل کا ب ہونین میں کیا فرق رہاجس کی وجہ سے اہل کتاب کو دو ہرا اوّ اب دیا گیا؟ فلا ہر ہے کہ تمام و منین تمام انبیاء پر ایمان لائے ہیں ، اس کا جواب یہ ہے کہ جو اہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لائے پھر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ ہوئی ایمان لائے ان کو جود و ہرا اجر ملے گا اس میں بنہیں بتایا کہ اس دہر سے کا اکبر اکیا ہوگا ، دو ہرا اسے کہتے ہیں جو اکبر سے کہ ہے۔ پھر کا دو گنا ہو، ضروری نبیں کہ ہر دو گنا دو سر سے ہرا کبر سے سے نبی کا دو گنا ہو، ضروری نبیں کہ ہر دو گنا دو سر سے ہرا کبر سے سے نبی کا لفظ ہے، لیمی دو مرتبہ لائوا کتا ہوگا اس کی سے مواس کی مقدار کیا ہے اس کا دکر نبیں ہے ، صفرت تصری نبیں ہے۔ یہاں سورة الحدید میں لفظ کفلین میں در حدمت فرمایا ہے کفلین کی مقدار کیا ہے اس کا دکر نبیں ہے ، صفرت الوموں کی کی دوایت بھی اجر ان فرمایا اس میں بھی ضعفین نہیں ہے۔ نیز جو اٹل کتاب اپنے نبی پر ایمان لائے اور اس پر جے ابوموں کی کی دوایت بھی اجر ان فرمایا اس میں بھی ضعفین نہیں ہے۔ نیز جو اٹل کتاب اپنے نبی پر ایمان لائے اور اس پر جے رہیا در جبکہ بہت کی مشکلات کا سامنا رہا اور تکلیفیں اٹھا کیس (جن کو سورة اٹقصص میں بیما صنبر و آ

حفرت بلال منطقه في ايمان پرجمت موت مار پيٹ برداشت كى ،كياان كايمان كا تواب ان لوگوں كے ايمان كے برابر موسكتا ہے جنہوں نے يتكل فيس نہيں اٹھا كيں ، مال كى كايمان كا تواب كى دوسرى وجہ سے بڑھ جائے تو وہ اور بات ہے۔ ھذا ما سنح لى، و العلم عندالله الكريم الذى بيدہ الفضل يو تيه من يشاء۔

اہل کتاب کے ایمان لانے پرایک و دو حصو و اب طنے کا وعدہ فر مایا ہے جے یُونِکُم کِفُلَیْنِ مِنُ رَحُمَتِه میں بیان فرمایا ہے اور دوسراوعدہ وَیَجُعَلُ لُکُمُ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ مِی فرمایا (اور الله تمہارے کئے ایسا نور عنایت فرمائے گا جے کئے ہوئے تم چلتے پھرتے رہو گے) یعنی تمہارے دلوں میں ایسی روثنی ہوگی جو ہر دفت ساتھ رہے گی (جس کا اثر یہ ہوگا کہ ایمانیات پرعلی وجہ البھیرت جے رہو گے اور شرح صدر کے ساتھ اعمالِ صالح انجام دیتے رہوگے)۔

قال البغوى فى معالم التنزيل ناقلاً عن ابن عباس ان نوره هو القرآن ثم ذكر عن مجاهد هو الهدى والمبيان اى يجعل لكم سبيلا واصحا فى الدين تاتون به. (علامه بغويٌ في تغیر معالم التزيل مين حضرت ابن عباسٌ في المرت به وكلها به كرت به وكلها به كرا به الله تعالى كنور سه مراوقرآن كريم ب- يهر حضرت بابرٌ كواله سه ذكر كيا بكراس سمرا و بدايت اوربيان بمطلب بيب كرالله تعالى في من تبار بها واضح راسته تعين كرديا بحس برتم عمل كرت بو)

مؤنين الل كتاب كى تيسرى نعت بيان كرتے ہوئ ارشادفر ماياو يَغْفِرُ لَكُمُ اورالله تمهارى مغفرت فرمادے گا۔

وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اورالله بَحْتَ والامهربان ب)-

لِنَلْا يَعْلَمُ اهْلُ الْكِتَابِ (الى آخرالورة) اس سے بہلے فَعَلَ يااعْلَمَ مقدر باورلا زائدہ باوران مخفف من المثقله

المثقلہ نےمطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یفعتیں عطافر مائیں تاکہ قیامت کے دن اہلِ کتاب پراپنے بارے میں یہ داختے ہوجائے کہ ان کو اللہ کے نصل کے کسی جزو پر بھی دسترس نہیں ہے، اور تاکہ یہ بھی معلوم ہوجائے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اسے جس کو چاہے دیدے (بیان القرآن میں اس جگہ پرسوال وجواب دکھے لیاجائے)

معالم التزيل ميں لکھا ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے کہا کہ چلو جواہل کتاب تمہارے نبی علاقہ پر ایمان لا کتاب کتاب تمہارے نبی علاقہ پر ایمان لا کیں ان کے لئے اکہرااجر ہے البذا ہم تم مرابہ ہوئے تمہارے لئے بھی ایک اجر ہے اور ہمارے لئے بھی ایک اجر ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ مَی اَیْکُ اَلْمُونُ اللَّهُ اللَّذِیْنَ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ ال

تم تفسير سورة الحديد، والحمد لله العلى الحميد والصلوة والسلام على حير العبيد، وعلى اله و صحبه الذين اختصوا بالاجر الجزيل والثواب المزيد.

# مِنْ أَلْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّال

سوره مجاوله مدینه منوره میں نازل ہوئی، اس میں بائیس آیات اور تین رکوع ہیں

#### بِسُـــجِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبِ يُمِرِ٥

شروع الله كنام سے جوبرام ربان نہايت رحم والا ب

#### قَلْ سَكِمَعُ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي نَوْجِهَ أُوتَشْتَكِيَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ

بِ شک الله تعالی نے اس مورت کی بات من لی جوآب سے اپنے شو ہر کے معاملہ میں جھڑ تی تھی، اوراللہ تعالی سے شکایت کر رہی تھی ، اوراللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو

تَحَاوُرُكُما اِنَ اللَّهُ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ﴿ الَّذِينَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْرِمِنْ نِسَابِهِمْ مَّا هُنَّ

س رہا تھا، بیٹک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، تم میں جو لوگ اپی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی

أُمُّهُ تِهِمْ إِنْ أُمَّهُ تُهُمْ إِلَّا آلِكَ وَلَدُنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنْكِرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَذُورًا \*

ما كي نيس بين، ان كي ما كين تو بس وي بين جنبول نے ان كو جنا ہے، اور وہ لوگ بلاشبه ايك نامعقول اور جموث بات كتب بين،

وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُوْرٌ ۚ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ تِسَآ إِنِهِ مُثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ

اور مقینا الله تعالی معاف کرنے والا بخشے والا ہے اور جولوگ اپنی ہو یوں سے ظہار کرتے ہیں چراپی کھی ہوئی بات کی تلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمه ایک غلام یا

رَقَبَةٍ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَتَمَا لَيَا وَلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرُ وَفَمَنْ لَمْ يَجِدُ

لونڈی کا آزاد کرنا ہے تل اس کے کہ دونوں با ہم ایک دوسر ہے کوچھو کمیں اس کی تم کونسیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالی کوتمبارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، پھر حس کومیسر نہ ہو

فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَكَالْتَا فَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا الله

تواس کے ذمد گاتار دومینے کے روزے میں اس کے کہ دونوں باہم ایک دوسرے کوچھوئیں پھرجس سے بیعی شہو سکے تواس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کوکھانا کھلانا ہے،

ذَٰ لِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمُ اللَّهِ

بی تھم اس لئے ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور بید اللہ کی حدود میں اور کافروں کے لئے وروناک عذاب ہے

# ظہار کی ندمت اوراس کے احکام ومسائل

قفسيو: ان آيات ميں ايک صحابی خاتون رضی الله عنها کے ايک واقعہ کا ورشو ہرو ہوی ہے متعلق ايک مسلم کا ذکر ہے، جس عورت کا يہ واقعہ ہے اس کے بارے ميں چونکہ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زُوْجِهَا فرمایا ہے اس لئے اس سورت کا نام سورة الجادلة معروف اور مشہور ہوگیا، آگے ہوھنے ہے پہلے يہ جھنا چاہئے کہ زمانہ اسلام سے پہلے اہلِ عرب جمی لفظ طلاق کے علاوہ عورت اپنے او پرحرام کرنے کے دوطریقے اور بھی تھے ایک ایلاء اور ایک ظہار ، ایلاء اس بات کو کہتے تھے کہ شو ہر بیوی کو خطاب کر کے متعالی ایک میں تیرے پاس نہیں آئی کا اس کا بیان سورة البقرہ کی آیت لِلَّذِیْنَ یُوْلُونَ مِنُ نِسَانِهِمُ کَالْسِیر میں

گزر چکاہے۔(انوارالبیان جلداصفی ۳۳۲)

اور دوسراطریقہ بیتھا کہ یوں کہددیتے تھے'انْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمِی ''(تو مجھ پرالی ہے جیسے میری ماں کی کمر ہے یعن حرام ہے)اس کوظہار کہاجاتا تھا چونکہ اس میں لفظ ظہر آتا تھا جو پشت کے معنی میں ہے اس لئے اس کا نام ظہار معروف ہوگیا، حدیث اور فقد کی کتابوں میں بھی اس کوظہار ہی کے عنوان اور نام سے ذکر کیاجاتا ہے۔

آیات ظہار کا شان نزول: اب آیت کا سب نزول معلوم کیجے جس سے یہی معلوم ہوجائے گا کہ بیر عورت کون تھی جس کا واقعہ یہال ذکر فرمایا ہے، قصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اوس بن صامت کی بیوی تھیں ایک دن ان کے شوہر نے اپنا مخصوص کا مرنے کا ارادہ کیا حضرت خولہ نے انکار کردیا کہ ان کے شوہر کو تکلیف تھی اور شوہر کی خیر خواہی پیش نظرتھی جیسے ہی کام کرنے کا ارادہ کیا حضرت خولہ نے اس وجہ سے انکار کردیا کہ ان کے شوہر کو تکلیف تھی اور شوہر کے خیر خواہی پیش نظرتھی جیسے ہی کہ تو دیا لیکن بعد میں پھتے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو بیوی نے کہا کہ میں تو بہی تجھ دیا ہوں کہ اب تو مجھ پرحرام ہوگئی ہے۔

مین کر حضرت خولہ نے کہا کہ اللہ کی تم پیطلاتی نہیں ہے اس کے بعد وہ رسول اللہ عظافہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور
عرض کیا کہ یارسول اللہ میر ہے تو ہر نے جب مجھ ہے نکاح کیا تھا اس وقت میں جوان تھی مالدار تھی میر ہے تو ہر نے میرا مال بھی
کھالیا اور میری جوانی بھی فنا کردی اب جبکہ میرے خاندان والے منتشر ہوگے اور میری عمر بڑی ہوگی تو اس نے بچھ ہے ظہار کرلیا
اب اسے اس پر ندامت ہے تو کیا ایک کوئی صورت ہے کہ میں اور وہ مل کرر ہے رہیں؟ رسول اللہ عظافہ نے فر مایا کہ تو اس پر حرام
ہوگئے۔ حضرت خولہ نے عرض کیا یارسول اللہ تم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فر مائی ہے میر ہوئی مرانی کا لفظ خہیں بولا اس سے میری اولا دبھی ہے اور وہ مجھ سب سے زیادہ مجبوب بھی ہے، رسول اللہ عظافہ نے گرو ہی فر مایا کہ تو اس پر حرام
ہوگئی خولہ نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں میں اپنے تو ہر کے ساتھ عرصہ دراز تک رہی ہوں آپ علیات کے بیں اگر شوہر
نے بھر وہی فر مایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں میں اسے نے برکوئی حکم نازل نہیں ہوا، وہ ای طرح اپنی بات کرتی رہیں اور آخو خواب دیے دے، آخر میں اس نے بہا کہ میر ہوئی خولہ بچ ہیں اگر شوہر
کے پاس چھوڑ دوں تو ضائع ہوجا میں گیا تکلیف کو پیش کرتی ہوں آپ اپنے نی علیات کی بیا اور آ مان کی طرف سرا خالیا اور کہنے کہا ہیں اور وہا کے بیز مانہ اسلام میں ظہار کا پہلا واقعہ تھا۔
پریشانی دور ہوجا نے بیز مانہ اسلام میں ظہار کا پہلا واقعہ تھا۔

حضرت عائشرضی الله عنها نے خولہ ہے کہا کہ تواپی بات بس کردے دیکھتی نہیں ہے کہ رسول اللہ علی ہے کے چرہ مبارک پر
کیا آثار ظاہر ہور ہے ہیں، (اس وقت رسول اللہ علیہ پردی نازل ہوئی شروع ہوگئ تھی) آپ پر جب دی نازل ہوتی تھی تواپیا
معلوم ہوتا تھا جسے ہلک می نیند میں ہوں، جب وی ختم ہوگئ تو آپ نے خولہ ہے فرمایا کہ تواپی شوہر کو بلا کرلا، جب وہ آگئے تو
آپ علیہ نے فکہ سَمِعَ اللهُ قُولُ اللّبِی تُجَادِلُکَ ہے آیات پڑھ کرسائیں جن میں ظہار اور کفارہ ظہار کا تھم ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ بابر کت ہوہ جو تمام آواز وں کو سنتا ہے، جو عورت رسول
اللہ علیہ ہے گفتگو کر رہی تھی میں اس کی بعض با تیں اس گھر میں ہوتے ہوئے نہ من پائی جہاں بات ہور ہی تھی اور اللہ تعالی شانہ
نے اس کی بات میں لی اور آیت کر یمہ نازل فرمادی۔

اب پہلی آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھے کے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات من لی جوآپ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگڑر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ سب پچھ ننے والاسب پچھ دینے والاسب پچھ دیکھنے والا ہے۔

چونکہ حضرت خولہ کے شوہرنے ظہار کرلیا تھااوران کے شوہر یوں سمجھ رہے تھے کہ طلاق ہوگی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ طلاق نہیں ہوئی اور اس بات کو لے کررسول اللہ عظیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اس لئے اولا ظہار کی شرعی حیثیت بتائی بھراس کا کفارہ بیان فر مایا ارشاد فر مایا: اَگَٰدِیُنَ یُطْھِرُ وُنَ مِنْکُمُ مِّنُ نِسَائِهِمُ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمُ کَمَ مِیں سے جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر لیتے ہیں (یعنی یوں کہ دیتے ہیں کہ تو میر حق میں ایس ہے جیسے میری ماں کی پشت مجھ پرحرام ہے ) ایسا کہد دینے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں ، نہ وہ پہلے ان کی مائیں تھیں اور نہ اب ان پر ماؤں کا تھم نافذ ہوگا (جس کی وجہ ہے آئندہ کے لئے حرمت آجائے)۔

اِنُ اُمَّهَاتُهُمُ اِلَّا الْتُحُووَ لَلْدُنَهُمُ الْكَامَاكِينَ وَبِس وَبِي مِينِ جَنهوں نے ان کو جنا ہے' ماکیں ہونے کے اعتبارے

ظہار کی مذمت: وَإِنَّهُمُ لَيْقُولُونَ مُنْكُرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. رَبَى يہ بات كه شوہرا گرا بنى بيوى سے كهدے كه تو ميرے كئے مال كی طرح ہے تو ان كابيك بنابرى بات ہا اور جھوٹی بات ہاں بات كے كہنے سے حرمت دائى كا حكم نہيں ديا جائے گاليكن گناه ضرور ہے كيونكه اس سے اللہ تعالى كے قانون كو بدلنالازم آتا ہے، جب اللہ تعالى نے بيوى كوشو ہر كے لئے حلال كرديا تو اب وہ كيے كہتا ہے كہ يہ جھے پرائى ہے جيسى ميرى مال كى پشت ہے۔

وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌ عَفُورٌ (اور بلاشبالله تعالى معاف فرمانے والا ب بخشے والا ہے) گناه كى تلافى كركى جائے اورظهاركا جوكفاره الله تعالى نے مقرر فرما يا ہے اس كى اوائيگى كردى جائے الله تعالى گناه كومعاف فرمادے گا۔

کفارہ ظہار: اس کے بعدظہارکا کفارہ بیان فرمایا: وَ الَّذِیْنَ یُظْهِرُوُنَ مِنُ نِسَاءِ هِمُ (الی قوله تعالیٰ)
فَاطُعَامُ سِتِیْنَ مِسْکِیُنَا اس میں علی الرّتیب بین چیز ذکر فرما کیں۔ارشاد فرمایا کہ جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر لیتے ہیں پھر چاہتے ہیں کہ جو ہات کہی ہاس کی تلاق کریں سوجس کی نے بھی ایسا کیا ہووہ ایک غلام آزاد کر ہے اور غلام آزاد کرنے سے پہلے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کونہ چھو کیں ، یہ مِنْ قَبُلِ اَنْ یَّتَمَا اَسَّا کارْجمہ ہے ) یہ لفظ فرما کریہ بتادیا کہ غلام آزاد کرنے نے داور کرنے نے بیا نہ جماع کریں نہ دواعی جماع یعنی ہوں وکناراور می وقعبیل کے ذریعہ استمتاع اور استلذ اذکریں، ذلاکھ مُن قَبُلِ اَن یَتنہ کی ایسی کی فراد کی اور استلذ اذکریں، ذلاکھ مُن بعد الیہ کے الیہ اللہ کا فرائے کا ذریعہ بھی ہے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ ہولئے ہے دو کے ذالا بھی ہے۔

وَاللهُ بِهَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (اورالله تبهارے) موں ہے باخر ہے) اگر کسی نظم کی خلاف ورزی کی کفارہ اداکر نے سے پہلے جماع کاارتکاب کرلیا تواس کی سزامل سکتی ہے)۔

پر فرمایا فَمَنُ لَّمُ یَجِدُ فَصِیامُ شَهُریُنِ مُتَعَابِعَیْنِ مِنُ قَبُلِ اَنُ یَّتَمَاسًا (سوجو مُض غلام نه پائے تو اس کے ذمدلگا تاردو مہینے کے روزے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ آپ میں ایک دوسرے کوچھوئیں) یہ کفارہ ظہار کا حکم نمبر ۲ ہے اور علی سبیل التزیل ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کوغلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو (مال ہی نہ ہو یا غلام ہی نہ ملتے ہوں جیسا کہ آجکل شری جہاد نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان غلاموں اور باندیوں سے محروم بیں) تو دو ماہ کے لگا تارروزے رکھے اور جب تک بلانا نے مورے دو ماہ کے روزے نہ کہ کے دونوں میاں بیوی الگریں۔

پھر فرمایا فَمَنُ لَّنُمُ یَسُتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِیْنَ مِسُکِیُنَا (سوجے ندکورہ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہوتو اسکے ذمہ ساٹھ مسکینوں کوکھانا کھلانا ہے)۔ ذلک لِتُومِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ. (بهاس کئے ہے کہ تم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤ) یعنی اس کے سب احکام کی تقدیق کرواورا یمان پر جے رہو)، (اوربیاللہ کی صدود میں ان کے مطابق عمل کروصد ہے آ گے مت بڑھو۔اور کا فروں کے لئے ور دناک عذاب ہے) جواللہ کے احکام کی تقدیق نہیں کرتے۔

#### مسائل ضروريه متعلقه ظهار

مسئلہ: اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کو اپنی ماں کے پیٹ یاران یا شرم گاہ سے تشبید دیدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی بنیا بھو پھی یارضا می والدہ کے ذکورہ بالا اعضاء پشت، پیٹ، ران، شرم گاہ سے تشبید دیدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی نے اپنی ہوی سے کہا کہتم میری ماں کی طرح سے ہو ( کسی عضو سے تشبید نہیں دی) تو اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری نیت کیا تھی اگر یوں کہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے کہا تھا تو طلاق بائن مانی جائے گی اور اگر یوں کہے کہ میری نیت ظہار کی تھی تو ظہار کا تھم نافذ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ میری کچھ بھی نیت نہتی یا یوں کہا کہ میرا بیہ مطلب تھا کہ جیسے میری والدہ محترم ہیں اس طرح تم بھی قابلِ احترام ہوتو اس سے بچھ نہوگا۔

مسلّد: غلام آزادکرنے میں غلام کامرداور بالغ ہوتا ضروری نہیں ہمردہو یاعورت ،مسلمان ہویا کافرمرد بالغ ہویا تابالغ ہرایک کے آزاد کرنے سے کفارہ اداہوجائے گامگراندھایا دونوں ہاتھ یادونوں پیرکٹے ہوئے نہوں۔

مسئلہ: اگر کسی نے کفارہ ظہار کے روزے رکھنے کے درمیان رات کو جماع کرلیا تو بنے سرے سے روزے رکھنالازم ہوگا (اوردن کو جماع کرنے سے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا جس سے لگا تاروالی شرط کا توت ہوجانا ظاہر ہے اور چونکہ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا کاعموم رات کے جماع کرنے سے بھی لگا تاروالی شرط کی مخالفت ہوجائے گا۔

مسئله: کھانا کھلانے کی صورت میں اگرایک مسکین کوساٹھ دن میں شم پیٹ بھر کر کھانا کھلایا یا ساٹھ مسکینوں کو ایک دن میں شح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہوجائے گا، اگر ساٹھ دن تک کی مسکین کو آ دھا صاع گیہوں یا ایک صاع کھوریا جویا ان کی قیمت دیتار ہاتو ان صورتوں میں کفارہ ادا ہوجائے گا۔

مسکلہ: اگرظہار کرنے کے بعد عورت کوطلاق دیدی یامر گئ تو کفارہ ساقط ہوجائے گالیکن تو بہرنا پھر بھی لازم ہے۔

قال صاحب روح المعانى: والموصول مبتدا، و قوله تعالى فتحرير رقبة) مبتداآخر خبره مقدر اى فعليهم تحرير رقبة، او فاعل فعل مقدر اى فيلزمهم تحرير، او خبر مبتدا مقدر اى فالواجب عليهم (تحرير) و على التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول و دخلته الفاء لتضمن المبتدامعنى الشرط وما موصولة او مصدرية، واللام متعلقة (يعودون) و هو يتعدى بها كما يتعدى بالى و بفى. فلاحاجة الى تاويله باحدهما كما فعل البعض، والعود لما قالوا على المشهور عندالحنفية العزم على الوطئ كانه حمل العودعلى التدارك مجازاً لان التدارك من اسباب العود الى الشي والذين يقولون ذلك القول المنكر تم يتداركونه بنقضه و هو العزم على الوطئ فالوا جب عليهم اعتاق رقبة. (صاحب وح المعافى المعن تحريرة ودم المبتداء على الرسان على الوطئ فالوا جب فعل مقدركافاعل علي فيان رتم يرادز المحافى العرص في الميمبتداء محذوف في مرامبتداء على الوطئ المالم فعل المعرب المعان الوطئ في المعاديب المعاديب المعان يعودون عن المعان المعاديب المعان الم

اِنَ الْذِيْنَ يُحَادُونَ الله و رسُولَه كُبِهُ تُواكَما كُبِت الْذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ وَقَدُ أَنْرُلْنَا الله و يَعِيدُ الله و يَعْمِدُ الله و يَعْمِدُ الله و ي الله و يُعْمِدُ الله و ي الله و ي

۔ کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں، اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا، جس روز ان سب کواللہ تعالیٰ ووبارہ زندہ فرمائے گا پھران کا سب کیا ہوا ان کو بتلا دے گا،

عَمِلُوا المُصلة اللهُ وَلَسُونُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ ٥

الله تعالى نے اے محفوظ كر ركھا ہے اور يہ لوگ اس كو جول كے بين، اور اللہ بر چيز پر مطلع ہے۔

# الله تعالی اوراس کے رسول علیہ کی مخالفت کرنے والے ذکیل ہوں گے

قضصين ان آیات میں کافروں کا دنیا میں ذلیل ہونا اور آخرت میں ذلت کے عذاب میں مبتلا ہونا بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں (جیسے کفار مکہ تھے ) وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہو تھے ہیں، چنا نچہ غزوات میں کفار مکہ اور ان کے ساتھی ذلیل ہوئے ان کے ذلیل ہونے کا سبب بھی بتادیا و قَلْدُ اَنْزُلْنَا آ اَیَاتِ بَیْنَاتِ (اور ہم نے کھلی کھلی واضح آیات اتاریں) انہوں نے انہیں تسلیم نہ کیالہذا مستحق سر اہوئے، دنیا میں تو انہوں نے ذلت کا مذد کی ہی لیا آخرت میں بھی ان کوذلت کا عذاب ہوگا۔

قیامت کے دن سب اٹھائے جا کیں گے:

عنوم کے دن وہ سب سامنے جا کیں گے:

منبی فرمادی کہ دنیا میں جو بچھ کی کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سامنے آجا کیں گے اللہ تعالی شانہ انہیں ان کے اعمال کی خبر

دے وے گالیمی پہتا دے گا کہ تم نے ایسے ایسے اور یہ یہا عمال کئے تھے، یہ لوگ دنیا میں عمل کر کے بھول گئے اور اللہ تعالی شانہ نے

ان کے اعمال کو محفوظ رکھا، اتن بری زندگی کے اعمال واقوال بندوں کو یا دنہیں رہتے لیکن اللہ تعالی کے پاس وہ سب محفوظ ہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھ جو بچھ کیا گزرگیا ہمیں تو یا دنہیں کہ کہا کیا۔ بات یہ ہے کہ جز اس المنے کے لئے عمل کرنے والے کو یا در ہنا ضرور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالی جز اوس اور کی گاس کے علم میں سب بچھ ہے وہ بھولنے والا بھی نہیں ہے وَ اللہ عَلَی مُکلِّ شَکیءِ شَهِید ہم ﴿ (اور اللہ ہمی نہیں ہے وَ اللہ عَلی اللہ ہمی نہیں ہے کہ اللہ ہمی نہیں کے اللہ ہمی اللہ ہمی فر مائے گا۔

اللہ جرچز پر مطلع ہے ) لہٰ داوہ قیامت کے دن بندوں کا عمال کو ظاہر فر مادے گا اور جز اس اے فیصلے بھی فر مائے گا۔

اكمْ تَرُانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوٰى ثَلْتُهِ

ى آپ نے اس پرنظرنيں فرمانى كرب شك اللہ جانا ہے جو بھر آ مانوں میں ہے اور جو بھرز بین میں ہے جو بھی نظیم مشورہ تین آ دمیوں كا بوتا ہے الكہ ہو كرا يع مُهُمْر وكل خَمْسَةِ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَكُلَّ اَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَكُلَّ اَكْثُرُ

وہ ضرور چوتھا ہوتا ہے اور جو پانچ آ دمیول کا مشورہ ہو تو وہ اان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم افراد ہول یا زیادہ وہ

إِلَّاهُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا تَثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيمَةِ

ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں چھ وہ انہیں قیامت کے دن ان کے اعمال سے باخر کر دے گا،

اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْحُو

بلاشب الله بر چیز کا جانے وال ہے

# الله تعالی سب کے ساتھ ہے ہر خفیہ مشورہ کو جانتا ہے

فضعی است میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بیان فر مایا ہے "ارشاد فر مایا کیا آپ نظر نہیں فر مائی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے بیر آخضرت عظی کے اور آپ کے واسطے ہے تمام انسانوں کو خطاب ہے مزید توضیح کرتے ہوئے فر مایا کہ جہاں کہیں بھی تین آ دمی موجود ہوں جو کوئی خفیہ مشورہ کر رہے ہوں ،اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے بعنی اسے ان کی باتوں کا علم ہوتا ہے اور جہاں کہیں بھی تین آ دمی موجود ہوں تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اس سے کم افر ادہوں یا زیادہ ہوں بہر حال وہ ان کی باتوں کا علم ہوتا ہے اور جہاں کہیں بائے ہے جو شخص تنہا یا چھوٹی بڑی جماعت کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہو وہ یوں نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا حال معلوم نہیں ہے ۔اللہ تعالیٰ ایخ علم سے سب کے ساتھ ہے سب کو جانتا ہے، دنیا والے جو بھی عمل کرتے ہیں ، اس کا اسے سب علم ہے، قیامت کے دن ہرا کہ کوسب کے علم ہے سب کو جانتا ہے، دنیا والے جو بھی عمل کرتے ہیں ، اس کا اسے سب علم ہے، قیامت کے دن ہرا کہ کوسب کے علم ہے باخر فر مادے گا وہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔

ٱلمُوتَرُ إِلَى الَّذِيْنَ نَهُوْاعَنِ النَّهُوٰي ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نَهُوْاعَنْهُ وَيَتَابَّوْنَ بِالْإِثْمِ

اورزیادتی کی اوررسول کی نافر مانی کی سرگوشیال کرتے ہیں اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے لفظ سے آپ کوسلام کہتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کوسلام نہیں فر مایا اور

يَقُولُونَ فِي ٱنْفُيهِ مِرْ لَوْ لَا يُعَنِّي بُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَ نَمُ يَصْلُونَهَا وَفِيشًى

وہ اپنے نغبوں میں یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اس کہنے پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، کانی ہے ان کے لئے جہنم، وہ اس میں واخل ہوں گے، سو وہ پرا دوسر مدھ پر مجاور دیسر میں مدین کر است میں میں ہوئے۔

الْمُصِيْرُ وَيَأْيُهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ آلِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَكَا تَتَنَاجُوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُنُ وَانِ وَمَعْصِيتِ

منکانا ہے اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو،

مِنَ السَّيْطِنِ لِيَعُورُنَ النَّذِينَ امْنُوا وَكَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ

شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنجیدہ کرے اور وہ بغیر اللہ کے علم کے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں وے سکتا

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ®

اور مومن بندے اللہ ہی پر جمروسہ کریں۔

منافقین کی شرارت ،سر گوشی اوریهود کی بیهوده با تیس

تفسید: یبودی مکارتو تھے، ی ،طرح طرح کی شرارتیں بھی کرتے تھے اور خفیہ مشورے بھی کرتے رہتے تھے، لفظ نجویٰ خفیہ بات چیت کے لئے بولا جاتا ہے، لفظ مناجا ۃ بھی ای سے لیا گیا ہے، مومن بندے آ ہستہ آ ہستہ (جے اللہ تعالیٰ ہی سے

کوئی دوسرانہ سنے )اپنے خالق و مالک جل مجدہ ہے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر ظاہرا در خفیہ بات کوسنتا ہے اس لئے خفیہ دعاء کومنا جا ۃ کہا جاتا ہے۔

یہودی اور منافقین اسلام کے اور سلمانوں کے دشمن تو تھے ہی مسلمانوں کو نکلیف پہچانے کے لئے بری بری حرکتیں کرتے تھے، ان کی ان حرکتوں میں یہ بات بھی تھی کہ داستوں میں کی جگہ بیٹے جاتے تھے جب کوئی مسلمان وہاں سے گزرتا تو گہری نظروں سے د کھتے تھے اور آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے اور چکے چپکے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ منافقین بھی ان کے شریک حال تھے، مسلمانوں کو ان کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی تھی انہوں نے رسول اللہ عقیقہ کی خدمت میں اس بات کو پیش کردیا اور ان لوگوں کی شکایت کی ، آپ نے ان لوگوں کو منع کردیا کہ ہرگوشی اور خفیہ بات چیت نہ کریں اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں نے ہدایت پر عمل نہ کیا ممانعت کے باوجود اپنی حرکتیں کرتے رہے اس پر آیت کریہ آلکھ قر اِلَی الَّذِیْنَ نُھُوا عَنِ النَّنْ جُوا کی اللہ عَلَیْ کہ کے اور رسول اللہ عَلَیْ کہ کا افر مانی کے مشور ہے کرتے ہیں۔

يہود يول كى شرارت: يہوديوں كا يہ بھى طريقة تھا كہ جب حاضر خدمت ہوتے تو السّلاَ مُ عَلَيْكَ كى بجائے السّامُ كتے تھے زبان دباكر لام كو كھا جاتے تھے ،سام عربى ميں موت كو كہتے ہيں موت كى بددعاء كرتے تھے اور ظاہر يكرتے تھے كہ ہم نے سلام كيا ،ان كى اس حركت كو بيان كرنے كے لئے ارشا و فرمايا: وَإِذَا جَآءُ وُكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللهِ.

(اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ میں تحیہ کرتے ہیں یعنی سلام کی ظاہری صورت اختیار کرتے ہیں، جن الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوسلام نہیں بھیجا۔

ایک مرتبہ چند یہودی رسول اللہ عظیم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور زبان دبا کروہی السام علیک کہد یا حضرت عاکشہر ضی اللہ تعلیم علیہ کہد یا حضرت عاکشہر صفحہ اللہ تعلیم علیہ عنہ منہ اللہ تعلیم السّام وَ اللَّهُ عَنَّهُ فَر مایا (تم پرموت ہواور لعنت ہو)۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ استان کہ استان کہ استان کہ اللہ علیہ معاملہ میں زمی کو پسند فر ما تا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اللہ تا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ تعلیم انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فر مایا تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کے جواب میں عکیم کہد ویا یعنی (ان کی بات ان پرلوثادی) انہیں موت کی بد دعاء دے دی۔ (صح بناری سند ۲۰۰۵ تعرب)

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جوجواب دیاوہ تو نے نہیں سنامیں نے آن کو جو بددعاءوی ہے دہ مقبول ہوگی اور انہوں نے جو مجھے بددعا دی ہے وہ قبول نہ ہوگی۔ (مطنق ۱۳۹۸)

وَیَقُولُونَ فِی اَنْفُسِهِم لَوُلا یُعَذِّبُنَاالله بِمَا نَقُولُ لیمی یہودی برے الفاظ بھی زبان پر لاتے ہیں پھراپنے دلوں میں یول بھی کہتے ہیں کہ اللہ بمیں ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیا ، مقصدان کا پیقا کہ اگر بیاللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کی شان میں ہے او بی کرتے ہیں تو اب تک اللہ کا عذاب آجانا چاہیے تھا جب اللہ تعالی ہمیں عذاب نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ بیاللہ کے نبی ہیں (العیاذ باللہ) اللہ تعالی نے ایسا کوئی اعلان نہیں فر مایا کہ نبی کے جھلانے کی اور گنا ہوں کی سز اسی دنیا میں ضرور دیدی جائی گی اور جلد دے دی جائے گی۔ بہت سے کا فرول کو دنیا و آخرت دونوں میں سز المتی ہے اور بعض کو صرف آخرت میں دی جاتی ہے بیدلیل بنالینا کہ چونکہ ہمیں عذاب نہیں دیا جات سے کا ترائی درست ہے جہالت اور جمافت کی بات ہے۔

حَسُبُهُمُ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَا فَبِنُسَ الْمَصِيرُ اس مِن ان لوگوں كى جابلاندبات كاجواب دے ديا اور بتاديا كه ان كودوزخ ميں جانا ہى وَاتَّقُو االلهُ الَّذِيُ اللهِ تَحْسَرُونَ (اورالله عدوروجس كلطرفتم جمع ك جاوَك ) يعن آخرت كون ميل عاض موك \_

پر فر مایا آنگ النّجوی مِنَ الشَّیطنِ لِیَحُونُ الَّذِینَ الْمَنُوا (خفیه سرگوثی شیطان بی کی طرف ہے ہتا کہ وہ اہلِ ایمان کو رنجیدہ کرے) یعنی جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لئے خفیہ مشورہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہاس طریقہ پرانہیں شیطان نے ڈالا ہے، شیطان کا مقصدیہ ہے کہ وہ اہلِ ایمان کورنجیدہ کرے۔

وَكُيْسَ بِصَارِّهِمُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ (اوران لوگوں كايد مثورہ الل ايمان كوكوئى ضررنبيں دے سكتا مگر الله كے حكم ہے اوراہلِ ايمان الله يربحروسه كريں ) يہ توكل على الله انہيں مخلوق كى ايذ ارسانيوں سے محفوظ رکھے گا۔ انشاء الله تعالیٰ۔

ہاں اگر تین سے زائد آ دی ہوں تو دو آ دی آ پس میں آ ہتہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے دوسر سے حاضرین کے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ آئے گاوہ بھی آپس میں اپنی کوئی بات کرلیں گے۔

#### يَالِتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفْتَتُحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلوں میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیاکرو، اللہ تعالیٰ تم کو کھلی جگہ دے گا

#### وَإِذَا قِيْلَ أَنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَامِنَكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ

اور جب ہے کہا جانے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے اور ان لوگوں کے

#### درجت والله بِمَاتَعُمَلُونَ حَبِيرٌ

در جات بلندفر مائ گاجنہیں علم عطابوا ہاوراللدكوسب عمال كى پورى خبر ب

# مجلس کے بعض آ داب اور علماء کی فضیلت

فضسين اسآيت كريمين ابل ايمان كودوباتون كاحكم ديااول ير مجلون من بيشه مون توبعدين آن والون كويمي جكم

دیا کریں اور کھل کر بیٹے جایا کریں، تا کی مجلس میں گنجائش ہو جائے اور آنے والوں کو جگہ ل سکے، جب ایساعمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں ان پر کرم فرمائے گاان کے لئے اپنی زحمت اور مغفرت کو سیچ فرمائے گا۔

آنے والوں کو چاہیئے کہ وہ کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے خص کو نہاٹھا ئیں اور بھری ہوئی مجلس میں اندر گھنے کی کوشش نہ کریں اور میٹھنے والوں کو چاہیئے کہ آنے والوں کے لئے جگہ ڈکالیں اور کھل کر بیٹھیں۔

حضرت عبدالله بن عمر عظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی دوہر بے شخص کواس کی بیٹھنے کی

جگہ ہے اٹھا کرخوداس کی جگہ نہ بیٹھ جائے ہاں کھل جایا کرواور مجلس میں وسعت نکال لیا کرو۔ (صحیح بناری صفحہ ۲۸، ۲۰

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تحییر المَ جَالِسِ اَوُ سَعُهَا (سب مجلسوں میں بہتر مجلس وہ ہے جوسب سے زیادہ وسیع ہو) اور حضرت جابر بن سمرہ نظافہ سے روایت ہے کہ ہم جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آتے تھے تھے جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ (رواہما ابوداؤد کمانی المطلق قاصفہ ۴۰۰)

حضرت واثله بن خطاب علی است کے درسول اللہ علی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک تخص آپ کے پاس آیا تو اس کے لئے اپی جگہ ہے ہے ہے گئے اس نے کہایارسول اللہ جگہ میں گنجائش ہے (آپکوتکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں ) آپ نے فرمایا: کہ بلا شبہ مسلمان کا بیوت ہے کہ اس کا بھائی اسے آتا ہوا دیکھے تو اس کے لئے ہٹ جائے ۔ (سکوۃ المساع صوبہ ہو) ووسری نصیحت: یوفرمائی وَافَا وَیُلُ انْشُورُوا فَانْشُورُوا (جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہوتا اٹھ کھڑے ہوا کہ کو اس میں بیادب بتایا کہ کی مجلس میں اتنازیادہ نہ میٹھو کہ جس کے پاس بیٹھے ہوجس کے گھر گئے ہودہ زج ہوجائے اول تو خود سے موقع شناس ہونا چا ہیے کہ کتنی دیر بیٹھے کا موقع ہے، اور مجلس کی صورت ِ حال کیا ہے اور وقت کا تقاضا کیا ہے اگر خود نہ اٹھا اور یہ کہد یا جائے کہ اٹھ کھڑے۔

آیت کی یہ ایک تفییر ہے، علامہ قرطبی رحمة الله علیہ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آخر تک رسول اللہ علیات کی مجلس میں بیشارہوں اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالا میں بیسم نازل فر مایا کہ مجلس سے اٹھ جانے کا حکم ہوا کر سے ا اٹھ جایا کر وکیونکہ رسول اللہ علیات کے دوسری جاجات بھی ہیں۔

اورایک تغییر یوں گ گئی ہے کہ نماز اور جہاد اورامور خیر کے لئے اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ کھڑے ہوا کرو ۔ یَوُفَعُ اللهُ الَّذِیْنَ اَوْتُو الْعِلْمَ ذَرَجَاتٍ. (تم میں ہے جولوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کو درجات اعتبار سے بلند فرمادے گا) لیعنی جواحکام او پر بیان کئے گئے ان پڑل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اہلِ ایمان کے اور اہلِ علم کے درجات بلند فرمائے گا،اگر چراہلِ علم بھی اہلِ ایمان میں داخل ہیں لیمن ان کامتقل تذکرہ فرما کران کی شان کو بڑھا دیا نیز آیت کر یمہ میں یہ بلند فرمائے گا،اگر چراہلِ علم بھی اہلِ ایمان میں داخل ہیں لیمن ان کامتقل تذکرہ فرما کران کی شان کو بڑھا دیا نیز آیت کر یمہ میں یہ بلند فرمائے گا، اللہ تعالی کے زود یک ایمان کے ذریعہ رفع درجات ہوتا ہے پھر علم کی وجہ سے مزید درجات بلند ہوتے ہیں، کین اس سے متعلقہ علوم مراد ہیں علاء کی فضیلت نہ صرف عامة اسلمین پر ہلکہ ان عبادت گزاروں پر بھی ہے جونوافل میں گے دہتے ہیں، رسول اللہ علی کا ارشاد ہے کہ جو عالم فرض پڑھ کر بیٹھ جا تا ہے پھر لوگوں کو خیر سکھا تا ہے اس کی فضیلت اس عابد میں سے ادنی شخص پر جو دن بھر روز ہ رکھتا ہے اور راتوں رات قیام کرتا ہے ایس ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنی شخص پر ہے۔

اورایک حدیث میں یوں ہے کہ جے اس حال میں موت آگئ کہ وہ اس کے علم حاصل کرر ہاتھا کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کر ہے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (رواہماالداری کمانی اُمطَاؤ وصفحہ ۳۲) حضرت عثمان بن عفان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن حضراتِ انبیاء پھر علماء نہداء شفاعت کریں گے۔ ''ہداء شفاعت کریں گے۔

وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (اورالله تمهارے كامول سے باخر ہے، جو بھی خيركا كام كرلوگاس كا پھل يالوگ)\_

# يَاتِهُا الَّذِيْنَ امُّنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّ مُوابِيْنَ يَكَى نَجُولُكُمْ صَدَقَةً

اے ایمان والوا جب تم رسول ہے سرگوٹی کرو تو اپنی سرگوٹی ہے پہلے چکھ صدقہ دے دیا کرو،

# ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ ٱلْحَهُرُ ۚ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۗ الشَفَقُتُمُ آنَ تُعَرِّمُوا

بیتمبارے لئے بہتر ہے اور پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے، سواگرتم نہ پاؤٹو الشففور ہے، حیم ہے، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپی سرگوثی سے پہلے

# بَيْنَ يَدَى نَجُوْكُمْ صَكَ قَتِ فَوَاذُ لَمْ تَقْعُلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلوة

صدقات دیا کرو، سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے تمہارے حال پر مہربانی فرمائی سو نماز قائم کرو

#### وَاتُواالزُّكُوةَ وَآخِيْعُوااللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَاللَّهُ خِيدُرٌ بِمَاتَعْمَلُوْنَ ﴿

اور زکوۃ اوا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمائیرداری کرو اور اللہ تمہارے کاموں سے باخیر ہے

# رسول الله علي كا خدمت ميں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ كاحكم اوراس كى منسوخى

تفسید نے سید کے لئے آئیں اور سرگوشی کے طور پر خفیہ بات کرنا چاہیں تو اس سے پہلے صدقہ دے دیا کریں اور دوسری آبت میں اس تھم کے لئے آئیں اور سرگوشی کے طور پر خفیہ بات کرنا چاہیں تو اس سے پہلے صدقہ دے دیا کریں اور دوسری آبت میں اس تھم کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے۔مفسر قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعلقہ کوشات کیا ہے کہ مسلمان رسول اللہ عقیقہ سے سوالات کیا کرنے تھے۔ جب والات کا سلسلہ زیادہ ہوگیا تو رسول اللہ عقیقہ کوشات گزرنے لگا اللہ تعالی شانہ نے ان سوالات میں تخفیف کرانے کے لئے بی تھم دیا کہ صدفہ کر کے آپ کی خدمت میں آبا کریں جب ایسا ہوا تو بہت سے لوگ سوال کرنے سے میں تخفیف کرانے کے ایک میں وسعت دے دی لیخی بغیر صدفہ کئے بھی صاضر ہونے کی اجازت وے دی۔

حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ بیآیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ مسلمانوں میں سے کھ لوگ ایسے تھے جو نی اکرم علیہ سے خطوت میں سے کھ لوگ ایسے تھے جو نی اکرم علیہ سے خطوت میں گفتگو کرنے تھے و دوسرے مسلمانوں کو خیال ہوتا تھا کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی بات چیت ہور ہی ہے، جب عامة المسلمین کو تنہائی میں وقت لینے والوں کا طریقہ کارنا گوارگز را تو اللہ تعالی جمارے بارے میں کوئی بات چیت ہور ہی ہے، جب عامة المسلمین کو تنہائی میں وقت میں وقت ما تکھنے کا جل شانہ نے تھم فرمایا کہ جنہیں سرگوثی کرنا ہووہ صدقہ دے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں تا کہ خلوت میں وقت ما تکھنے کا سلسلہ ختم ہوجائے (تغیر قرملی صور ایس نے د)

حضرت علی رفتی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے علی نہیں کیا اور نہ میرے بعداس پر کوئی عمل کر سے گا میرے پاس ایک وینار تھا میں نے اس کودس درہم میں تڑوالیا تھا۔ جب میں رسول اللہ علی خدمت میں حاضر ہوگئی عمل کر نے ماردہ کرتا تھا تو ایک درہم صدقہ کر کے آتا تھا پھر اللہ تعالی نے اس تھم کومنسوخ فرمادیا۔ (این میر صوفہ ۲۲۰ جدم م

تعالی نے اس امت پر تخفیف فرمادی رفال النومدی حدیث غریب حسن من هذا الوجه و معنی قوله شعیرة یعنی شعیرة من ذهب)
صدقد دینے کے حکم کامنسوخ ہونابیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا عَ اَ شُفَقُتُمُ ﴿ اللَّیۃ ﴾ کیاتم اس بات سے ڈرگئے کہا پی سرگرثی
سے پہلے صدقات کروسوا گراس پرتم نے عمل کیا اور اللہ تعالی نے تمہارے حال پرعنایت فرمائی (کہ بالکل اس کومنسوخ فرمادیا) تو تم
دوسرے احکام دیدیہ پرپابندی سے عمل کرتے رہونماز کے پابندرہوز کو قادا کرواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔

یعی جبتم نظم بر مل نه کیا تواس کا اس طرح تدارک کروکه نمازول کی خوب پابندی کرواورز کو تیس اوا کیا کرو۔ قلت و معنیٰ الشرطیة یؤل الی ذلک۔

آخرين فرمايا والله عَبِير بِمَا تَعُمَلُونَ (اورالله تهارے كامون سے يورى طرح باخر بے)

# عَلَىٰ شَيْءَ إِلاَ النَّهُ مُهُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ إِسْتَعَنُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنْسُا هُمْ ذَكُر اللَّهِ

کی اچھے حال میں ہیں خبردار بلاشبہ وہ جھوٹے ہیں شیطان نے ان پر غلبہ پالیا، سو انہیں اللہ کا ذکر بھلادیا،

ٱولَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ ٱلاَ إِنَّ حِزْبَ الشِّيْطِنِ هُمُ الْعَسِرُ وَنَ الْآنِيْنَ يُحَادُّونَ

شیطان کا گروہ ہے، خبردار بیٹک شیطان کا گروہ خبارے میں پڑجانے والا ہے بے شک جو لوگ

الله وَرسُولَا أُولَلِكَ فِي الْإِذَ لِينَ @

الله كااوراس كرسول كامقابله كرتے بين بيلوگ بوي ذلت والول ميں بيں۔

# منافقین کابدترین طریق کار ، جھوٹی قشمیں کھانا ،اوریہودیوں کوخبریں پہنچانا

قصديو: معالم التزيل ميں تکھا ہے كہ يہ آيات منافقين كے بارے ميں نازل ہوئيں جنہوں نے ظاہراً اسلام كا دعوكا كيا ليكن اندر سے يہوديوں سے دوئى جارى ركھى مونين كے ساتھ الله بينينے كى وجہ سے جوان كے رازمعلوم ہوجايا كرتے ہے وہ يہوديوں تك پہنچاديا كرتے ہے اس كے بعدايك قصديوں فقل كيا ہے كہ عبداللہ بن نبتل نامى ايك يہودى تقاوہ رسول اللہ عيالية كياس آكر بيشا كرتا تھا پھر آپ كى باتيں (جوعام كرنے كى نہتيں) يہوديوں كو پہنچاديتا تھا ايك دن بيہوا كہ رسول اللہ عقالية الله على الله عقالية على الله الله على الله

اس پراللہ تعالیٰ شانہ نے بیآیات نازل فرمائیں۔

ارشادفرمایا اَلَمُ تَوَ اِلَی الَّذِیْنَ تَوَلُّوا کیا آپ نے ان لوگوں کوئیس دیکھاجوان لوگوں سے دوئی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہے (ان سے یہودی مراد ہیں) ساتھ ہی ہی بتا دیا کہ بیلوگ یہودیوں سے ان کا دوست بن کر ملتے ہیں اور تنہارے پاس آکر یہ بتاتے ہیں کہ ہمتم میں سے ہیں، اور قینی قطعی بات یہ ہے کہ بیلوگ ندان میں سے ہیں ندتم میں سے (جو شخص مطلب کا یار ہوتا ہے وہ ظاہر میں ہراس شخص اور اس جماعت کا ساتھی بن جاتا ہے جس سے مفادوا بستہ ہو، کین اخلاص کے ساتھ وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا، منافق ہرفریق کے پاس جاکریہ کہتا ہے کہ میں تنہادا ہوں لیکن حقیقت میں وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، منافق ہرفریق کے پاس جاکریہ کہتا ہے کہ میں تنہادا ہوں لیکن حقیقت میں وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، ایک کوسورۃ النساء میں فرمایا ہے: مُذَذُذُ بِینُنَ بَیْنَ ذَلِکَ لَا اللّٰی هُوُلًا آ وَ لَا اللّٰی هُولًا آ اِلٰی هُولًا آ وَ لَا اللّٰی هُولًا آ وَ لَا اللّٰی هُولًا آ اِلٰی هُولًا آ وَ اِللّٰ اللّٰی هُولًا آ وَ لَا اللّٰی هُولًا آ وَ اِللّٰ اللّٰی هُولًا آ وَ اللّٰ اللّٰی هُولًا اللّٰ کے اللّٰ اللّٰی ہُولًا آ اِلٰی ہُولًا آ اِلْی ہُولًا اِللّٰ کہ دہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔

عالا تکہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔

ان منافقوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ بیلوگ جھوٹی قتم کھاتے ہیں اور بیشم بھی غلط نہی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بیہ جانتے ہوئے جھوٹی قتم کھاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی قتم کھارہے ہیں۔

پھر فر مایا اَعَدَّاللهُ لَهُمُ عَذَاباً شَدِیدًا (الآیات الله ) الله تعالی نے ان کے لئے سخت عذاب تیار فر مایا ہے، یہ برے مل کرتے تھے جھوٹی قسموں کواپنے لئے ڈھال بنا لیتے تھے اوراس طرح الله کی راہ سے روکتے تھے ان کے لئے عذاب شدید بھی ہے اور عذابِ مہین بھی یعنی' ذکیل کرنیوالا عذاب' بیلوگ مجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو منافقا نہ طرز اختیار کیا ہے اس میں ہمارے مالوں کی حفاظت بھی ہے اور ہماری اولا دکی بھی ،ان کا پیسجھنا غلط ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ آئہیں دوزخ میں لے جاؤ تو وہاں عذاب سے چھڑانے کے لئے نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولا دکام آئے گی جن کی حفاظت کے لئے بیکرو فریب اختیار کرتے میں اوراپنی آخرت خراب کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لئے بچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا اوراس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

اس کے بعدان لوگوں کی جھوٹی قتم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اے مسلمانو! آتی ہی ہی بات نہیں ہے کہ دنیا میں تمہارے سامنے بیر جھوٹی قسمیں کھاجاتے ہیں ان کی بدھالی کا توبیعالم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی انہیں قبروں سے اٹھائے گا اور میدانِ حشر میں حاضر فر مائے گا اور وہاں ان سے ان کے تفراور ان کی شرارتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہاں بھی اللہ تعالی کے حضور میں جھوٹی قسمیں کھاجا کمیں گے۔

آلا إِنَّهُمُ هُمُ الْكَذِبُوُنَ حُوب بِهِ صلى جائے كه يوگ جمو في بن جموف بي جموث بھي بولتے بين اورا سے كمال بحق بين اور يوں بجھتے بين كه ديكھو بم كيسے الجھے رہے جموث بولاتو كيا ہے اپناكام تو نكال بى ليا، دنيا كى مطلب برتى كى طرف

ان کودھیان ہے آخرت کے عذاب کی طرف کچھوھیان نہیں۔

مخالفین پرشیطان کا غلبہ آخرت میں خسارہ اوررسوائی: اِسْتَحُو ذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطُنُ (الآیة) (شیطان نے کا نیب بالنہ کی یادے عافل ہیں تو آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ ہے بھی عافل ہیں بس ان کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے چونکہ شیطان کا ان پر غلبہ ہوہ ان پر برے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے اور کفر اور شرک اور معاصی میں ان کا فائدہ بنا تا ہے اس لئے بیلوگ شیطان ہی کے ہوکر رہ گئے ہیں اُو کیٹے کَ حِزُ بُ الشَّینُطنِ (ان کا گروہ شیطان کا گروہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئے ہوں کہ جم کا میا بیں ان کی یہ غلط فہی قیامت کے دن دور ہوجائے گی جب خسور وُ ا اَنْفُسَهُمُ وَ اَلْهِیْ مَیْ وَمُ الْقِینُمَةِ کا مصداق بنیں گئے تھی اُل پاس ہوگانہ اولاد فائدہ دے گی، اور اپنی جانوں کو عذا اب سے چھڑا نے کو کی راہ نہ پاکس کی کوئی راہ نہ پاکس کی کوئی راہ نہ پاکس کی کوئی راہ نہ پاکس کی شیطان کا گروہ پر بادی کے سوائی کا گروہ پر بادی ہوں کے اور کی برباد ہے )۔

اس کے بعد ان سب لوگوں کی بدھالی بیان فرمائی جو کسی طرح بھی اللہ تعالی اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا پہلوگ ان لوگوں میں ہوں گے جو بہت زیادہ ذلت والے ہوں گے دوزح میں جو شخص واخل ہوگا ذلیل ہوگا، سورہ آ لی عمران میں مونین کی دعا نِقل فرمائی ہے۔ رَبِّنا آلِنگ مَن تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ اَخُوزَیْتَهُ (اے ہمارے رب تو جے دوزخ ایس واخل فرمائے گا، اسے رسوافر مادے گا) اہلِ دوزخ کے بہت سے گروہ ہوں گے جس جس درجہ کا جو شخص اہل ہوگائی کے لائق عذاب اور ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے گا، منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا۔ اِنَّ الْمُمَنَا فِقِیْنَ فِی کے لائق عذاب اور ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے گا، منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا۔ اِنَّ الْمُمَنَا فِقِیْنَ فِی اللَّدُنُکِ اللَّاسُفَلِ مِنَ النَّادِ (بلاشہ منافقین آ گ کے سب سے یتجے والے درجہ میں ہوں گے) بہت سے لوگ منافق نہیں ہوتے کھلے ہوئے کافرہوتے ہیں اورا پی وشنی میں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے دہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بیسی پیشگی خردے دی اور مستقل قانون بتادیا کہ یہلوگ ذلیل ترین لوگوں میں ہوں گے۔اعافی نا اللہ من عذاب ہو وسخطه میں پیشگی خردے دی اور مستقل قانون بتادیا کہ یہلوگ ذلیل ترین لوگوں میں ہوں گے۔اعافی نا اللہ من عذاب ہو وسخطه

كُتُبُ اللهُ لَا غِلِبَتَ آنَا وَرُسُ لِي اللهَ قَوِيٌ عَزِنْزُ ۞ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ

اللہ نے لکھ دیا ہے میں ضرور ضرور عالب رہوں گا اور میرے رسول بے شک اللہ قوی ہے عزیز ہے، آپ ند پاکیں گے اسے لوگوں کو جو اللہ

#### بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِدِ يُوَادُّوْنَ مَنْ مَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوْآ الْبَاءَهُمُ أَوْ ابْنَاءُهُمْ

براور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہیں کہ دوی ربھتے ہوں اس شخص سے جومخالفت کرتا ہواللہ کی اوراس کے رسول کی اگر چہدوہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں

# اَوْ اِخْوَانَهُ مُرَاوْعَشِيْرَتَهُ مُرِ اُولِيِّكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَاَيَّكَ هُمْ بِرُوجٍ مِنْكُ ·

یا بھائی ہوں یا کنبہ کے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلول میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی رحمت کے ذریعہ ان کی تائید فرمادی

# وَيُدُخِلُهُ مُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيهَا رُخِي اللَّهُ عَنْهُمُ

اور وہ ان کو واقل قرمائے گا ایس بیشتوں میں جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں بیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا

وَرَضُوا عَنْهُ الْوَلِيكَ حِزْبُ اللهِ أَلَّ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَ

اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ جماعت اللہ کا گروہ ہے، خبروار بلاشبہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے

# ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے دوسی نہیں رکھتے اگر چہا پنے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو

قضصین یا یددوآیات کا ترجمہ ہان ہے پہلی آیات میں منافقین کی حرکتوں اور شرارتوں کا اور جولوگ بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ کی کا فقت کریں ان کی بدھالی اور بربادی کا ذکر تھا، ان آیات میں اہلِ ایمان کی بعض صفات خاصہ کا اور ان کی کامیا بی کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا جولوگ اللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایمان ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے مولوں کے کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایے دوتی کریں، جب اللہ پر ایمان لے آئے جو پیدا فرمانے والا ہے سب سے براہ ہو اس کے مخالفوں سے خالفت کرے اس سے دوتی کریں، جب اللہ پر ایمان لے آئے جو پیدا فرمانے والا ہے سب سے براہ ہو اس کے مخالفوں سے دوتی کریں، جب اللہ پر ایمان کے آئے ہوں ایمان لائے اور اس کے دشنوں سے بھی دوتی کا تعلق رکھے، دوتی کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا سے موتی دشنی اللہ بی کے دو مین گا اللہ کے لئے مرے گا اللہ کے لئے مرے گا اللہ کے لئے تعلق رکھے گا اللہ کے لئے تعلق رکھے گا اللہ کے لئے تعلق رکھے گا اللہ کے لئے تعلق و ٹرے گا اللہ کے لئے ہوں کا تو تعلق و ٹرے گا اللہ کے لئے گا تو ٹرے گا اللہ کے لئے ہوں کی گا تو ٹرے گا اللہ کے لئے میں کا تعلق و ٹرے گا تو ٹرے گا تو

حضرت ابوامامه ﷺ بروایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فرمایا: مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَ اَبُغَضَ لِلَّهِ وَ اَعُطٰی لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ اللاِيْمَانُ (روا الدواؤر)

(جس نے محبت کی اللہ کے لئے اور دیا اللہ کے لئے اور دوک لیا اللہ کے لئے اس نے اپنا ایمان کامل کرلیا) آیت بالا میں یہی فر مایا ہے کہ جولوگ اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لے آئے اب وہ اس شخص سے محبت نہیں رکھ سکتے جواللہ تعالی کا اوراس کے رسول کا مخالف ہو، اللہ کے تعلق اور محبت کی وجہ سے اگر انہیں اپنے خاص عزیز وں اپنے بایوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں سے تعلق تو ٹر ناپڑ سے تو ان سے تعلق تو ٹر دیں گے اور نہ صرف یہ کہ تعلق تو ٹر دیں گے بلکہ قل وقال کی نوبت آئے تو قتل بھی کر دیں گے جو اللہ کا دشمن ہے اہل ایمان کا بھی دشمن ہے دیلی وشنی کے سامنے رشتے داری کی کوئی حقیقت نہیں۔

غزوة بدر میں حضرات صحابہ نے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کا فررشتہ داروں کوتل کردیا:

حضرات صحابہ رفی کو ایسے متعدد واقعات پیش آئے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دہمنِ
اسلام کو میہ جانتے ہوئے قبل کردیا کہ بیمیرا باپ ہے یا بھائی ہے یا کنیہ کا فرد ہے چنانچے غزوہ بدر میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح

نے اپنے باپ جراح کوفل کردیا تھا اور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کواور حضرت عمر ﷺ اپنے ایک قریب رشتہ دار کوفل کر دیا تھا۔

مفسرابن کثیر نے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں میں مثالیں کھی ہیں۔حضرت ابو بکر ﷺ کے بیٹے عبدالرحمٰن نے اسلام تبول کرنے کے بعدا پنے والد سے کہا کہ اباجان جگب بدر کے موقع میں کی باراییا موقع پیش آیا کہ میں آپ کوفل کرسکتا تھالیکن میں پج کرنکل گیا۔حضرت ابو بکر ﷺ نے فر مایا اگر میراموقع لگ جاتا تو میں قبل کردیتا تھے چھوڑ کر آگے نہ برھتا۔ (ذکرہ فی سرة این مشام)

یدواقعہ ہم نے یہ بتانے کے لئے لکھا ہے کہ کافراپنے کفر پر جم کر کفر کی حمایت میں بڑھ پڑھ کرائے آگے بڑھے ہوئے ہیں
کہ انہیں یہ منظور نہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے کی قبیلے کے افرادے جنگ کریں، انہوں نے اس بات کو ترجیح دی
کہ ہم اپنے بچازاد بھا یکوں کو قبل کریں گے جب اہلِ کفر کا یہ جذبہ ہے تو اہلِ ایمان اللہ ورسول کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور
ایمان کے دشمنوں کو قبل کرتے وقت یہ کیوں دیکھیں کہ ہم جے قل کررہے ہیں یہ ہمارا کوئی عزیز قریب تو نہیں ہے، جب اللہ ہی کے
لئے مرنا ہے اور اللہ بی کے لئے مارنا ہے تو جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں ان پر دم کھانے کی کوئی وجہ نہیں اور اس موقعہ پر اپنے اور پر ائے
میں فرق کرنے کا کوئی موقع نہیں۔

الله الميان الله تعالى كاكروه بان كے لئے جنت كاوعده بند أو كُنِك كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ الله فَان كَوْلُوبِهِمُ الْإِيْمَان كَالله فَان كَوْلُوبِهِمُ الْإِيْمَان كَالله فَان كَوْلُوبِهِمُ الْإِيْمَان كَوْلُوبِهِمُ الْإِيْمَان كَوْلُوبِهِمُ الله فَان كَوْلِهِ مِن الله كَان كَوْلُوبِهِمُ الله فَان كَلَيْ مِن كَان مَن الله عَلَى الله عَلَى الله فَا الله فَالُهُمُ مَن الله فَا الله فَان الله فَالله فَان الله فَان الله فَان الله فَالله فَا الله فَالله فَالل

# سُوعُ الْحِشْيُ مَا نِسِينًا قَهِي الْبِعُ وَغُنْدِي لَا يَتَكَّمُ الْفِي أَنْ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ فَيَعِلَمُ

سورة الحشريد بينمنوره ميں نازل ہوئی اس ميں تين رکوع اور چوہيں آيات ہيں

#### بِنْ حِداللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِدِ بَيْرِهِ

شروع الله كے نام سے جوہز امبر بان نہایت رحم والا ہے

#### سَبِّعَ بِلْهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِنْزُ الْعَكِيْمُ هُو الَّذِي آخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا

الله كا تبع بيان كرتے ميں جو بھى آ مانوں ميں ميں اور زمين ميں ميں اور وہ عزيز بے عكيم ب الله وى ب جس نے كافرو ل كو يعنى

#### مِنْ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَا لِهِمْ لِأَوَّلِ الْحُشْرِ مَا ظَنَنْ تُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظُنُّوا الْهُمْ

اہلِ کتاب کو پہلی بار گھروں سے نکال دیا، تہارا گمان نہ تھا کہ وہ لوگ نکلیں گےاور انہوں نے گمان کیا تھا

#### مِّ انِعَتُهُ مُحُصُونُهُ مُرِّنَ اللَّهِ فَأَتَنْهُ مُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَلَ فَ فَكُوبِهِمُ

كدان كے قلع انبيں اللہ سے يچاليں كے سوان پر اللہ كا انتقام اليكى جگه سے آگيا جہاں سے ان كا خيال بھى ندتھا اور اللہ نے ان كے ولوں ميں

#### الرُّعْبَ يُغُرِبُونَ بَيُوْتَهُمْ بِأَيْبِيهِمْ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَدِرُوْا يَأْوَلِي الْاَيْصَارِ

رعب ذال دیا وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور سلماگوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، سو اسے آتکھوں والوعمرت حاصل کرو

#### وَلُوْلًا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَنَّهُ مُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ مْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَ ابُ

اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا اور ان کے لئے آخرت میں آگ کا

#### التَّارِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقَعُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ®

عذاب ہے اور بیاس لئے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے گا، سو اللہ مخت عذاب دیے والا ہے۔

# يہوديوں كى مصيبت اور ذلت اور مدينه منورہ سے جلاوطنی

قفسیو: یہاں سے سورۃ الحشر شروع ہورہی ہے حشر عربی میں جمع کرنے کو کہتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کر جب کی جگہ کوئی قوم جمع ہوجائے اس کو حشر کہا جاتا ہے قیامت کے دن کو بھی حشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف اطراف وا کناف کے لوگ جمع ہوں گے۔ یہاں اول الحشر سے یہود یوں کے قبیلہ بنی نفیر کا لہ یہ منورہ سے نکالا جانا اور خیبر میں جمع ہونا مراد ہے۔ جو مدینہ منورہ سے موسل کے فاصلہ پرشام کے راستہ میں پڑتا ہے ان لوگوں کا بیر ک وطن رسول اللہ علیہ ہوئی ہوا تھا چر دوبارہ ان کو حضر سے محمد خطر سے بھی نکال دیا اور شام کے علاقہ ار بچاء اور تیاء اور از رعات میں جاکر بس گئے تھے، بعض حضر اسے فرمایا ہے کہ اول الحشر سے ان کا پہلی بار مدینہ منورہ سے نکل جانا مراد ہے اور حشر ثانی سے وہ اخراج مراد ہے جو حضر سے عمر کے اس لئے میں ہوا ، ای لفظ (اول الحشر) کی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الحشر کہا جاتا ہے اور چونکہ اس میں بن نفیر کے اخراج کا ذکر ہے اس لئے حضر سے ابن کا سورہ بن نفیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

شروع سورت میں یہ بیان فرمایا کہ آسانوں اور زمین پر جو پھے ہے سب الله کی تبیج لینی پاک بیان کرتے ہیں پھر یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے زبردست ہے غلبہ والا ہے اسے کوئی عاجز نہیں کرسکتا اور حکیم بھی ہے وہ حکمت کے مطابق اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے۔

جب رسول الله علي من يدمنور وتشريف لا ي تويهال يهود يول كي بوت برو يتن قبيلم وجود تها .

ا - قبیله بی نضیر ۲ قبیله بی قریطه سیقبیله بی تعقاع

یہ قبیلے ذراقوت والے تھے آنخضرت عظیلی جب مدین تشریف لائے تو یہود نے آپ سے معاہدہ کرلیا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے اور اگر کوئی فریق حملہ آور ہوگا تو آپ کے ساتھ ل کراس کا دفاع کریں گے پھران لوگوں نے معاہدہ کوتو ژدیا

بعث بين وي عدود رون رون منه رورون به بهت ما حدق و المارون بين عن مورة آل عران كي بيت مارون و دونه المارون الم ( قبيله بن قريظه كا انجام سورة الاحزاب كركوع نمبر ۳ مي گزر چكا بهاور قبيله قليقاع كا انجام سورة آل عران كي آيت شريف

قُلُ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُو استَعُلَبُونَ وَتُحُشَرُونَ اللي جَهَنَّمَ كَذِيلِ مِن كُرْرِ چِكا بِادراس سورت كدهمر الكوع ميل بھی انشاء الله تعالی ان كاذكر آئے گا، يہاں ان آيات ميں قبيله بن نسير كاذكر ہے۔

قبیلیه بن تضیر کی جلاوطنی کاسب: تجری مین غزوه بدر کااور سید جری مین غزوه احد کا دافته پیش آیااور قبیله بن نضير کی جلاوطنی کا واقعہ کی نے غزوہ احدے پہلے اور کسی نے غزوہ احد کے بعد لکھا ہے واقعہ یوں ہوا کہ قبیلہء بنی عامر کے دو شخصوں کی دیت کے بارے میں یہود بی نضیر کے پاس آپ علیہ تشریف لے گئے۔ان دو شخصوں کوعمرو بن امید نے قتل کردیا تھا آ تخضرت سروردوعالم علی و ان کی دیت اواکرنی تھی آپ نے بی نضیر سے فرمایا کددیت کے سلسلہ میں مدد کرو،ان لوگول نے کہا آ پتشریف رکھیے ہم مددکریں مے،ایک طرف تو آپ سے یہ بات کی اورآ پ کواپے گھروں کی ایک دیوار کے سایہ میں بھاکر یہ مشورہ کرنے لگے کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کوئی شخص اس دیوار پر چڑھ جائے اور ایک پھر پھینک دے ان کی موت ہوجائے تو ہماراان سے چھٹکاراہوجائے ،ان میں سے ایک شخص عمر و بن ججاش تھا اس نے کہا بیکام میں کردوں گاوہ پھر چینکنے کے لئے اوپر چڑھااورادھررسول اللہ عظیمہ کوان کےمشورہ کی آسان سے خبرآ گئی کہ ان لوگوں کا ایبا ایبا ارادہ ہے آپ کے ساتھ حضرات ابو بكر عمل عظي بھى تھے آپ جلدى سے المصے اپنے ساتھيوں كو لےكرشهرمديندمنور ه تشريف لے محتے شهر ميں تشريف لا کرآپ نے اپنے صحابی محمد بن مسلمہ ﷺ، کو یہودیوں کے پاس بھیجا کہان سے کہددو کہ ہمارے شہرسے نکل جاؤ، آپ کی طرف ہے تو بیتھم پہنچااور منافقین نے ان کی مرتفوظی اور ان ہے کہا کتم یہاں ہے مت جانا اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ فکیں گے اور اگر تمبارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم بھی تمبارے ساتھ لڑیں گے (اس کا ذکر سورت کے دوسرے رکوع میں ہے) اس بات ہے یہود بی نضیر کے دلوں کو وقتی طور پر تقویت ہوگی اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم نہیں لکلیں گے جب ان کا بیجواب پہنچا تو آپ علیہ نے اپنے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا اور ان کی طرف روانہ ہونے کا تھم دیا آپ حضرت ابنِ مکتوم کو امیر مدیند بنا کر صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں جا کران کا محاصرہ کرلیا۔وہ لوگ اپنے قلعوں میں پناہ گزیں ہو گئے رسول اللہ عظیمتے نے ان کے مجبور کے درختوں کو کا شنے اور جلانے کا تھم دیدیا جب بی نضیر کے پاس کھانے کا سامان ختم ہوگیا اور ان کے درخت بھی کاٹ دیتے اور جلاديتے گئے۔اورادهرانظار كے بعدمنافقين كى مدد سے نااميد ہو گئے تو خودرسول الله عظام سےسوال كياكم ميں جلاوطن كردي اور ہماری جانوں کو تل ندکریں اور ہتھیاروں کے علاوہ جو مال ہم اونٹوں پر لے جاسکیں وہ لے جانے دیں۔ آپ نے ان کی سربات

قبول کرلی، پہلے تو انہوں نے تڑی دی تھی کہ ہم نہیں تکلیں گے پھر جب مصیبت میں سینے تو خود ہی جلاوطن ہونا منظور کرلیا، الله تعالی

نے ان کے دلوں میں رعب ڈالد یا اور بہادری کے دعوے اور مقابلے کی ڈیٹکیں سب دھری رہ کئیں، آپ نے چودن ان کا محاصرہ

فرمایااورمؤرخ واقدی کابیان ہے کہ پندرہ دن ان کا محاصرہ رہا۔ حضرت ابن عماس کے نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمے نے ان کو اجازت دیدی کہ ہرتین آ دگی ایک اونٹ لے جا کیں جس پر نمبروار از تے چڑھتے رہیں۔ مؤرخ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کا اتناسامان لے گئے جے اونٹ برداشت کر سکتے تھے۔ سامان ساتھ لے جانے کے لئے اپنے گھروں کواور گھرکے درواز وں کوتو ٹررہے تھے اور سلمان بھی ان کے ساتھ اس کا م میں لگے ہوئے تھے۔ اس کوآ بیت کر بمہ میں یُنٹو بُونُ نَ گھرکے درواز وں کوتو ٹررہے تھے اور سلمان بھی ان کے ساتھ اس کا م میں لگے ہوئے تھے۔ اس کوآ بیت کر بہ میں اوگ بہت خوش ہوگ بینیوں تھی ہوگئے اور بھی شام کے علاقوں میں واخل ہوگئے جب بیلوگ ذیبر میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے دیبر میں مقلم ہوگئے اور بعض شام کے علاقوں میں واخل ہوگئے جب بیلوگ خیبر میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ خیال تھا کہ جبر میں اور با جوں سے ان کا استقبال کیا ، بیسب تفصیل حافظ ابن کثیر نے البدا بیدوالنہا یہ میں کھی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ممالی ہوئے ہوئے ہم قلعوں میں جھپ کرا پی جانیں بچالیں گے۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی بیدخیال نہ تھا کہ بیلوگ نگلنے پر داخی ہو جا کیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں جھپ کرا پی جانیں بچالیں گے۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی بیدخیال نہ تھا کہ بیلوگ نے تانہیں تھم دیا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں جھپ کرا تھا۔ یہ تفہ لیس بھی ہے خیال نہ تھا کہ بیلوگ نے تھا۔ اللہ تعالی نہ تھا۔ اللہ تعالی ہوئے جس کا آپ نے نے انہیں تھم دیا تھا۔

ال تفصيل كے بعد آيات بالا كائر جمدد دباره مطالعه كريں۔

ان لوگوں کا ایمان قبول کرنے ہے منکر ہونا اور رسول اللہ عظیمہ کے مقابلے کے لئے تیار ہوجانا ایماعمل تھا کہ ان کو دنیا میں عذاب دے دیا جاتا جیسا کے قریش مکہ بدر میں قتل کئے گئے ، لیکن چونکہ اللہ تعالی نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ ان کو دنیا میں جلاوطنی کا عذاب دیا جائے گا (جس میں ذات بھی ہے اور اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے تو ڑنا بھی ہے اور اپنے مالوں کوچھوڑ کرجانا بھی ہے ) اس لئے دنیا میں اس وقت جلاوطنی کی سزا دی گئی اور آخرت میں بہر حال ان کے لئے دوز خ کا عذاب ہے۔ اس مضمون کو وَلَو کُلا اَنْ کَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَحَلَآءَ میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر فربایا: آخر لک بانگه مُ شَاقُو الله وَرَسُولُهُ (الآیة) یعن بیسزاان کواس لئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور سول کی خالفت کی اور جو شخص اللہ کی خالفت کرے گا سواللہ عقیقہ کو شہید کرنے کا باہمی مشورہ کر کے خفیہ پروگرام بنایا بی نضیرا پنے اس معاہدہ شخنی پرجلاوطن کئے گئے کہ انہوں نے رسول اللہ عقیقہ کو شہید کرنے کا باہمی مشورہ کر کے خفیہ پروگرام بنایا تھا۔ بن قریظہ کا حال سورہ احراب کے تیسرے رکوع کی تفییر میں بیان کیا جاچکا ہے ان لوگوں نے غزوہ احراب کے موقع پرقریش میں کیا جائے گئے کہ ان تیون قبیلے مدید منورہ کہ اور اس کے ساتھ آنے والی جماعتوں کی مدد کی تھی۔ ان تیون قبیلے مدید منورہ کے چھوٹے بڑے اور بھی چند قبیلے مدید منورہ میں آباد شخصے جن کے نام ابن بشام نے اپنی کتاب سیر 8 النبی عقیقہ میں کھے ہیں۔

سارے یہود یول کومدیند منورہ سے نکال دیا گیا تھاان میں قبیلہ بن قبیقاع اور قبیلہ بنوحار شربھی تھا۔حضرت عبداللہ بن سلام علیہ بن قبیقا ع سے تھے۔ (سمجے بناری صفیہ 20: ج، بسفیہ الم معلیہ بن قبیقاع سے تھے۔ (سمجے بناری صفیہ 20: ج، بسفیہ الم معلیہ بن قبیقا کا سے تھے۔ (سمجے بناری صفیہ 20: ج، بسفیہ الم معلیہ بن قبیقا کا سمب

مَا قَطَعْتُمْ صِن لِين لِهِ اوْتركتموها قَالِمَة عَلَى أَصُولِها فِي إِذْنِ اللّهِ وَلِيُغُزِى الْفسِقِينَ ﴿ مَ نَ جِرِبِي مَجودول كَ ورخت كات ذاك ياتم نَ أَبْيِل ان كى جزول بركزارة ديا، تويدالله يَحم عيدا اور تاكدالله كافرول كوذيل رح

یہود بول کے متر و کہ درختوں کو کاٹ دینایا باقی رکھنا دونوں کام اللہ کے حکم سے ہوئے

فعه بيو: حضرات صحابه رضوان التعليم اجمعين نے جب يبود يول كے قبيلة بن نضير كا محاصره كيا اوروه لوگ اين قلعول ميس

ا پنے خیال میں محفوظ ہو گئے تو رسول اللہ علیقے نے ان کے مجوروں کے درختوں کو کاشنے اور جلانے کا بھم دیدیا اس پریہودیوں نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا اور القاسم آپ تو زمین میں فسادے منع کرتے ہیں کیا بید درختوں کا کا ٹنا فسادنہیں ہے اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ بعض مہاجرین نے مسلمانوں کومنع کیا کہ مجبوروں کے درختوں کو نہ کا ٹیس، کیونکہ بیر سلمانوں کو بطور غنیمت مل جا کیں گے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی نے پہلے مجوروں کے درختوں کو کاشنے کی اجازت دیدی تھی پھر منع فرمادیا تھا اس پر صحابہ صحیحہ جاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیاان درختوں کو کاشنے میں کوئی گناہ ہے یاان کے چھوڑ دینے پر کوئی مواخذہ کی بات ہے؟ اس پر اللہ تعالی نے آیت بالاناز ل فرمائی۔ (تغیران کیرسنی سندسی)

یعنی تم نے جو بھی تھجوروں کے درخت کاٹ دیئے یا نہیں ان کی جڑوں پر کھڑار ہے دیا ، سویہ سب اللہ کی اجازت سے ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور دین ضرورت سے ہواس میں گناہ گار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

ان مجوروں کے کانے میں جودی ضرورت تھی اس کو وَلِیُخوری الْفَاسِقِیْنَ میں بیان فرمایا۔

مطلب سیہ ہے کہ ان درختوں کے جلانے میں بدرین یہودیوں کا ذکیل کرنا بھی مقصود ہے اپنے باغوں کوجلتا ہوا دیکھ کر ان کے دل بھی جلیں گےاور ذلت بھی ہوگی اوراس کی وجہ سے قلعے چھوڑ کر ہار ماننے اور صلح کرنے پر راضی ہوں گے۔

چنانچہ یہودی بیمنظرد کھے کرراضی ہوگئے کہ ممیں مدینہ سے جانامنظور ہے پھروہ مدینہ سے جلاوطن ہوکر خیبر چلے گئے جس کا قصہ اوپرگز راہے دنیاوی سامان کی حفاظت ہو تخزیب ہواگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتو اس میں ثواب ہی ثواب ہے گناہ کا احمال ہی نہیں۔

# وَمَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُ مَ فَكُما اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكابِ وَلَانَ

اور جو کچھ مال فین ان سے اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا سوتم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے اور لیکن

#### اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلِيْكُ مَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ

الله اپند رسولوں کوجس پر جا بتا ہے مبلط قرمادیتا ہے، اللہ نے جو پچھا ہے رسول کو بستیوں کر ہے والوں سے بطور فیک مال دلوادیا سووہ اللہ کے لئے ہے اور رسول

#### اَهُلِ الْقُرْيُ فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَالْيَامَى وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّجِيْلِ "

کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور تیموں کے لئے اور مکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے

# كُ لَا يَكُونِ دُولَةً لِكِنَ الْآغِنِيَآءِمِنَكُمُ ومَا التَكُمُ الرَّسُولُ فَنُكُونُهُ ومَا نَهَا كُمْ

تاکہ سے مال ان لوگوں کے درمیان دولت بن کر نہ رہ جائے جو مال دار ہیں اور رسول جو کچھ عطا کزیں وہ لے لو اور جس چیز سے

#### عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ٥

روكيس اس برك جاؤاوراللد بالراب الله خت عذاب دين والاب

# اموالِ فَیُ کے مستحقین کابیان

قطسيو: افظ اَفَاءُ، فَاءَ. يَفِىءُ باب افعال سے ماضى كاصيغه به فاءلونا، افاء لونايا، چونكه كافروں كا بال ملمانوں كول جاتا ہا ان كى الملك عمر الله الله على الله على

مال غنیمت کے مصارف دسویں پارے کے شروع میں بیان فرمادیئے گئے ہیں اور مال فی کے مصارف یہاں بیان فرمائے ہیں۔
ہی نضیر کے مال بطور مسلح مل گئے اور اس میں کوئی جنگ لزنی نہیں پڑی تھی للبذا ان اموال میں کسی کو کسی حصہ کا استحقاق نہیں تھا۔ بعض صحابہ دی تھی کے دلوں میں بیر بات آئی کہ ہمیں ان اموال میں سے حصہ دیا جائے ، اس وسوسہ کو دفع فرمادیا اور فرمایا کہ ممار کے فکھ میں کے فکھ کے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ کہ کہ میں اس میں اپنے گھوڑ سے اور اونٹ نہیں دوڑ اسے ) یعنی تہمیں اس میں کوئی مشقت نہیں اٹھائی پڑی اور کوئی جنگ نہیں لڑتی پڑی۔

وَلَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنُ يَّشَاءُ [اورليكن الله تعالى البيخ رسولوں كوجس پرچاہے مسلط فرماد ہے)۔ ليعن پہلے بھی الله تعالی نے رسولوں کوجس پر چا ہا مسلط فرمادیا اور اب محمد رسول الله علیہ کے بی نضیر پرمسلط فرمادیالہذا ان اموال کا اختیار

رسول الله علي كونى ہے۔

وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ (اورالله برچز برقادر ب) چونکه بی نضیر کے اموال قال کے بغیر حاصل ہوئے تھے اس لئے انہیں اموال غنیمت کے طور پرتشیم نہیں فرمایا۔اس کے بعد اموال فی کے مصارف بیان فرمائے ارشاد فرمایا۔ مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ اَهُلَ الْقُرى (الآیة)

اللہ نے جو کھا پنے رسول کو بستیوں کے رہنے والوں سے بطور فی دلوادیا سووہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے (اموال بی نضیر کے علاوہ بعض دیگر بستیاں بھی بطور مال فی رسول اللہ عظافہ کے قبضہ میں آگی تھیں جن میں سے فدک زیادہ مشہور ہے۔ خیبر کے نصف حصہ کا اور بی عربے اموال کا ذکر بھی مضربن کرام نے تکھا ہے۔

ذکورہ بالا آیت میں اموال فی کے مصارف بتائے ہیں اول فیلله فرمایا بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا ذکر تبرک کے لئے ہے جیسا کی ٹس کے بارے میں فَانَ بِللهِ خُمُسَهُ فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے اس کی یول تغییر کی ہے کہ اللہ تعالی کوفق ہے کہ جیسے چاہان کوفرج کرنے کا تھم دے اس میں کسی کوا پی طرف سے کچھ تجویز کرنے یا کسی کا حصہ بتا نے اور طے کرنے کا کوئی حق نہیں، پھر فرمایا وَ لِلوَّسُولِ مَال فَیُ اللہ کے رسول کے لئے ہے یعنی ان اموال کا اختیار اللہ پاک کی طرف سے آپ کووے دیا گیا ہے اور آپ کوان کے مصارف بتا دیے ہیں (مال غنیمت کی طرح یہ مال صرف نہیں سے جا کیں گے اور نہ ان میں ہے شمن کالا جائے گا۔ (علی ما ذھب الیہ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ)

مفرین نے لکھا ہے کہ مال فی پررسول اللہ عظیمہ کو ما لکا نبا فتیار حاصل تھا پھران کے جومصارف بیان فرمائے بیائ طرح
کی بات ہے جیسے مالکوں کواموال کے بارے بیں ادکام دیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پرخرج کرو، تیسرامصرف بتاتے ہوئے
وَلِنِدَى الْقُرُ بَنِي الْقُرُ بَنِي ارشاد فرمایا ۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے رسول اللہ اللہ اللہ کے اہل قرابت مراد ہیں، اس کے بعد چوتھا اور
پانچواں اور چھٹا مصرف بتاتے ہوئے وَ الْکَتْمَنِی وَ الْکَمَسْکِینِ وَ ابْمِنِ السَّبِیلِ فرمایا، یعنی اموال فی تیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر بھی خرج کئے جاکیں۔

حسب فرمان باری تعالی شانداموال فی کوآپ اپنے ذوی القربی پراوریتا می اور مساکین اور مسافرین پراپی صوابدید سے خرچ کردیتے تھے ای سلسلہ میں یہ بھی تھا کہ آپ مال فی میں سے اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کاخر چہ نکال لیتے تھے اور جو مال چکے جاتا تھا اسے مسلمانوں کی عام ضروریات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیا رفرا ہم کرنے کے لئے خرج فرماویتے تھے۔ گوآپ کوان اموال پر مالکاندا فتیار حاصل تھالیکن چونکہ آپ نے وفات سے پہلے بیفر مادیا تھا کہ کلا نُورَثُ مَا تَوَکُنا صَدَقَة (كه جارى ميراث مالى جارى نه بوگى جم جو پھے چھوڑيں كے وہ صدقه بوگا ( صحیح بخارى صفحه ٢٣٣: ج١) اس لئے ان اموال ميں ميراث جارى نبيل كى گئ -

اموال میں جرائے جاری ہیں ہے۔

رسول اللہ عظیمتے کی وفات کے بعد حضرات خلفاراشدین نے بھی ان اموال کو انہیں مصارف بیں خرج کیا جن میں رسول اللہ علیہ خرج فرماتے تھے امام السلمین کو جب اموال فی حاصل ہوجا کیں تو اسے ما لکانہ اختیار حاصل نہیں ہوں گے۔ بلکہ حاکمانہ اختیار حاصل ہوں گے اور وہ فہ کورہ بالا مصارف میں اور مسلمانوں کی عام ضرور بات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیار فراہم کرنے کے لئے باز کرنے سڑکیں بنانے بجابہ بن اور ان کے گھر والوں کی عام ضرور بات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیار فراہم کرنے کے لئے باز کرنے سڑکیں بنانے بجابہ بن اور ان کے گھر والوں کی عام ضرور بات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیار فراہم اور نظام اور منا ہوں کی خری ہوں ہوں اور کیا ہوں کی حاجتیں پوری کرنے اور علماء کرام پرخرج کرنے احتی ہوں اور خرج کرنے سے بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب مراد ہیں پھر کھا ہے کہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کا فہ جب بیہ کہ ان حضرات کو اموال فی میں سے حصد دیا جائے گا۔ خن ہوں یا فقیر ہوں اور لِللّہ تکو حِمْلُ حَظِم اللّه نَدْتُ کی میں رسول اللہ علی ہوں کے اور حضرت امام ما لک کا فہ بہ نہا کہ ایم المسلمین جس طرح چا ہاں حضرات وی القربی کا حصد اموال فی میں رسول اللہ علی ہوں اسلم ہوں گان کو دیا تھی ہی اور میا ہوں اور کو سے ان حصورات میں جو بتائی اور مساکمین میں اسلم ہوں گان کے اسلم ہوں گان کے سے معاملہ اسلمیاں ہوں گان اور دسرے ستھین پر ان کو مقدم کیا جائے گا، پھر بتائی کے کوان او متافی شاؤ کہ مسلمین میں سے دیا جائے گا، اور دوسرے ستھین پر ان کو مقدم کیا جائے گا، پھر بتائی کے کوان او متافی شاؤ کو میں ان جو در مسلمین میں سیار فی میں بیار بیار میں بیار فی میں بیار فی میں بیار بیار بیار کو میں بیار بیار بیار بیار کو میں بیار بیار بیار کو میں بیار بیار بیار کو میں بیار کو میں بیار بیار بیار کو میں بیار کو میں بیار کو میں بیار بیار کو میں بیار بیار کو میں بیار کو میں بیار کو میکن بیار کو میں بیار کو میں بیار کو میں بیار کو میں بیار کو میاں بیار کو میں بیار کو می بیار کو میاں بیار کو میں بیار کو میاں بیار کو میاں بیار کو میاں بیار کو میں بیار کو میاں بیار ک

بارے میں کھا ہے کہ اموال فی میں سے ان بتائی پرخرج کیا جائے گا، جو مسلمان ہیں اور فقیریا مسکین ہیں۔
کئی کا یکٹوئ کو لَدَّ ہَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْکُمُ نَ اموال فی کے مصارف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: کئی کَلا یکٹوئن کُولُدَّ ہَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْکُمُ لیعنی اموال فی کے مصارف واضح طور پر بیان فرماد یئے گئے تاکہ بیا موال تہارے مالداروں کے درمیان دولت بن کر نہ رہ جائیں (لفظ دولت دال کے زبر کے ساتھ اور دُولہ دال کے پیش کے ساتھ دونوں طرح عربی زبان کا لفت ہے ) مال کو دولت کہا جاتا ہے کوئکہ اس میں تداول ایدی ہوتا رہتا ہے اور ایک ہے ہوکر دوسرے کے پاس جاتا رہتا ہے۔ البت اردوکا محاورہ بیے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوا ہے دولت مند کہتے ہیں ان الفاظ میں تئی فرمادی کہ اموال فی کی تقیم جواللہ تعالیٰ اور دی کہ اور ایک ایس میں بی عکمت ہے کہ بیاموال مالداروں کے ہی ہاتھوں میں آ کر ندرہ جائیں ۔ جیسا کہ جا ہلیت کے زمانہ میں ہوتا میں اور اور کومتوں کی طرف سے تھا اور اب بھی ایسا بی ایران کی امداد کے لئے حوادث ومصائب کے مواقع میں بعض مالداروں اور کومتوں کی طرف سے جو مال ماتا ہے اس میں سے تھوڑ اسا اہل حاجات پرخرج کر کے نتظمین ہی مل مالا کرکھا جاتے ہیں جو پہلے سے مالدارہ وتے ہیں، چونکہ جو مال ماتا ہے اس میں سے تھوڑ اسا اہل حاجات پرخرج کر کے نتظمین ہی مل مالا کرکھا جاتے ہیں جو پہلے سے مالدارہ وتے ہیں، چونکہ

تقوی نہیں دنیاداری غالب ہادر مالی محبت دنوں میں جگہ پکڑے ہوئے ہاں لئے ایسے مظالم ہوتے رہتے ہیں۔
رسول اللہ علیہ کی اطاعت فرض ہے: پر فر مایاو ماآت کھ مار سُول فَخُدُوهُ وَ مَا نَهٰکُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ علیہ اللہ علیہ جو مہیں دیں وہ لے اواور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ)۔ اس میں یہ بتادیا کہ ہرامرونی کا قرآن مجید میں ہونا ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان فرمائے ہیں اور بہت سے احکام اپنے رسول اللہ علیہ کے ذریعہ بتائے ہیں ان میں آن مخضرت علیہ کے اعمال بھی ہیں اور اقوال بھی اور تقریرات بھی۔

یعن کی نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے منع نہیں فر مایا تو یہ بھی جت شرعیہ ہے سورہ اعراف میں آپ کی صفات بیان کرتے ہوئ ارشاد فر مایا ہے: یَامُو هُمُ بِالْمَعُرُو فِ وَیَنْهِ لَهُمُ عَنِ الْمُنْکُو وَیْجُولُ لَهُمُ الطَّیْبَات وَیُحَوِمُ بِیان کرتے ہوئ ارشاد فر مایا ہے: یَامُو هُمُ بِالْمَعُرُو فِ وَیَنْهِ لَهُمُ عَنِ الْمُنْکُو وَیْجُولُ لَهُمُ الطَّیْبَات وَیُحَوِمُ عَلَیْهِمُ الْحُجَانِثُ لَا یَعْنَ آپ ان کوا چھے کاموں کا تھم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے دو کتے ہیں اور انکے لئے پاکن و چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں )۔

حضرت عبداللہ بن معود کی ہے بات من کرا کے عورت آئی اوراس نے کہا کہ میں نے سا ہے کہ آپ اس طرح کی عورتوں پر العنت بھیجے ہیں؟ فر مایا کہ میں ان لوگوں پر کیوں لعت نہ جبجوں جن پر رسول اللہ علیا ہے العنت بھیجے ہیں؟ فر مایا کہ میں ان لوگوں پر کیوں لعت نہ جبجوں جن پر رسول اللہ علیا ہے اللہ بن مسعود ہے فر مایا کہ لعنت آئی ہے، وہ عورت کہنے گئی کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا جھے تو یہ بات کہیں نہ ملی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے فر مایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو بھے ضرور یہ بات مل جاتی کیا تو نے یہ ہیں پڑھا۔ وَ مَا اللّٰ کُھُمُ اللّٰو سُولُ فَحَدُو ہُ وَ مَا اللّٰ کُھُمُ عَنْهُ فَانْتَ ہُولُ آ (اوررسول تم کو جو (ہدایت) دے اسے قبول کر لواور جس چیز سے رو کے اس سے رک جا دَل کو وہوں تک کہ فلک کہ ہاں بیقر آن میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے فر مایا ہے لہذا قرآن کی روسے بھی ان کا موں کی ممانعت عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول اللہ علیات نے ان کا موں سے منع فر مایا ہے لہذا قرآن کی روسے بھی ان کا موں کی ممانعت عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے درسول اللہ علیات جن ہاتوں کا تھم دیں ان پڑمل کر واور جن چیزوں سے روکیس ان سے ثابت ہوئی کے دکر مایا ہے کہ درسول اللہ علیات جن ہاتوں کا تھم دیں ان پڑمل کر واور جن چیزوں سے روکیس ان سے فرائوں کی جاور صحیح بناری صفح کا بری مورت کی بناری صفح کا بیاری صفح کا بیاری صفح کا بیاری صفح کا بری کو کی بناری صفح کا بری کی دورت کی بناری صفح کا بیاری صفح کا بری کہ کا دورت کی بناری صفح کا بری کی کہ کا دورت کی کا دورت کی کا دورت کی کا دی کا دورت کی کا دورت کی کا دورت کی کا دورت کی کہ کا دورت کی کو کو کو کو کی کا دورت کی کو کو کی کا دورت کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کی کو کی کو کو کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کے کا دورت کی کو کو کی کو کی کو کر کر کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کے کا کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورتوں کی کورت کی کورت کی کورتوں کی کورتوں کی کورت کی کورتوں کی

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے بلا جھبک رسول الله عظی کے قول کو الله کی طرف منسوب کردیا اور بتادیا کہ جس پر رسول الله علیہ الله علیہ الله کا الله علیہ الله کا الله علیہ الله کا الله علیہ الله کا الله ک

بیمضمون اموال فی کی تقسیم بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے اس میں بیر بتادیا کہ اللہ کے رسول عظیمہ کا فرمان اللہ تعالی کے فرمان سے جد انہیں ہے تقسیم فی کا جوکام آپ کے سپر دکیا گیا ہے اس میں آپ جس طرح تصرف فرما کیں وہ تصرف درست ہے اور اللہ تعالی کے حکم اور اس کی رضاء کے موافق ہے۔ آخر میں فرمایا: وَ اتَّقُو اُاللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ شَدِیدُ لُعِقَابِ \_ (اور الله سے فرو بلا شبہ الله خت عذاب دینے والا ہے )۔

الْفَقْرَاء الْبَهِجِدِينَ الْنِينَ الْخَرِجُوا مِنْ دِيَادِهِمُ وَالْمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِنَ الْفَقْرَاء بهاجِينَ كَ يَا إِنْ اللهِ مَا اللهِ كَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا ا

#### الله وَ رِضُوانًا وَيَعْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُـمُ الصِّدِ قُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُـمُ الصِّدِ قُونَ اللهِ

اور رضامندی طلب کرتے ہیں،اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو سے ہیں

# حضرات مهاجرين كرام كي فضيلت اوراموال في ميں ان كا استحقاق

تفسید : اس آیت میں ارشاد فرمایا که اموال فی میں ان الوگوں کا بھی حصہ ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے ، مشرکین مکہ کی ایڈ ارسانیوں کی وجہ سے اپنے گھر بار اور اموال چھوڑ کر چلے آئے ، جب مدینہ منورہ پنچ تو حاجت مند اور ننگ دست تھان پر بھی اموال فی خرج کئے جا کیں ۔ اموال اور گھر بارچھوڑ کرا نکا مدینہ منورہ آنے کا مقصداس کے سوالچھیش کہ انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی مطلوب ہے ان کی ہجرت کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہوہ جو تکلیفیں ان کو پنچی تھیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کے علاوہ مدینہ منورہ آ کر بھی جہاد میں شریک ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور کا فروں سے لڑتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، میلوگ اسے اور ایمان کے نقاضوں میں سیج ہیں۔

پہلی آیت میں جو بتامیٰ ،مساکین اور ابن السبیل کا ذکر فر مایا ہے، اس کے عموم میں فقراء مہاجرین بھی داخل ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ بھی ان کا استحقاق ظاہر فر مادیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔

#### وَالَّذِيْنَ تَبُوُّو الرَّادَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِ مْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ

اوران لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے دار کواور ایمان کوٹھکانہ بنالیا، چو خض ان کی طرف جرت کر کے آئے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے

فِيْ صُلُوْدِهِمْ كَاجَةً مِّهَا أُوْتُواْ وَيُؤْثِرُ وْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً

سینوں میں اس مال کی وجہ سے کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے جومهاجرین کو دیاجائے، او روہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ خود انہیں حاجت ہو،

#### وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْيِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُعْلِحُونَ

اور جو خص این نفس کی تنوی سے بچادیا گیاسویدہ واوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں

#### حضرات انصاره في كاوصاف جميله

قضسيو: صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اکثر علاء فرماتے ہیں کہ وَالَّذِیْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَ اَلْإِیْمَانَ مہاجرین پرعطف ہے اوران سے حضرات انصار مدینہ مراو ہیں اور مطلب ہے ہے کہ فی کے جواموال ہیں انصار بھی اس کے شخی ہیں کہ ان پر خرج کیا جائے۔ انصار کی تعریف کرتے ہوئے اوا یوں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو پہلے ہی سے اپنا ٹھکا نا بنالیا تھا، یہ حضرات رسول اللہ علی ہے ہوئے اور ہیں پہلے ہی مدینہ منورہ میں یمن سے آ کر آباد ہوگئے تھے۔ جو بعد میں دارالا یمان بن گیا پھر جب رسول اللہ علی ہوئے وہ کی بعثت ہوئی اور جج کے موقعہ پرمنی میں آپ سے بلاقات ہوگئی تو ایمان بھی قبول کرلیا وہ ایکان وہ بھی اس کے چکے کہ گویا وہ ان کا گھر جرب ہیں جب کہ گویا وہ ان کا گھر کرلیا وہ ایکان وہ بھی بھی جدا ہونانہیں ہے)۔

دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جوحفرات ان کے پاس بجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں

یہ بات نہیں آتی کہ دوسرے علاقہ کے لوگ ہمارے یہاں آبے ان کی وجہ سے ہماری معیشت پراٹر پڑے گا، یہی نہیں کہ ان کے آنے سے دلگینہیں ہوتے بلکہ سے دل سے ان سے مجت کرتے ہیں۔

تیسری تعریف یوں فرمائی کہ جرت کرے آنیوالوں کو جو کچھ دیاجا تا ہے اس کی وجہ سے اپنے سینوں میں کوئی حاجت یعنی حسداور جلن کی کیفیت محسوس نہیں کرتے یعنی وہ اس کا کچھا ٹرنہیں لیتے کہ مہاجرین کودیا گیااور ہمیں نہیں دیا گیا۔

اور چوتھی تعریف یون فرمائی که حضرات انصارا پی جانوں پرتر جے دیتے ہیں اگر چدانہیں خود حاجت ہو۔

حضرات مہاجرین وانصار ﷺ کی باہمی محبت : صدیث شریف کی کتابوں میں حضراتِ انصار ﷺ کے حب

المهاجرين ادرايثار وقرباني كمتعددوا قعات لكصي بير-

حصرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ انصار نے رسول اللہ عظی ہے عرض کیا کہ ہمارے اور ان مہاجرین کے درمیان ہمارے مجوروں کے باغوں کو تقییم فرماد بجئے ،آپ نے فرمایانہیں (میں ایسانہیں کرتا) اس پر انصار نے مہاجرین سے کہاا چھا آپ لوگ پیدادار کی محنت میں مدد کریں اور ہم آپ لوگوں کو پھلوں میں شریک کرلیں گے۔اس پر مہاجرین نے کہا یہ میں منظور ہے۔

حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ا میں تکلیف میں ہوں ( بھوک سے دو چار ہوں ) آپ نے (اس کے کھانے کیلئے ) اپنی از واج مظھر ات سے کچھ طلب فر ما یا آپ کے گھروں سے جواب آیا کہ ہمارے پاس کچونہیں ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ علیہ نے حاضرین سے فر ما یا کہ ایسا کون شخص کی مہمانی کرے، بین کرایک انصاری صحافی نے کہا کہ میں ان کوساتھ لے جا تا ہوں چنا نچے انہیں ساتھ لے گئے اوراپی بیوی سے کہا کہ دہارے پاس تو بجر بچوں کو اوراپی بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس تو بجر بچوں کو سلادو چنا نچہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو بجر بچوں کی خوراک کے بچھ بھی نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کھا نا تیار کرواور بچوں کو سلادو چنا نچہ اس نے کھا نا پکایا اور بچوں کو سلادی یا بھر جب کھا نے بیٹے تو عورت اس انداز سے اٹھی کہ کویا چراغ کی بتی درست کرتی ہے لیکن درست کرنے کی بجائے اس نے چراغ کی بجائے اس نے جراغ کی بجائے اس نے جراغ کی بھا دیا مہمان کھا نا تیار ہمان کھا دیا ۔ بیس حالا نکہ انہوں نے اس کے ساتھ کھا نا نہیں کھا یا اور رہوئے آپ نے فر مایا اللہ تھا گئی کہ ہمارہ کو بھو کر ہے، شبح کو جب رسول اللہ علیہ کے باس حاضری ہوئی تو بیر میز بان صحافی حاضر ہوئے آپ نے فر مایا اللہ تو کہ ہمارہ کو کہ بارو کے ہوئے کہ بہو کے رہے اور مہمان کو کھا دیا۔

اس پر الله تعالى شانه نے آیت کریمه وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ اللهُ اللهُ عارى فيه الله عالى الله تعالى مؤد الله عالى الله على الله الله الله على الله على الله الله الله على الله على

یہاں جو بہاشکال بیدا ہوتا ہے کہ بچے مہمان کی بذہبت زیادہ مستی تھے بھرمہمان کوان کی خوراک کیوں کھلائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچے اس وقت رات کا کھانا کھا چکے تھے اب خوراک کی ضرورت مبنی ناشتہ کے لئے تھی اگروہ اصلی بھو کے ہوتے توسلانے سے بھی ندسوتے۔

دوسرااشکال یہ ہے کہ چراغ جلا کرتین آ دی جوساتھ بیٹھاس میں بے پردگی ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

فاكده: يصحابي كون تقع جومهمان كوساته لے گئے تقے؟ اس كے بارے ميں بعض علماء نے حضرت ابوطلحہ انصاري كا اور بعض حضرات خصرت عبداللہ بن رواحہ انصاري كانام بتايا ہے اور تيسرا قول سيہ كربيد عوت كرنے والے صحابی قيس بن ثابت تھے۔ مرضى (اللّٰم محتمم (جمعین

جو بخل سے فی گیاوہ کامیاب ہے: آیت کے آخر میں فرمایا: وَمَنْ یُوْقَ شُعَ نَفْسِهِ فَاُوْلَئِکَ هُمُ

المُفُلِحُونَ (اورجو مُحْض این نفس کی تنوی سے بچادیا گیاسویدوه لوگ بیں جو کامیاب ہونے والے بیں)

اس میں تنوی کی ذمت کی گئی ہے اورنفس کی تنوی سے بیخے کوکا میاب ہونے والوں کی ایک امتیادی شان بتائی ہے۔ سنجوی کی اضافت جونفس کی طرف کی ہے اس میں ایک نکتہ ہیہ ہے کہ بعض مرتبدد ل تو خرچ کرنے پر آمادہ ہوجا تا ہے لیکن نفس کو مال خرچ کرنے پر آمادہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔

مفر قرطبی لکھتے ہیں کہ بعض اہلِ لغت کا قول ہے کہ شج بخل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر صحاح (لغت کی کتاب) سے قتل کیا ہے کہ شج اس بخل کو کہا جا تا ہے جس کے ساتھ حرص بھی ہو۔

حضرت جابر فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دنظلم اندھیریاں بن کرسامنے آئے گا اور شُح ( کنجوی ) سے بچو کیونکہ نبوی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کردیا اس نے انہیں آپس میں خون ریزی کرنے پر اور حرام چیزوں کو حلال کرنے پر آبادہ کردیا۔ (رواہ مسلم) انسان کے مزاج میں کنجوی ہے جسے سورہ نساء میں و اُنحضور تب الْاَنْفُسُ الشَّمِ سے جیے سورہ نیا۔ ب

حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ روایت ہے کہرسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ بدترین چیز جوانسان کے اندر ہے وہ منجوی ہے جو گھبرا ہٹ میں ڈالدے اور بر دلی ہے جو جان کو نکالدے۔

اورایک مدیث میں ہے کہ تجوی اورایمان بھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ دو چیزیں بند ہے میں جمع نہیں ہوسکتیں ایک بخل اور دوسرے بدخلقی (رواہ التر مذی) انسان کا مزاج ہے کہ مال لینے کو تارہ وجاتا ہے دینے کو تارنہیں ہوتا ای لئے زندگی میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کازیادہ ثواب ہے۔ نفس خرچ کرنے کوئیں چاہتا لیکن پھر بھی نفس کے تفاضوں کو دبا کرمومن آ دمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرتا حلاجاتا ہے۔

حضرت ابو ہر مردہ دھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ہے ۔ ایک خض نے دریافت کیا کہ واب کے اعتبار سے کون سا صدقہ برا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ صدقہ سب سے برا ہے کہ تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہونفس میں منجوی ہو شکلت کا خوف ہو، مالدار بننے کی امیدلگار کی ہو پھر فر مایا کہ تو خرج کرنے میں دیر ندلگا یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنے جائے تو کہنے گے گا فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا (اب کہنے سے کیا ہوتا ہے) اب تو فلاں کا ہو ہی چکا (دم نکلتے ہی دوسروں کا ہے) (رواہ الخاری سے افادی)

حضرت ابوسعید خدری روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ کوئی مخض اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے توبیاس سے بہتر ہے کہ موت کے دقت سودرہم کا صدقہ کرے۔ (رداه ابوداؤد)

بہت ہے لوگ دنیاوی ضرورتوں گنا ہوں اور ریا کاریوں میں تو ڈل کھول کرخرچ کرتے ہیں، بے تحاثی فضول خرچی میں مال اڑا دیتے ہیں کی نیاس کے اڑا دیتے ہیں گئی فرض ہوجا تا ہے تواس کے لئے ہمت نہیں کرتے اور اگر ہمت کر بھی لی تو اسے دنیا داری یعنی ریا کاری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ دھا ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے کی گاعمل کم ہوجائے گا اور (دلوں میں ) سنجوی ڈال دی جائے گا اور

فتنے ظاہر ہوں گے اور کل زیادہ ہوں گے (رواہ البخاری صفحہ ١٠٣٧)

نیز حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ یہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں نجات دیے والی ہیں۔ اے تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے تقویٰ کے تقاضوں پر چلنا۔ ۲۔رضامندی میں اور ناراضگی میں حق بات کہنا۔ ۲۔ مالداری اور تنگدتی میں میا ندروی اختیار کرنا۔

اور ہلاک کرنے والی نین چزیں یہ ہیں۔ ا۔ خواہشوں کا اتباع کیا جانا۔ ۲۔ کنجوی (کے جذبات) کی فرما نبرداری کرنا۔ سرانسان کواینے نفس بر محمد ڈکرنا۔ (مطر الساج صفح ۱۳۳۳)

تنجوی بری بلا ہے نفس پر قابو پائے اللہ تعالی کی رضا میں مال خرچ کرے اور گناہوں میں خرچ کرنے سے بیچ اور فضول خرچی سے بھی بیچے یکا میابی کاراستہ ہے جے وَمَن یُوُقَ شُعَ نَفْسِهِ فَاوُلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں بیان فرمایا ہے۔

#### وَالَّذِيْنَ جَاءُوْمِنَ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا

اوران لوگوں کے لئے ہیں جوان کے بعد آتے وہ کہتے ہیں کہ اے ہماوے رب پخش دے ہم کواور ان لوگوں کو جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے

بِالْإِيْمَانِ وَلا يَجْعُلُ فِي قُلُونِنا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوا رَبِّنَاۤ اِتَّكَ رَءُوفُ رَّحِيْمٌ ۗ

مگرر کے اور مت کردے مارے ولول میں کوئی کھوٹ ایمان والول کے لئے اے مارے رب بے شک آپ رؤف ہیں رجم ہیں۔

#### مہاجرین وانصار کے بعد آنے والے مسلمانوں کا بھی اموال فی میں استحقاق ہے

قفسه بين الشرعلاء كن ديك بي المهاجرين برمعطوف جاوراس مين بعد مين آنوا لے حفرات كا اموال في مين حصه بتا بيا جاور مقصد بير ج كرمهاجرين كے بعد ديگر مسلمان جو قيامت تك آئيں گان سب پر مال في مين سخرج كيا جائے مفسر ابن كثر نے تفير ابن جرير سے نقل كيا ہے كہ حضرت عمر الله ني آئيت شريفه إنّ مَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ آءِ وَالْمَسَاكِينِ كَن تَرْبَكَ تلاوت كى، پحر فر مايا كه يصدقات ان لوگوں كے لئے بين (جن كا آيت مين ذكر بوا) اس كے بعد آپ نے آيت كريمه وَ اعْلَمُو آ اَنْهَا عَنِيمُتُم مِن شَيء آخرتك تلاوت كى پحر فر مايا كه بي جواس آيت كريمه وَ اعْلَمُو آ اَنْهَا عَنِيمُتُم مِن شَيء آخرتك تلاوت كى پحر فر مايا كه اور كوال آيت مين ذكر بين پحر آپ نے مَافَافَاءَ الله عَلى رَسُولِه سے وَ اللّذِينَ جَآؤُ امِن بَعُدِهِمُ مَا كَ تلاوت كى اور يون فر مايا كہ بين بين مناس مين وشامل بين جو بھى كوئى مسلمان ہوگا اموالِ في مين اس كاحق ہوگا پخر فر مايا گر مين زنده ده گيا تو ايك بكرياں كر نے مين اس كى بيثانى ميں پين تك نه آيا ہوگا۔ (ابن كثير صفح مين اس كاحق ميد كو و بين پالے گا ، اس كے حاصل كر نے مين اس كى بيثانى ميں پين تك نه آيا ہوگا۔ (ابن كثير صفح مين ، جس اس كاحق مين اس كى بيثانى ميں پين تك نه آيا ہوگا۔ (ابن كثير صفح مين ، جس)

مفسرائن كثير رحمالله تعالى في آيت بالا كتفير كرت بوئ يهى كلها بكه هؤلاء هم الثالث ممن يستحق فقراء هم من مال الفئ و هم المهاجرون ثم الانصار - (بيان من سي تيسري تم كوگ بين كه بن كفتراء مال في كستى بين اوروه مهاجرين پرانسارين)

یعنی اموال فی کے مستحقین کی بیآخری قتم ہے تینوں قسموں میں سے ان میں سے جوفقراء ہوں گے مال فی کے مستحق ہوں گے اول مہاجرین دوم انصار تیسرے وہ لوگ جوان کے بعد آنے والے ہیں جوصفت احسان کے ساتھ ان کا اتباع کریں (معلوم ہوا کہ اموال فی میں روافض کا بالکل حصہ نہیں جو حضرات مہاجرین وانصار کا اتباع تو کیا کرتے ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں کا فر

كت ين وسيجيئ من قول الإمام مالك أن شاء الله تعالى \_

سیقواموال فی کے ستحقین کا بیان ہوا آیت کریمہ میں بعد میں آنے والے مونین کی دودعاؤں کا بھی تذکرہ فرمادیا ہے۔ کہلی دعاء بیہ ہے کہ وہ بارگاوالی میں یوں عرض کرتے ہیں کہ' اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرمادے اور جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے باایمان گزرگئے ان کی بھی مغفرت فرمادے'' معلوم ہوا کہا پنے لئے مغفرت کی دعا کرنے کے ساتھ ان مسلمان بھائیوں کے لئے بھی دیا مغف سے کی نا مامینہ جاس دنا ہے' گریا مغذ ہے۔ مغذ ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ

کے لئے بھی دعاء مغفرت کرنا چاہیئے جواس دنیا سے گزر گئے دعاء مغفرت سے مغفرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور رفع درجات کا بھی۔ دوسری دعاء میہ ہے کہ''اے اللہ ہمارے دلول میں ایمان والوں کے لئے کوئی کھوٹ پیدانے فرما''، لفظ غل جس کا ترجمہ کھوٹ

کیا گیا ہے بہت عام ہے کینہ بغض، حسد، جلن بیلفظ ان سب باتوں کوشامل ہے اس میں آلَّذِیْنَ امَنُواُ فرمایا ہے بعنی جو بھی اللہ ایمان گزرگئے دنیا ہے جانچے، اور جوموجود ہیں اور جوآئندہ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کی طرف ہمارے دلوں کوصاف اور یا کے اللہ تعالیٰ ان سب کی طرف ہمارے دلوں کوصاف اور یا کے سے کینہ نہ ہواور نہ کسی کی طرف ہے دل میں برائی لائی جائے۔

حسد ، بعض ، كينه اور سمتنى كى مذمت . حضرت ابو بريره عظيمه سے روايت بے كه رسول الله علي في ارشاد فر مايا كه آئيس كے بگاڑ سے بچو، كيونكه يه مؤمرد سے والى چيز ہے۔ (رواه الرزی)

اورحضرت زبیر کی است می کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا که پرانی امتوں کامرض چیکے چیکے تمہاری طرف چل کرآ گیا ہے وہ مرض حسداور بغض ہے میہ مونڈ دینے والی صفت ہے میں ینہیں کہتا کہ یہ بالوں کومونڈ دیتی ہیں بلکہ یہ دین کومونڈ دیتی بیں۔ (رواہ الرّ ذی)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے ارشاد فر مایا کہ پیراور جمعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں پھر ہرا س شخص کے بارے میں جس کے دل میں مسلمان بھائی سے دشنی ہو( اللہ تعالیٰ کی طرف سے ) فر مان ہوتا ہے کہ ان دونو ر) کوچھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کرلیں۔(رداہ الرندی)(بیسبردایات مشکو قالمصابح صفحہ ۴۲۸ پر ندکور ہیں)

تفسیرابن کیر (جم ص ۳۳۹) میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے صحابہ

کے لئے استغفار کرنے کا تھم ویا گیالیکن لوگوں نے انہیں برا کہنا شروع کردیا پھر انہوں نے آیت کریمہ وَ الَّلِدِیُنَ جَآوُ امِنُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

حضرت عامر طعی نے ماک بن مغول سے فرمایا کہ یہوداور نصاری ایک بات میں یہودروافض ہے بڑھ گئے جب یہود ہول سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور افض سے پوچھا گیا کہ تم ہمارے دین میں سب سے بر سے لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے کہ صحاب سب سے بر سے اور افض سے پوچھا گیا کہ ترسول اللہ علی ہے کہ استخفار کرنے کا تھم ہے اور وہ انہیں برا کہتے ہیں۔ (سالم التو بل سے بہتر ہیں) مفسر ابن کیر فرماتے ہیں کہ حضر سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آ بت کر یمہ سے کیما اچھا استمباط کیا انہوں نے فرمایا کہ کسی رافضی کا اموال فی میں کوئی حصر نہیں کیونکہ قرآن نے جن لوگوں کو حضرات مہا جرین اور افسار کے بعد اموال فی کا ممان کی بیان فرمائی سے بعد و نیا میں آ کے اور ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعاء کی روافض دعا کے مستحق بتایا ہے بیدوہ لوگ ہیں جو ان کے بعد و نیا میں آ کے اور ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعاء کی روافض دعا کے مستحقین فی کی بیان فرمائی ہے۔

# ٱلمُرتَدُ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُونُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنَ آفِلِ الْكِتْبِ لَبِنَ

ا آپ نے منافقوں کو نبیں دیما جو اپ کافر بھائیوں ہے کہ رہے تھے جو اہل کتاب میں ہے بیں کہ یقین جانو اگر اُخورِجُ تُکُمُ لِنُخُوجُنَّ مَعَکُمُ وَلَا نُطِیعُ فِیکُمُ اَحَدًا اَبِدًا اِقْ اِنْ قُوْتِ لَتَمْ لَنَا مُعَلِمُ مُ

تم نكالے كئية ضرور مرام محى تبدا ب ساتونكل جائيں كاور بمتبدا بدار يدم مح بھى كى كابات ندمائيں كاور كرتم سے جنگ كى گاقو بمضرور مروم روتمبارى دوكريں كے

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُوْنَ ﴿ لَإِنْ أُخْرِجُوْ الْا يَخْرُجُوْنَ مَعَكُمْ وَلَيِنْ قُوْتِلُوْا

اور الله کوائل دیتا ہے کہ وہ جموٹے ہیں۔ بیلین بات ہے کہ اگر وہ نکالے سے توبیان کے ساتھ نیس نکلیں کے اوز بھتی بات ہے اگر ان سے جنگ کی گئ

٧ يَكُورُونَهُمْ وَلَإِنْ نُصَرُوهُمْ لِيُولُنَ الْدَبَارِّثُمُ لِايُصُرُونُ لَا انْتُمْ اَشَكُ رَهْبَا فَي فَ

توبدان کی مدونیس کریں گیاور اگران کی مدوکریں محتو پشت پھیر کر چلے جائیں مح پھران کی مدونیس کی جائے گی ہدیات بھی بیٹنی ہے کہ ان کے سینوں

صُكُ وَرِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِي

میں تمہارا ڈراللہ کے خوف ہے بھی زیادہ ہے بیاس وجہ سے کہ بیٹک وہ ایسے لوگ ہیں جو بھتے نہیں ہیں وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے انتھے ہو کر مگر

قُرِّى يَّكُمَّنَةِ اوْمِنْ وَرَاءِجُدُدٍ بَأَسُّهُ مُبَيْنَهُ مُسَدِينً تَحْسَبُهُ مُ

الی جگہوں میں جو محفوظ ہوں یا دیواروں کی آڑ میں، آپس میں ان کی لڑائی بخت ہے، آپ خیال کرتے ہیں کہ

جَمِيْعًا وَقُلُوبُهُ مُ شَتَّى لَاكَ بِأَنْهُ مُرْقُومٌ لا يَعْقِلُونَ ﴿

وہ اکشے میں حالانکدان کےول الگ الگ بین بداس وجدے کہ بیشک وہ ایسے لوگ بیں جوعقل بیس رکھتے •

#### یہود بوں سے منافقین کے جھوٹے وعدے

قضور المرابع المرابعة المرابعة المرابعة على المرابعة على المرابعة المرابعة المربعة ال

منافق ساتھیوں نے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہتم ہرگز نہ نکلنا ہم تمہارے ساتھ ہیں ان آیات میں ای کا ذکر ہے۔

رئیں المنافقین نے یہود کی کمر ٹھونگی ، اور کا فرانہ دوئتی کو ظاہر کرتے ہوئے یہود یوں کے پاس خبر بھیجی کہ دیکھوتم اپنے سے میرکن نکانا جمیع بتر اسے علیمہ و مدیستمجھوا گرختہیں نکلنا ہی برا او ہم بھی تمہارے ساتھونکل جا کس گے اگر کوئی

گھروں سے ہرگز نہ نکلنا جمیں تم اپنے سے علیحہ ہ مت مجھوا گرتہمیں نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جا کیں گے اگر کوئی شخص ہم سے یوں کیے گا کہ ان کا ساتھ مت دوتو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اور نہ صرف میہ کہ ہم مدینہ چھوڑ کرتمہا تے ساتھ نکل کھڑے ہوں کے بلکدا گرتمہارے ساتھ جنگ کی گئ تو ہم ضرور ضرور تمہارے ساتھ مل کرلڑیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اللہ

يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ (الله تعالَى حَالَى ديتا ہے كہ بلاشہ وہ جَمُوئے ہیں) مزید فرایا لَئِنُ أُخُو جُولَلا يَخُوجُونَ مَعَهُمُ (اوراگر جَنُك كَا تُو يَعُهُمُ (اوراگر جَنُك كَا تُقَالِم عَنَهُمُ الله يَنْصُرُ وُنَهُمُ (اوراگر جَنْك كَا تُقَالِم الله عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ

چنانچہ ایسانی ہوا، جب رسول اللہ علقہ کے فرمان پر یہودیوں نے سیکہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے اور حضور اقدس علیہ نے نے

ان کا محاصرہ کرلیا جس میں جنگ کا احتال تھا تو یہودی منافقین کی مدد کا انتظار کرتے رہے کین انہوں نے ان کی کچھ بھی مدد نہ کی جب وہ ان کی مدد سے نامید ہو گئے اور مقتول ہوجانے کی صورت سامنے آگئ تو مجبوراً جلاو طنی پر راضی ہو گئے۔ جب وہ اپنے گھروں کو

ا پنے ہاتھوں سے ہر باد کر کے تھوڑا بہت سامان لے کرمدیند منورہ سے روانہ ہو گئے تو اس موقع پر بھی منافقین نے ان کا ساتھ ندویا انہوں نے یہودیوں کو یوں تیلی دلائی تھی کہ ہم تیمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے لیکن بالکل طوطا چیشی سے کام لیا اور جان بچا کرا پخ

گھروں،ی میں جم کررہ گئے،اوراس کا تو موقع بی نہ آیا کہ یہودیوں سے جنگ ہوتی توبیان کی مدرکرتے بالفرض اگر جنگ ہوتی اور پیدد کرتے تو پشت پھیر کر بھاگ جاتے۔ کما قال تعالیٰ وَلَئِنُ نَصَرُ وُهُمُ لَیُوَلَّنِ الْاَدُبَارَثُمَّ لَا یُنصَرُونُنَ.

اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کا اُنتُم اَشَدُّ وَهُبَةً فِی صُدُوْدِ هِمْ مِنَ اللهِ کا ہے مسلمانو! منافقین نے جو یہودیوں سے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، پیمش ایک زبانی وعدہ ہے وہ تنہارے مقابلہ نہیں آسکتے۔ جو خض ایماندار ہو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے کیکن منافقین کا بیرحال ہے کہ اللہ تعالی کے خوف کے بنسبت تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ بیٹھا ہوا ہے وہ جھوٹ موٹ زبان سے بیر کہ ہم مسلمان ہیں اور چونکہ انہیں اس کا یقین تھا کہ اگر ہم نے یہودیوں

زیادہ بیٹھا ہوا ہے وہ جوٹ موٹ زبان سے بیہ لہ دیے ہیں لہ ہم سلمان ہیں اور پونکہ ایس ان کا دیوی بھی دھرا رہ جائے گا اس کئے وہ کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو یہودی بھی بٹ جائیں گے اور ہمارا ایمان کا دعویٰ بھی دھرا رہ جائے گا اس کئے وہ یہود یوں کا ساتھ دینے والے نہ تھے۔

ذلک بانگهُم قُومٌ لا یَفْقَهُونَ (اورمنافقوں کاتم ہے ڈرنااوراللہ ہے نہ ڈرنااسب ہے ہے کہ وہ بھے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظت وقوت نہیں بھے اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ دی کہ یہ سب لوگ یعنی بی نضیراور منافقین اسمے ہو کر بھی الریخ کی میت نہیں کریں گے (الگ الگ تو کیا مقابلہ کر سکتے ہیں) ہاں جوالی بستیاں ہیں جوقلعوں کے طور پر بنی ہوئی ہیں ان بستیوں میں یاد یواروں کی آڑ میں لڑ سکتے ہیں۔

چنانچ يېود بن قريظه اورابل خيبراى طرح مقابل موت اورسب نے اپنے مندى كھائى اور شكست كى مصيبت اٹھائى۔

پھرفرمایاباًسُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیدٌ (ان کی لڑائی آپ یکس شدید ہے) وہ آپس میں اپ عقا کد کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تَحْسَبُهُمْ جَنِیدُ عَا کَوْ فَکُلُو بُهُمْ شَتَی (آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ اکٹھ ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے دل متفرق ہیں)۔ ذلک بِنَاتُهُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَ (ان کے قلوب کامنتشر ہونا اس وجہ سے ہے کہ پیلوگ ایسے ہیں جوعقل نہیں رکھتے (اپی اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں)۔

# كَنْتُكِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ آمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الدِّيمُ ﴿

ان لوگوں کی مثال ہے جو ان سے کھے پہلے تھے انہوں نے اپنے کردار کا عرو چکھ لیا، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے

#### يهود كے قبيلہ بني قبيقاع كى بيهودگى اور جلاوطنى كا تذكره

قضسيو: جيها كه بهلع عرض كيا گيا كه مديند منوره مين يهودك تين بزے قبيلي آباد تھا يك قبيله بى نفيرجن كى جلاوطنى كا تذكره اى سورت كے شروع ميں ہوا ہے، دوسرا قبيله بى قريظه تھا جن كے مردول كولل كئے جانے اور عورتوں اور بچول كے غلام بنائے جانے كا تذكره سوره احزاب كے تيسرے ركوع ميں گزر چكاہے۔

تیسرا قبیلہ بن قبیقاع تھا جن کی جلاوطنی کا قصداس آیت میں بیان فرمایا ہے تینوں قبیلوں سے رسول اللہ عظیمی کا معاہدہ تھا کہ ندآ پ سے جنگ کریں گے اور ندآ پ کے کسی دشمن کی مدوکریں گے ان تینوں قبیلوں نے غدر کیا اور اس کا انجام بھگت لیا۔

اس واقعہ کومعلوم کرنے کے بعداب آیت بالا کا دوبارہ ترجمہ پڑھیں مطلب یہ ہے کہ قبیلہ بی نضیر کا وہ ہی حال ہوا جو تھوڑ ہے عرصہ پہلے ہی ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے جوان سے پہلے تھے بعنی قبیلہ بنی قبیقاع، ان لوگوں نے بھی عہد تو ڑا اور اسلام قبول نہ کیا اللے اللے جواب دیتے وہ بھی جلاوطن ہوئے اور بنی نضیر بھی نکال دیے گئے، یہ تو دنیا کی تذکیل تھی آخرت میں بھی در دناک عذاب ہے۔

# كُمُثَلِ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَهَا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِي ءُ مِنْكَ إِنَّ

شیطان کی کی مثال ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، سو وہ جب کافر ہوجاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تھے سے بیزار ہوں، میں

#### آخَافُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينِ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُ مَا فِي التَّارِ خَالِكَيْنِ فِيْهَا ﴿

اللہ سے ڈرتاہوں جو رب العالمين ہے سو ان دونوں كا انجام ہد ہوا كه بلاشبہ دونوں دوزخ ميں ہوں گے اس ميں جميشہ رہيں گے

#### وذلك جَزؤُ الظّلِينَ ٥

اور ` ہی ظالموں کی سزا ہے

#### شیطان انسان کودهو که دیتا ہے پھرانجام بیہ ہوتا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے بن جاتے ہیں

قفسين ان دونوں آيتوں ميں به بتايا ہے كه قبيله بن نضير كو جوجلا وطنى كى سر انجھگتنى پڑى اور منافقين كا ان كى پيٹے ٹھونكنا كام نہيں آيا (كيونكه منافقين نے بے يارو مددگار چھوڑ ديا) بيكوئى ئى بات نہيں ہے شيطان كابيطريقه ہے كه انسان كوكفر پرابھارتا رہتا ہے جب وہ كفراختيار كرليتا ہے تو پورى ڈھٹائى كے ساتھ بيكه كرجدا ہوجا تاہے كہ ميں تجھ سے برى ہوں ميرا تجھ سے كوئى واسط نہيں ہے اور ساتھ ہى يوں بھى كهدويتا ہے كہ ميں اللہ سے ڈرتا ہوں غزوہ بدر كے موقع پر شيطان نے جو بے رخى دكھائى تھى اور بيزارى كا اعلان كيا تھا۔ سورہ انفال ميں گزر چكا ہے۔ حالا نكہ وہ كافروں كا دوست بن كر آيا تھا۔ (انواراليان سفيۃ 191: ج

شیطان کی ڈھٹائی دیکھوکہ کا فربھی ہےاورلوگوں کو کفر پر ڈالتا ہے پھر بھی یوں کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قبیلہ بی نضیر منافقین کی باتوں میں آگئے جوشیطان کے نمائندے ہیں،انہوں نے بنی نضیر سے وعدے کئے پھر پیچھے ہٹ گئے اور قبیلہ بنی نضیر کو جلاوطن ہونا پڑا۔

جس نے جھوٹ فریب مکراوراللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر کمر باندھ لی اس سے بڑے بڑے جھوٹ صادر ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

جولوگ دنیادار پیر بنے ہوئے ہیں دنیاسمیٹنے کے لئے اور دنیاداری کی زندگی گزار نے کے لئے گدیاں سنجالے ہوئے ہیں وہ اپنے مریدوں کے سامنے بزرگ بن کر اور اللہ والے بن کر ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے کومتی ظاہر کرتے ہیں حالا نکہ ان کا سارا دھندہ جھوٹ فریب اور مکر کا ہوتا ہے۔ اپنے پیریعنی ابلیس کی طرح کہدیتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں حالا نکہ سرسے پاؤں تک جھوٹے ہوتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہیں۔

شیطان اوراس کے ماننے والے انسان کے بارے میں فرمایا کدان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں رہیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بیدوزخ کا دائمی عذاب ظالموں کی سزاہے، اس میں منافقین کو تنبیہ ہے کہ شیطان کو دوست نہ بناؤاور اس کے کہنے میں آ کر کفر پر جے ہوئے مت رہو۔اس کی بات مانو گے تواس کے ساتھ دوزخ کے دائمی عذاب میں رہوگے۔

# يَأْيَهُا الَّذِينَ أَمَنُوااتَّقَوْ اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوااللهُ

اے ایمان والوا اللہ سے ڈرو اور ہر جان نے غور کرلے کہ اس نے کل کے لئے کیا جیجا ہے اور اللہ سے ڈرو۔

# الله تعالى سے ڈرنے اور آخرت كيلئے فكر مند ونے كا حكم

قضصیو: ان آیات میں اہلِ ایمان کوموت کے بعد کے احوال درست کرنے اور وہاں کے لئے فکر مند ہونے کا تھم دیا ہو،

ارشاد فر مایا۔: اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور ہر جان یہ خور کرلے کہ اس نے کل کے لئے اپنے آگے کیا بھیجا ہے گھر دوبارہ
وَ اللّٰهُ فَر مایا اور اللہ ہے ڈرنے کا تھم دیا بعض علماء نے فر مایا ہے کہ پہلا اِللّٰهُ کُرشتہ گنا ہوں سے تو بہ کرنے کے
لئے فر مایا ہے اور دو سرا اِللّٰهُ جوفر مایا ہے اس میں آئندہ گناہ کرنے ہے کہ پہلا اِللّٰهُ کُرشتہ گنا ہوں سے تو بہ کرنے کہ ہم ما دائے فر اکنی اور واجبات کی اہمیت دلانے کے لئے ہے اور دو سراتھم گنا ہوں سے نیخ کے لئے ہے آیت کے فتم ہونے پر فر مایا کہ بلاشید اللہ ان کا موں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو، اس کا عموم ہر طرح کے اعمال کو شامل ہے اللہ تعالی کو ہر خص کا چھے
فر مایا کہ بلاشید اللہ ان کا موں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو، اس کا عموم ہر طرح کے اعمال کو شامل ہے اللہ تعالی کو ہر خص کا چھے
اعمال کی بھی خبر ہے وہ ان کی اچھی ہزاد ہے گا اور اسے بندوں کے برے اعمال کا بھی پیتہ ہے۔ مشرکین و کفار اور گنا ہا گارو بدکار، بینہ
مرنا ہے اور کہاں نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے؟ یہ بہت اہم نصیحت ہوگا وہ خوست کے مطابق مرنا دور فرن ہوں گاور دوز ن و جنت
مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ قیامت کے دن حاضری ہوگی حساب کتاب ہوگا اچھے برے اعمال پیش ہوں گاور دوز ن و جنت
میں جانے کے فیطے ہوں گے۔

زندگی کی قدر کرو:

ایمان والوں کو خطاب کر نے فرمایاتم غور کرلو۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لئے کیا بھیجا؟ جو خص جو بھی کوئی عمل کر لے گاس کا بدلہ پالے گا اگر نیکیاں بھیجی ہیں اور کم بھیجی ہیں قواصول کے مطابق ان کا ثواب مل جائے گا اور اگر نیک کا موں میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا ہے تو ان کا ثواب بھی خوب زیادہ طبطی ، جو گناہ بھیجے ہیں وہ وہال ہوں کے عذاب بھی تنے کا ذریعہ بنیں گے ،انسان اس دنیا میں آیا کھایا بیا اور یہیں چھوڑا، یدکوئی کا میاب زندگی شہوئی۔ اعمالِ صالحہ جتنے بھی ہوجا کیں اور اموال طیبہ جتنے بھی اللہ کے لئے خرج ہوجا کیں اس سے دریخ نہ کیا جائے۔ فرائض اور واجبات کی اوا بیگی کے بعد ذکر تلاوت، عبادت، سخاوت جتنی بھی ہو سکے کرتار ہے اپنی زندگی کوگنا ہوں میں لا یعنی کا موں میں برباد ندکر ہے۔

فرالله كفضائل صفرت ابو بريره في الله عليه الله عليه الله عليه في ارشاد فرمايا كما أريس يول كهول

معلوم ہوا کہ ہر خص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہرمنٹ اور ہر سکنڈ کو یا دِخدا میں لگائے رکھے اور زندگی کے ان سانسوں کی قدر کرے اور ان کو اپنی آخرت کی زندگی سدھارنے کے لئے صرف کرے، جولوگ اپنی مجلسوں کو بیکار باتوں اور اشتہاری خرافات اور اخباری کذبات میں صرف کردیتے ہیں اور اللہ کی یاد سے عافل رہتے ہیں می جلسیں ان کے لئے سراسر خسر ان اور گھائے کے اسباب ہیں۔

عمرانسان کے پاس ایک پونجی ہے جس کو لے کردنیا کے بازار میں تجارت کرنے کے لئے آتا ہے، جہال دوزخ یا جنت کے مکٹ خرید ہے جائے ہیں اور جردن اور رات اور گھنٹہ اور منٹ ای عمر کی پونجی کے اجز ااور گلڑے ہیں جو ہر گھڑی انسان کے پاس سے جدا ہوتے جارہے ہیں کوئی اس کے بدلہ جنت کا پروانہ (عمل صالح) خریدتا ہے اور کوئی دوزخ کا پروانہ (براعمل) خریدتا ہے اور کوئی دوزخ کا پروانہ (براعمل) خریدتا ہے افسوس ہے افسوس ہے افسوس ہے افسوس ہے افسوس ہے اور افسوس ہوگا کہ ہائے ہم نے بیمل نہ کیا اور وہ من نہ کیا ، حسرت اور افسوس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا لہذا جو پچھ کر سے ہیں دہ کرلیں اور یہیں کرلیں۔

حضرت جابر رفض ہے روایت ہے کہ رسول خدا عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تخص سُبُحانَ اللهِ الْعَظِیم وَبِحَمَدِهِ کِماس کے لئے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے (الرغیب والر بیب) اور حضرت عبداللہ بن مسعود درایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس رات مجھ کو سرکرائی گئی (یعن معراج کی رات) میں حضرت ابرا بیم علیہ الصلوة والسلام سے ملاتو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد عظیمہ اپنی امت کو میراسلام کہ دبجو اوران کو بتلاد بجو کہ جنت کی اچھی مٹی ہے اور میشا پانی ہے اور وہ چئیل میدان ہے اوراس کے بودے یہ بین : سُبُحانَ اللهِ وَ الْحَمَدُ اللهِ وَ لَا اِللهُ وَ لَا اللهُ وَ اللهُ أَكُبُورُ (عَلَادَ)

مطلب میہ ہے کہ جنت میں اگر چہدرخت بھی ہیں، پھل اور میو ہے بھی گران کے لئے چیٹیل میدان ہے جو نیک عمل سے خالی ہیں، جنت کی ایک مٹی ہے جو نیک عمل سے خالی ہیں، جنت کی ایک مٹی ہے جیسے کوئی زمین کھیتی کے لائق ہواس کی مٹی اچھی ہواس کے پاس میٹھا پانی ہو، اور جب اس کو بود یا جائے وار قدرت خداوندی کی وجہ سے اس میں اچھے عمدہ درخت اور بہترین غلہ پیدا ہوجائے بالکل اس طرح جنت کو بچھ کہ اور جب کے یہاں بودو گے وہاں کا شاہ کے ورندوہ خالی ہے۔

عہد نبوت کا ایک واقعہ: حضرت جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم ایک روز دن کے شروع حصہ میں رسول اللہ عظامتے کی خدمت میں حاضر تھے آپ کے پاس ایسے لوگ آئے جن کے پاس کیڑنے نہیں تھے انہوں نے اُون کی چاوریں یا عبا کیں پہنی ہوئی تھی، گردنوں میں تلواریں لئکا کی ہوئی تھیں ان میں سے اکثر افراد بلکہ سب بی قبیلہ بن مضر میں سے تھے۔ ان کی حاجت مندی

رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کردیا اے اس کا ثواب ملے گا اور جس نے اس کے بعداس بیٹل کیا اے اس کا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کے ثواب میں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

پھرفرمایا أولینک هم الفاسفون سیلوگ فاس ہیں، صاحب روح المعانی نے اس کی تفیر میں تکھا ہے الحاملون فی الفسوق این یدوہ لوگ ہیں جوانتها کی درجہ کے فاس ہیں۔

آخريس فرما يا أصْحَبُ الْمَعَيْدِ هُمُ الْفَاتِزُونَ (جنت والے بى كامياب بول ك)

صاحب روح المعاني (صفحالا: ج٨٨) اس كي تغيير كرت موع كلصة بين كداس سے انسان كي تساوت قلبي اور تلاوت

قرآن کے دفت خشوع و تدبر کی کمی پر متنبہ کیا ہے قرآن میں جو جمجھوڑنے والی آیات ہیں انسان ان کی طرف دھیاں نہیں دیتا حالا نکہ اگریمی قرآن کسی پہاڑ پراتارا جاتا اوراسے عقل دے دی جاتی تو وہ خشوع اختیار کرتا اور پھٹ جاتا۔

صاحب معالم التزیل (صفح ۲۳۷: ۴۷) نے بھی بہی پات کھی ہے اور یہ بات بڑھادی ہے کہ پہاڑا پی تختی کے باوجوداس ڈر

سے عکر سے عکر سے موجاتا کرتم کا جوت اللہ تعالی نے لازم فرمایا ہوہ مجھ سے ادانہ ہوسکے گا۔ بیانسان ہی ہے جوقر آن کو پڑھتا

ہادرسنتا ہادراس کی ذمدداری کومسوس نہیں کرتا حالانکہ بیمضامین عجیبہ الله تعالی اس لئے بیان فرما تا ہے تا کہ لوگ فکر کریں۔

ولاحاجة ان يفرض تركب العقل فيه لان الجبال فيها ادراك كما ذكراللتعالى في آخو سورة الاحزاب" فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان" و قال تعالى في سورة البقرة: "وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من حشية الله". (اور پهاار مين عقل كود وجود كوفرض كرنے كى حاجت نہيں ہے كوتكم پهاروں مين ادراك موجود ہے جيسا كراللہ تعالى نے سورة اللح الب كر تر

میں ذکر فرمایا ہے کہ بہاڑوں نے اس امانت کواٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اسے اٹھالیا اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور بعض پہاڑا ہے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی ٹکٹا ہے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرنے لگتے ہیں )

هُوَاللَّهُ الَّذِي لِآلِكُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشُّهَادَةِ عَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿ هُوَاللَّهُ

وہ اللہ ہے کوئی معبودتیں گر وہی، وہ غیب کا اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے وہ رحمٰن ہے وہ رحیم ہے، وہ اللہ ہے

الَّذِي لَا الْهَ اللَّهُ هُو الْمُلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ

جس کے علاوہ کوئی معبود تبین ، وہ باوشاہ ہے، بہت پاک ہے ، باسلامت ہے امن دینے والا ہے، عزیز ہے جبار ہے، بری عظمت والا ہے،

سُبْطَى اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُو اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُكُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا

الله ان باتول سے پاک ہے جولوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہے، محک تھیک بنانے والا ہے اس کے اعظم نام میں جو چزیں

فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

آسانوں میں ہیں اورز مین میں ہیں اس کی تنج بیان کرتی ہیں، اور وعزیز بے عیم ہے

الله تعالى كے لئے اسائے حسنی ہیں جواس كى صفات جليله كامظهر ہیں

قضمين ان آيات من الله تعالى شاندى شان الوجيت بيان كى جاورية بنايا بكرالله كرسواكو كى معوونيس بجولوگ اس كى

ذات وصفات میں اوراس کی شان الوہیت ہیں جس کسی کو بھی نثریک بناتے ہیں وہ ان شرک کرنے والوں کے شرک سے پاک ہے۔

الله تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے اولاً ،عالم الغیب و الشهادة فر مایا یعنی وہ غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو چیزین ظاہر ہیں اس کی مخلوق کے سامنے ہیں انہیں بھی جانتا ہے غیب کے مفہوم عام میں سب پھھ آ جاتا ہے جو چیزیں پیدا ہو کرنا پید

ہوگئیں اور جوآئندہ وجود میں آئیں گی، ازل سے ابدتک اسے ہر چیز کاعلم ہے، جو چیزیں وجود میں بھی بھی آئیں گی۔اسے ان کا بھی علم ہےاور جو چیزیں متنع الوقوع ہیں اسے ان کا بھی علم ہے۔المشھادة کامفہوم بھی عام ہے مخلوق کوجن چیزوں کاعلم ہےاور

جن چیزوں کا مخلوق کو علم نہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے اور ان کے نہ جانے کو بھی جانتا ہے۔

غرضیکہ ہرمتنع اور ہرموجوداور ہرغیرموجود کا اسے علم ہے۔ جوعلم اللہ نے کسی کو دے دیا اور جتنا دیدیا، اسے اسی قدرمل گیا۔حضرات انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام کو جو کچھلم غیب دیا گیا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دیۓ سے ہی ملا اورا تناہی ملاجتنا اللہ

تعالى نے ديا كما قال الله تبارك وتعالى: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجُتَبِي مِنُ رُسُلِهِ مَنُ يَّشَاءُ

(الآية) وقال تعالى عَالِمُ الْعَيْبِ فَلا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ (الآيه)

ثانیاً صفت رحمة کو بیان کیااور فرمایا فحو الو محمل الو حیم کرده رحمٰی ہے رحیم بھی ہے۔مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ
یدونوں مبالغہ کے صینے ہیں اور رحمة سے شتق ہیں چونکہ دونوں کے معنی میں مبالغہ ہاس کے ترجمہ میں بھی مبالغہ کا خیال رکھا جاتا
ہے،اکثر علماء فرماتے ہیں لفظ رحمٰن میں لفظ رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے دنیا میں بھی اس کی رحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور
ہ خرت میں بھی اس کا بہت بوا مظاہرہ ہوگا۔

ثالثًا : اللَّمَدِينَ فَرِما يا ملك با دشاه كوكت بين الله تعالى شانه هي في بادشاه به دنيا مين جو بادشاه بين وه سب اس كے بند ع بين اور سب اس كى مخلوق بين وه ملك الملوك يعنى سب بادشا بون كا بادشاه باوروه برچيز كاما لك باورسارا ملك اس كا ب سورة كيين مين فرمايا: فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهِ تُوْجَعُونَ

رابعاً: اَلْقُلُونُ مَنْ مَا مَا بِعِنْ وه برنقصان اور برعيب ببت زياده پاک ہے، يبھی مبالغه کا صيغه ہے۔ رسول الله عليہ وروں کا ملام پھير کرتين مرتبه ذرااو خي آواز سے سُبُحَانَ الْمَلِکِ الْقُلُونُ مُنَ پڑھا کرتے تصاور القدوس کی دال کے پیش کو سینج کر برجتے تھے بعنی واؤساکن جو حف مدے۔ اس کے مرکوم طبیعی سے زیادہ اداکرتے تھے۔

ر سلط من المسلام فرمایا، پلفظ مصدر ہے، علاء نے لفظ السلام کے گامعنی کھے ہیں اول بیکدوہ باسلامت ہے برطرح سالم ہائی فامسان المسلام فامسان المسلام فامسان المسلام فی دات وصفات میں بھی بھی کوئی کی آنے والی نہیں ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کدوہ سلامتی دینے والا ہے۔ ساوساً: اَلْمُوْمِنَ فرمایا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کدوہ امن وامان دینے والا ہے، دنیا میں اپنے بندوں کوامن وامان سے رکھتا ہے، اہل ایمان کے قلوب کوا طبیعان عطاء فرما تا ہے، نیک بندوں کو قیامت کے دن اطبیعان عطافر مائے گا،جس کے بارے میں لایک حوال نے اللہ کوئی فرمایا کہ ایک بارے میں لایک کوئی میں اللہ کوئی فرمایا اور بیھی فرمایا کہ یک بیک بندوں کو قیامت کے دن اطبیعان عطافر مائے گا،جس کے بارے میں لایک کوئی فرمایا کے اور بعض حضرات نے اللّٰهُوئِ مَن کار معنی بتایا ہے کہ اس نے اپنی محلوق سے وعدہ فرمالیا ہے کہ دہ کی پرظام نہیں کرے گا۔

وقال بعضهم معناه هو فوالامن من الزوال لاستحاله عليه سبحانه و تعالى و في معناه اقوال اخرى ذكرها صاحب الروح. (اوربعض في كها به كراس كامعنى بزوال سه مامون كيونكرت سجاندوتعالى يرزوال كا آنانامكن باوراس كمعنى مين ديگرا قوال بهي بين جنهين صاحب روح المعانى في ذكركيا ب

پیرون یوری از میری کردن اور است میری کا است میری کردن کردن کے ماخوذ ہے بعض حضرات نے اس کومعروف معنی میں لیا ہے لینی وہ جبار اور قبار ہے وہ بار اور قبار ہے وہ بار کی تعلق میں جو بھی تصرف کرنا چا ہے کرسکتا ہے اسے کوئی بھی کسی تصرف سے روک نہیں سکتا۔

اور بغض خضرات نے اس کوصلے کے معنی میں لیا ہے بعنی اللہ تعالی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو

جوڑنے والا ہے۔ احوال کی اصلاح کرنے والا ہے۔

عاشراً: أَلْمُتَكِبِرِ فَرَمَا يَا بِي بَابِ تَفْعَلَ سِي اسم فَاعَلَ كَاصِيغَه بِ اسكام مِنْ بِ الكامل فى الكبرياء اس لئے او پراس كا ترجمه يہ كيا ہے كہ وہ برى عظمت والا بے مخلوق سے لئے يہ فظ ہولتے ہيں تو يہ باب تفعل تكلف كم منى ميں ہوتا ہے اس كامعنى يہ ہوتا ہے كہ فلال شخص برا بنزا ہے ، برائى اللہ تعالى بى كوزيب ويتى ہے گلوق كو برائى بگھارنا جا ئرنہيں ۔ اگر كسى مخلوق ميں كوئى برائى ہے تو اللہ تعالى فلال شخص برا بنزا ہے ، برائى اللہ تعالى ہے تو اللہ تعالى ہے دى ہے۔ جس نے دى ہے اس كا شكراواكر بنديك اس كی مخلوق كو تقریب اورائے آپ كو برا استحقے۔

سورة الجاشيد كرم الما: وَلَهُ الْكِبُرِياءُ فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ (اى كے لئے برائى ہے آسانوں میں اور زمین میں اور وہ زبردست محمت والا ہے) حضرت ابو ہریرہ کے سروایت ہے کہ حضور علی ہے ارشاد فرمایا کو اللہ تعالی فرمایا کے اللہ تعالی کے بارے میں بھی منازعت کرے اللہ ووزخ میں ڈال دول گا۔ الحادی عشر: النج الله قول اللہ الثانی عشر: البادی فی بیدا کرنے والا

ان دونوں کلمات کا ترجمہ قریب قریب ہے بعض حضرات نے الخالق کامعنی بالکل صحیح ٹھیک انداز کےمطابق بنانے والا کیااور الباری کامعنی کیا ہے کہ وہ عدم سے وجود بخشے والا ہے۔

علامة قرطى في المخالق هاهنا المقدر والبارى المنشىء والمختوع (خالق يهال برمقدر كمعنى من باور بارى كامعنى به يهارى كامعنى به يها كرف والا اورا يجاوكر في الكهت بيل من عن الخالق من الخالق من الخالق من الخالق واصله التقدير المستقيم و يستعمل بمعنى الابداع وايجاد شى من غير اصل كقوله تعالى: خلق السماوت

اس کے بعد الباری کے بارے میں لکھتے ہیں۔الهمزة فی آخرہ ای الذی حلق المحلق بری من التفاوت۔ اس تقریح سے معلوم ہوگیا کہ خالق کامعنی ہے تھی ہے کہ اس نے بالکل ابتداء بغیر کی اصل کے پیدا فرمایا اور پیجی ہے کہ اس

ال تصری سے سوم ہو لیا کہ مان ہ کا ہو ہے کہ ان سے بھی ہے کہ ان سے باسی ابتداء بیری ہیں سے چیدا مرہ یا اور ہے کہ ن نے پہلے سے کوئی چیز پیدا فرمائی ہو پھر اس سے کوئی چیز پیدا فرما دی ہواور ٹھیک اندازہ کے مطابق بیدا فرمانے کا معنی بھی ہے اور

بادی کامعنی میرے کہ جو پچھ پیدا فرمایا وہ تفاوت سے بری ہے۔ انگل عشر میں میٹر کر میں انسان میں اور اور اور کا میں کا میں

الثالث عشر: المُفَصَوِر ، يعن تصوير ين بنانے والا ، اجسام كى جتنى بحى تصوير ين بين وه سب الله كى بنائى موئى موقى بين بيسب اس كى قدرت كامله كے مظاہرے بين سورة الانفطار مين فرمايا: خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيْ صُوَرَةٍ مَّا شَآءَ وَكُرَّ كَالله عَلَيْ مِنْ مَا الله عَلَيْ مَنْ مَا الله عَلَيْ مِنْ مَنْ الله عَلَيْ مَنْ مَنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ع

تعالى شاندان منصف برسوره الاعراف من فرماياوَ لِلهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَا. (اورالله ك ليّ الحِصام بيسو ان ك ذريداس كو يكارو) اورسورة الاسراء من فرمايا: قُلِ ادْعُوااللهُ أوِادْعُواالرَّحْمَنَ آيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسَنَى

(آپ فرماد یکے کماللہ کہ کر پارویار من کہ کر پاروجس نام ہے بھی پارواس کے لئے اجھے اچھے نام ہیں)

سیج بخاری میں ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں جو محض انہیں اچھی طرح یاد کر لےگا۔ جنت میں داخل ہوگا۔

مزیدتشری وتوضیح کے لئے انوارالبیان صغیه ۴۳ جلد پنجم اور علامہ جزری رحمہ الله تعالیٰ کی کتاب الحصن الحصین اوراس کا ترجمہ ملاحظہ کرلیں۔ سنن ترفدی میں نناوے نام مروی ہیں اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں ان میں بعض نام وہ ہیں جوسنن ترفدی کی روایت سے ذاکد ہیں لیعنی ان میں سے بہت سے نام وہ ہیں جوسنن ترفدی میں مروی نہیں ہیں۔

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ وَهُوالْعَزِيُزُالْحَكِيمُ (سب چزي اس كاتبي بيان كرتى بين جو

آ سانوں میں بیں اور جوز مین میں بیں اوروہ زبردست بے حكمت والاہے)

فاكده: حضرت معقل بن يبار على كايبان به كه حضورا قدس على في ارشاد فرما يا كه جوهم منع كوتين مرتبه اَعُودُ بِاللهِ السّمِهُ عِ الْعَلِيْمُ مِنَ الشّهُ يُطْنِ الوَّجِيْمِ بِرْ ه كرسوره حشر كابية خرى تين آيات بره لة الله تعالى شاندسر بزار فرشة مقرر فرماد كا جوشام تك اس بردهت بيمجة ربي كاورا گراس دن مرجائة شهيدمر كااور جوهن شام كويمل كرية واس كه لئة الله تعالى شاندستر بزار فرشة مقرر فرماد كا جواس برمج تك رحمت بيمجة ربيس كاورا گروه اس دات ميس مرجائة شهيدم كا ورا گروه اس دات ميس مرجائة الله تعالى شاندستر بزار فرشة مقرر فرماد كا جواس برمج تك رحمت بيمجة ربيس كاورا گروه اس دات ميس مرجائة الله تعالى شاندستر بزار فرشة مقرر فرماد كا جواس برمج تك رحمت بيمجة ربيس كاورا گروه اس دات ميس مرجائة كا تو شهيدم كا تو شهيدم كار از فري

تم تفسير انتهى سورة الحشر والحمد لله اولاً وآخراً وباطنا و ظاهرا

سُوفَ الْمُتَحِنْتِهُ وَهِي الْمُتَالِمُ الْمِنْ الْمِولَالِ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ اللهِ الْمَاسِ اللهِ الْمَاسِ اللهِ الْمَاسِ اللهِ اللهُ الله

### سَوَآءُ السَّبِيْلِ ۚ إِنْ يَتُقَفُّوُكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوۤ اللَّيُكُمُ اَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ

اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دعمٰن ہوجائیں اور تمہاری طرف برائی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اور اپی زبانوں کو برھادیں

### بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْ الْوَتَكُفُرُوْنَ قُلَنَ تَنْفَعَكُمُ ٱنْحَافَكُمُ وَلَا اَوْلَادُكُمُ ۚ يَوْمَ الْقِيمَاءَ ۚ يَعْضِلُ

انہیں اس بات کی خواہش ہے کہ تم کافر ہو جاکا ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گی تمباری رشتہ داریاں اور تمباری اولاد قیامت کے دن

### بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَكُونَ بَصِيْرُۗ

الله تمبارے درمیان جدائی فرمادے گا اور الله تمبارے سارے کاموں کودیکھتاہے

### الله کے دشمنوں سے دوستی کرنے کی ممانعت

قضسير: ان آيات كاسببزول ايك واقعه بجوحفرت حاطب ابن الى بلتعد ها الله عالم الله عالم الله المحال ب

تضرت حاطب ابن انی بلتعہ ﷺ کا واقعہ: انہوں نے اہلِ مکہ کو (جواس ونت اسلام اور مسلمانوں کے دشن تھے) ایک خفید خط که اجس کا واقعه امام بخاری رحمة الله علیه نے کتاب الجهاد صفح ۲۵ ۳۲ اور کتاب المغازی صفحه ۵۲۷ مصفحه ۲۸ اور کتاب النفير صفحه ۲۲ ميں يول لكھاہے كه حضرت على رهي الله عنيان قرمايا كه مجھاورز بيراور مقدادكو (اور بعض روايات ميں حضرت ابوم ثد غنوی کا نام بھی ہے ) ( پیچاروں حضرات گھوڑ اسوار تھے ) رسول اللہ علیہ نے بھیجااور فرمایا کہتم روانہ ہوجاؤاور چلتے رہویہاں تک کنروضہ خاخ تک پہنچ جاؤ، وہاں مہیں مشرکین میں سے ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب کی طرف سے مشرکین کے نام ایک رقعہ ملے گا، (شراح حدیث نے تکھا ہے کہ روضہ خاخ مدینہ منورہ سے بارہ میل کی مسافت پر ہے) حضرت علی عظیہ نے بیان فر مایا که ہم گھوڑ وں کو دوڑاتے ہوئے چلتے رہے یہاں تک کہ مقام مذکورتک پہنچ گئے ، وہاں دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر جارہی ہے ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھادیا اور رقعہ تلاش کیا تو اس کے پاس کہیں سے برآ مذہبیں ہوا۔ ہم نے کہا کدرسول اللہ عظیمی نے غلط نہیں فرمایا، اس کے پاس رفعہ ضرور ہوگا ہم نے کہا کہ تیرے پاس جور قعہ ہے وہ نکال، کہنے لگی میرے پاس کوئی رفعہ نہیں ہے۔ہم نے ذراز وردارطریقہ پر کہا پر چہ نکال ورنہ ہم مجھے نگی کردیں گے، جب اس نے بیانداز دیکھا تواپی کمر باند صفے کی جگہ ے اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے سر کے بالوں کی مینڈھیوں سے پر چہ کالایہ پر چہ حاطب ابن ابی ہلتعہ کی طرف سے مشرکین مكدكے نام تھا،جس ميں مشركيين كوية جردى تھى كدرسول الله عظيمة تم لوگوں پرحملة ورجونے والے بيں \_حضرت على عظيمه اوران ك ساتھی اس پر چہکو لے کرمدینه منورہ واپس آ گئے اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ کو جب اس **سے م**ضمو کی علم ہوا تو فرمانا اے حاطب بیکیابات ہے؟ حاطب نے کہایارسول الله! آپ میرے بارے میں جلدی نفرماکیں میں نے کفراختیار کرنے اور مرتد ہونے کے لئے میر پر چنہیں لکھابات ہے ہے کہ میں قریش میں مل جل کر رہتا تھاان کا حلیف تھا خود قریشی نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسر مے مہاجرین ہیں مکہ مکرمہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں جن کے ذریعہ ان کے اہل وعیال واموال محفوظ ہیں، مجھے بیہ بات پیندآئی کدان ہے میراکوئی سلسلہ نسب نہیں ہے تو ان پر ایک احسان ہی دھردوں تا کہ وہاں جو میر مے متعلقین ہیں ان کی حفاظت کا ایک بہانہ بن جائے (تقبیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت حاطب اصلاً یمن کے رہنے والے تقصفحہ ۵: جلد ۱۸) بین کر رسول الله علي في بيفر مايا كمانهول في يح كها، حفرت عمر في في في عرض كيايارسول الله مجها جازت و يجيئ كمين اس منافق كي

گردن ماردوں، رسول اللہ علی نے فرمایا کہ حاطب نے غروہ بدر میں شرکت کی ہے اور اللہ تعالی نے شرکا بدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم جوچا ہو کرو میں نے تہاری بخشش کردی ہے اس پر اللہ تعالی شانہ نے سورۃ ممحنہ کی ابتدائی آیات یک آٹی ہا اللہ علی ہے کہ تم جوچا ہو کرو میں نے تہاری بخشش کردی ہے اس پر اللہ تعالی شانہ نے بوعمل کیا وہ تو غلط ہی تھا لیک ن رسول اللہ علی ہے نے اس وجہ سے ان کو کوئی سزا دینا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ شرکاء بدر میں سے تنے جن سے سوج اور قر کرنے میں خطا ہوگی تھی۔ حضرت عمر خراجی کو جوش ایمانی کی وجہ سے بیدو ھیان نہ رہا کہ رسول اللہ علی ہے نے جوفر مادیا کہ انہوں نے بچ کہا ہے اس کے بعد انہیں منافق کہنے اور گردن مارنے کا موقع نہیں ہے، پھر جب رسول اللہ علی ہے نشرکاء بدر میں ان کے شرک ہونے کی فضیلت بیان فر مائی تو حضرت عمر خاموش ہوگئے۔

البدایدوالنہاید(صفیہ ۲۸ جس) میں حضرت حاطب ابن الی بلتھ کے خط کی عبارت بھی نقل کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کا مواخذہ فرمایا توانہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ میں نے نفاق سے یا اللہ کے رسول کی خیانت کی وجہ سے بیڈ طنہیں لکھا تھا یہ تو میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غالب فرمائے گا اور اپنے وین کو کمل فرمائے گالہذا میرے لکھنے نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اتنی بات ہے کہ میں جب مکہ میں تھا تو ان کے درمیان پردیسی تھا اور میری والدہ بھی وہیں ہیں الہذا میں نے چاہا کہ ان پرمیرا کوئی احسان ہوجائے۔ بیان کی ایک سوج تھی جس کی وجہ سے یہ خط لکھ دیا جوسورہ محمّدہ کی آیات کے نزول کا سبب بن گیا اور آئیدہ قالم کہ کے والے اللہ عظیم کے کہ درسول اللہ عظیمی میں نہیں۔ جارہے ہیں اور آپ کوغلبہ ہونا ہی ہونا ہے تو چند دن کے لئے اہل مکہ پراحسان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

اور سوره عبس میں فرایا: فَاِذَا جَآءَ تِ الصَّاحَّةُ ﴿ يَوُمَ يَفِوُّ الْمَوْءُ مِنُ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَ اَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِ امْرِءٍ مِّنْهُمُ يَوُمَئِذٍ شَانٌ يُّغْنِيهِ (پُرجس وقت كانوں كوبهراكردين والا شور بر پاہوگا برآ دى اپنى بھائى سے اوراپنى ماں سے اورا پنى باپ سے اوراپنى بيوى سے اوراپنى اولاد سے بھاگے گاان میں سے برخض كواليا مضغلہ بوگا جواس كوكى اور طرف متوجہ ندہونے دے گا)۔

جب رشتہ داروں کا بیرحال ہوگا تو دوسر بےلوگ کیا کام آ کتے ہیں جس دن انسان سب اوقات اورا حوال سے زیادہ جا جسینہ ہوگا سب ہی اس سے دور بھا گیس گے ان سے دوئتی کرنا اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیقیہ کی جاسوی کرنا ایمان

جاسوس كا شرع كم في علم في خدم البوداؤدر مه الله عليه في كتاب الجهادين باب في حكم الجاسوس اذا كان مسلما قائم كيا به اوراس كي ذيل مين حفرت حاطب في كاقصد كلها به ال كي بعد باب في الجاسوس الذمي اوراس كي بعد تير اباب في الجاسوس المستامن قائم كيا ب-

جاسوس مسلم جاسوس ذمی جاسوس مستامن یہ تین قسم کے جاسوس ہوئے اور چوتھا جاسوس حربی ہے۔جس سے کوئی معاہدہ نہ ہوان چاروں قسم کے جاسوس کے بارے میں حضرات فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں شارح مسلم امام نووی نے فرمایا کہ جاسوس حربی تو باجماع اسلمین قبل کردیا جائے گا اور جو جاسوس معاہداور ذمی ہے اس کے بارے میں حضرت امام مالک اورامام اوزائی نے فرمایا ہے کہ جاسوی کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ جائے گا اب امام المسلمین اسے غلام بھی بناسکتا ہے اور قبل کی بھی اجازت ہے اور جمہور علماء کا فرمان ہے کہ اس سے اس کا معاہدہ منقوض نہیں ہوگا، ہاں اگر معاہدہ میں یہ شرط لگا گی تھی کہ جاسوی کرے گا تو معاہدہ منسوخ ہوجائے گا تو پھر نقض عہد میں شار ہوگا اور جو خص مسلمانوں میں سے جاسوی کرے اس کے بارے میں امام شافعی اورامام اوزاعی اور امام اور ایک کے مطابق علی کرنا جائز نہیں ہے اور امام الک نے فرمایا ہے کہ امام المسلمین اس کو جو چاہے تعزیر کے طور پرسز ادیدے اور اسے قبل کرنا جائز نہیں ہے اور امام الک نے فرمایا ہے کہ امام المسلمین اجاد کرکے اپنی رائے کے مطابق عمل کرے۔

قَلْ كَانَتْ لَكُمْ الْسُوةُ حَسَنَةً فِي إِبْرِهِيمُ وَالْذِينَ مَعَةً إِذْ قَالُوالِقَوْمِ مَ إِنَّا بُرَءً وَالْمَاتِ قَلَى كَانَتْ لَكُمْ الْسُوةُ حَسَنَةً فِي إِبْرِهِيمُ وَالْذِينَ مَعَةً إِذْ قَالُوالِقَوْمِ مَ إِنَّا بُرَءً وَاللّهُ تَهِارِ عَلَى مَعَةً الْمُوالِقُومِ مَ إِنَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

لَكُ وَمَا آَمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٌ رُبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ الْيُكَ انْبُنَا وَالْيُكَ اورتهارے كے بھۇ فدائة كى بات كافتارنين،اے تارے پرودگارى آپرية كل كرتے بين اور آپ ى كاطرف رجو كرتے بين اور آپ ى ك الْمُصِيْدُ ﴿ دَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْتُ لَا تَلْإِنْ يُنَ كَفَيْ وَ اَوَاغْفِرْ لِنَا دَبِنَا أَلِنَّكَ الْعَزِيْدُ

طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار آپ ہم کو کافرول کا فتنہ نہ بنایئے اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرماد بیجئے، بیٹک آپ زبردست

الْحَكِيْمُ ۚ لَقَالَ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أَسُوةً حَسَنَةً لِبَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرُ

حكمت والے بين، بيتك ان لوگول ميں تمبارے لئے ليني ايسے مخص كے لئے عمدہ نموند ہے جو الله كا اور قيامت كے دن كا اعتقاد ركھتا ہو

وَمَنْ يَتُولَ فِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْرُ ٥

اور جو خص رو گردانی کرے گاسواللہ تعالی بالکل بے نیاز اور ستحق حمر ہے

# حضرت ابراہیم العَلیْ کا طریقہ قابل اقتداء ہے اور کا فرکے لئے استغفار ممنوع ہے

تفسیب : ایمان اور کفر کی ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ النظیقی کے جواپی تو م سے اور اپنے باپ سے مباحثہ ہوئے جگہ جگہ قرآن مجید میں نہ کور ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم النظیقی اور ان کے ساتھیوں نے بغیر کسی مداہنت کے اپنی قوم کے سامنے اعلان کردیا کہ ہم تم سے اور تم اللہ کے سواجس کی بھی عبادت کرتے ہواس سے بھی ہیزار ہیں، اس اعلان کے ساتھ سے بھی اعلان کیا کہ ہم تمہارے منکر ہیں ہم تمہارے دین کونہیں مانتے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض ہے اور دشنی ہے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض ہے اور دشنی ہیشہ رہے گی جب تک تم اللہ وصدہ لاشریک لہ پرایمان نہ لاؤ۔

اہلِ ایمان کوای طرح کھلے طور پراپنے ایمان کا اعلان کرناچا سے کا فروں کے سامنے جھکنا اوران سے ایمی ملاقات کرناجس سے بین طاہر ہوتا ہو کہ ان سے دوئی ہے یا یہ کہ وہ بین حق پر ہیں یا یہ کہ ہمارادین کمزور ہے (العیاذ باللہ) بیسب باتیں ایمان کے خلاف ہیں۔ ڈینکے گی چوٹ اعلان کردیں کہ ہم ٹی سے نہیں اور تم ہم میں سے نہیں، کا فروں سے کسی قتم کی موالات و مداہدت کا معاملہ نہ کریں۔ حضرت ابراہیم النظیم کا جوابنے باپ سے باتیں کی تھیں ان میں ایک بیات بھی تھی کو کست خفو ہ اُن کے کسی تمہارے لئے استعفاد کروں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا، وَ مَا اَ اَمْلِکُ لَکَ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَمْیَءِ ۔

( میں تہارے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں) یعنی ایمان قبول نہ کرو گے اور کفر ہی اختیار کئے رہو گے تو میں اللہ کے عذاب سے تہیں نہیں بچاسکتا اس میں مغفرت کی دعاء کا جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے دعا بھی کی تھی جس کا سورہ شعراء میں ذکر ہے۔ وَاغْفِورُ لَا بِی اِنَّهُ کَانَ مِنَ الصَّالِّیُنَ ۔

بعض علماء نے فرمایا ہے گداس کا مطلب ہدہ کہا ہاللہ ان کو ایمان کی توقیق دے اور مغفرت فرما، سورہ توبیس فرمایا ہے فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوُّ لِللهِ تَبَرَّ اَمِنَهُ ۔ (جب ان پرواضح ہوگیا کہوہ اللہ کا دشن ہے یعنی یہ یقین ہوگیا کہ کفر پر باپ کی موت ہوگی تو بیزاری ظاہر کردی )۔

سورہ مجند میں جوالًا قُولَ اِبُرَ اهِیمَ لِابِیهِ لَاسْتَغُفِرَنَّ لَکَ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی جوتو حیداورا عمالِ صالحہ میں ان کے شریک حال تھان میں تنہارے لئے اسورہ حسنہ ہے سوائے اس بات کے جوابراہیم

الطليكان في ال سي استغفار كرف كاوعده كيا-اس بات مين ان كالسوة بين ب-

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَاوَ الَّيْكَ ٱنَّبُنَا وَالَّيْكَ الْمَصِيرُ

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم النظیم کے بیاں قُولُو ا مقدر ہے بعنی اللہ تعالی نے امدہ محمد یعلی صاحبها الصلواۃ کو تکم دیا ہے کہ یوں دعاء کریں کہ اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف جانا ہے۔

ادر جو محض روگردانی کرے گا مواللہ بے نیاز ہے ادر حمد کا مستحق ہے (جوکو کی شخص کا فروں سے موالات کرے گا ان کی طرف جھکے گا اللہ تعالی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ غن ہے بے نیاز ہے اور حمید بھی ہے جمیشہ تعریف کا مستحق ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَرِيْرٌ

عقریب الله تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوئ پیدا فرمادے گا جن سے تمہاری عدادت ہے اور اللہ کو بری قدرت ہے

وَاللَّهُ غَفُوْلًا رَّحِيْمٌ ۞ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّـنِيْنَ لَـمْ يُقَاتِلُوَكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ

اورالله تعالی غفور چم ہے الله تعالی تم کوان لوگوں کے ساتھ احسان اور انساف کا برتاؤ کرنے ہے منع نہیں کرتا جوتم سے دین کے بارے ہیں نہیں لڑے اور تم کو

يُغْرِجُوْكُمْرِمِنْ دِيَارِكُمْ آنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوۤ الِيُهِمْ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ®

تہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انساف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے

إِنَّا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا

الشر تمہیں ان لوگوں کی دوی سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا

عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تُولُو هُمْ وَمَنْ يَتُولُهُ مُ فَالْلِكُ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

اور تہارے نکالنے میں مدد کی اور جو شخص ان سے دوئی کرے گا ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں

ہجرت کرنے کے بعدوطن سابق کے لوگوں سے تعلق رکھنے کی حیثیت

قضسيو: جيبا كه معلوم ومعروف ب جوحضرات بجرت كرك مدينه منوره تشريف لي يخ تنظم معظم ين ان كرشته دار تقي جنهول في اسلام قبول نه كيا تفاطعي طور پرمهاجرين كردول بين اسكاا حياس بوناممكن تفاكدان لوگول سے تعلقات توك گئے (ليكن ايمان و كفر كے مقابله كي وجہ سے تعلقات توثا بھى ضرورى تفا) او پرجن آيات كاتر جمه لكھا گيا ہے ان بيس سے پہلى آيت

میں اہلِ ایمان کوتیلی دی ہے اور امید دلائی ہے کہ ایمان کی وجہ ہے جن رشتہ داروں سے تعلقات ختم ہو گئے اللہ تعالی عنقریب تہار ہے اور ان کے درمیان مودت یعنی محبت بید افر ماد ہے گا (بیرمجت اس طرح وجود میں آئے گی کہ جولوگ اب تک مسلمان نہیں ہوئے اللہ تعالی انہیں اسلام کی توفیق دید ہے گا) چنا نچہ ایسا بی ہوا کچھ لوگ فتح مکہ سے پہلے اور کچھ اس دن اور کچھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے جس کی وجہ سے رشتہ دار یوں کے تعلقات استوار ہو گئے ابوسفیان بن حرب حارث بن ہشام ، مہیل بن عمر و محیم بن حزام مسلمان ہو گئے ان میں ابوسفیان و فتحض ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے شکر کی قیادت کرتے تھے اور سہیل بن عمر و و بی شخص ہیں۔ جوسلے حدید بیار کی محد کے ایمان کی اللہ نہیں لکھنے دیا تھا۔

كافرول كوايمان كى توفيق دينا لوفي موئ دلول كوجور دينا۔الله كے لئے كچھ بھى مشكل نہيں ہے اى لئے آيت كے ختم ير فرماياوَ اللهُ قَدِيرٌ (اورالله قادر ب) نيزوَ اللهُ عَفُورٌ رَّحِينً جَي فرمايا جس مين بيتايا كه كفار جب ملمان بوجائي ك تو ان کا پچیلاسب معاف کردیا جائے گا، جب الله تعالی ہی سب پچھ معاف فرمادے گا تو اہلِ ایمان کوان لوگول سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بیسو چنے کی ضرورت نہیں کہ بیآ دمی تو کل تک دشمن تھا آج دوتی کیے کریں۔جن لوگول نے اسلام قبول نہ کیا تھاان میں دوتتم کے آ دی تھے اول وہ لوگ جنہوں نے نہ جنگ میں حصہ لیا اور نہ اہلِ ایمان کو نکا لئے میں کوشش کی اور نہ اس سلسلہ میں مدد کی اور دوسری قتم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں سے قبال بھی کیا اور مکہ سے نکالنے برتل گئے اور آپس میں ا يك دوسر كى مددى آيت كريمه لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ يُنَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمْ بِيلِي كروه ك بار عين اوراس ك بعد والى آيت إنَّمَا يَنْهِكُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ قَاتَلُو كُمُ ووسر عروه كي بار عين نازل مولى -صاحب روح المعانى ف حضرت عبداللد بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی آیت کا یَنُھاکُمُ اللهُ عورتوں اور بچوں کے بارے میں نازل مولی جوایمان سےمتصف نہیں ہوئے تھے۔اورحضرت مجاہد فقل کیا ہے کہ بیآیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے ایمان قبول کرلیا تھا مگر جمرت نہیں کی مہاجرین وانصاران کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پر ہیز کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے فرض کے تارک تھے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ان کمز ورمسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے تھے ہجرت نہ کر سکے تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس ے آیت کا سببنزول ظاہر ہوتا ہے اوروہ یہ کر شکح حدیب بیدے بعد جب مومن کا فردونوں فریق امن وامان سے رہنے لگے اساء بنت انی برک والدہ مدینہ منورہ آ کیں اور کچھانی ضرورت کا اظہار کیا حضرت اساءرضی اللہ عنہا کومشرک عورت پر مال خرج کرنے میں تامل ہوالہذ اانہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں سوال پیش کردیا اور عرض کیا کہ میری والدہ آئی ہیں ان کی طرف سے پھھ جاجت مندی ظاہر ہور ہی ہے کیا میں صلہ رحمی کے طور پرانہیں کچھ دے دوں آپ نے فر مایا ہاں صلہ رحمی کرو۔ راوی حدیث حضرت سفيان بن عييذ نے فرمايا ہے كه اس پر اللہ جل شاند نے آيت كريمه كلا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ كُمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي اللَّدِين نازل فرمائي \_ (مي عاري صفيه ٨٨٠٥)

صاحب روح المعانی نے بحوالہ مندا مام احمد حضرت عبداللہ بن زبیر سے یوں حدیث نقل کی ہے کہ قیلہ بنت عبدالعزی اپنی بٹی اساء بنت الی بکر سے پاس کچھ ہدیہ لے کرآئیں قیلہ مشرک تھیں۔ حضرت اساء نے ان کا ہدیے قبول کرنے سے انکار کردیا اور گھر میں بھی داخل نہ ہونے دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس خبر تھیجی کہ اس بارے میں رسول اللہ علی ہے دریافت کر کے بتا کیں۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا اللہ تعالی نے آیت ندکورہ بالا نازل فرمائی اور ہدیے قبول کرنے اور گھر

میں بلانے کی اجازت دے دی۔

آیت کریمہ میں واضح طور پر بتادیا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں قبال کیا اورتم کوگھروں سے نکالا او رنکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی اللہ تعالی ان کے ساتھ دوئتی کرنے سے منع فرما تا ہے۔

عندن بیندر ترک الله من المنظالِمُونَ کے جواوگ اس میں کے کافروں سے دوئ کا تعلق رکھیں گے دہ اوگ ظلم فرن گئو گئی کہ مارٹ کا فرد کی میں کے دہ اوگ طلم نے دوئے کا تعلق رکھیں کے دہ اوگ طلم نے دوئے کا تعلق رکھیں کے دہ اوگ سے نوالے جاتا ہے۔

مومنات مہاجرات کے بارے میں چنداحکام

قضعہ بین استہ ہوا کہ شرکین مکہ عمرہ کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کاارادہ کئے ہوئے ہیں آپ نے حقیق حال کے لئے حضرت عثان کے کو مسلم معلوم ہوا کہ شرکین مکہ عمرہ کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کاارادہ کئے ہوئے ہیں آپ نے حقیق حال کے لئے حضرت عثان کے مشرکین مکہ کے پاس بھیجا اورخود مقام حد یہ میں تشریف فرما ہو گئے حضرات صحابہ بھی آپ کے ساتھ وہیں تشہر گئے اہلِ مکہ نے ہیل بن عمرہ کو بھیجا (وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) با تیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ آپس میں سلم کرنے پرداضی ہوگے دی شرطوں پردس سال کے لئے صلح ہوگئ جس کی تفصیل سورۃ الفتح کی تفییر میں گزریجی ہے، ان دی شرطوں میں یہ بھی تھا کہ جو بھی کوئی شرطوں پر دس سال کے لئے صلح ہوگئ جس کی تفصیل سورۃ الفتح کی تفییر میں گزریجی ہے، ان دی شرطوں میں یہ بھی تھا کہ جو بھی کوئی میں سے مدینہ منورہ بھنے جائے گا اگر چہ مسلمان ہوکر آئے تو اسے واپس کردیا جائے گا ۔ اور جو محض مسلمانوں میں جائم جھے کی کا وہ لوگ اسے واپس نہیں کریں گے، ابھی صلح نامہ کلھا ہی جارہا تھا کہ خود سیل بن عمرہ کا بیٹا جس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں پہنچ گیا جو مسلمان ہوگیا تھا اور اسی وجہ سے اسے بیڑیوں میں جکڑر دکھا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہاتم مجھے بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں پہنچ گیا جو مسلمان ہوگیا تھا اور اسی وجہ سے اسے بیڑیوں میں جکڑر دکھا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہاتم مجھے بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں پہنچ گیا جو مسلمان ہوگیا تھا اور اسی وجہ سے اسے بیڑیوں میں جکڑر دکھا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہاتم مجھے

کے چلو واپس نہ ہونے دو ہمسلمانوں کی خواہش تھی کہ انہیں واپس نہ کریں۔رسول اللہ عظیمی نے بھی سہیل سے کہا کہ اسے مجھے دے دولیکن سہیل نے نہیں مانا (جس کا قصہ طویل ہے) جب صلح نامئر کی کتابت ہوگئی تو رسول اللہ عظیمی اور صحابہ کرام نے اپنی اپنی مہری کے جانو ہذنج کردیئے اور حلق بھی کرلیا حلال ہو گئے اور احرام سے نکل گئے۔

اس کے بعد پھ عورتیں آگئیں انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ساتھ لے پلواس موقع پر آیتِ بالا یکا آیٹھا الَّذِینَ امَنُوْ الْاَدَ اللّٰہ الْمَنُوْ الْاَدَ اللّٰہ الْمَنُو الْاَدِ اللّٰہ اللّٰ

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سیمچھ لیا کہ جب عورت مسلمان ہوگئ تو وہ ہمارے پاس خوش دلی ہے نہیں رہ عتی، اور مسلمانوں میں چلی جائے تو اس سے جنگ کا خطرہ بھی نہیں، پھراو پر سے ہمارے خرچ کئے ہوئے پیسے بھی مل رہے ہیں اس لئے انہوں نے عور توں کو واپس کرنے کے لئے اصرار نہیں کیا۔

ان مومنات مباجرات میں سے ام کلثوم بنت عقبه ابن الی معیط بھی تھیں جب وہ رسول اللہ علیہ ہے پاس پہنچیں تو ان کے خاندان والے حاضر ہوئے اور واپس کرنے کے لئے کہارسول اللہ علیہ نے واپس نہیں کیا۔

صاحب روح المعانی صفحہ ۷ - ۲۸۰) نے سبیعہ بنت الحارث امیمہ بنت بشر کا نام بھی لکھا ہے یہ بحالت ایمان رسول اللہ علیقی کے پاس حاضر ہوگئیں ان کے خاندان والوں نے واپس کرنا چاہالیکن رسول اللہ علیقیے نے واپس نہیں کیا۔

وَالْتُوهُمُ مَا اَنْفَقُوا اوركافروں كى جو عورتيں مسلمان ہو كرتمبارے پاس آ گئيں ان كے كافر شوہروں نے ان پرجو مال خرج كيا اتنامال ان كودے ديں (بيتكم خاص اى وقت كے لئے تھا كيونكہ صلح حديبيي ميں بيہ بات داخل تھى كہ جو تحض اہل مكہ ميں سے آپ كے پاس آئے گا اسے والپس كرنا ہو گا كھراس ميں مہاجرات مومنات كا استثناء كرديا گيا تو تھم ديا گيا كہ ان كے سابقہ شوہروں كو اتنامال دے ديا جائے جو انہوں نے خرج كيا تھا)۔

اس دفت جوسلح کی تھی ،ایک سال کے اندر قریش مکہ کی طرف سے اس کی خلاف درزی کر دی گئی جس کی بنیاد پر مکہ معظمہ فتح کیا گیا جب صلح ختم ہوگئ توصلح کا اثر بھی ختم ہوگیا اگر اب کوئی عورت کا فروں کے ملک سے مسلمان ہوکر مسلمانوں کے ملک میں آجائے گی تو اسے داپس نہ کیا جائے اور اس کے شوہر کو یا حکومتِ کا فرہ کوکوئی مال نہیں دیا جائے گا۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنُ تَنْكِحُوهُ هُنَّ إِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (اورتم پراس میں کوئی گناہ ہی کہ ان بجرت کر کے آنے والی عورتوں سے نکاح کرلوجبکہ تم ان کے مہراواکروو)۔

اس میں ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دیدی جوسلمان ہوکر دارالحرب چھوڑ کر دارالاسلام میں آجا کیں چونکہ وہ

مسلمان تھیں اس لئے دارالاسلام کے رہنے والے مسلمان احکام شرعیہ کے مطابق ان سے نکاح کر سکتے ہیں، رہی یہ بات کہ اس عورت پرعدت لازم ہے یانہیں اس کے بارے میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پرعدت لازم نہیں ہے اور عدر گزارے بغیر کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور حضرات صاحبین نے فرمایا کہ اس پرعدت لازم ہے اس کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی لیکن اگر ہجرت کر کے آنے والی عورت حامل ہوتو جب تک وضع حمل نہ ہواسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

(ديموحدايه بابنكاح السالترك)

اَدُاَّاتَیْتُمُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ جوفر مایایہ جواز تکاح کی قیر نہیں ہے بلکہ اس میں التزام مہر کا تذکرہ فر مایا ہے یعنی مبر مقرر کردیا جائے پھراسی وقت اداکردیا جائے یااس کی ادائیگی کا وعدہ کردیا جائے۔

وَلَا تُمْسِكُوُا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ (اورتم كافرعورتوں كے تعلقات كو باقى ندركھو) يعنى تمہارى جو كافر بيوياں (دارالحرب ميں روگئ بيں ان كا نكاح ختم ہو چكااب سابق نكاح كے اثر كو باقى نتى بجھوتى كددارالحرب والى كافرہ بيوى كى كوئى بهن دارالحرب ميں ہوتواس سے نكاح كر سكتے ہيں۔

وَاسْتُلُوا مَّااَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْتُلُوا مَا اَنْفَقُوا ﴿ (اورتم نے جو پھے کیا ہے وہ طلب کرلواور انہوں نے جو پھے خرچ کیا ہے وہ طلب کرلیں) یعنی جوعورت دارالحرب میں کا فررہ گی اور مسلمان ہوکر دارالاسلام نہ آئی (جس کی وجہ سے نکاح ختم ہوگیا) اس عورت پر جوتم نے خرچ کیا تھا یعنی مہروہ دارالحرب کے کا فروں سے طلب کرلو۔

اور کافروں نے جوان عورتوں پرخرچ کیا ہے جوتمہارے پاس مسلمان ہو کر آگئیں وہ تم سے مانگ لیں بیا حکام بھی صلح حدیدیے متعلق ہیں بعد میں منسوخ کرد ئے گئے۔

ذَلِكُمْ حُكُمُ اللهِ (يالله كاسم عِ) يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ (وه تهار درميان فيط فرماتا ب) وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (اورالله عليم حِكمت والا ب)

وَإِنْ فَاتَكُمُ (الآیة) اوراگرتمهاری بویوں میں ہے کوئی بوی کا فروں میں رہ جانے کی وجہ ہے تمہارے ہاتھ سے نکل گئ یعنی تمہارے ذمہ ای طرح کا کوئی حق کسی کا فرکا نکل آئے تو ان مسلمانوں کوجن کی بویاں دارالحرب میں رہ گئیں اس قدر دیدو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا بعنی تمہارے ذمہ جو کا فروں کو ان کی سابق بیویوں کو مہر دینا واجب ہے (جو مسلمان ہو گئیں اور دارالاسلام میں آگئیں ) ان مسلمانوں کو دے دوجن کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں اگر برابر سرابر ہے تو پچھ سوچنے کی ضرورت نہیں اگر کی بیشی ہوتو اس کو معاملات کے طور پرسوچ لیں یعنی جو کا فرکاحق ہے وہ اداکر دیں اور جوابنا حق باقی ہے اس کا مطالبہ جاری رکھیں۔

یے کم بھی صلح حدیبیہ کے ساتھ مخصوص تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ وَ اتَّقُو االلهُ الَّذِیّ اَنْتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ (اورالله ہے ڈرو جس پرتم ایمان لائے ہو)اس میں تمام احکام کی یابندی کا حکم فر مادیا اور خلاف ورزی پروعید کی طرف اشارہ فر مادیا۔

یَاتِی النّبِی اِذَا جَاءَكِ الْمُؤْمِنْ بُیابِغَنَكَ عَلَی اَن لای بُیْرَکْن بِاللّهِ شَیْعًا وَلایسُرِقْن وَلایزُنیْن اِللّهِ شَیْعًا وَلایسُرِقْن وَلایزُنیْن اے بی جب آپ کے پاسموں ورتی آئیں جرآپ اور بیٹ کریں کا اور شان کا اور شاکل بیتان کا اواد کے کرآئیں گا جے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے تراشی اور سے کہ

### يَعْضِيْنَكَ فِي مَعْرُوْفٍ فَهَالِيْمُ كَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللهُ إِنَّ اللهَ عَفُوْرُ تَحِيْمُ

كى تك كام من آپ كى نافرانى ندكرين كى سوائيس بيت كر ليخ اوران كے لئے استغفار كيج ب لك الله غفور برجم ب-

### بيعت كےالفاظ اور شرائط كابيان

آیت بالا میں جن چیزوں پر بیعت لینے کا ذکر ہے بظاہر چھ چیزیں ہیں پہلی پانچ چیزوں میں منفی پہلوبیان فرمائے ہیں جن میں یہ ہے کہ ایساالیان کریں گی اور چھٹی چیز کے الفاظ بھی بظاہر نہی کے الفاظ ہیں لیکن ان کاعموم دین کے سب کاموں کوشامل ہے اور اس میں پورے دین پر چلنے کاعہدلیا گیا ہے۔

پېلاعبداس بات كائے كەاللەكے ساتھ كى بھى چىزكوشرىك نەكرىي گا-

دوسراعبديد بكرچورى ندكرين كى

تيىراع دىيە كەزنانەكرىي گى

چوتھاعبد بیہے کہ اپنی اولاد کولل نہ کریں گی (یہ عبد اس زمانے میں لینا ضروری تھا کیونکہ اہل عرب اس وجہ سے اپنی اولاد کو گل کر دیتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور لڑکی پیدا ہوجاتی تو شرماتے ہوئے منہ چھپاتے چھرتے تھے اور اسے زندہ وفتا دیتے تھے اس کا تذکرہ سورہ اعراف اور سورۃ الاسراء اور سورۃ النحل میں گزرچکاہے ) اولاد کولل کرنے میں حمل گراتا بھی داخل ہے۔

پانچواں عہد بیہ ہے کہ بہتان کی اولاد نہ لائیں گی جے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے تراش لیس لین جھوٹ نہ بنا کمیں، علاء کرام نے اس کے دومطلب لکھے ہیں۔

ُ اول بید که زناہے جوحمل تھہرا ہوا ہے شوہر کی اولا دنیہ بنائیں گی۔

دوم سے کہ کوئی بچے کہیں بڑامل جائے تو اس کواٹھالیں اور شوہر سے کہیں کہ بید میرا بچہ ہے جو تجھ سے پیدا ہوا ہے ایسا نہ کرٹی جن عور توں کے شوہر پر دلیں میں رہتے ہیں ان کی عور توں کوالیا کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں مثلاً شوہرا یک سال میں آیا اور بچیزنا سے پیدا ہوا تو اس کو بتا ویا کہ اس کاحمل تحہیں سے قراریایا تھا۔

چھٹا عہد جو عورتوں سے لیا جاتا تھا وہ یہ ہے کہ کی معروف کام میں رسول اللہ عظیقہ کی نافر مانی نہ کریں گی لفظ معروف میں ہر وہ چیز داخل ہے جے مسلمان آدی کواپی زندگی میں اپنانا چاہیے رسول اللہ عظیقہ جو بھی تھم فرما کیں درجہ فرض و واجب میں ہو یا درجہ استحباب واستحسان میں مومن مرداور عورت کواس پڑمل کرنا ایمان کا اہم نقاضا ہے حضرت ام عطید رضی اللہ عنہا نے بیان فرما یا کہ ہم نے رسول اللہ عظیقہ سے بیعت کی آپ نے آیت کریمہ اَن اللہ یُشو کُنَ بِاللّهِ شَینًا تلاوت فرما کی اور ہمیں کسی کے مرجانے پڑو حد کرنے سے منع فرما یا (سیح بناری صفح اے ۲۸ تا)

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا کہ میں عیدالفطری نماز میں رسول اللہ علی ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا کہ میں عیدالفطری نماز میں رسول اللہ علی ہے کہ انہوں نے ماتھ حاضر ہوا آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ پڑھا خطبہ سے فارغ ہوکر آپ مردوں کی صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ورتوں کے پاس تشریف لائے آپ کے ساتھ بلال بھی تھے آپ نے ان کے سامنے پوری آیت یا یا پھیا اللّذین امنو ایک الفائد اللہ الفائد الفائد الفائد الفائد الفائد الفائد الفائد الفائد الفائد اللہ الفائد ا

جن چیزوں کا عہدرسول اللہ علیہ عورتوں کو بیعت کرتے وقت لیتے تھے، ان امور کا مردول ہے بھی عہد لینا ثابت ہے حضرت عبادہ بن الصامت کے جس کرتے ہیں کہ چندصابرسول اللہ علیہ کے آس پاس موجود تھ آپ نے فرمایا آؤ جھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور ذیا نہ کرو گے اور ای اولاد کوئل نہ کرو گے اور کوئی بہتان کی چیز نہ لاؤ گے جسے تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے تراش لواور معروف میں نافر مانی نہ کرو گے ، سوجو خص ان کوئی بہتان کی چیز دں کو پورا کرد سے گااس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جس شخص نے خلاف ورزی کرلی اور دنیا میں اس کی سزادی گئی تو وہ اس کے چیزوں کو پورا کرد سے گااس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جس شخص نے خلاف ورزی کرلی اور دنیا میں اس کی سزادی گئی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے، اور جس شخص نے کوئی خلاف ورزی کی پھر اللہ نے اس کی پر دہ پوشی فرمائی اس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے اگر چا ہے معافی فرماد سے اور اگر چا ہے عذا ب دے روایت نقل کر کے حضرت عبادہ نے فرمایا کہ ہم نے ان باتوں پر رسول اللہ علیہ تھے سے بیت کرلی۔ (شیح بناری میں کا بی اللہ علیہ ہم نے ان باتوں پر رسول اللہ علیہ بیت کرلی۔ (شیح بناری میں کا بی کا در سے کا ک

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ مردوں ہے بھی یہ عہد لیا کہ کوئی بہتان ندلاؤ کے جے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہے تراش لو، یہ الفاظ عورتوں کی بیعت میں بھی ذکور ہیں، وہاں اس کے دومعنی بتائے ہیں ایک یہ کہ کوئی پڑا ہوا بچہ اٹھا کرا پے شوہر کے ذمہ ندلگادیں دوسرامعنی یہ کہ ذنا کی اولا دکوشو ہرکی اولا دخہ بتادیں چونکہ یہ بات مردوں ہے متعلق نہیں ہے اس لئے اس صدیث کی تشریک میں شراح صدیث نے فرمایا ہے کہ اس سے میمراؤ ہے کہ کسی پرتہمت نہ کھیں اور بہتان نہ با ندھیں اور ہاتھ پاؤں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ اکثر گناہ انہیں ہے وجود میں آتے ہیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ما بین اللا بدی والارجل (ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان) سے قلب مراد ہے کیونکہ ذبان اس کی ترجمانی کرتی ہے، لہذا بہتان وافتر اکوقلب کی طرف منسوب کیا گیا۔ (ذکرہ الحافظ فی تاہری) اور ذنا کی احترکی سے میں بی مطلب لے لیا جائے اور لقیط (گرے پڑے بچہ) اور ذنا کی احترکی سمجھ میں بیآتا ہے کہ اگر عورتوں کے بارے میں بھی میں مطلب لے لیا جائے اور لقیط (گرے پڑے بچہ) اور ذنا کی

اولا دکوشو ہر کے ذمدلگانے کوبطور مثال سمجھ لیا جائے تو بیزیادہ مناسب ہے تا کہ ایک ہی سیاق میں واقع ہونے والے الفاظ کے معانی بیان کرنے میں تشت نہ ہو۔

حضرت ام عطیہ گی روایت جواو پُلقل کی گئی اس میں یہ بھی ہے کہ آنخضرت سرورعالم علی نے عورتوں سے یہ مہر بھی لیا کہ کسی کی موت پرنو حدنہ کریں گی معینی رونے پٹنے والا کام نہ کریں گی (جواعزہ واقرباء کی موت پرکیا کرتی ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ بیعت لینے میں صرف انہی چیزوں پرانخھ انہیں ہے جو آیت شریفہ یکا آیٹھا النّبی اِذَا جَاءَ کُ الْمُوْمِنَا ہُ میں نہ کور ہیں بلکہ بیعت کرنے والے کے اعمال اوراحوال کے اعتبار سے بیعت کرنے کی چیزوں میں خسب موقعہ اضافہ کردیا جائے۔

اس لئے بیعت لینے میں اکابرامت کے یہاں بعض باتوں کا امت کے حالات و کی کراضافہ کر دیاجا تا تھا۔ ہمار بے بعض مشاکخ نے دورِ حاضر میں بیعت کرنے کی چیزوں میں یہ بھی اضافہ کر دیا تھا کہ داڑھی نہیں مونڈیں گے اگر اور کوئی گناہ بھیل جائے اور کوئی شخص بیعت کرنے گئے تو اس گناہ ہے بیجنے کی تاکید کے لئے اس کا اضافہ کر لیاجائے۔

حضرت عبادہ بن صامت علی ہے۔ نہاں کیا کہ ہم نے رسول اللہ علی ہے ان شرطوں پر بیعت کی کہ آسانی میں اور خی میں اور خوشی میں اور خوشی میں اور خوشی میں اور نا گواری میں آپ کی فرما نبرداری کریں گے اوراس بات پر بھی بیعت کی کہ ہمار ہے او پر دوسروں کو ترجے دی جائے گواس میں بھی فرما نبرداری کریں گے اوراس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے اوراس بات پر بھی بیعت کہ امراء سے جھکڑ انہیں کریں گے ہاں اگرتم کھلا ہوا کفر دیکھوجس کے تفر والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے اوراس بات پر بھی بیعت کہ امراء سے جھکڑ انہیں کریں گے ہاں اگرتم کھلا ہوا کفر دیکھوجس کے تفر و نے میں تمہارے پاس اللہ تخفور کھی بندری سے دیاں ہوتو امراء سے منازعت کرنے کا موقع ہوگا۔ (میج بناری سے دوال سے مہر بان ہے۔ وَ اللہ تعفورُ لَکُونٌ اللّٰہُ کَافُورٌ دُرِحِیْمٌ (بیشک اللہ بخشے والا ہے مہر بان ہے۔

، يَأْيَتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تَتُولَوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْقَلْ يَرِسُوْا صِ الْأَخِرَةِ

ے ایمان والو ان لوگوں سے ووی ند کرو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ لوگ آخرت سے ایسے نامید ہوگئے

### كَمَايَكِسَ الْكُفَّارُمِنَ آصْعَلِ الْقُبُورِةَ

جیے کافر لوگ نامید ہوگئے جو قبروں میں ہیں۔

### اہل کفریسے دوستی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی حکم

قفسين شروع سورت مين اور درميان سورت مين كافرول كودوست بنانے كى ممانعت كا تذكرہ تھا يہاں اس آيت مين خصوصى طور پر يہوديوں سے دوى كرنے كى ممانعت فرمائى ہے، يول تو تمام كافروں پراللد كاغضب ہے ليكن بعض آيات ميں چوتك يہوديوں كِمُفْفُومِ عَلَيْتِم ہونے كاخصوصى تذكرہ آيا ہے۔

(كما في سورة البقره فَبَاءُ وُا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَكَما في سورة آلِ عمران وَبَآءُ وُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ ﴾

اسی لئے بعض مفسرین نے یہاں قُونُ مَّا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ سے یہودیوں کومرادلیا ہے،مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ بعض فقراء سلمین یہودیوں کومونین کی خبریں پہنچادیے تھے اور کچھ پھل مل جاتا تھااس آیت میں ان کومنے فرمادیا، اور بعض مفسرین نے فرمای ہے کہ قُومًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ سے یہودونصاری دونوں قومیں مرادییں اورایک قول مدے کہ منافق مرادیں۔

در حقیقت عموم الفاظ میں تمام کافروں کومراد لینے کی گنجائش ہے، ابتداء سورت میں جودشمنانِ اسلام سے دوئی کرنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ آخر سورت میں پھر بطورتا کیدائی محکم کود ہرادیا ہے۔ قَدُ یَنِسُوا مِنَ اللَّا حِرَةِ . یہ قَوُمًا غَضِبَ اللَّهُ کی صفت ہے اور مطلب یہ ہے کہ جوکافر مرکے قبروں میں چلے گئے اب دنیا میں آنے سے اور کسی طرح کی فیر طفے سے ناامید ہو گئے ای طرح یہ لوگ بھی ہیں جن پراللہ کا خصہ ہوا ، آخرت سے ناامید ہوگئے یہ ایمان قبول نہیں کرتے اور آخرت کونییں مانے ان کا ڈھنگ میں ہیں جن پراللہ کا خصہ ہوا ، آخرت سے ناامید ہوگئے یہ ایمان قبول نہیں ہول گے جب ان کا بیا ہوا ہے لوگوں مید ہوگئے دوئی کرنے کا کیا موقع ہے۔

هذا اذا كانت من بیانیة كما اختاره جماعة و اختار ابوحیان كونها لابتداء الغایة و المعنی ان هولاء القوم المعضوب علیهم قد ینسوامن الاخرة كما یئسوا من موتاهم ان یعنو و یلقوهم فی دارالدنیا و هو مروی عن ابن عباس و المعضوب علیهم قد ینسوامن الاخرة كما یئسوا من موتاهم ان یعنو و یلقوهم فی دارالدنیا و هو مروی عن ابن عباس و المحسن وقتادة فالمراد بالكفار او لاتك القوم و وضع الظاهر موضع ضمیرهم تسجیلا لكفرهم و اشعاراً بعلة یاسهم. دریت به بهران این بهرادا بی بهرادا بی بهرادا بی بهرادا بی بهرادا بی بهرادا بی بهراد باید بیان به بهراد بهراد بی بهراد بهراد بی بهراد بهراد بهراد بی بهراد بهر

اورصاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ چونکہ جس طرح آیت یکھو فو نکہ تکھا یکھو فو ن اَبْنَا تُکھُمَ آپ کی نبوت کو اورای طرح خالفِ نبی کے کافرادر غیرنا ٹی ہونے کو خوب جانتے ہیں گوہ عار وحسد کی وجہ سے اجاح نہ کرتے تھاس لئے ان کودل سے یقین تھا کہ ہم نا جی نہیں ہیں تو یخی کے مارے ظاہراً اس کے خلاف کرتے ہوں پس حاصل یہ ہوا کہ جن کی گراہی الی مسلم ہے کہ وہ خود بھی اس کودل سے تعلیم کرتے ہیں ایسے گراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضروری جواز اور مید نہ ہوجائے کہ جو گراہ اشد درجہ کا نہ ہو اس سے دوتی جائز ہے جواز دوئی سے تو مطلق کفر مانع ہے گراس صفت سے وہ عدم جواز اور شدید ہوجائے گا اور شاید تخصیص یہود کی اس جگداس لئے ہو کہ مدید بین میں ووزیا دہ تھے اور دوسرے وہ لوگ شریر ومضد بھی بہت تھے۔ انتھی۔

تم سورة الممتحنة وانتهى والحمدالة اولاً وآخراً

|            | سُوع الصَّفِي السَّافِي اللَّهِ اللَّهِ عَشِرُ اللَّهُ السَّاقِ فِيهَا رَجِي فَا لَكُونُ عَالِمُ اللَّهِ السَّ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة القيف مدينه مين نازل هو كي اس ميں چوده آيات اور دوركوع بيں                                                |
|            | يسمرالله الريمن الرحديم                                                                                        |
|            | شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بردا مبریان نہایت رحم والا ہے                                                  |
| ين امنوا   | سَبَّحَ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْرَضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وِيَأْيَهُا الَّذِ           |
|            | الله كي تنبح بيان كي ان سب چيزوں نے جو آسانوں عن اور زعن عن بين اور وہ عزيز بے محيم ب، ا                       |
| الله يجيبُ | لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرُ مَقَتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ   |
|            | تم وہ بات کیوں کتے ہو جے نیں کرتے، اللہ کے زدیک بری نارانتگی کی بات ہے کہ تم ایک یا تیں کبوجن پر عمل نہ        |

### الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَانَ مُرْصُوصٌ

ان لوگوں سے جبت كرتا ہے جواس كى راه يم صف بنا كرائے بيں كويا كده الى عمارت بيں جس بيس سيس باليا كيا ہے

### جوکام ہیں کرتے ان کے دعوے کیوں کرتے ہو؟

قضعه بيو: حضرت عبدالله بن سلام سروايت به كهم چند صحاب بيشے بوئ تق پس بي بهم في (اچھ) اعمال كا تذكره كيا اور بم في كها كم الله على الله الله على الله الله على الله الله على ا

اورمعالم التزيل ميں لكھا ہے كہ جب صحاب نے كہا كہ اگر جميں معلوم ہوجاتا كہ اللہ تعالى كوسب سے زيادہ مجبوب على كيا ہے تو جم اس علی کو اختيار كر لينے اور ہم اس علی وال وال فرج كرتے اللہ بلا تعالى نے آیت كريم اِن الله يُعِجبُ الله يُن يُقاتِلُونَ عَلَى سَبِيلِهِ نَازِلَ فرما كى چرقريب ہى ميں غزوہ احد كا واقعہ پيش آگيا جب اللہ ميں ابتلا ہوا تو بھا گھڑے ہوئے ۔ اس پر اللہ تعالى نے آیت لِمَ مَن مَن الا تَفْعَلُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ مَا الله تعالى الله تعالى

مفر قرطبی نے ایک اور بھی قصہ لکھا ہے (ص 24 ج 1 ایک شخص مسلمانوں کو بہت ایذا دیتا تھا۔ حضرت صہیب رہے نے اے آل کردیا آل تو کیا انہوں نے لیکن ایک آدی نے اس عمل کوا پی طرف منسوب کرنیا اور خدمتِ عالی میں جا کرعرض کیا کہ فلاں شخص کو میں نے آل کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ کہ کو اس کے آل کی خبر سے خوشی ہوئی اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عہم نے حضرت صہیب گوتوجہ ولائی کہم نے رسول اللہ علیہ کو کو جرکیوں نددی کہ میں نے آل کیا ہے دوسر شخص نے اسے اپی طرف منسوب کرلیا۔ (اور رسول اللہ علیہ کو علو خبر دیدی) اس پر صبیب میں غلط خبر رسول اللہ علیہ کو تھے صورت حال بتا دی۔ اس پر آیت کریمہ لیم تھو گوئو نی مالا تھے کو تھے صورت حال بتا دی۔ اس پر آیت کریمہ لیم تھو گوئو نی مالا تھے کو تھے صورت حال بتا دی۔ اس پر آیت کریمہ لیم تھو گوئو نی مالا تھے تھو گوئو نی نازل ہوئی۔ جس میں غلا خبر ویے والے آدی کو عبیہ فرما دی۔

آیت کریمہ کا سببنزول اگروہ سب امور ہول جن کا ندکورہ بالا روایات میں تذکرہ کیا گیا ہے تواس میں کچھ بُعد نہیں ہے

آیت میں مسلمانوں کو جوعموی خطاب فرمایا ہے سب کواس میں فور کرنا لازم ہے ہر شخص آیت کے مضمون کوسو ہے اورا پی جان پر

نافذ کرے اور یدد کھے کہ زندگی میں کیا کیا جھول جھال ہیں اور قول اور فعل میں جو یکسانیت ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں، ہر مسلمان

ایمان کے تقاضے پورے کرے اللہ تعالی سے جو وعدے کئے ہیں ان کو پورا کرے جو نذر کرے اسے پوری کرے جس کسی سے جو

وعدہ کرے اسے بھی پورا کرے۔ (بشر طبکہ گناہ کا وعدہ نہ کیا ہو، گناہ کا وعدہ کڑنا بھی گناہ ہے اور اسے پورا کرنا بھی گناہ ہے) جو کوئی

کام خیر کا نہ کیا ہوا ہے اپنی طرف منسوب نہ کرے ، لوگوں کے سامنے دینی باتیں بیان کرے اور امرو نہی والی آیات اور اصادیث

پڑھ کر سنائے اور اس پرخود بھی عمل کرے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کَبُو مَقُتا عِنْدَ اللهِ اَنُ تَقُولُو اَ مَالَا تَفْعَلُونَ (الله کنزدیک بیناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہوجونہ کرو)۔اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بیخے کی ہرجنس کوشش کرے اورایئے قول اورفعل میں کیسانیت رکھے۔

ان خطباء کی بدحالی جن کے قول و فعل میں کیسانیتے ہیں

واضح رہے کہ آیت کریمہ کامضمون سے کہاہے تول وفعل میں کیسانیت رکھوجو بات کروتمہاراا پناعمل بھی اس کے مطابق ہواس میں دعوت تبلیخ امر بالمعروف ونہی عن الممکر بھی آگیا۔

آیت کامفہوم پنہیں ہے کی گل نہیں کرتے تو دینی ایس بھی نہ کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ خیر کی باتیں بھی کرواوران پڑل بھی کرو، یہ بات اس لئے واضح کی گئی کہ بہت ہے وہ لوگ جو بے عمل ہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہیں کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم تبلیغ کر کے گنا نہگار کیوں بنیں یعنی کہ سورہ القف کی مخالفت کیوں کریں۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے اور نفس کی شرارت ہے۔

قرآن کریم نے بیتو نہیں فر مایا کہ نہ قل کہونڈمل کرو، قرآن کریم کا مطلب تو بدہے کہ دونوں عمل کرو بیکھی سمجھنا چاہیئے کہ احکام شرعیہ پر چلنے کامتقل تھم ہےاور قل بات کہنے اور امر بالمعروف ونہی عن المئکر کرنے کامتقل تھم ہے۔

ا حقا ہر عید پر ہے ہ سس کا ہے اور کا بات ہے اور اگر ہا ہوا۔ اگر ہے گا ہے۔ ایک حکم چھوٹا ہوا ہے تو دوسر ہے حکم کو چھوڑ کر گنا ہگا رکیوں ہوں جس جس موقع پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرمان انجام دینے کا حکم ہے اسے پورا کریں دونوں حکموں کو چھوڑ کر دو ہرئے گنا ہگا رکیوں ہوں۔

یے 6 م ہےاہتے پورا کریں دونوں معموں و پیور کردو ہر سے ساہ رسول اللہ عاقبہ کا ارشاد ہے:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

کتم میں ہے ہرایک گران ہے اورتم میں ہے ہرایک ہ اُن کے بارے میں سوال ہوگاجن کی گرانی سپردگی گئے ہے (رواہ ابخاری سخت ۱۹۰۸ کا نہ اور سول التعلق نے ارشاد فر مایا: مَن رای منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ و ذلک اضعف الایمان۔ (تم میں ہے جوکوئی شخص مشریعی خلاف شرع کام ویکھے تو اے ہاتھ ہے بدل دے سواگر ذبان ہے بدل دے سواگر ذبان ہے بدل کی طاقت نہ ہوتو دل ہے بدل دے سواگر ذبان ہے بدلنے کی طاقت نہ ہوتو دل ہے بدل دے سواگر ذبان ہے بدلنے کی طاقت نہ ہوتو دل ہے بدل دے سواگر ذبان ہے خلاف شرع کام کو براسم ہے اور بیا ایمان کا کم ورز ین درجہ ہے۔ (رواہ سلم ہواہ جا)

اس مدیث میں ہر شخص کو برائی ہے رو کئے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ بلیغ بھی کرواور عمل بھی کرو۔ آیت کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ نیمل کرونہ بلیغ کرو۔

مجابدين اسلام كى تعريف وتوصيف: پرجهادكرن والول كاتعريف فرمائى: إنَّ اللهَ يُجِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرُصُوصٌ (بلاشبالله تعالى ان لوگول سے مبت فرماتا ہے جواس كى راہ يس صف بنا كر قال كرتے

ہیں گویا کہ مجموقی حیثیت سے سبل کرایک مارت ہیں جس میں سیسہ بھلایا گیا ہو، اس سے جہاد کرنے اور جم کراڑنے کی نضیات معلوم ہوئی۔ (بعض مرتبہ صف سے نکلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دشن کے افراد ھک میں مُبَادِ زِ کہہ کرمسلمان کو مقابلہ کی دعوت دیں سیمھی بھاراور تھوڑی دیرکوہوتا ہے اصل جنگ وہی ہے جس میں صف بنا کر جم کراورڈٹ کراڑا جائے۔

### وَإِذْ قَالَ مُؤْسَى لِقَوْمِهُ يِنْقُومِ لِمَ ثُونُ وُكُونَ فَيْ وَقُلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ الدِّكُمُ فَلَمَّا

اورجب كدموى قے اپن قوم سے فرمایا كدا ميرى قوم جھے كوكيول ايذا كر جي او حالاتك تم كومعلوم بكر جمل تبہارے پاس الله كا بيجابوا آيا ہوں پھر جب وہ لوگ

### ذَاغُوَّا اَذَاخَ اللهُ قُلُوبَهُمُ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِينَى ابْنُ مَرْيَمَ

میر سے بی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کردیا۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مدایت ٹیس دیتا اور جبکہ عینیٰ بن مریم نے فرمایا

يْبَنِيَ إِسْرَاءِيْلَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَكَىَّ مِنَ التَّوُرِيةِ وَمُلْتِقِّرًا

كرات بن اسرائل من تمارك ياس الله كا بيجا بوا آيا بول، جه سے پہلے جو توراة ب من اس كى تقديق كرنے والا بول اور مير بعد

بِرَسُولٍ يَأْتُ مِنَ بَعْدِي اللَّهُ آخْمَلُ فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرُ مُبِينٌ ٥

جوا كيدرسول آف والي بين جن كانام احد موكان كى بشارت ديد والا مول بعرجب أن لوگول ك ماس كلى دليلين لائة وه اول كسنر الككريدس تح وادوب

### حضرت موی اور حضرت عیسی علیهاالسلام کا اعلان که ہم اللہ کے رسول ہیں

قضسيو: ببلى آيت مين حضرت موى الطيلا كاس بات كاتذكره فرمايا ب كدانبول في اي قوم ب فرمايا- "تم مجھ كول ايذادية اورايذاديناس كول الله كرسول كي تظيم اوراحر ام مونا چا بيئ اورايذاديناس كول الله كارسول ملاف به كالحل خلاف ب

بنی اسرائیل نے حضرت موی کوظرح طرح سے ایڈادی جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں گزرچکا ہے اور سورۃ احزاب کے آخری رکوع میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ان کو سمجھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کروایڈ امت دو، کیکن بات مانے اور حق قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے ای کوفر ہایا: فَلَمَّا ذَاغُو اللَّهُ اَذَاعُو اللهُ فَلُو بَهُمَ (پھر جب وہ حق سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ اور حق قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے ای کوفر ہایا: فَلَمَّا ذَاغُو اللهُ قَلُو اللهُ فَلُو بَهُمَ وَ کِیْرِ جب وہ حق سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ سے ان کے دلوں کو حق ہے ہا در باد باد سمجھانے کے باوجود حق پہنیں آتے جب باطل پر ہی جے دہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس ضداور عنا داور مخالفت کی وجہ سے محرومیت کی ہار جق پہنیں آتے جب باطل پر ہی جے دہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس ضداور عنا داور مخالفت کی وجہ سے محرومیت کی ہار خیار نہیں جو تے ہیں اور فر ما نبر داری کو اختیار نہیں ہوتے۔ منہیں کرتے اور اپنے دلوں میں ہدا ہے کو گئے دکو کی تیار نہیں ہوتے۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَ اللهُ کلا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِیْنَ که الله تعالی ایسے نافر مانوں کوندایت نہیں دیا۔ اراءة الطریق یعنی راہ حق دکھانے کے بعد انہیں قبول حق کی تو فیق نہیں دی جاتی دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ الطّفِیخ کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ یقین جانو میں تبہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوار سول ہوں تبہارے پاس جو پہلے سے کتاب مینی تو راۃ ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد جس رسول علیقہ کی آمہ ہوگان کی آمہ کی خوشخری دیتا ہوں ان کا نام احمد ہوگا۔

حضرت عیسی الطفی نے بنی اسرائیل سے بہت ی باتیں کیں انہیں تو حید کاسبق دیا شری احکام سکھائے لیکن ان میں سے

چند ہی لوگوں نے بات مانی جنہیں حواری کہا جاتا ہے اکثر بنی اسرائیل ان کے دشمن ہو گئے اوران کے قبل کے دریے ہوگئے قبل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالی نے آئیس او پراٹھالیا جیسا کہ سورۃ النساء میں رکوع نمبر ٹیس بیان فر مایا ہے لیکن بعد میں بعض یہود ہوں کے ورغلانے اور بہکانے سے حضرت عیسی النظیمیلائے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنالیا جیسا کہ سورہ المائدہ اور سورہ تو بہ میں بیان ہو چکا ہے بہلوگ آج تک اسی عقیدہ پر جے ہوئے ہیں۔

نصاری حضرت عیسی کے مخالف ہیں آیت بالا میں جو حضرت عیسی التکنیک کا کلام قال کیا ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں ان کی یہ بات انجیل متی میں بھی کھی ہے جے نصرانی پڑھتے پڑھاتے اور پھیلاتے ہیں تحریف اور تبدیل کے باوجود اب تک اس میں یہ موجود ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامر بوں کے کسی شہر میں نہ جانا بلکہ اس ایک کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے کسی بھیڑیوں کے کسی بھیڑیوں کی طرف جانا - (انجیل متی باب ۱۰) نیز بھی فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے باس نہیں بھیجا گیا (انجیل متی باب ۱۵)

یہ نصاری نے جود نیا بھر میں اپنے مشن قائم کر رکھے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے دینِ شرک کو پھیلاتے ہیں اس میں اپنے رسول حضرت عیسی الطلیعا کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں اورتم کسی اور شنہ کی طرف نہ جانا۔

اپ دعوے کے مطابق یہودی بنی اسرائیل ہیں وہ تو اپنے دینی معاملے میں نصاری کو پاس سینکنے ہی نہیں دیتے بلکہ اپنی مکاریوں سے سیاستِ باطلہ میں نصاری کو استعال کر لیتے ہیں اور نصاری اپنے رسول کے خلاف غیر قوموں میں اور خاص کر مسلمانوں میں شرکیہ ندہب کی تبلیخ کرتے رہتے ہیں اور مال کالا کی دے کراپنے شرکیددین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین حق پھیلانے کے لئے لا کچ نہیں دیاجا تا جولوگ اپنے ندہب کو ثابت کرنے میں دلیل سے عاجز ہیں وہ لوگ کھانے

پینے کی چند چیزیں مفت تقسیم کر کے غیر تو مول کو قریب کرتے ہیں پھر اپنادین شرک سکھلاتے ہیں۔قاتلهم الله انبی یؤفکون۔

### حضرت عیسی العَلی کا بشارت دینا که میرے بعداحمد نامی ایک رسول آئیں گے:

دوسری بات جوحضرت عیسی التلفظی نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک ایسے رسول کی بشارت و سے رہا ہوں جومیر سے بعد آئی گان گان کا نام احمد ہوگا اس میں انہوں نے اپنے بعد آخرالا نبیاء احمد جہنی عظیمہ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ عظیمہ کے متعدد نام ہیں آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور ماحی ہوں میر سے ذریعہ اللہ کفر کو منابے گا اور حاشر ہوں اللہ تعالی لوگوں کومیر سے نکلنے کے بعد قبروں سے نکالے گا اور میں عاقب بھی ہوں میر سے بعد کوئی منہیں۔ (رواہ سلم صفح الا سے نامیا کہ میں میں اللہ علیہ کا میں میں اللہ عنہ کا میں میں اللہ تعالی الوگوں کومیر سے نکلنے کے بعد قبروں سے نکالے گا اور میں عاقب بھی ہوں میر سے بعد کوئی میں ۔ (رواہ سلم صفح الا اس کے اللہ کا میں میں کے بعد کہ کہ میں میں کہ بعد کوئی کے بعد کا کہ کوئی کے بعد کے بعد کوئی کے بعد کر

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ میں عیسیٰ بن مریم سے قریب تر ہوں دنیا میں
جسی آخرت میں بھی ، تمام اخیاء کرام آپس میں ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی ہوں اور ماکیں مختلف ہوں ان سب کا دین ایک بی
ہے (یعنی تو حید اور رسالت اور وقوع قیامت پر ایمان لانا) آپ عظیمہ نے مزید فر مایا کہ ہمارے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی بین ہے۔ (دواہ شلم فرد ۲۷۵)

حضرت عیسی الطبیعی نے جوسید نامحمد رسول اللہ علیہ کی آمد کی بشارت دی تھی وہ ان کے ماننے والے راہوں میں مشہور تھی حضرت سلمان فاری کی گئی کو متعدد راہوں میں ہے (جن کے پاس کے بعد دیگرے وقت گزارا) آخری راہب نے نبی اگرم علیہ کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی جوان کے درمیان آپس میں کے بعد دیگر نے نتقل ہوتی چلی آرہی تھی۔ای لئے وہ مدینہ منورہ میں آکر بس گئے تھے اور اس راہب نے سرور عالم علیہ کی جوعلامات بتائی تھیں وہ علامات دیکھ کرمسلمان ہو گئے تھے جس کی تفصیل ہم سورہ اعراف کی تفسیر میں کھے جیں۔

### تورات وانجيل ميل خاتم الانبياء عليه كي تشريف آوري كي بشارت

نزول قرآن كوفت بهى يبودونسار كاتوريت اورانجيل من رسول الله عَلَيْهُ كَآنَ كَ خَرِياتِ عَلَى جَدَامِ الله عَلَيْ كَآنَ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوُرَاةِ آيتَ كُريم اللَّهِ عَنْدَهُمُ فِي التَّوُرَاةِ وَالْإِنْجِيلُ مِن بِإِن فَرِمَا إِلَيْ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوُرَاةِ وَالْإِنْجِيلُ مِن بِإِن فَرِمَا إِلَيْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُولُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللِمُ اللِمُ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْم

افظ فارقلیط کے بادے میں ضروری وضاحت:

ہم نے بلفظ نصاری کا اپنا کیا ہوا ترجماو پرتقل کردیا ہے تینوں عبارتوں میں جولفظ ' مددگار' آیا ہے بیلفظ ' کا ترجمہ کیا گیا ہے جوانجیلوں کے پرانے ایڈیشنوں میں پایا جا تا ہے، اس لفظ کا ترجمہ ' احد' کے معنی کے قریب ترجہ حصرت عیسی النظامی ہجرانی زبان بولئے تھے آپ کے فرمان کا بونانی میں ترجمہ کیا گیا، الفاظ بدل گئے لیکن مفہوم باقی رہا۔ جب نصاری نے دیکھا کہ ان الفاظ ہے ہم پر جمت قائم ہوتی ہے تو انہوں نے فارقلیط کا لفظ چھوڑ کر اس کی جگہ ' مددگار' کا ترجمہ کردیا۔ اصل لفظ پیر کلوطوں تھا جس کا معنی محمد اور احمد کے قریب ہے۔ سیدنا محمد علی اس کی جگہ نے بارے میں حضرت عیسی النظامی اور موسے الفاظ میں دی ہے جوانجیل بوحنا کے سولھویں باب میں ندکور ہے اور وہ یہ ہے۔ ' لیکن جب وہ نیکی دوسے کا اس کے کہ دوہ اپنی طرف ہے نہ کے گالیکن جو کچھ سے گا در تھ ہیں آئی کی دوہ کے گالیکن جو کچھ سے گا در تہ ہیں آئیدہ کی کہ بریں دے گا' ۔ یہ پیشینگوئی پوری طرح سیدنا محمد علی اس کے کہ دوہ آتی ہے۔

یہود ونصاری اپنی کتابوں کی تحریف میں مہارت رکھتے ہی ہیں انہوں نے لفظ پیرکلوطوں کا ترجمہ بھی'' مددگار'' اور بھی شافع کردیا لیکن ان کی تغییر اور تحریف سے ان کو کفر پر جے رہنے کے بارے میں پچھا کدہ نہ پہنچا کیونکہ سیدنا محمد رسول اللہ عظیمہ احمد بھی تقے اور تحریکی تقے اور ایک تقے اور ایک تھا اور ایک تھا اور اور پحشر میں اہل ایمان کے شافع ہوں گے پھر نصاری سے سے اور تحریک کی انہوں نے بھی سوال ہے کہ اگر سیدنا محمد رسول اللہ عقیقہ حضرت میں النظیمہ کی بشارت کے مصدات نہیں ہیں تو کون شخص ہے جس کی انہوں نے بشارت دی تھی اگر کرنے جی کے طور پر کسی شخصیت کا نام جھوٹ موٹ پیش کردیں تو ان سے بیسوال ہے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقیمہ بیش کردیں تو ان سے بیسوال ہے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقیمہ بیش کردیں تو ان سے بیسوال ہے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقیمہ بھی سول سے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقیمہ بھی سول سے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقیمہ بھی سول سے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقیمہ بھی سول سے کہ اگر سیدنا محمد سول اللہ عقیمہ بھی سول سے کہ اگر سیدنا محمد سول سے کہ سول سے کہ اگر سول سے کہ اگر سیدنا محمد سول سے کہ اگر سیدنا محمد سے سول سے کہ اس سول سے کہ انہ سول سے کہ سول سے کہ سول سے کہ اگر سیدنا محمد سول سے کہ سیدنا محمد سے سول سے کہ سول سے کہ سول سے کہ سول سے کہ سے کہ سول سے کہ سول سے کہ سول سے کہ سور سے کہ سے کہ سول سے کہ سے کہ سول سے کہ سول سے کہ سے کہ سے کہ سول سے کہ سے کہ سول سے کہ سیدنا محمد سے کہ سول سے کہ سے کہ سول سے کہ سے کہ سول سے کہ سے کہ سول سے کہ سول

کی بعثت سے پہلے اس بشارت کا مصداق ہو چکا تھا تو یہودونصاری نبی آخرالز مال علیہ کی بعثت کے کیوں منتظر تھاور جب آ یک بعثت ہوگئ تو نصرانی باوشاہوں اور راہبوں نے اس بشارت کے مطابق جوائے یہاں چلی آ رہی تھی آپ کو کیوں اللہ کا رسول تسلیم کیا۔ شاہ روم ہرقل اور ملک حبشہ کا قصہ مشہور ہی ہے اور سلمان فاری ﷺ کوایک راہب نے کہا تھا اب نبی آخرالز مال کا انتظار کرو نجران کے نصاری آئے وہ بھی قائل ہوکر چلے گئے اور پیھی سب پرواضح ہے کہ سیدنا محدرسول اللہ علی کی تشریف آوری کے بعد یبود ونصاری کوبھی حصرت عیسی العلی کی بشارت کے مصداق کے لئے کسی شخص کی نہ تلاش ہےاور ندا تنظار ہے مزید تشریح اور توضیح ك لئة "اظهارالحق"ع في أردمولا نارحت الله كمرانوى اوراس كااردور جمة بائل عقر آن تك"كامطالع كياجات-جمو ٹے مدعی نبوت کی مراہی: حضرت عسی العلیہ نے اپنے بعد جس نبی کے آنے کی خبر دی تھی اس کا نام احمد بتایا اوراس رسوا ؓ کی بعثت ہوگئ جس کے بارے میں قر آن کریم نے بتادیا کہوہ خاتم انٹیین ہےاورخودصاحبِ رسالت علیہ نے بھی فرمادیا آنا حاتم النبیین لا نبی بعدی لیکن غیر منقسم مندوستان میں بعض جھوٹے معیانِ نبوت نے آیت شریفہ کا مصداق اپنے آپ کو بنادیا اور آپیٹی کے مضمون میں تحریف کردی۔ دعوائے نبوت سے بھی پیٹنص کا فرہوا اورسورۃ الاحز اب کی آیت میں جومحد رسول اللہ عظیمی کو خاتم النبیین فرمایا اس کی تحریف ہے بھی کا فرہوا اور سورۃ الصّف میں جو احمد مجتبیٰ رسول مصطفیٰ علیقیہ کی بشاری دی اپنی ذات کواس گا مصداق قرار دے کربھی کفر در کفر کا مرتکب بن گیا۔خود سورۃ القنف کی آیت مِين آ كِموجود بِ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هذا سَاحِرٌمُّبِينٌ جبوه رسول آ كياجس كأيسى الطَّي لا خ بثارت دی تھی توان لوگوں کے کہا کہ پیکلا ہوا جادو ہے اس میں ایک تو جَاءَ ماضی کاصیغه استعال فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت اس رسول کی بعثت ہو چکی تھی اورلوگوں نے کہا تھا کہ بیکھلا ہوا جادو ہے دنیا جانتی ہے کہ جس کسی نے بھی احمر مجتبی خاتم کنبیین رسول اللہ علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایسے لوگوں کو جھوٹا بھی کہا گیا اور ان کے بارے میں دوسری باتیں بھی کہی گئیں کیان جادو گرنہیں کہا گیا۔

جو صف کا مصداق بتا تا ہے اس کا جھوٹا ہونا آیت جو تی بتا تا ہے اور اپنے کوسورۃ صف کا مصداق بتا تا ہے اس کا جھوٹا ہونا آیت کر یکے الفاظ فلکھا جَآء کھم بالکینیات سے طاہر ہے اور اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ اس شخص کا نام احمد نہیں تھا ہم نے اس کے نام نے نام ذکر نہیں کیا ، جانے والے جانے ہیں وہ کو شخص ہے۔

### الله كانور بورا هوكرر ہے گااگر چه كافروں كونا گوار مو

قضوری: یتن آیات کاتر جمد به پهلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جوکوئی شخص الله پر جموث باند صح حالا تکه اسے اسلام ک دعوت دی جارہی ہے اس سے بر ھرکوئی ظالمنہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

دوسری آیت میں بیفرمایا کہ جنہیں اسلام قبول کرنانہیں ہے بیر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کواپنے منہ کے پھوکوں سے بجھادیں ان کے ارادون سے بچھ نہوگا اسلام بڑھ چڑھ کررہے گا،اللہ تعالی اپنے نور کو پورا فرمادے گا کا فروں کو برا گے لگارہے انہیں اسلام کی ترقی اور اس کا عروج گوار آنہیں ان کی اس نا گواری کا اسلام کی رفعت اور بلندی پر بچھ اثر نہیں پڑے گا۔

جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے۔ دشمنانِ اسلام نے اس کی روشیٰ کو بجھانے اوراس کی ترقی کورو کئے کے لئے بھی بھی کوئی کسراٹھا کرنہیں رکھی۔اور آج بھی کفاراعداء دین اسلام اور مسلمان کے مٹانے کی کوششوں میں گئے ہوئے ہیں لیکن الحمد للداسلام بڑھ رہا ہے خود دشمنوں کے ممالک میں اسلام بھیل رہا ہے اوران کے افراد برابر مسلمان ہورہے ہیں اپنی آ تکھوں سے اسلام کا بھیلا وَدیکھ رہے ہیں اور اسلام کورو کئے کے لئے کروڑوں ڈالرخرج کررہے ہیں گراسلام بڑھتا چڑھتا چلا جارہا ہے۔

مفسر قرطبی نے حضرت این عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کا سب بزول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جالیس دن تک وی نہیں آئی اس پر کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ اے یہودیوخوش ہوجا واللہ نے محکم کا نور بجھادیا اور اندازہ یہ ہے کہ ان کا یہ دین پورانہ ہوگا اس پر رسول اللہ عظیمی کورنج ہوا اللہ تعالی نے ہی آیت نازل فرمائی اس کے بعدومی کا تسلسل جاری ہوگیا۔
مفسر قرطبی نے اس بارے میں یا نجے قول نقل کئے ہیں کہ نور اللہ سے کیا مراد ہے؟

ا۔ قرآن مراد ہے۔ دین اسلام مراد ہے سے محمد رسول اللہ عظامیہ کی ذات مراد ہے۔ سے اللہ تعالیٰ کے دلاکل مراد ہیں۔ ۵۔ جس طرح کوئی شخص اپنے منہ سے سورج کے نورکو بھانا چاہے تو نہیں بھاسکتا ای طرح اللہ تعالیٰ کے سیج ہوئے دین کوختم کرنے اور اس کے پھیلاؤ کورو کئے والے اور اس کا ارادہ کرنے والے اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتے۔ (وہذا راجع الی القول الذانی)۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین خق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کرد سے اللہ تعالی نے جوارادہ فرمایا ہے اس کے مطابق ہوکررہے گا۔ شرکین جواس کے لئے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام نہ تھیلے ان کی ناگواری کے باوجود اسلام تھیل کررہے گا۔

مزید تفصیل اورتشری کے لئے سورہ تو بدرکوع نمبر اس کی تفسیر دیکھی جائے۔(انوارالبیان مفید ۲۱ علدم)

### 

## اِنْ كُنْتُورَةُ كُلُورُ فَي يَغْفِي لَكُورُ ذُنُوبَكُمْ وَيُلْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَغْلُو

اگرتم بھ رکتے ہو اللہ تہارے گناہ معاف کردے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے بنیجے نہرین جاری ہوں گ و مسلمِن طِبّبةً فِی جنتی عَدُنِ خَالِك الْفُوزُ الْعَظِيمُ وَ اُخْرِی تَجِبُونَها الْنَصْرُ مِنَ اللّهِ

اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشدر بنے کے باغوں میں ہول گے یہ بری اور عمدہ کامیابی ہادرایک دوسری نعت بھی ہے جہتم پیند کرتے ہواللہ کی طرف سے مدو

وَ فَتْحُ قُرِيْكِ وَبَيْتِ رِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

اه جلد فتح یابی اور آپ مومنین کو بثارت دیجئے

### الیمی تجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجات کا ذریعہ اور جنت ملنے کا وسیلہ ہوجائے

قفسه بين النه يات ميں الل ايمان كوة خرت كى تجارت كى طرف توجد دائى ہے دنيا ميں كھانے پينے پہنے اود بگر ضروريات كے لئے كسب مال كى ضرورت ہوتى ہے جے بہت سے لوگ تجارت كے ذريعہ حاصل كرتے ہيں اس ميں بہت سے لوگ بہت زياده انہاك كر ليتے ہيں موت اور موت كے بعد كے حالات اور آخرت كے اجروثو اب ميں دھيان ہى نہيں ديتے زياده مال كى طلب ميں الله تعالى شاند نے فرمايا كه اے ايمان والوكيا ميں ميں ايسے لكتے ہيں كه آخرت ميں كام دينے والے اعمال كو بحول ہى جاتے ہيں ، الله تعالى شاند نے فرمايا كه اے ايمان والوكيا ميں متمهيں الى تجارت اور سوداگرى نه بتاؤں جو تمهيں وردناك عذاب سے نجات ديد كے ، تجارت ميں دونوں چيزيں ديكھى جاتى ہيں اول يہ كه فع مودوس سے كہ دفع مصرت جلب منفعت سے بہتر ہے لہذا عذاب سے نجات دينے كو پہلے بيان فرمايا بعد ميں جنت كے داخله كى بشارت دى۔

دونوں چیزوں میں کامیاب ہونے کا پیراستہ ہے کہ اللہ تعالی پراوراس کے رسول پرایمان لاؤاور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ یہ کمل تمہارے لئے بہتر ہے جب یہ کل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا (جوعذاب کا سب ہیں) اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے پنچ نہریں بہتی ہوں گی اور عمدہ عمدہ اجھے رہنے کے گھروں میں رہنا نصیب ہوگا جوا قامت کرنے کی جنتوں میں ہوں گے یعنی وہ جنتیں ایسی ہوں گی جہاں رہنا ہی رہنا ہوگا وہاں سے بھی تکلنا نہ ہوگا اور وہاں سے تکلنا بھی نہ جا ہیں کے اسی کو سورہ کہف میں فرمایا کلا یَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلًا اور سورہ فاطریس اہل جنت کا قول نقل فرریا: اِنَّ رَبَّنَا لَعُفُورٌ شَکُورٌ ہُمَ اللہِ جنت کا قول نقل فرریا: اِنَّ رَبَّنَا لَعُفُورٌ مُنْ مَکُورٌ ہے کہ اللہِ حَلَیٰ اللہِ عَلَیٰ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ عَنْ فَضَلِم ہِ رَبِیْک ہمارا پروردگارغفور ہے جس فرریا: اِنْ رَبَّنَا لَعُفُورٌ شَکُورٌ ہُمَ کُورٌ ہُمَ اللہِ الل

معلوم ہوگیا کہ ایمان اور جہاد فی بہیل اللہ (جونفس سے جہاد کرنے کوبھی شامل ہے) عذاب الیم سے بچانے کا بھی ذریعہ بیں اور جنت دلانے کا بھی دنیا کی تجارت اس منعت عظیمہ کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی وہ تو فنا ہونے والی چیز ہے اور گنا ہوں کے ذریعہ جود نیا حاصل کی جائے وہ تو آخرت میں وہ بال بھتی ہے اور عذاب بھی لہذا مومن بندے آخرت کی تجارت میں لگیں وہاں کی کامیا بی سے بڑھ کرکوئی کامیا بی نہیں ہے اس کوفر مایا ذلک الْفَوْزُ الْعَظِیمُ مضر قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عثان بن مظعون نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر مجھے میں علوم ہوجاتا کہ اللہ تعالی کوسب سے ذیادہ کوئی تجارت محبوب ہے قبیں وہ

تجارت اختیار کرلیتا اس پر آیت بالا یک آئی اللّه اللّه این المنوا هل اکو گُکم علی تِجارَة نازل بونی سوره توبیس ای تجارت و فاست بشرو و ابینیع کم اللّه نی بایع تُم به میں اور سوره فاطر میں یَو جُونَ تِجَارَةً لَّنُ تَبُورَ میں فرمایا ہے وَ اُخُولی فَاسْتَبْشِرُ وَ ابِبَیعِکُمُ اللّه بی بایع تُم به میں اور سوره فاطر میں یَو جُونَ تِجَارَةً لَّنُ تَبُورَ میں فرمایا ہونے والی فتح اس میں بہتا ویا تُحریف آخر میں ماصل ہونے والی فتح اس میں بہتا ویا کہ جومؤی اور دوبر اور باللہ بین کہ جومؤی اور دوبر سے یہ کہ عنظ میں کے جنہیں تم پند کرتے ہو اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مدو حاصل ہوگی اور دوبر سے یہ کہ عنظ میب ہوگی، حضرت عبداللہ بن عباس ضی الله عنہا نے فرمایا ہے کہ اس سے فارش اور روم فتح ہونا مراد ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے فارش اور روم فتح ہونا مراد ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فتح کہ مراد ہے۔

ب و <u>و منظور المُمُوُّمِنِیُنَ</u> (اورموشین کوخوشخری دے دو)اس میں دنیاوآخرت کی کامیابی عاصل ہونے پر پیفگی خوشخری دی گئی ان بثارتوں کا بار ماظہور ہو چکا ہے اگر مسلمان آج ندکورہ تجارت میں لگیس تو پھر مدداور فتح کاظہور ہو)۔

اَلَيْ اللَّذِينَ المُنُوْ الْمُونُو النَّصَارُ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْمَى ابْنُ مَرْيَعَ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْمَى ابْنُ مَرْيَعَ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ اللهِ كَمَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ

وگ اللہ کی طرف میرے مدوار میں حاربوں نے کہا ہم اللہ کے مدوار ہیں ہو بی امرائل میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی اِنگر آویل کو گفرت طابع فاکت کا الکن ایک اُمنواعلی عد قدر فاصبحوا طاهرین اُمنواعلی عد قدر فاصبحوا طاهرین اُمنواعلی عد قدر منافق الحال المنواعلی میں استعمال میں اُنگر اُمنواعلی میں اُنگر اُمنواعلی میں اُنگر اُن

اور دوسری جماعت نے نفر اختیار کرلیا، سو جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کے وقمن کے مقابلہ میں ان کی مدد کی سو وہ غالب ہو گئے

### الله کے انصار اور مددگار بن جاؤ

قضسيو: شروع سورت ميں جہاد کرنے کا ذکر تھا پھر درميان سورت ميں بھی اس کی نضيات سائی اب يہاں سورت کے ختم پر بھی دين اسلام کی بلندی کے لئے نفرے ان تينوں چيزوں پھل کرنے ہے دين اسلام کی برقی ہوتی ہا اوراس کی دعوت آگے بڑھی رہی ہا اللہ تعالیٰ تو ہے ان تينوں چيزوں پھل کرنے ہے دين اسلام کی ترقی ہوتی ہا اوراس کی دعوت آگے بڑھی رہی ہا اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہا ہے کی کی مدد کی ضرورت نہیں لیکن جولوگ اس کے دين کو بلند کرنے کی محت کریں۔ انہیں محض اپنے فضل ہے مبارک لقب یعنی لفظ 'انھا اللہ علیٰ گا بعث کے بعد سید نامحہ رسول اللہ علیٰ کی بعث ہوئی ان کا زمانہ بنسبت دیگر انہاء کرام علیم السلام کے قریب تھا اوران کی دعوت وہ لیے کا رہے میں نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے وہ کچھ نہ کچھ اس کا علم رکھتے تھے خاص کر جورا ہب بنے ہوئے تھا ان سے ملنے والے افراد کو حضرت عسیٰ القاملا کی نوت کا دعوت کی جوئے تھا کر بی اسرائیل نے ان کی نبوت کا دعوت کا بہتے مال معلوم تھا اوروہ جانتے تھے کہ وہ بی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھا کثر بی اسرائیل نے ان کی نبوت کا انکار کیا تھوڑے ہے اگر بی اور آپ کا ساتھ دیا ، اور آپ کا پیغام کے کو تھون کے کا دو اکناف طلے کے انہ کے تھوں نے اور اکون کے طلے اور اکون کے طلے کے کہ کہتے کہ کے دو کہ کی بیغام کے کو تھوں کے کہ کہ کہ بی بی اور آپ کا ساتھ دیا ، اور آپ کا پیغام کے کر مختلف اظراف واکناف طلے گئے۔

الله تعالی شاند نے امتِ حاضرہ کے اہلِ ایمان سے خطاب فر مایا کہ اے ایمان والوتم الله کے مددگار ہوجاؤیعن اس کے دین کی خدمت کر وجیسا کیسٹی علیدالسلام نے اپنے حواریین سے فر مایا کہ کون لوگ ہیں جواللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی دعوت میں لگنے

کی طرف میراساته دیتے ہیں؟ حواریوں نے جواب میں کہا کہ ہم انصاراللہ ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کی مدد کریں گ۔ مفسرا بن کیر لکھتے ہیں کہ جب حواریین نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلادشام میں داعی بنا کر بھیج دیا۔ حواری کون تھے اور وجہ تسمیہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم سورۃ آل عمران میں لکھے چکے ہیں (انوار البیان سونہ ۱۲: جاء بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت جھزت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی (بیتھوڑ سے سے لوگ تھے) اور ایک جماعت نے کفراختیار کیا۔

ي فَامَنَتُ طَّالِفَةٌ مِّنُ بَنِي اِسُرَآئِيلَ وَكَفَرَتُ طَّائِفَةٌ مِن بيان فرمايا - "

حضرت عيسى الطَّيْكِلاً سَيْنَسِينَ رَكِفَ والوَل كَي تَيْن جَمَاعَتَيْنَ عَمامَ التَّرْيِلْ مِيْن حضرت ابن عباس على كَانُول نَقَل كَيَا بِهِ كَهُ التَّرْيِلُ اللهُ عَيْنَ عَلَى الْعَلَيْلاً عَلَى عَلَى الْعَلَيْلاً كَوَاللهُ تَعَالَى عَلَى الْعَالِياتُولوگوں مِين اختلاف بوگيا ايک جماعت نے كہا كو مالله عَلَى عَمالاً اورتيسرى جماعت نے كہا كو والله عَنْ تَقَالله نَهُ الله الله عَنْ الله الله الله عَلَى الله عَلَى عَدُولُول الله عَلَى عَدُولُ الله عَلَى عَدُولُول الله عَلَى عَدُولُ الله عَلَى عَدُولُ الله عَلَى عَدُولُ اللهُ عَلَى عَدُولُ اللهُ عَلَى عَدُولُ الله عَلَى عَدُولُ الله عَلَى عَدُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى عَدُولُ اللهُ عَالُولُ عَلَى عَدُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَدُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَدُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَدُولُ اللهُ الله

قران مجید میں حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کے بارے میں جو پچے فرمایا ہے وہ ہی حق ہے حضرت عیسیٰ النظیمٰ کے ماننے والے جواہلِ ایمان تقے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی اور وہ لوگ دلیل سے غالب آگئے اور میہ بات تائید قر آئی سے سیح ثابت ہوگئی کہ عیسیٰ النظیمٰ کلمیۃ اللہ اور روح اللہ تھے۔ (معالم التریل صحبہ عمرہ)

حضرت عیسی العَلَیْلا کے رفع الی السماء کے بعدان کے مانے والوں کا کفراضیار کرنے والے فرقوں پرغائب آنے کا چونکہ تاریخ میں کوئی واقعہ ما تو راور منقول نہیں ہے اس لئے حضرت ابن عباس کے بعدان کے مانے والوں کا تشاہد کو اظاہر مُن کی کا یہ مطلب بتایا کہ اہلِ ایمان اہلِ کفر پر دلیل اور جت سے غالب ہو گئے جنہیں رسول اللہ عظیمہ کا اجباع بھی نعیسب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن میں) حضرت عیسی العلیہ کے بارے میں جو پھو فرمایا ہے اس کو لے کرکا فرفرقوں پر جمت کے ذریعہ غلبہ بھی پالیا۔

میں حضرت ابن عباس کے ان نہ تک تھا، اس کے بعد جونصار کی کے فرقوں سے مسلمانوں کی صلبی جنگیں ہوئیں ان میں تو اہل ایمان کو تلوار کے ذریعہ بھی غلبہ حاصل ہوگیا۔

فلِلَّه الحمد والنعمة على دين الاسلام و هزم اعداء الاسلام وهذا آخر تفسير سورة الصف والحمدالله رب العلمين والصلوة على جميع الانبياء والمرسلين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

# سَوْفَ الْجَمْعَ بَنَ هَلَ الله وَلَى بَنِ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا

### اللہ تعالیٰ قد وس ہے عزیز ہے، حکیم ہے اس نے تعلیم ورز کیہ کے لئے ' بے پڑھے لوگوں میں اپنار سول بھیجا

 مِين رَسُولًا مِنْهُمُ اور سورة الاعراف مين فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِي فَرَايا بِ اور سورة الاعراف مين اللهِ تَعَلَّوُا مِنْ كَتَب وَلَا تَحُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَالَّا رُتَابَ فَعَرُ اللهِ مِنْ كِتَب وَبُل تَحُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَالَّا رُتَابَ اللهِ مِنْ كِتَب وَبُل تَحُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَالَّا رُتَابَ اللهُ اللهُ مَا لَكُنتَ تَعُلُوا مِنْ قَلْهِ مِنْ كِتَب وَبُل تَحُطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لاَ رُتَاب اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الله تعالی نے امیین میں رسول بھیجا جوخود بھی ای تھااس ای پر کروڑوں پڑھے کھے قربان جواللہ تعالی کی طرف ہے ایسی کتاب لایا کہ اس کے مقابلہ میں بڑے بڑے نوے بھی اور بلغاء ایک چھوٹی می سور ق بنا کرلانے سے بھی عاجز رہے اور عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رسول کوسارے عالم کیلئے ہادی اور رحت بنا کر بھیجا بڑے بڑے اہل علم نے اس رسول ای تعلیف کے دامن میں پناہ لی ، اور آپ کے سامنے ملمی ہتھیارڈ الدیئے، اس رسول عظیم کی بعث کا تذکرہ فرما کراس کی صفات بھی بیان فرما کی میں۔

اولاً: فرمایا کَ مُسُولُ لا حَنْ مُنْ مُنْ اللہ مین میں سے رسول بھیجا۔

ثانیاً: فرمایا که وه رسول ان پرالله کی آیات تلاوت کرتا ہے یعنی پڑھ کرسنا تا ہے۔

سوم: بیفرمایا کہ وہ ان کا تزکیہ فرما تا ہے۔اس سے نفوس کا تزکیہ کرنا مراد ہے انسانوں کے نفوس میں جورذ اگل اور بری صفات اور عادات ہوتی ہیں ان سے پاک کرنے کوئز کیہ کہاجا تا ہے۔

چوتی صفت به بیان فرمائی که بدرسول کتاب اور حکمت سکھا تاہے۔

مفسرین نے فرمایا کہ کتاب سے قرآن مجید اور حکمت سے فہم قرآن مراد ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کا سکھانا اور اس کے معانی اور مفاجیم اور مطالب کا سمجھانا۔ یہ سب حکمت میں شامل ہے۔ مزید توضیح اور تفسیر کے لئے سورہ بقرہ کی آیت رَبَّنا وَ ابْعَثُ فِیہُمُ کا مطالعہ کیا جائے (دیکموانوار البیان جلدا صفحہ الاستان)

پیرفر مایاوَ اِن کَانُو اَ مِنُ قَبُلُ لَفِی صَلَالٍ مُّبِینٍ یا می اوگ جن میں رسول ای عَظِیدٌ کو بھیجا اس سے پہلے کھی ہوئی گراہی میں سے بشرک سے بت پرست سے قل وقتال اور لوٹ مار میں لگے رہتے سے ،صاحب رسالت محمد رسول اللہ عَلِیاتَ کی تشریف آوری سے اہلِ عرب میں ہدایت بھی آگئی برے اعمال بھی چھوٹ گئے اور چونکہ آپی بعثت عموی ہے اس لئے آپ کی وعیت و تبلیغ پورے عالم میں پھیل گئے۔

اہل عجم کی اسلام کی خدمتیں: جب حدود عرب سے نکل کرآپ کالایا ہوا پیغام تو جید شرقا غربا جم میں پھیل گیا تو عجمیوں نے قرآن کولیا حفظ کیا قرآئیں اور دوائیت محفوظ کیں، طرق ادا سے معانی سمجے، قرآن کی فسیری کھیں اور احکام قرآن پر کتابیں تالیف کیں، قرآن کے مواعظ کو امت میں پھیلایا حی کہ کیر تعداد میں علاء وصلیاء وجود میں آگے اہل عرب کے بعد اہل عجم کا خدمات اسلام میں بہت بڑا حصہ ہاں کوفر مایا و اخورین من منہ کم اُسکام لگا میلکہ تھو اُلے منہ اُلے کھو اُلے میں اُلے کھو اُلے میں کی کے علاوہ دوسر کو لوگوں کی طرف بھی ان ہی کورسول بنا کر بھیجا جو ابھی کہ امیین سے نہیں ملے (یعنی ان ک اسلام نہیں پہنچایا انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا سے جاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کھی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ عظیم کی خدمت میں بیٹے ہے اس وقت ہوں اللہ علی کہ میں من اُلے کھو اُلے ہیں جو ابھی اُلے کھو اُلے ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ یکون لوگ ہیں جو ابھی ان سے نہیں طرح بین بارسوال کرنے پر رسول اللہ علیہ نے خواب دیا اس وقت وہاں سلمان فاری کی موجود ہے آئی خضرت میں جو ابھی مرود عالم علیہ نے اُن پر ہاتھ رکھ دیا (اور اس طرح بتا دیا کہ وہ لوگ ان میں سے ہوں گی پھر فر مایا اگر شریا (ستاروں) کے مرود عالم علیہ نے اُن پر ہاتھ رکھ دیا (اور اس طرح بتا دیا کہ وہ لوگ ان میں سے ہوں گی پھر فر مایا اگر شریا (ستاروں) کے مرود عالم علیہ نے اُن پر ہاتھ رکھ دیا (اور اس طرح بتا دیا کہ وہ لوگ ان میں سے ہوں گی پھر فر مایا اگر شریا (ستاروں) کے مرود عالم علیہ نے اُن پر ہاتھ رکھ دیا (اور اس طرح بتا دیا کہ وہ لوگ ان میں سے ہوں گی پھر فر مایا اگر شریا (ستاروں) کے مرود عالم میں بھر ان کی جو ان کی کھر فر مایا اگر شریا (ستاروں) کے مرود عالم میں کو میاں کی کھر فر مایا اگر شریا (ستاروں) کے مرود عالم میں کو میں کیا کہ کو کھر میں ہوں کی جو ان کیا کہ کو کھر میں کو میں کے کھر کی کھر کیا گیا کہ کہ کو کھر میں کو کھر کی کھر کی کی کھر کی کو کھر میں کے کھر کی کھر کی کھر کھر کیا کہ کو کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کی کھر کھر کھر کو کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کھر ک

نز د یک بھی ایمان ہوتو ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں سے لے لیں گے۔ ( میج بناری صفحہ 212 علد ۲)

حضرت سلمان طراف المار کے رہنے والے مصحصورا قدس میں ایک فارس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان میں میں میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان کریا ہے یہ بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان کریا ہے یہ بطور مثال ہے ان کے علاوہ جو غیر عرب ہیں انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی۔ جب اہلِ فارس نے ایمان اور قرآن کو چھوڑ دیا اور شیعیت اختیار کرلی اس وقت سے دوسری اقوام نے الحمد للہ تعالی اسلام کو خوب بردھایا اور طرح طرح سے اس کی خوب خدمات انجام دیں۔

ُ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ (يه الله كانقل ب جے عام فرمائ) - وَالله خُوالُفَضُلِ الْعَظِيم (اورالله برے فضل والا ہے) -

۔ اُللہ تعالیٰ جس کوبھی ایمان کی تو فق دیدے بیاس کافضل ہے۔ تمام اہلِ ایمان اور خاص کروہ لوگ جواسلام کی خدمات میں گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں کہ اس نے ہمیں مومن بنایا اور اسلام کی خدمت میں لگایا۔ فلہ الحمد والمنہ۔

### مَثَلُ الَّذِينَ مُجِّلُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمْثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا بِمِن مَثَلُ

مثال ان لوگوں کی جنہیں تو را ۃ اٹھانے کا حکم دیا گیا مجرانبوں نے نہیں اٹھایا گدھے کی ہمثال ہے، جو کتابوں کولا دتا ہے، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے

### الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْيِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ • قُلْ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ

الله کی آیات کو جھٹلایا ، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دینا، آپ کہد دیجئے اے وہ لوگو جنہوں نے

### هَادُوَّا إِنْ زَعَهُ تُمُرَاتًا لُمُ إِوْلِيَا إِلِي مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَثَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِينَ®

يبوديت اختيار كى اگرتم نے يدخيال كيا ہے كه تم الله كے دوست بودوسرے لوگ ال ميں شريك نبيں تو تم موت كى تمنا كرو اگرتم سے ہو

### وَلَايِتُمُنُّونَ اَبِكَا إِبِمَاقَكُمْتُ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمُوتَ

اور بیاوگ این اعمال کی وجہ سے جوانہوں نے آ کے بیجے ہیں بھی بھی اس بات کی تمناند کریں گےاور اللہ جانتا ہے ظالموں کوآپ فرما و بیچنے کہ بیشک موت جس سے

### الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيَّكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی پھر تم لوٹادیئے جاد کے غیب اور شہادت کے جانے والے کی طرف مروم میرو و مرود و مرود و مرود

سودہ تہیں تہارے اعمال سے باخبر کردے گا

### یہود یوں کی ایک مثال اوران سے خطاب کہ جس موت سے بھا گتے ہو وہ ضرور آ کررہے گی

قضمين : ان آيات مين يبود كى بددين اوران كى دنياو آخرت كى بدحالى بيان فرمائى به، يبود حفرت يعقوب العليمة كى اولاد مين سے تھے جن كالقب اسرائيل تقااورائى مناسبت سے يبود يوں كو بني اسرائيل كہا جاتا ہے اللہ تعالى نے ان ميں جوانبياء بھيج ان ميں حضرت موكى العليمة كواللہ تعالى نے توراة شريف عطا ان ميں حضرت موكى العليمة كواللہ تعالى نے توراة شريف عطا

فربائی، حَس میں یہودیوں کے لئے احکام تھے، ان میں اہل علم بھی تھے اور اہلِ عمل بھی جیسا کہ مورۃ المائدہ میں فرمایا ہے۔ یَحُکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِیْنَ اَسُلَمُو الِلَّذِیْنَ هَادُو اوَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا استحفِظُو امِنُ كِتَبِ اللهِ وَكَانُو ا عَلَيْهِ شُهَدَّاءُ۔

رانبیاء جو کہ مطبع تصاس کے موافق تھم دیا کرتے تھے اور اہل اللہ اور علاء بھی بوجہ اس کے کہ ان کو کتاب اللہ کی نگہداشت کا تھم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اقراری ہوگئے تھے )۔

کچھ عرصہ تو یہودیوں کے علماء تو را قشریف کے مطابق چلتے رہے اور قوم کو چلاتے رہے پھر تو را قشریف کی تعلیمات کو چھوڑ دیا بلکہ ادل بدل کر دیا اور اس کے احکام پڑمل پیرانہ ہوئے۔ جوعلم تھا اس پڑمل ندر ہا تو حامل کتاب ہونا ان کے لئے فائدہ مند ندر ہاان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں سے تو را قاشوائی گئی لیمی انہیں تھم دیا گیا کہ احکام تو را قرپر کمل کرو پھر انہوں نے اس پڑمل نہ کیا (اور بید ہوے کرتے رہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے) ان کی ایک مثال ہے جیسے گدھے پر کتابیں لا دوی گئی ہوں وہ کتابیں لا دے پھر تا ہے اور اس کو پچھ پر تنہیں ہے کہ میرے او پر کیا ہے؟

یبود کی بر مملی اور اینے بارے میں خوش گمانی: یبود کے پاس توراۃ شریف تھی لین حضرات انبیاء کرام علیم الصافۃ والسلام کو بھی قتل کرتے تھے اور حضرت عیسی الظیمانی بھی تکذیب کی اوران کے قتل کے دریے ہوگئے پھرسیدنا حضرت محمد

واطرام و بی س مرح سطے اور تعرف یہ کی سینے الی میں معرب کی اوراق سے سے در ہے ہوئے پار میدہ سرت رسول اللہ علیہ کی بعثت ہوئی اور آپ کو پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہیل جن کا تورا قوانجیل میں ذکر ہے پھر بھی ایمان نہ لائے۔

ان کی اس بدحالی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بیٹس مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُو اَبِایْتِ اللهِ (بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ قالی کی آیات کوجھلایا) وَ اللهُ کَلا یَهُدِیُ الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ (اوراللہ ظالم قوم کوہدایت نہیں دیتا)

یہودیوں کا بنے بارے میں میگمان تھا کہم اللہ کے دوست ہیں اور ہمارے سوااللہ کا کوئی دوست نہیں بلکہ یول کہتے تھے کہ نَحُنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاءُ هُ (ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں) اور یوں بھی کہتے تھے کہ دارالآخرة صرف

ہو۔ وَ لَا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمُ (اور يوگ ان الله کا وجہ على بھی بھی موت کی تمنائيں کريں گے)

یعنی یان کے زبانی دعوے ہیں کہ جنت ہمارے ہی لئے ہا ورہم اللہ کے ولی ہیں ۔ لیکن تفراور اعمال بدی وجہ یہ موت سے ڈرتے ہیں یہ موت سے ڈرتے ہیں یہ موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں سورۃ البقرۃ میں فرمایا ہے وَلَتَ جِدَنَّهُمُ اَحُوصَ البَّمَاسِ عَلَی حَیاوَ ہِ اور آپ ان کوالیا پاکیں گے کہ لوگوں میں زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں ) یہ یقین کرتے ہیں گئی مرنے کے بعد عذا ب میں گرفتار ہوں گے لہذا جتنی بھی دنیاوی زندگی مل جائے بہتر ہے اپنے بارے میں اللہ کے اولیاء اور احباء ونامحض زبانی دعویٰ ہے۔

شاید کسی کوبیا شکال ہوکہ اگر کسی مسلمان سے کہاجائے کہ تو موت کی تمنا کرتو وہ بھی ایسی تمنانہیں کرے گا پھریدی اور باطل کا رکیسے ہوا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ یہودیوں سے جوبات کی جارہی تھی وہ ان کے اس دعوے سے متعلق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں دوست ہیں اور پیارے ہیں جنت میں صرف ہم ہی کوجانا ہے۔ ان کے اس دعوے کا الزامی جواب دیا گیا ہے انہیں اپنے دعویٰ کے مطابق عقلی طور پر بغیر کسی جھمک کے فوری طور پر مرجانا چاہئیے تا کہ اپنے عقیدہ کے مطابق مرتے ہی جنت میں چلے جا کیں ، اگر مر نہیں سکتے تو مرنے کی تمناہی کریں۔

رہامونین اہلِ اسلام کامعاملہ تو ان میں سے کسی کواگرموت سے کراہت ہے تو وہ طبعی امر ہے پھراحادیث شریفہ میں موت کی تمنا کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے، موکن کے زندہ رہنے میں خیر ہے اگر نیک آدی ہے تو اچھا ہے اور زیادہ اچھے کمل کرلے گا اور اگر گناہوں کی زندگی گز ارد ہا ہے قو ہو سکتا ہے کہ تو بہ کی تو فیق ہوجائے ، البتہ جس نے قصداً کفر افقیار کیا ہے اور کفر پر جماہوا ہے اور گفر پر بی رہنے کا ارادہ ہے اور رہمی سمجھتا ہے کہ کفر کے باوجود مجھے جنت ملے گی اور مجھے اور میر سے ساتھیوں کے سواکسی اور کو نہ ملے گی اس سے وہ بی خطاب ہے جو یہودیوں سے ہے۔

یادر ہے کہ بعض بہودی اپنے بارے میں دوزخ میں جانے کا بھی یقین رکھتے تھے کین یوں کہتے تھے کہ ہم چندون دوزخ میں رہیں گے پھر جنت میں داخل کردیئے جائیں گے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جواپنے بارے میں اولیاءاللہ ہونے کا عقادر کھتے تھے ادریہ بچھتے تھے کہ ہم کومرتے ہی جنت میں داخل ہونا ہے۔

اسی طرح ایک مضمون سورة البقره میں بھی گزرا ہے وہاں ہم نے حضرت ابن عباس ﷺ سے بینقل کیا تھا کہ اس میں یہود یول کومبابلہ کی دعوت دی گئی ہے کہ اگرتم اپنے دعوے میں سیچ ہوتو آ جاؤہم ل کرموت کی دعاء کریں کہ دونوں فریق میں جو بھی جمعوثا ہے دہ فوراُ مرجائے جب یہ بات سامنے آئی تو وہ اس پر راضی نہیں ہوئے اور راہ فرارا ختیار کرلی۔ (سورة البقرہ عا)

فَلُ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَفِوُوْنَ مِنْهُ فَاِنَهُ مُلْقِيْكُمْ (آپِ فرماد یَجَ کہ بلاشہ جسم موت ہے ہم بھا گے ہواس ہے تہاری الماقات ضرور ہوگا۔ موت ہے ہما گئے کا کوئی صورت نہیں ہرائیک کا جل مقررے جو تحق جہال بھی ہوگا ہے وقت پراس موت وہ ہیں آ جائے گی اور ضرور آئے گی۔ مورون اے شرفر ایا: اَیْنَمَا تَکُونُوا اَیْدُو کُنُکُمُ الْمُوثُ وَلَوْکُتُنُمْ فِی بُرُونِ ہِ مُشَیْدُو (تم جہال ہمیں ہور حت جہیں ضرور پکڑ لے گی اگر چہ تم مضبوط برجوں میں ہو) موت ہے کا کو چھٹکارہ نہیں اور زیادہ عم ہوجانے سے عذاب ہوگا ہوئی ہور جو تھیں ضرور پکڑ لے گی اگر چہ تم مضبوط برجوں میں ہو) موت ہے کا کو چھٹکارہ نہیں اور زیادہ عم ہوجانے سے عذاب سے بھا کہ نہیں جو اور النظر ہیں فر مایا یور ڈ ایک المی کے انہیں جہاں کہ ہونا ہے۔ مورۃ البقر ہیں فر مایا یور ڈ ایک المی کو بھٹکارہ نہیں اور دیا کہ موت ہے کہ کا ش اسے ہزار سال کی عمر دیدی جائے اور ما لیکور ڈ اِن کا ایک ایک فرد یہ آرز و کرتا ہے کہ کا ش اسے ہزار سال کی عمر دیدی جائے اور ما ہوئے ہوئے الْمَعَدُ اللّٰ مَسْفَةُ (اور حال ہیہ کہ اسے یہ چڑ عذاب ہوا المنہ سے جودائی عذاب ہوگا فیم تُوٹو کُوٹو اللّٰ مَانی ہے جودائی عذاب ہوگا فیم تُوٹو کُوٹو اللّٰ کا کہ ہم کہ اسے یہ جو می کہ اسے میں موت آنی ہی ہو دو کی عذاب ہوگا می میں ہورہ ہیں مانا ہی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہی کہ کہ اسے میں ہورہ کی ہوگا ہورہ کی ہوگا ہورہ کی کر اس کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی کی ہورہ کی کی ہورہ کی کی ہورہ کی کر اس کی ایک کی ہورہ کی کورہ کی کی کی کی کی کی کی کورہ کی کی کی کورہ کی کی کر اس کا کی کر اس کا

# یَا اَیُهُ الّٰانِیْنَ امْنُوْ اِذَانُودِی لِلصّلوَةِ مِنْ یَوْم الْجُمعَةِ فَاسْعُوْ اللّٰهِ وَذَرُوا اللّٰهِ وَذَرُوا اللّٰهِ وَذَرُوا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ وَذَرُوا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ وَذَرُوا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ وَاذْ رَبِّنَ مِن عَلَيْ اللّٰهِ وَاذْ كُرُوا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ وَاذْ كُرُوا اللّٰهِ كَانْكُ لَوْنَ عَلَيْ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهِ كَانَا لَا اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهِ كَانَا لَا اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهِ كَانُونَ فَعَلْ لَا وَاللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهِ كَانَا لَا اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهِ كَانُونَ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَال

### جعد کی اذان موجائے تو کاروبارچھوڑ دواور نماز کے لئے روانہ موجاؤ

قفسين ان آيات ميں جعد كافرضت اور فضيات بيان فرمائى ہاول توبيار شادفرمايا كد جب جعد كون نماز جعد كے الله على الكے لكارا جائے ليغن اذان دى جائے تواللہ ك ذكر كی طرف دوڑ پڑو۔ نماز جعد سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اسے ذكر اللہ سے تعبير فرمايا ہے اور اس كوسننے كے لئے دوڑ جانے كا حكم ديا ہے دوڑ جانے سے مراد ينہيں ہے كہ بھاگ كر جاؤ بلكہ مطلب بيہ ہے كہ جعد كی حاضرى میں جلدى كرو۔ اور خطبہ سننے كے لئے عاضر ہوجاؤ۔

وَ ذَرُو االْبَيْعَ (اورخريدوفروخت کوچھوڑ دو)خريدفروخت بطور مثال فرمايا ہے کيونکہ تا جرلوگ اپنی سودا گری کے دهندول کی وجہ سے جمعہ کی اذان من کے مسجد کی حاضری دینے میں کچے پڑجاتے ہیں اور دنیاوی نفع سامنے ہونے کی وجہ سے خريدوفروخت ميں گير ہے ہیں اور کاروبار بندکرنے کے لئے طبیعتیں آ مادہ نہیں ہوتیں۔اس لئے تنمیہ فرمائی۔

دنیاوی نفع حاصل کرنے کی وجہ سے بہت ہے لوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ صرف آ دھا تہا کی خطبہ من لیتے ہیں۔ اس لئے صاف اعلان فر ما دیا۔ فرلگٹم خَیُو لُکُمُ اِن کُنتُمُ تَعُلَمُونَ (یہ جمعہ کی حاضری تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانے ہو)۔ نزول قرآن کے وقت صرف ایک ہی اذان تھی جوامام کے منبر پر چڑھنے کے بعد دی جاتی تھی اس زمانہ کے لوگ رغبت سے نماز کے لئے پہلے سے حاضر رہتے تھے کوئی اکا دکارہ گیا تو اذان من کر حاضر ہوجا تا تھا۔

حضرت ابوبکر اور عمر رضی الله عنهما کے عبد میں ایسا ہی رہا۔ پھر جب نمازیوں کی کشرت ہوگئ تو خلیفہ ٹالث حضرت عثمان علیہ نے اذان خطبہ سے پہلے ایک اوراذان جاری کردی جومجد سے ذرادور بازار میں مقام زوراء پر ہوتی تھی (صحیح بخاری صفح ۱۲۲۷) اس وقت سے بیپلی اذان بھی جاری ہے علماء نے فرمایا کہ کاروبار چھوڑ کر جعد کے لئے حاضر ہونا اب اس اذان اول سے متعلق ہے۔

حضرت عثمان علیہ چونکہ خلفاء راشدین میں سے تھ اور رسول اللہ علیہ نے علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الر السدین المهدین (تم پرمیری سنت اور میرے خلفائ مہدین کی سنت کالازم پکڑ ناضروی ہے) فرمایا ہاس لئے ان کا اتباع بھی لازم ہے۔

جمعہ کے فضائل: حضرت ابو ہریر فضی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیاتی نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے قوفر شتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں جو پہلے آیا اس کا نام پہلے اور جو بعد بیں آیا اس کا نام بعد میں لوگوں کی آ مر کے اعتبار سے نام لکھتے رہتے ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص دو پہر کا وقت شروع ہوتے ہی جمعہ کے لئے روانہ ہوگیا اس کا اتنا ہو اثواب ہے کہ گویا

اس نے بدنہ لیعن اونٹ کی ہدی پیش کی چرجواس کے بعد آیااس کا ایسا تواب ہے گویااس نے گائے کی ہدی پیش کی اس کے بعد آن والے کا ایسا تواب ہے جیسا کہ اس نے مرغی آنے والے کا ایسا تواب ہے جیسا کہ اس نے مرغی پیش کی اس کے بعد آنے والے کا ایسا تواب ہے جیسا کہ اس نے انڈا پیش کی اس کے بعد آنے والے کا ایسا تواب ہے گویا کہ اس نے انڈا پیش کیا، پھر جب امام (اپنے جمرہ سے ممبر پر آنے کیلئے) نکلتا ہے تو فر شتے اپنے محیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر سننے ہیں شغول ہوجاتے ہیں (رواہ ابخاری صورا ۱۱۰، ۱۲۱، مسلم صور ۱۸۲)

حضرت ابو ہریرہ عظی سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ عظی ہے نے ارشاد فر مایا کہ جس نے وضوکیا اور اچھی طرح وضوکیا پھر جعہ میں حاضر ہوا اور کان لگا کر (خطبہ) سنا اور خاموش رہا اس کے لئے اس جعہ سے لیکر آئندہ جمع تک کے گنا ہوں کی مغفرت کردی جائے گی اور مزید تین دن کی مغفرت ہوگی ( کیونکہ ہر نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا زیادہ دیا جاتا ہے ) پھر فر مایا کہ جس نے کنکریوں کو چھولیا اس نے لغوکام کیا ( کیونکہ جو محض خطبہ کی طرف سے عافل ہوگا وہ ہی کنگریوں سے کھیلے گایا اس طرح کا اور کوئی لغو کام کرے گا۔ (دوہ سلم سفی ۱۹۸۳ جا)

اس مدیث میں اچھی طرح وضوکر کے آنے کا تھم ہے اور بعض روایات میں عسل کرنے ، تیل یا خوشبولگانے ، اور پیدل چل کے جانے اور مسواک کرنے اورا چھے کیڑے پہنے اورا مام کے قریب ہوکر خطبہ سننے کی بھی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ (مسئلة المساع صفیہ استان کے اس کو یول کہنا کہ خاموش ہوجا یہ بھی ممنوع ہے ( کیونکہ اس میں دھیان سے خطبہ سننے میں فرق آتا ہے ) رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تونے بات کرنے والے سے یوں کہددیا کہ چپ ہوجا تونے لغوکام کیا (دواو ابخاری صفی ۱۳۲ نے ا

حضرت آبو ہریرہ دی ہے۔ روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں ہے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ ای
دن آ دم الطیع بیدا کئے گئے اور ای دن جنت میں داخل کئے گئے اور ای دن جنت سے نکالے گئے (ان کا وہاں سے نکالا جانا دنیا
میں ان کی نسل بڑھنے کا اور ان میں سے انبیاء، شہداء، صدیقین ، صالحین اور عام مونین کے وجود میں آنے کا سبب بنا جنہیں جنت
کا دا خلہ نصیب ہوا) اور فرمایا کہ قیامت جعد ہی کے دن آئے گئے۔ (دواہ سلم فور ۱۸ ایما)

ترکیے جمعہ پروعید:
فاکدہ: مریض اور مسافر اورعورت اور غلام پر جمعہ کی حاضری ضروری نہیں ہے۔ بالغ مرد جے کوئی ایسامرض لاحق نہ ہو جو نماز کو جانے ہے مانع ہواس پرخوب ہمٹ کر کے کاروبار چھوڑ کراور آ داب کا خیال کر کے حاضر ہونالا زم ہے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے اِپنے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا کہ لوگ جعمی نماز چھوڑ نے سے دک جا کیں ورنداللہ ان کے دلوں پرمبر لگادے گا چھر دولوگ غافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔ (ردائ سلم منونہ ۲۵:۲۸ ت

حضرت عبداللہ بن مسعود رہے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ جاتے بیں میں نے ان کے بارے میں پکا ارار دہ کرلیا ہے کہ کسی کونماز پڑھانے کا حکم دوں پھر پیچھے سے جاکر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ کی نماز کی حاضری سے رہ جاتے ہیں۔ (مقل الماع صفراء)

سماعت اجابت: فاكده: ، جعد كردن ايك اليي كفرى برس مين دعاء ضرور قبول موقى بربعض روايات مين بركه امام كي منبر پر بيضنے كے بعد سے نماز كے فتم ہونے تك كردميان دعاء قبول مونے كاوقت برے (رواد سلم صور ۱۸۱)

اورایک روایت میں یوں ہے کہ جعہ کے دن جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے اس گھڑی کوعفر کے بعد سورج غروب

مونے تک تلاش کرو۔ (رووالر ندی صفحہ ۱۱۱:ج)

سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت: فاکدہ: جمعہ کے دن سورہ کہف کی ابتدائی تین آیات پڑھنے کی بھی فضیلت واردہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو تحص بہتین آیات پڑھ لیا کر ہے وہ دجال کے فتنہ ہے محفوظ رہے گا۔ (رواہ التر ندی سفی ۱۱: ۲۶) بعض روایات میں جمعہ کے دن سورہ کہف کی آخری آیات پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے، اور ایک مدیث میں یوں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اس دن سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر میں یا قلب میں ایک ہفتہ کے بھتر روشن رہے گا۔ (رواہ ایم بھی فی دوات اکبیر)

فاكده: جعد كيدن سوره مود يز صفى كابھى تھم وارد مواب (رواه الدارى صفحه ٣٢٦)

جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت: فائدہ: جمعہ کے دن درود شریف کشرت سے پڑھنا چاہیے ہوں قو درود شریف کر سے کا بھیشہ ہی بہت زیادہ ثواب ہے کین جمعہ کے دن خاص طور پر آپ علی ہے نے درود پڑھے کا محم دیا۔ (معلا قالسان صفیہ) مناز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جا و اور اللہ کا فضل تلاش کرو: اس کے بعد ارشاد فرمایا فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْاَرْضِ (الآیة) (یعنی جب نماز ختم ہوجائے تو تم زمین میں پھیل جا و اور اللہ کا فضل تلاش کرو)۔ یہ امروجوب کے لئے نہیں ہوائے تو تم زمین میں پھیل جا و اور اللہ کا فضل تلاش کرو)۔ یہ امروجوب کے لئے نہیں ہوائے سے مطلب یہ کہ جب نماز ختم ہوگئ تو معبد کی حاضری والا کام ختم ہوگیا اب اپنے دنیاوی مشاغل میں لگ سکتے ہو معبد سے فارغ ہو کر بازار میں جا و ۔ اللہ کا رزق حاصل کرو۔ جمعہ کی حاضری کیلئے جو کاروبار چھوڑ کر آ کے تھے۔ چا ہوتو اس میں لگ جا و چونکہ یہ امراباحت ہاں لئے اگر کوئی شخص نماز پڑھ کرعمر تک یا مغرب تک معبد میں رہ جائے اعتکاف، تلاوت ذکر ساعت اجابت کی تلاش میں وقت گزار ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔

خرید و فروخت کی اجازت دیے کے بعد و اذکہ کُو و الله کیٹیو الْعلَکُم تُفَلِحُونَ بھی فرمایا اور یہ بتادیا کہ خرید و فروخت کی مشغولیت یا دوسر ہے کام اللہ کے ذکر سے عافل نہ کردیں ، موس کو برحال میں اللہ کے ذکر میں لگار بہنا چاہیے جوحاصل زندگی ہے، نماز بھی اللہ کے ذکر کے لئے ہے جیسا کہ سورۃ طمین فرمایا ہے۔ اَقِیم الصّلوٰۃ لِلهِ کُوکُو وَ اللهُ اللهِ اَکْبَرُ (اوریقینا الله کا ذکر سب سے بڑا ہے) سورۃ اللاحزاب میں فرمایا و لَذِ کُو الله وَکُورُ اللهِ اَکْبَرُ (اوریقینا الله کا ذکر سب سے بڑا ہے) سورۃ اللاحزاب میں فرمایا و لَذِ کُورُ والله وَکُورُ اللهِ اَکْبَرُ (اوریقینا الله کا ذکر سب سے بڑا ہے) سورۃ الله کا ذکر کروخوب ہے۔ یَا اَیُّھا اللَّذِینَ امْنُو ا اذْکُورُ والله وَکُورُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لا إله إلا الله و حدة كلا شريك له له المملك وله المحمد يُحيى ويُمِيتُ وهُو حَي لا يَمُوتُ بِيدِهِ الْحَيْرُ وهُو عَلَى الله وَكُم الله وَهُم الله وهُم الله وهُم الله والله و

# وإذاراؤ رتجارة اولهوا انفضوا النها وتركوك كايما فل ماعنداللوخير

اورجبوه کی تجارت یالهو کی چزکود کھتے ہیں اواس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا اوا چوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرماد یج کرجو چڑاللہ کے پاس ہوہ ایے

# مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ الِتِّهَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ اللهِ زِقِيْنَ ﴿

لبواور تجارت سے بدر جہابہتر ہاور الله سب سے اچھاروزی پہنچانے والا ہے

# خطبه جچوژ کرتجارتی قافلوں کی طرف متوجه ہو نیوالوں کو تنبیہ

مینی بخاری کی روایت ہے اور سی مسلم صفح ۲۸۴ میں اس روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ عظی ہمدے دن کور ہوئے خطبہ پڑھنے کو نماز پڑھنے سے تعبیر کردیا۔ قال النووی فی شرح مسلم والمراد بالصلوة (فی روایة البخاری) انتظارها فی حال الخطبة کما وقع فی روایات مسلم) (علامہ نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ (بخاری کی روایت میں) لفظ صلو قصر ادحالت خطبہ میں اس کا انتظار کرنا ہے (جیسا کہ مسلم کی روایات میں موجود ہے)

صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ جوبارہ افرادرہ گئے تھان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے مراسل ابودا و صفی عیں مقاتل بن حبان نے قبل کیا ہے کہ پہلے پیطریقہ تھا کہ رسول اللہ علیات نماز سے فارغ ہوکر خطبہ میں مشغول تھے کہ ایک شخص اندر مجد میں آیا اور اس نے کہا کہ دجیہ بن خلیفہ این تجارت کا سامان لے کر پہنچ گیا ہے (اس وقت دجیہ سلمان نہیں ہوئے تھے)

جب وہ باہر سے تجارت کا سامان لے کرآتے تھے تو ان کے گھر والے وف بچا کراستقبال کیا کرتے تھے جولوگ خطبین رہے تھے وہ یہ بچھ کر خطبہ تھے اس کے بعد سے خطبہ کو نماز سے مقدم کر دیا اور نماز سے خطبہ پہلے پڑھا جانے لگا۔

ت خطبہ پہلے پڑھا جانے لگا۔

مراسیل ابوداؤ دکی روایت بالاے معلوم ہوا کہ جو محابداس موقع پر مجدے نکل گئے تھے انہوں نے بی خیال کرلیا تھا کہ نمازتو ہوئی ہوئی ہے خطبہ نماز کا جز غہیں ہے اور نسیحت کی باتیں رسول اللہ علیہ ہوئی گئی ہے خطبہ نماز کا جز غہیں ہے اور نسیحت کی باتیں رسول اللہ علیہ ہے سنتے ہی رہتے ہیں، اس لئے خطبہ چھوڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی سرائش فرمائی اور ریجی فرمایا کہ جب بیتجارت کو دیکھتے ہیں مرائش فرمائی اور ریجی فرمایا کہ جب بیتجارت کو دیکھتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ کردیتے ہیں۔

معالم التو بل میں تکھا ہے کہ او سے طبل مراو ہے (جے مراسل ابوداؤ دمیں دف بتایا ہے معالم التو بل میں بیجی ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے دریافت فرمایا کہ کتے لوگ معجد میں رہ گئے؟ عرض کیا بارہ مرداور ایک عورت باتی رہ گئے آپ نے فرمایا اگر یہ بھی باتی ندر ہے تو ان پر آسان سے پھر برساد یے جاتے۔اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگرتم سب کے بعد

دیگرے چلے جاتے اور کوئی بھی مسجد میں ندر ہتا توبیدوادی آگ بن کر بہدیر تی (معالم التر یل سفی ۳۳۷،۳۳۵ جس)

بات یہ ہے کہ وہ زمانہ خوراک کی کمی کا بھی تھا اور بھاؤ کے مبئلے ہونے کا بھی دحیہ بن خلیفہ تجارت کا سامان لے کرآئے جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں۔اس ڈرسے کیمکن ہے اورلوگ خریدلیں اور ہم کو پچھ بھی نہ ملے حاضرین مجدسے اس طرف چلے گئے۔

ایک تو چیزوں کی نایابی کازمانہ تھادوسر سے انہوں نے بیہ مجھا کہ نماز کے بعد خطبہ چھوڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہےاور مال خرید نے میں بہودی اور منافق بھی ہیں اس لئے ہمیں بھی مال جلدی خرید لینا چاہیئے ۔اس خیال نے خطبہ چھوڑ کر چلے جانے پر آمادہ کردیا۔

اگرمعاملہ کی ساری صورت حال سامنے رکھی جائے تو بات شیختے میں آسانی ہوجاتی ہے کہ حضرات صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟
لیکن غلطی بناطی بناطی ہے جس پر اللہ تعالی نے سندیفر مادی قُلُ مَا عِنْدَ اللهِ حَیْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ الْبِّحَارَةِ (آپ فرماد ہِجے کہ جو کے اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ہو سے اور تجارت ہے ،اس میں یہ بتادیا کہ نماز میں اور خطبہ کی مشغول سے وہ بہتر ہے جن کے لئے اللہ ان چیزوں میں مشغول ہوتے ہوئے جواللہ کی طرف سے دنیاو آخرت میں خیر ملے گی وہ ان چیزوں سے بہتر ہے جن کے لئے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر روانہ ہوگئے مومن بندوں کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا جاہیے۔ اس کے احکام پورے کریں اور اس سے مانگیں۔

وَ اللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ (اورالله تعالى تمام دين والول سے بہتر ہے)اى نے رز ق واسباب پيدا فرمائے بيں اور مقدر بھی فرمائے بيں اس سے بڑھ کرکوئی دينے والائبيں ہے جو پھھ ملتا ہے اس کی مشیت سے ملتا ہے جوکوئی شخص کسی کو پھھ دیتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے۔

فائده جعد كاخطبه اداء صلوة كے لئے شرط بے خطبہ بڑھے بغیر دور كعتیں بڑھ لیں توجعہ ادانہیں ہوگا۔

فَا مُكره: نماز جعِد مين بهلى ركعت مين سورة الجمعه اورسورة إذَا جَآءَ كَ الْمُنَافِقُونَ بِرْهنامسنون ب (ميمسلم في ١٨٠ ج)

اوربعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی عیدین میں اور صلاۃ جعد میں سَبِّح السُمَ رَبِّکَ الْاعْلٰی اور هَلُ اللّ اللّک حَدِیْتُ الْغَاشِیةِ پُرْ صَة سَے الرّکی دن ایسا ہوگیا کہ عید بھی ہے اور جعد بھی تو دونوں نمازوں میں هَلُ اتّاکَ حَدِیْتُ الْغَاشِیةِ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تے (میمسلمند ۱۸۰۸ مند)

| المحرية قال | المُ الرُّاءُ الرُّاءُ الرَّاءُ الرّاءُ الرَّاءُ الرّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرّاءُ الرَّاءُ الرّاءُ الرّ | ایتاقه     | ٨عيشق                  | ا<br>العلى الح | المركبة المركبة | أور مون<br>المنفيقون | ور <u>دو</u><br>سروة |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دورکوع ہیں | گیاره <b>آ مات اور</b> | فون اس میں     | سورة المناف     |                      |                      |

شروع كرتا مول الله كام سے جوبراممر بان نهايت رحم والا ب-

إِذَا جِأْءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَلُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴿

جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹک ہم گوائی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں

وَاللَّهُ يَشْهَلُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنْ بُؤْنَ ﴿ اِتَّخَذُ وَ النَّهُ اللَّهُ مُرجُّنَّةٌ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ اور الله گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا سو انہوں نے اللہ کی راہ سے روک دیا إِنَّهُمْ سَآءُ مَا كَانُو اِيعُمْكُونَ وَلِكَ بِأَنْهُ مُ الْمُنُو اثْمُر كَفَرُوا فَطَبِعَ عَلَى قُلُونِهِ مَ فَهُمْ بیشک یہ لوگ جوکرتے ہیں براعمل کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوگئے پھر ان کے ولوں پر مہر ماردی گئ لايفَقَهُوْنَ®وَإِذَا رَايَتُهُمْ تُغِبُكَ آجْسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوْا شَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمُ لہذاوہ نیس بھتے اور جب آپ نبیں دیکھیں گے وال کے جم آپ کواچھ معلوم ہول گےاوراگر دہ با تیں کرنے لگیں گے و آپ ان کی بات سننے کی طرف دھیان دیں گے کیا خُشُبُ مُسَنَّكَ وَ عُسَبُونَ كُلَّ صَيْعَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْدَرْهُمْ قَاتَلُهُمُ کہ وہ ککڑیاں ہیں جو فیک لگا کررکھ دی گئی ہیں وہ ہر چیخ کواپے اوپر خیال کرتے ہیں کہ بید دشمن ہی ہیں سوآپ ان سے ہوشیار رہیے، اللہ ان کو ہلاک کرے اللهُ اتَى يُؤْفِكُونَ @وإذاقِيْل لَهُمْ تَعَالُوْايسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمُ وَ کہاں پھرے جارہے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آجاؤ اللہ کا رسول تہارے لئے استففار کرے تو وہ اپنے مروں کو موڑ لیتے ہیں رَايْتُهُ مْ يَصُلُونَ وَهُمْ فِي سَكَلِيرُونَ سَوَاءُ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُ اور آب انہیں دیکھیں کے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رفی کر رہے ہیں۔برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریر لَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعُمْ لِي الْقَوْمُ الْفُسِقِيْنَ ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ الله انہیں نہیں تخشے گا، بیشک الله ہدایت نہیں دیتا فاستوں کو، یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اِتَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يُنْفَضُّواْ وَلِلهِ خَزَايِنُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ لہ ان لوگوں پرخرج ند کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں بہال تک کہ وہ منتشر ہوجا کیں اور اللہ بی کے لئے ہیں خزانے زمین کے اور آسان کے لَكِيَ الْمُلِفِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ يَقُوْلُوْنَ لَمِنْ تَجَعُنَّا إِلَى الْمَهِ يُنَاةِ لِيُخْرِجَنَّ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس الْكَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعْلَمُونَ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا اور اللہ ہی کے لئے ہے عزت اور رسول کے لئے اور موشین کے لئے، لیکن منافقین نہیں جانتے

# منافقين كي شرارتو ل اورحر كتول كابيان

پین آیا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو دھپ ماردیا۔ اس پر انصاری نے مدد کے لئے انصار کو اور مہاجر نے کہ پیل آیا کہ اس رسول اللہ علی ہے آواز می ایا یہ کیا جاہیت کی دھائی ہے ( کہ سلمان ہونے کے بعد بھی گردہ بندی کی عصبیت کام کرنے گی ) عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علی ہے مہاجرین میں ہے ایک خص نے انصاری کو ایک دھپ ماردیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جاہیت کی دھائی کو چھوڑو۔ یہ بد بودار چیز ہے۔ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی مہاجرین اور انصاری کے جھڑے والی بات من کی اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ مہاجرین انصار کو مار نے گے۔ یہ لوگ جو باہر ہے آئے ہیں ہم نے آئیس کھلایا بلایا تو یہ اسے چڑھ گئے ، یہ تو وہی بات ہوئی کہ جس کا کھائے اس پر غرائے۔ اب ان لوگوں پر خرج نہ کروتا کہ خود ہی منتشر ہوجا کیں کھائے اس پر غرائے۔ اب ان لوگوں پر خرج نہ کروتا کہ خود ہی منتشر ہوجا کیں کھائے اس پر غرائے۔ اب ان لوگوں پر خرج نہ کروتا کہ خود ہی منتشر ہوجا کیں کھائے اس پر غرائے۔ اب ان لوگوں پر خرج نہ کروتا کہ خود ہی منتشر ہوجا کیں کھائے اس پر غرائے۔ اب ان لوگوں پر خرج نہ کو کہا جو کہ کہ کہ کہ اور اس نے یہ بھی کہا کہ لہ یہ یہ گئے کرعزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے (عزت والا اس نے اپنے آپ کو کہا کو کہا کو نکہ انساری پہلے ہے لہ یہ میں رہے تھے اور ذلت والا مہاجرین کو کہا جو کہ کہ کہ دینے کے میں مقیم ہوگئے تھے )

یدواقعت کے بخاری میں حضرت زید بن ارقم اور حضرت جابرض الله علیات ہے عبدالله بن ابی منافق کی بات نقل کردی، جب مرول الله علیات کو میں نے رسول الله علیات کہ میں نے رسول الله علیات کہ میں نے رسول الله علیات کہ میں نے سول الله علیات کہ میں نے یہ بات نبیل ہی ،عبدالله کے جودوسر کے رسول الله علیات کہ میں نے یہ بات نبیل ہی ،عبدالله کے جودوسر کے ساتھی تھانہوں نے بھی جھوٹی قسم کھالی اور رسول الله علیات کے ان کی تصدیق فرمادی اس پر مجھے اتن ندامت ہوئی اور طبیعت پر بوجہ ہوا اور رنج کی وجہ سے گھر سے باہر نکانا چھوڑ دیا۔ اس پر الله تعالی نے اِذَا جَآءَ کَ اللّهُ مَنافِقُونَ سے لَیُحُو جَنَّ اللّهُ عَلَی اور مراس الله علیات کے بارک تا ہوں مول الله علیات کی اللہ تعالی نے تمہاری تصدیق فرمادی ، حضرت عمر منظی ایک الله تعلی کے بارے میں ہی تھی وہ بی بات یہاں بھی عرض کردی اور کہا یا رسول الله علی ہا نہ منافق کی گردن ماردوں رسول الله علی ہے فرمایا کہ جھوڑ واگرایہا کرو گے تو لوگ یوں کہیں گردس الله علی ہا تھے ایک ساتھیوں کوئل کرتے ہیں۔

رئيس المنافقين كے بيٹے كا ايمان والاطر زِعمل: سنن التر مذى ميں بھى حضرت زيد بن ارقم كى روايت فدكور ہے اس ميں بيہ ہے كہ بيغزوه بى اس ميں بيہ ہے كہ بيغزوه بى امام تر فدى نے نقل كى ہے اس ميں بيہ ہے كہ بيغزوه بى المصطفق كا قصہ ہے علماء كرام نے اس دوسرى روايت كوتر جيح دى ہے۔

جب عبداللہ بن ابی کی یہ بات اس کے بیٹے نے سی کہ عزت دار ذلت والے کا نکال دے گا تو اس نے باپ سے کہا کہ تو مدینہ میں واپس نہیں ہوسکتا جب تک تو بیا قرار نہ کرلے کہ تو ذلیل ہے اور رسول اللہ عظیمہ عزت دار ہیں چنا نچہ جب اس نے یہ اقرار کرلیا تو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دی یا در ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا جومسلمان تھا۔ اب آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھیے اور بات سجھتے جائے۔ (الدرائنور)

جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بلاشہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بلاشہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی گواہی ویتا ہے کہ بیلوگ آپئی گواہی اور اپنی قشم ہیں جھوٹے ہیں ۔ یہ بات تو تا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیکن ان کا اس انداز ہے گواہی ویتا اور قشم کھانا کہ وہ آپ کودل سے اللہ کا رسول مانتے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں، آ دمی اس لیے قشم کھانا ہے کہ وہ سننے والوں کو یہ بتائے کہ میر اظاہر وباطن ایک ہے اور جو کہدر ہاہوں وہ ہی دل میں ہے چونکہ یہ لوگ آئخضرت علی ہے کہ میں اور سالت کے قائل نہ تھے اس لئے ان کی اس قسما دھری کو اور اپنے اس دعوے کو کہ ہم دل کی گہرائی

ے آپ کے رسول ہونے کی گواہی وے رہے ہیں جھوٹا قرار دیدیا درمیان میں یہ بھی فرما دیا۔ وَ اللهُ یَعْلَمُ اِنَّکُ لُوسُو لُهُ اِداراللہ اِن کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جھوٹا ہی قتمیں زیادہ کھایا کرتا ہے ہے آ دمی تو بہت کم بھی قتم کھالیتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ ہی اپنی زبان اور دل کی موافقت ٹابت کرنے کے لئے قتم کھاتے ہیں۔

راتی خدو آیمان کو است کرنے کے استی میں اور مسلمان کے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا ہے) اپنے جھوٹے دعوے ایمان کو نابت کرنے کے لئے قسمیں کھاتے ہیں تا کہ مسلمان سمجھ جائیں اور مسلمانوں کے ماحول میں ان کی جانیں اور اموال اور اولا دمحفوظ رہ سکیں اگر کھل کر کفر کا اقرار کرلیں تو اندیشہ ہے کہ جودوسرے کا فروں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بی ان کے ساتھ کیا جائے اور ان کے ساتھ جو امن وامان کا برتا و ہوتا ہے وہ خم کردیا جائے۔

فَصَدُّوُ اعَنُ سَبِيلِ اللهِ (سوانہوں نے روک دیااللہ کی راہ سے) اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ سے دور کھا اورا پنے اولا دکو بھی اور دوسرے ملنے جلنے والوں کو بھی اِنْھُمُ سَآءَ مَا کَانُوْ ایعُملُونَ (بیشک بیلوگ جو مل کرتے ہیں بیہ برے مل ہیں) گویہ بھور ہے ہیں کہ ہم نے اپنے لئے اچھا طریقہ اختیار کیا کہ سلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور غیر سلموں سے بھی) بیلوگ این برعملی کی سزایالیں گے۔

ذاک بانگهُمُ المنوا اللہ کھوری الآیت ) (ان کی یہ برعمی اس وجہ ہے کہ پوگ پہلے ایمان لا کے بعن ظاہری طور پراپنے کومون بتایا، ان لوگوں کے لئے خیرای میں تھی کہ ظاہر و باطن ہے موئن ہوتے اور اپنے باطن کو بھی ظاہر کے مطابق کر لیے بینی سے دل سے موئن ہو وجائے بعنی ان سے ایک باتیں ظاہر ہوگئی ہیں سے بین سے دل سے موئن ہوں ہوگئی ان موئن ہیں کا فرہو گئے بعنی ان سے ایک باتیں ظاہر ہوگئی ہیں ہے بین علاوہ ہوگئی ان ہوگئی ہیں ہو ظاہری ایمان تھا اس کو بھی باتی ندر کھ سے ۔ فَطَعِیع عَلی قُلُو بِھِم ﴿ (جب یہ ہوگئاتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر تاردی گئی فَھُھُو کُن (اب بین کو نہ بھیس کے ) اور حقیق بات کو نہ جائیں گے۔ مان فقوں کی ظاہری با تیں بہت کہ ہوگئی آ جسا مُھُھُمُ مَا میں ہوئی نے بین کے مفت بیان منافقوں کی ظاہری با تیں بہت کہ بین ان کے بین ان کے در فیا ہوگئی ہوئی کا فوار جالا و اجمل شک ۔ وَ اِن یَقُولُو اُ اَسْسَمَعُ لِقَولُ لِهِمُ اور باتیں ہر نے کا ڈھٹک اور فیا حت و بلاغت ایس کے کہ اگر آپ سے و اجمل شک ۔ وَ اِن یَقُولُو اُ اَسْسَمَعُ لِقَولُ لِهِمُ اور باتیں ہی بات کو دھیان سے بین گے۔ کا فیم ہوئی کے بین ان کے جم بھی قد وقامت والے ہیں اور باتیں بھی بیٹھی ہیں گر آپ کی کا مہت کی ایس کا حال ہے این ان کے جم بھی قد وقامت والے ہیں اور باتیں بھی بیٹھی ہیں گر آپ کی کا مہیں کا حال ہے این ان کے جم بھی میں گر آپ کی کا مہیں اسے بی جی خالے ہاں دیوار کے ہم اور آپ وال ہے این ان ہے بین جی خالے ہا و اور جرات اور ہمت سے بھی میں ہیآ ہے کا مہیں آ سے وال ہیں ان کے لمبے چوڑ ہے جموں کا حال ہے این ان ہیں ہیں جی خالے ہور جسموں کا حال ہے این ان سے بھی خالے ہور ور جسموں کا حال ہے این ان ہوئی کا جو رہ جسموں کا حال ہے این ان ہوئی کی خال ہے اور جسموں کو خالے ہیں اور ہور ان ہور ہور ان ہور ور در ات اور ہمت سے بھی میں ہیں آپ کے خال میں آپ سے جسموں کی ان کے جو شرے جسموں کو خالے ہیں ان کے ایک کو میں ہور کے جسموں کی کو میں ان کے جو رہے جسموں کی کو میں ہور کے جسموں کیا کو میں کے میں کو میں کو میکوں کے کو میکوں کے کو میکوں کے کو میکوں کی کو میں کو میکوں کے کو میں کو میں کی کو میکوں کے کو میکوں کی کو میکوں کی کو میکوں کے کو میکوں کے کو میکوں کے کو میکوں کی کو میکوں کو میاں کو میکوں کے کو میکوں کو میکوں کے کو میکوں کو میکوں کو میں کی کو میکوں کی کو میکوں

صاحب معالم التزیل نے یول تفسیر کی ہے کہ بیلوگ اشجار مثمرہ لیعن پھل دار درخت نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہوں جنہیں دیوار کے سہارے ٹیک دیا گیا ہو۔اس کے بعدان کی ہز دلی اور باطنی خوف کا تذکرہ فرمایا ہے:

یَنْحُسَبُوُنَ کُلُّ صَیْحَةٍ عَلَیْهِم هُمُ الْعَدُوُّ (یالوگ ہر چُخ کواپنا اور خیال کرتے ہیں کہ دشن ہے) چونکہ دل ہمومن نہیں ہیں اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کی سلمانوں کو ہمارے نفاق کا پیدنہ چل جائے اور جو بھی چیخ سنتے ہیں تو سیکھتے ہیں کہ ہم پر ہی کوئی مصیبت پڑنے والی ہے۔

فَاحُذُرُهُمُ البذاآبان عصاط اور موشيار مين ايانه موكرآب كواورابل ايمان كوكي مصيبت من مبتلا كرني مين

کامیاب ہوجائیں۔ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰی یُوُ فَکُونَ کہاں اللّٰے پھرے جارہے ہیں، ایمان کی طرف آتے ہی نہیں۔
وَ اَذَا قِیْلَ لَهُمُ تَعَالُوُ ا (الآیة) معالم النز یل صفحہ ۳۵: جلد میں ایکھا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں آیت قرآ نیازل ہوگئ جس سے اس کا جھوٹا ہونا اور حضرت زید بن ارقم کا سچا ہونا، ثابت ہوگیا تو اس سے کسی نے کہا کہ ویہ تیرے بارے میں کیسی بخت بات نازل ہوئی ہوتا رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں جاضر ہوتا کہ وہ تیرے لئے اللہ سے دعا کریں اس پر اس براس نے انکار کرتے ہوئے کرتے ہوئے

صحح بخارى مِسْ لَوَّوا رُؤُسَهُمُ كَانْسِر مِسْ لَكُما بِ:

حركوارؤسهم استهزوا بالنبي عليله

كه بيدلوگ سركوح كت دييج بين اور بيرح كت دينا اس انداز مين موتا ہے۔ جس ميں رسول الله عصف كا مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے۔ان کی بے دخی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: سَوَّاءٌ عَلَيْهِمُ اَسْتَغُفُرُتَ لَهُمُ أَمْ لَمُ تَسْتَغُفُورُ لَهُمُ (ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استعفار کریں یا نہ کریں) آپ کا استعفار کرناانہیں کوئی نفعی پنجائے والانہیں )۔ لَّنَ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ (الله تعالى بر رَبهي ان كى بخش نهين فرمائة) كيونكه كفر كى بخش نهين بوعتى اوريه يهلي معلوم بوكيا كه ان كِدول برمهراك عِلى معريفر مايا - إنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (بيتكِ الله تعالى فاس قوم كوم ايت نبيل ديتا) منافقین کہتے تھے کہ اہل ایمان برخرج نہ کرودہ مدینہ سے خود ہی چلے جائیں گے: اس کے بعد منافقین کا دوسرا قُولُ قُلَ كُرْتُ مُوكَ فَرَمَايا: هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا (بيوه لوك میں جو یوں کہتے ہیں کدان لوگوں پرخرچ مت کرو جورسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کدوہ خودمنتشر ہوجا کیں) منافقین نے دوسری بیہودہ باتوں کی طرح یہ بھی بڑی جاہلانہ بات کہی انہوں نے اپنے کوراز ق سمجھ لیا اور بیسوچا کہ بیرمہاجرین کو کھانانہیں دیں گے تو روٹی کی فکر انہیں رسول اللہ علیہ کے پاس سے ہٹادے گی (عموماً جاہل دنیادار اس طرح کی باتیں کہددیا کرتے ہیں اور مدارس ومساجد میں کام کرنے والوں پر اس طرح کی چھبتی کس دیتے ہیں ) اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمادیا وَ لِللهِ حَزَّ اَئِنُ السموت وَالْأَرُض (اورالله تعالى بى كے لئے بين خزائے آسانوں كے اور زمين كے )جس كوچا ہے گا دے گا ،كوئى بير تسمجھ كه فلال كهاناديتا ب-سب كو كهلان بلان والاالله ي ب- وَ لَكِنَّ الْمُنافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (ليكن منافق نهيل مجهة) الله اوررسول اورمومنین ہی کے لئے عزت ہے: (اوراللہ ہی کے لئے عزت ہے اوراس کے رسول کے لئے اور مونین کے لئے) وَلکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعُلَمُونَ ﴿ (اورلین منافقین نہیں جانتے) تھوڑی ی دنیا کے بل بوت پریہ باتیں كررى بيں - انہيں يەمعلوم نہيں كه آ كے كيا ہوگا۔الله كے رسول اور اہل ايمان بي عزت والے ہوں كے اور بير جاہل منافق ہي ذلیل اورخوار ہوں گے، بالا خرایک وہ دن آیا کہ ان کومسجد نبوی ہے ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا پھرایک ایک کر کے دفع اور دفن ہو گئے اور بعض اسلام قبول کر کے عزت کی زندگی میں داخل ہو گئے۔

منافقين في جوكها قاكمدينة في كرع تدارذات والكونكال دي الناب التكوفل كرت موع فرمايا: يَقُولُونَ لَئِنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخُوجَنَّ الْاَعَنُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ (وولوگ كمت بين كما كرم مدينه والس

ہو گئتو عزت والا ذات والے کو تکال دے گا) اس کا مطلب بیتھا کہ ہم عزت دار ہیں مدید شہر ہمارا شہر ہے۔ ہم اس میں پہلے ہے رہتے ہیں مہاجر بعد میں آئے ہیں ہمارے سامنے ذکیل ہیں (العیاذ باللہ)۔ ہم ان کو تکال دیں گے بات صاف نہیں کہی گر کہد دی متعلم کا صیغہ کہنے کے بجائے غائب کا صیغہ اختیار کیا، اللہ جل شاندنے جواب میں فرمایا: وَ اللهِ الْعِزَّةُ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِيْنَ

# يَأْتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الاتُلْهِ كُوْ امْوَ الْكُوْ وَلاّ اَوْلِادْكُوْ عَنْ ذِحْرِ اللَّهْ وَمَنْ يَغْعَلْ ذَلِكَ

ے ایمان والو! تمہارے اموال اور اولاد حمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں، اور جو محض ایسا کرے گا

# فَأُولِيَكَ هُمُ الْغُسِرُونَ ®وَانْفِقُوْامِنْ قَارَنَقْنَكُمُّرِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْقِي اَحَدَّمُوالْمُوتُ

سو یہ لوگ وہ ہیں جو نقصان میں پڑنے والے ہیں اور جو کھے ہم نے حبیس دیا اس میں سے خرج کرو اس سے پہلے کہ حمیس موت آجائے

# فَيُقُولُ رَبِّ لَوُلاَ أَخُرْتَنِي إِلَى آجَلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّلِعِيْنَ®

سو وہ کمے گا کہ اے میرے رب آپ نے تھوڑی مدت کے لئے مجھے کیوں مہلت نددی میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا

# وَكَنْ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً آجَلُها و اللهُ حَمِيدٌ عَمَاتَعُمُلُونَ ﴿

اور الله برگز کی جان کومہلت نہ وے گا جب اس کی اجل آجائے اور اللہ تمہارے کاموں سے باتر ہے۔

# تمہارے اموال اور اولا داللہ کے ذکرسے غافل نہ کردیں، اللہ نے جو کچھ عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرد!

قضعت بین : دنیامیں مال اور اولا دو و چیزیں ایسی ہیں جن میں مشنول ہو کر انسان اللہ کی یا دسے عافل ہوجاتا ہے۔ فرائض اور واجبات کو چھوڑنا نوافل واذکار سے دور رہنا زبان سے دنیاوی دھندوں میں پھنسار ہنا، یہ سب امورا یہے ہیں جواللہ کی یا دسے عافل کرنے والے ہیں، آ دمی مال کمانے میں لگتا ہے تو اللہ کی یا دسے عافل ہوجاتا ہے اولا دکو مالدار بنانے کے لئے اور موت کے بعد بہت سامال چھوڑنے کے لئے کمائی کرتا ہے۔ حلال حرام کا خیال نہیں کرتا زکو قادانہیں کرتا واجبات شرعیہ میں خرج نہیں کرتا، اگر کوئی شخص حلال مال ہی کمائے تب بھی کمانے کا انہاک اللہ کی یا دسے عافل کردیتا ہے، پھر اولا دکے غیر ضروری اخراجات لاڈ اور بیاراورالی ہی بہت ہی چیزیں ہیں جو گناہ پر لگاتی ہیں اور اللہ کی یا دسے عافل کرتی ہیں۔

الله تعالی شاند نے ارشادفر مایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا داللہ کی یاد سے غافل نہ کردیں۔ بفتر رضرورت اپنی جان کے دلئے اپنی اہل اولاد کے لئے اس باپ کے لئے مال کمانا جس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو یہ تو اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے لیکن جس میں دنیا ہی مقصود ہو مال ہی مقصود ہواس میں اللہ کے ذکر سے خفلت ہوجاتی ہے۔

پھرفر مایا وَمَنُ یَّفُعَلُ ذَلِکَ فَاُو کَیْکَ هُمُ الْخَسِرُونَ (اور جوخص ایسا کرے یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہوجائے تو یہ لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں) جوخص کا فر ہے وہ تو پورائی خمارہ میں ہے یعنی اس کی ہلاکت کابل ہے آخرت میں اس کے لئے دائی عذاب ہے اور جوخص مومن ہوتے ہوئے دنیا کے جمیلوں میں لگے وہ بقدر جمیلوں کے اللہ کے ذکر سے عافل رہتا ہے اور ای کے بقدر خمارہ میں ہے اور یہ خمارہ کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کانام لینے سے ذرائی غفلت بھی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جس خص نے آیک بار سُنہ کھان اللہ وَ بِحَمْدِہ کہا اس

ك لئے جنت ملى مجور كاورخت لكا دياجائے كا۔اوريكى فرمايا كه أكر ميں ايك بار سُبُحَانَ اللهِ وَ الْحَصُد بِللهِ وَكَلا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ الْحَبَوْنِ اللهِ وَعَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

### آخر تفسير سورة المنافقون والحمد لله اولاو آخرا

# سرة التغاين مكم معظم مين اورايد قول كم طابق مديد منوره مين نازل هو في اس مين الفاره آيات اوردوركوع بين المتحد الله الرحم الله المرابع الرحم الله المرابع الله المواجع الله المرابع الله المواجع المواجع الله المواجع المواجع الله المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع الله المواجع المواج

# س نے پیدا فرمایا آسانوں کو اور زمین کوحق کے ساتھ اور تمہاری صورتیں بنادیں سواچھی بنائیں ای کی طرف لوث جانا ہے، وہ جانتا ہے

لسَّهُوتِ وَالْكَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تِشُرُّ وَنَ وَمَا تُغْلِنُوْنَ وَاللهُ عَلِيْعٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ٥

آ سانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ سب اعمال کو جانتاہے جوتم چھیاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہواور الله سینوں کی باتوں کو جانے والا ۔

المُريَاتِكُمْ نَبُوا الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَا قُواْ وَبَالٌ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَا بُ

کیا تمہارے پاس ان کافروں کی خبر نہیں آئی جو ان ہے پہلے تھے سو انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور ان کے لئے دروناک عذاب ہے

ہیاں دبیہ ہے کہ بیٹک ان کے پاس ان کے رسول تکھلے ہوئے معجزات لائے تنے سوانہوں نے کہا کیا جمیں آ دمی ہدایت دیں گے سوانہوں نے کفرافتیار کیا

ۅۘۘؾؙۅؙڷۅٛٳۅٞٳڛٛؾۼ۬ڹؠٳڸڎ ۅٳڸڮۼؿٷڿؠؽڰ۞ۯۼۘۘۘڮٳڷۜۮؽؽؘڰۿۯؖٵٙٲؽؗڷؽؗؿؙۼٷٛٳڴڰؙ

اوراعراض کیااوراللہ نے بے نیازی کامعاملہ کیا،اوراللہ بے نیاز ہےاورحمر کامتحق ہے۔ کافروں نے پیدنیال کیا کہ وہ ہرگزنہیں اٹھائے جا کیں گےآپ فرماد بچتے

بَلَى وَرَبِّيُ لَتُبْعَثُنَّ ثُمُّ لَعُنْبَوْنَ بِمَاعِيلَنُمُ ۚ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ۗ فَأَمِنُوا بِاللهِ

۔ ہاں تھے ہے میرے رب کی کہتم ضرور صرورا تھائے جاؤ گے اور تہمہیں ضرور خہرارے اعمال سے باخبر کیا جائے گا، اور بیاللہ پر آ سان ہے سوایمان لا وَاللّٰہ بر

ورَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي ٱنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ خِبِيْرٌ يَوْمَ يَجْمُعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، جس دن تم کو جمع ہونے کے ون میں جمع فرمائے گا

ذلك يَوْمُ التَّعَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَعْلُ صَالِعاً يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَاتِهِ وَيُدُخِلُهُ

بیدون ہے جس میں لوگ نقصان میں بڑیں گے اور جو محض اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور اسے ایسی جنتوں

جَمَّتُ تَجُرِيْ مِنْ تَغَتِهَا الْأَثْفُرُ خِلِينِيْنَ فِيهَا أَبَكَ الْذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ®

میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اسمیں ہمیشہ رہیں گے وہ بری کامیابی ہے

وَالَّذِيْنَ كُفُرُوا وَكُذَّ بُوا بِالَّتِنَا أُولِيكَ آصْعَبُ التَّارِخِلِدِيْنَ فِيهَا وَبِئُسَ الْمُصِيرُة

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے لوگ دوزخ والے ہیں اسمیں بیشہ رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے

آ سان وزمین کی کا ئنات الله تعالی کی سبیج میں مشغول ہےتم میں بعض کا فراوربعض مومن ہیں اللہ تعالیٰ تمہار ہے اعمال کود کھتا ہے

خضمه بيو: يہاں سے سورة التغابن شروع ہورہی ہے بیلفظ''غنبن'' سے لیا گیا ہے۔ غنبن نقصان کو کہتے ہیں آخرت میں جو نقصان ہوگااس سورت کے پہلے رکوع کے ختم کے قریب اس کو تغابن سے اور یوم آخرت کو یوم التغابن سے تعبیر فرمایا ہے اس لئے میہ

سورت، سورة التغابن کے نام سے معروف ہے اوپر چند آیات کا ترجمہ لکھا گیا ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ جو کچھآ سانوں میں اور زمین میں ہےوہ سب اللہ کی تیج بیان کرتے ہیں زبان قال یازبان حال ہے سب تبیح میں مشغول ہیں، پھر فرمایا لَهُ الْمُلُکُ (ای کے لئے ملک ہے) ساری مخلوق ای کی ملکت ہے وَلَهُ الْحَمُدُ (اورای کے لئے سب تعریفیں ہیں )اس کے تصرفات اوراختیارات میں کسی کوکوئی دخل نہیں اوروہ اپنے تمام تصرفات میں محمود ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اوروه ہر چیز پر قادر ہے)وہ جو بھی کرنا چاہے کرسکتا ہے کوئی چیزا سی کے اختیار ہے با برنميں - پھر دوسرى اور تيسرى آيت ميں الله تعالى كى شان خالقيت بيان فرمائى ، فرمايا هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمُ فَمِنْكُمُ تَكَافِرٌ وَّمِنْكُمُ مُؤُمِنٌ (الله تعالى وَ آه جس نے تهمیں پیدا كيا سوتم میں ہے بعض كا فر ہوئے اور بعض مومن ہوئے) الله تعالی نے بیدا فرمادیا سمجھ دیدی قوت فکریہ عطا فرمادی، انبیاء میں السلام کومبعوث فرمایا کتابیں نازل فرما کیں، ہدایت بوری طرح سامنے آگئے۔اس کے باوجود جسے کفراختیار کرنا تھاوہ کفر پراڑا رہا،اورجنہیں مومن ہوناتھا،انہوں نے ایمان اختیار كرليا - وَأَلللهُ بِهَا تَعُمَلُونَ بَصِينٌ [اورالله تعالى تهارے كاموں كوديكتا ہے) - وہ اہل ايمان كے اعمال اور اہلِ كفر کے کام ان سب کودہ دیکھتا ہے سب کے اعمال سے باخبر ہے ہرایک کواس کے مل کے مطابق جزاء یا سزاد سے گاعمل کے عموم میں اعمالِ قلبیہ اورا فعالِ جوارح سب داخل ہیں ۔

الله تعالیٰ نے آسان اور زمین کو حکمت سے پیدا فر مایا اور تہاری اچھی صور تیں بنائیں:

حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ بِالْحَقِّ اللهُ تَعَالَى نِي ٓ اللهُ عَالَى عِيهِ الرَّامِيلِ وَصَوَّرَ كُمُ فَأَحُسَنَ صُورَكُمُ (الله تعالى في تمهاري صورتين بنائيس وتمهاري الچھي صورتين بنائين)\_

اس میں انسانوں پر امتنان فرمایا اوراپنے ایک احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ماؤں کے رحموں میں تہاری صورتیں بنادیں اور اچھی صورتیں بنائیں ہاتھ، یا وَں آ کھیناک قدوقامت کے اعتبارے جواعضاء انسانی میں تناسب ہے اور ساتھ ہی حسن و جمال ہے۔ان سب کودیکھ کرانسانوں کواپنے خالق کاشکر گزار ہونا چاہیئے مصورت اورشکل کے اعتبار سے جوانسان کی برتری ہےا ہے انسان ہی سمجھتا ہے۔ زمین پر جو دوسری چیزیں رہتی اوربستی ہیں ان میں سے کوئی چیز کتنی بھی خوبصورت ہواور کوئی انسان کتنا بھی برصورت ہو وہ مجھی بھی بید گوارانہیں کرے گا کہ اس کی انسانی صورت سلب کر لی جائے اور وہ غیر انسانی صورت میں منتقل كردياجائ\_وَ الكيهِ المَصِيرُ (اورالله بى كى طرف لوث كرجانا ب) وه بى خالق باوروبى مصور باوراس كى طرف سب كو جانا ہے۔ لہذا انسانوں کوای کی طرف متوجد مالا زم ہے اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر اور اس کی یاد میں گے رہیں۔ الله تعالى ما في السلوت و ما في الارض اور ما في الصدور كوجانتا ہے: چوشي آيت ميں الله تعالى كي صفتِ علم كوبيان فرمايا،

ارشاد فرمايا يَعُلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (الآنية) (اوروه انسب چيزوں کوجانتا ہے جوآ سانوں ميں ہيں اور زمين مين بين) - وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (اوروه تمهارے سب اقوال اور اعمال اور احوال كوجانا ب جنهين تم چھیاتے ہواورجنہیں تم ظاہر کرتے ہو) و الله علیم بذاتِ الصُّدُورِ (اورو سینوں کی باتوں کوجانے والاہے)۔

لینی اس کاعلم اقوال اور افعال تک ہی مخصر نہیں ہے بلکہ اس کے بندے جو بچھ سینوں میں چھیائے ہوئے ہیں اگر چہ ادنی وسوسه ہوا سے اس سب کا بھی علم ہے۔ خلا ہر ہے ایک ذات جلیل الصفات پر ایمان لا نااور اس کے احکام پر چلنالا زم ہے اور بیمرا قبہ بھیضروری ہے کہ ہمارا خالق اور مالک سب کچھ جانتا ہے۔

گزشته اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین: پانچویں اور چھٹی آیت میں مخاطبین قرآن کو گزشتہ اقوام کی

برحالی کا انجام بتایا جس میں سمجھایا کو اگرتم کفر سے بازندآ نے تو تہارا بھی براانجام ہوگا، ارشاد فرمایا آلکم یا تِنگُم نَبُوُ الَّذِیْنَ کَفُو وَامِنُ قَبُلُ (کیاتہارے پاس ان کا فروں کی فرنیس آئی جوان سے پہلے تھے) فَلَا اَفُو اَ وَبَالَ اَمُو هِمُ (سوائہوں نے کَفُرُ وَ اَمِن کَا اَدِیالَ کَامِ وَ وَیَا مِن ہوا) وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (اور (آخرت میں) ان کے لئے دردنا کے عذاب ہے۔ ایم سما بقد کی مگر ابھی کا سب نے پھران لوگوں کے تفریر جے رہے کا سب بتایا: ذلک بِانَّهُ کَانَتُ تَالَیْهِمُ (الآیة) سے اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول واضح دلائل لے کرآ نے ان لوگوں نے ان کی دعوت پرایمان ندلانے کا بیر حیاد تکا لا اور سے بہانہ راشا کہ بیتو آ دی ہے اور ہم بھی آ دی ہیں بھلاآ دی، آ دمی کو کیا ہوا ہے در کا اس جا بلانہ بات کو اٹھا یا اور کفر پر جے دہ اور حق سے اعراض کیا اور اللہ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی ۔ انجام کا روہ دنیا واقت میں برزائے سخق ہوئے۔ ان کی کوئی پرواہ نہیں کی ۔ انجام کا روہ دنیا واقرت میں برزائے سخق ہوئے۔

وَاللهُ عَنِيَّ حَمِيلٌة (اورالله بي نياز ہے) كوئى بھى ايمان ندلائے تواس كاكوئى نقصان نہيں، وہ ستورہ صفات ہے ہميشہ سے حمد وثناء كاستى ہے۔

بيت كرين قيامت كاباطل خيال: ساتوي آيت مين مكرين قيامت كا تذكره فرمايا زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنْ لَّنُ مُنْكُولًا (الآيه) (جن لوگوں نے تفرکیا انہوں نے بیجموٹا خيال کيا که وہ ہرگز دوبار فہيں اٹھائے جائيں گے)

قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَ بِمَا عَمِلُتُمُ (اَ عُمَّ آ بِ فرماد بِحَ كَه بال فتم ہم مردر بن مُن مُرور ضرورا تُعان عِلَى اللهِ يَسِينُو (اور يقبرول على اللهِ يَسِينُو اللهِ يَسِينُو (اور يقبرول على اللهِ يَسِينُو اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهِ اللهِ يَسِينُو اللهِ اللهِ يَسِينُو اللهِ اللهِ يَسِينُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَسِينُو اللهِ اللهِ

ايمان اورنوركى دعوت: آخوي آيت بيس ايمان كى دعوت دى فالمِنوُ اباللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِي أَنْزَلْنَا (سوتم ايمان لا دَالله پراوراس كرسول پراورايمان لا وَاس نور پرجوهم نے نازل فرمايا يَعِنْ قرآن عَيم)

یمان لا والتد براوراس فرسول براورایمان لا وال ور برجوم فے ناز ل فرمایا بی افران میم) وَ الله بِهَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ (اورالله تمهارے کامول سے باخبر ہے) نویں اور دسویں آیت میں روز قیامت کی

عاضرى كى خردَى اورمومين اوركافرين كا انجام بتايا فرمايا: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ (اوراس دن كوياد كروجس دن الله تهيس جع فرمائے گااور يہجع كرنے كادن نقصان ميں پڑنے كادن ہوگا) برايك كواپنے اپنے

وقت پر مختلف ایام میں موت آئی ۔ قیامت کا دن ہوم الجمع ہاس میں زندہ ہوکرسب جمع ہول گے۔

قیامت کادن بوم التغابن ہے: اس بوم البعا کو بوم التغابن بھی فرمایا ہے بدلفظ غبن سے لیا گیا ہے، غبن نقصان کو کہتے ہیں قیامت کے دن سب کا خدارہ ظاہر ہوجائے گا، کافر کا خدارہ تو ظاہر ہی ہے کہ جنت سے محروم ہوکردوز خیص جائے گااورمونین کا خدارہ

يهوكاكم جتنى بهي نعتين ل جاكيل أنبيل يرحرت ره جائے گى كه بائے اورا وصفاع الكر ليتے تو اور زياد افعين ل جائيل -قال صاحب معالم التزيل فيظهر يومند غين كل كافر بتركه الايمان و غين كل مومن بتقصيره في الاحسان (صاحب معالم المتزيل

فرماتے ہیں اس دن ہر کافر کے لئے ایمان چھوڑنے کا نقصان اور ہر مؤمن کے لئے احسان چھوڑنے کا نقصان ظاہر ہوجائے گا) (صفحہ ۲۵۳: جسم)

حضرت محمد بن اني عميره فظاه عدوايت بكرسول الله عظافة في ارشاد فرمايا كدا كركوني بنده بيدائش كون سے كر

پوڑھاہو کرمرنے تک اللہ کی فرمانبرداری کے طور سجدہ ہی میں پڑار ہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بہت ذرا ساستجھے گااور اس کی آرز دہوگی کہاسے دنیا کی طرف واپس کردیا جائے تا کہ اور زیادہ اجروثو اب کی کمائی کرلے۔

(رواه احمد كما في المشكواة صفح ٢٥٦، وذكره المنذرى في الترغيب صفحه ٢٥ ج ٣ وعز اللي احمد ثم قال و رواته رواة الصحيح)

بعض علماء نے تغابن کو باب تفاعل ہونے کی وجہ سے شرکت فی الفاعلیت پرمحمول کیا ہے کیکن ایسی کوئی صورت واضح نہ ہوئی جس سے معلوم ہو سکے کہ کا فرمونین کو وہاں کوئی نقصان پہنچاویں گےصا حب روح المعانی فرماتے ہیں:

اخوج تعبد بن حمید عن ابن عباس و مجاهد و قتادة انهم قالوا یوم یغین فیه اهل البحنة و اهل النار فالتفاعل لیس فیه علی ظاهره کما فی التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد واحتیر للمبالغة والی هذاذهب الواحدی (عبد بن جید ترخیز ترمین عباس مجیدا که عجابراور قاده کی التحال کی انتصال به کرده دن جس بالل جنت اورائل جنم کا نقصال بوگالی بهال با ایمال با تفامل بی خام رک عزید بهای مجاب الله بود تحال می سال مجاب به به الله بود تحال می شقاوت: اس کے بعد اہلِ ایمال کی کامیا بی کا تذکره فرمایا: و مَن یُومِن بالله و المل کی شقاوت: اس کے بعد اہلِ ایمال کی کامیا بی کا تذکره فرمایا: و مَن یُومِن بالله و کامیا بی کا تذکره فرمایا: و مَن یُومِن بالله و

بہ بین کو جسارت اورہ مرول کی سفاوت اللہ ہوا ہے۔ اسے بعد این ایمان کا میاب کا مذرہ قربایا: و من یو مِن بالله و یَعُمَلُ صَالِحًا (الآیة )اور جو محض اللہ پرایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کے گناموں کا کفارہ فرمادے گا اورائے ایک جنتوں میں داخل فرمائے گاجس کے نیجے نہریں جاری موں گی یہ بڑی کا میابی ہے)

پھرکا فرول کی بدحالی بیان فرمانی: وَالْلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِالْلِيَّنَا (الآية) (اورجن لوگوں نے كفركيا اور جماری آيات كوجمطلايا بيلوگ دوزخ والے بين اس ميں جميشد بين گے اور وہ براٹھكانا ہے)

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَكُ وَاللَّهُ بِكُلّ

جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے عظم سے ہے اور جو بھی کوئی مخص اللہ پر ایمان لائے وہ اس کے قلب کو ہدایت وے دیتا ہے اور اللہ ہر چزکا

شَى ءِعَلِيْهُ ﴿ وَالْطِيعُواللَّهِ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوْلَكُ ثُمْ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ

جانے والا ہے اور فرمانیرداری کرد اللہ کی اور اطاعت کرد رسول کی سو اگرتم اعراض کرد تو ہمارے رسول پر پہنچا دیتا ہے

الْمُبِينُ ۞ اللهُ لِآلِهُ وَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأْلَتُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّ

واضح طور پر اللہ ہے کوئی معبود نہیں گر وہ بی، اور اللہ بی پر بحروسہ کریں مومن بندے، اے ایمان والوا میکا

مِنَ أَذُوا حِكُمُ وَأُولَا وَكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُ وَهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا

تمہاری بیوبوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے ویش بین سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معانب کرد اور ورگذر کرد اور پخش دو

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ تُحِيْمُ ﴿ إِنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَاوُلِادُكُمْ فِتُنَا اللَّهُ عِنْدَى ﴿ وَاللَّهُ عَظِيمُ

سو بلاشبہ اللہ غفور ہے رحیم ہے۔ بات یمی ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ بیںاور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے

فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَالْفِقُوا خَيْرًا لِإِنْفُسِكُمْ وَمَن يُوق شُيّ

وتم اللہ ہے ڈرو جہال تک تبہاری طاقت ہے اور بات سنواور فرما نبرداری کرواورا چھے مال کواپی جانوں کے لئے خرج کرو۔اور جو مخص اپنے ننس کی تنجوی ہے

نَفْسِه فَأُولَلِكَ هُمُوالْمُفْلِكُونَ ® إِنْ تُقُرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

بچادیا گیا سو بید ده لوگ بین جو کامیاب بین اگرتم الله کو قرض دو اچھا قرض تو ده همین اس کو برها کر دے گا اور تمباری منظرت فرمادے گا

# وَاللَّهُ شَكُوْرُ حَلِيْمٌ فَعَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اللَّهِ اللَّهَ

اوراللدقدردان بروبارے عب اورشہادہ كاجائے والا بے عزيز ہے حكيم ب

# جوبھی مصیبت جہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے

قف مدين : يسورة التفاين كه دوسر كه ركوع كالرجمة به جوسات آيات پُرشتمل به بير آيات متعدد مواعظ اورنصائح پر مشتمل بين پهل فيسحت بيفر مائي كمتهبين جوجي كوئي مصيبت بننج جائے وہ الله كتام سے آتی ہے لبذا برخض كوچا بيئے كه الله كي قضاو قدر پرداضي رہاور جوتكليف بننج جائے اس پرصبر كرے سنن ابن ماج صفحه ميں ہے:

إِنَّ مَا اَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُخْطِئِكَ وَإِنَّ مَا اَخْطَاكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيْبَكَ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَنَّ ءِ عَلِيمٌ (اورالله برچزكوجائے والا ب)ات صابرول كابھى بنة باور بصرول كابھى علم ب

ہرایک کواس کے استحقاق کے مطابق جزادے گا۔

التداوررسول علی کفر ما نیر داری اورتوکل اختیار کرنے کا تھم: دوسری نیریت یہ فرمائی: وَ اَطِینُعُو اللهَ وَ اَطِینُعُو اللهَ وَ اَطِینُعُو اللهَ عَلَیْ اللهَ عَلَیْ الله کا الله کے رسول کے اطاعت کرو (اس میں بندوں کا اپنا ہی بھلا ہے ) اللہ کے رسول نے پیغام پہنچادیا اگر کوئی خص روگردانی کرے تو اللہ کے رسول پراس کی کوئی ذمه داری نہیں۔اس کوفر مایا ہے: فَانْ تُولَیْتُهُمْ فَانْتُهُمْ فَانْهُمَا عَلَی رَسُولُ لِنَا الْبَادُ عُ الْمُعِینُ اَلْهُ اللّٰهِ مِنْ اِللّٰهُ کِرِدِانی کروتو ہارے رسول کے ذمه اتنا ہی ہے کہ واضح طور پر پیغام پہنچادے ) جونہ مانے گاوہ اپنا ہی براکرے گا۔

تيسرى تصيحت فرمات ہوئے اول توحيد كى تلقين فرمائى اور فرمايا اللهُ كُو إِلَهُ إِلَّا هُو (الله ہاس كے سواكوئى معود تبين) پيرتوكل كا تحكم فرمايا ـ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَ تَحْلِ الْمُو مِنُونَ (اور مؤمنين الله بى پرتوكل كريں)

بعض از واج اوراولا در مهارے در من بین: چوشی نفیحت به فرمائی کرتمهاری بیویوں اور اولاد میں ایے (بھی) ہیں جو تمهارے دشمن بین ابدائم ان سے ہوشیار دہو۔

فطری اورطبعی طور پر انسان کوفکاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب نکاح ہوجاتا ہے تو اولا دہمی ہوتی ہے۔ میاں یوی میں آپس میں محبت ہوتا امرطبعی ہے، اسلام نے بھی ان محبت ہوتا کو باتی رکھا ہے کین اس کے لئے ایک صد آپس میں محبت ہوتا امرطبعی ہے، اسلام نے بھی ان محبت کی جا سکتی ہے جس کی ہندی بھی ہوا یک سے اتن ہی محبت کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے اسلامی احکام پر چلنے میں کوئی رکا وٹ نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتے رہیں۔

معالم التوريل ميں حضرت ابن عباس على سنقل كيا ہے كمكم معظم ميں كچھلوگ مسلمان ہوگئے تھے جب انہوں نے مدينه منورہ كے لئے بھرت كارادہ كياتوان كي ازواجي اور اولا دنے انہيں بھرت سے روك ديا اور يوں كہا كہم نے تمبارے مسلمان

ہونے پرمبر کرلیالیکن تہاری مدائی پرمبر نہیں کر سکتے ان کی ہے بات کن کرانہوں نے بجرت کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس پرآیت کریہ:

اِنَّ مِنُ اَذْوَاجِکُمُ وَاَوُلادِکُمُ عَدُواًلَکُمُ فَاحْدَرُوهُمُ ازل ہوئی اور دوسرا سبب نزول ہے لکھا کہ حضرت عوف بن مالک البجعی ﷺ بال بچدار سے وہ جب جہاد کے لئے جانے کا ارادہ کرتے تو یہ لوگ رونے لگتے اور یوں کہتے کہ آپ ہمیں کس پر چھوڑے جارہے ہیں؟ بین کر انہیں ترس آجاتا تھا اور جہاد کی شرکت سے رہ جاتے تھاس پر آیت بالا نازل ہوئی جس میں بہتا دیا کہ بیوی نے تہمیں نیک کام کرنے سے روکتے ہیں ان کی طرف سے ہوشیار رہواوران کی بات نہ مانو ، دونوں روایتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔

معاف اوردر كُذركر في كَالْقِين: وَإِنْ تَعُفُوا وَتَصُفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اوراكرم

معاف کرواوردرگر رکرواور بخش دوسواللہ بخشے دالا ہے مہر ہان ہے )۔

بعض مرتبہ بیویوں کی اور اولاد کی فرمائش ایسی ہوتی ہیں کہ بھی تونفس کوفر مائش ہی ناگوارگز رتی ہے اور بھی ان کو پورا کرنیکا موقع نہیں ہوتا ایسی صورت میں بھی طبیعت کوناگواری ہوتی ہے ارشاد فرمایا کہ اگرتم انہیں معاف کردواور درگز رکر دوتو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہر بان ہے تم ان کومعاف کردو گے تو بیٹل اللہ تعالیٰ کے نزدیکے تبہارے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ غفور

ہے دیم ہے اس کی مغفرت اور رحمت کے امیدوار رہو۔

اموال اولا وتنهارے لئے فتنہ ہیں: پنچویں نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: إِنَّمَا أَمُو اَلَّكُمْ وَاَو لاَ كُكُمُ فِتُنَةً وَاللهُ عِنْدَةُ اَجُرٌ عَظِيْمٌ \_ (بات يمى بے كة تهار الدونتهارى اولا دفتنہ اور الله تعالى كے پاس اجرعظیم ہے)-

اس میں سے تعبیہ فرمائی کہ تمہارے اموال ، تمہاری اولا وتمہارے لئے فتنہ ہیں۔ نعنی آ زمائش کا ذریعہ ہیں۔ مال کمانے اور مال خرچ کرنے میں اور اولا دکی پرورش کرنے میں اور ان کے ساتھ رہے تہنے میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہوجائے اور مال کی تخصیل اور اولا دکی محبت اور دکھیے بھال کو ہی زندگی کا مشخلہ نہ بنالیا جائے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے اس کے لئے محنت اور کوشش میں لگنا ایمان کا اہم تقاضا ہے۔

اس آیت کے ہم معنی سورۃ الا نفال کے تیسر بے رکوع میں بھی ایک آیت گزر چکی ہے وہاں ہم نے اموال اور اولا دے فتنہ

ہونے کی تشریح کردی ہے۔ (دیکھواٹوارالبیان صفحہ١٩٨: ٢٥)

تقوی اور انفاق فی نمبیل الله کا تھی۔ پہنی نصیحت یہ کہ فاتھُو االله مَا اسْتَطَعْتُم (الله عدور جہاں تک م علیہ ہوسکے) وَ اسْمَعُوا وَ اَطِیْعُوا (اور الله اور اس کے رسول علیہ کی بات سنو اور فرما نبرداری کرو) وَ اَنْفِقُوا حَیُوا لَا نَفْسِکُمُ (اوراپی جانوں کے لئے اچھا مال خرچ کرو)۔ یہ قیمے تی سے تحت کی سے توں پر شامل ہے، الله تعالی شانہ نے جواحکام بھیج بیں ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے جہاں تک ہوسکا ہو ہر ممل کو پورا کریں فرائض واجبات پورے کریں اور گناہوں ہے بیس بیں الله تعالی نے کوئی تھم ایسانہیں دیا جو مل کرنے والوں کے بس سے باہر ہو، ہال بعض اعمال نفس پر شاق گزرتے ہیں ہمت کر کے اور نفس کو قابو میں کر کے الله تعالی کی فرما نبرداری میں گے رہیں۔ الله تعالی کے احکام کوشیں اور فرما نبرداری کریں۔ الله تعالی کی رضا مندی کے کاموں میں مال خرچ کریں یہاں اس و نیا میں الله تعالی کی رضا کے لئے جو کچھ خرچ کرے گا وہ اپنی کام آ کے گا

اس میں اپی جانوں کا بھلا ہوگا۔ بچل سے بر بیز کرنے والے کا میاب ہیں: وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اور جو محتص اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں کہ محتص اللہ اللہ علیہ میں کہ محتص اللہ اللہ علیہ میں جو کا میاب ہونے والے ہیں) کی مضمون سورة الحشر کے پہلے رکوع کے ختم

ك قريب كزر چكا ہے۔ وہال تفسيراورتشر كے دكھ لى جائے۔ (انوارالبيان صفحہ ١٦٨:ج٣)-

اللّه كُوَّرِض حسن و پرووه برد ها چر ها كرد عالا و مغفرت فر ماد عالى ان تُقْرِضُو اُالله فَوُضًا حَسَنًا يُضِعِفُهُ لَكُمُ و يَغْفِرُ لَكُمُ (اَكُرَمُ اللّه كَوْرَض و عدد عاچما قرض (جس ميں اظلام بواور خوش و لى سے ان كاموں ميں خرج كرديا جائے جہاں الله تعالى اس پر چند در چندا ضافه كرك اجر خرج كرديا جائے جہاں الله تعالى نے خرج كرنے كا حكم فر ما يا ہے يامتحب قرار ديا ہے ) الله تعالى اس پر چند در چندا ضافه كرك اجر عطافر مائے گا اور تہارے گناه بخش دے گاسب بندے الله كے بيں اور سارے اموال بھى الله بى كے بيں اس نے كرم فر ما يا كه اس كى ماہ ميں جو كھو خرج كيا جائے اس كانام قرض ركھ ديا پھراس پر چند در چند تو اب دينے كا وعده فر ماليا۔ يهضمون سورة البقرہ ميں بھى طرز رچكا ہے۔ (ديكھوانو اداليان جلدادل ٥٠٣،٢١٨)

وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (اورالله عُور بلاغ قدردان ب) تعور على اورتعور عال كوض بهت زياده ديتا به اورطيم يعنى بردبار براب كانهول كي سزاد ين من جلدى نبيل فرما تا اور بهت سے گنامول كومعاف كرديتا ب عالم النفي بردبار براست بالم النفي بي السَّمَ هَا دَقِ (وه غيب اورشها و قام النفوالا ب) المُعَزِينُ الْحَكِيمُ (وه زبردست ب عكست والا ب) -

وهذا آخر تفسير سوره التغابن يفضل الله المليك العلام والحمد لله على التمام والصلوة على البدر التمام و على اله واصحابه البررة الكرام

رَةُ الْجَلَاقِ مِنْكَةً هِي أَنْنَا عِشْرًا لِمَا الْمُعَالِقِهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِلْمُ الْمُعِلِمُ

سورة الطلاق مدينة منوره مين نازل هو كي اس مين باره آيات اور دور كوع بين

بِسْعِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللدك نام سے جو برامبر بان نہايت رحم والا ب

يَاتَهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُهُ وَالنِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِلَّةِ مِنَّ وَآخِصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

اے بی اللہ جبتم عورتوں کو طلاق دینا جا ہو تو انہیں عدت سے پہلے طلاق دو، اور عدت کو اچھی طرح شار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے

لاَ تُخْرِجُوهُ يَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً

ان عورتوں کو تم ان کے محمروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نظیں، گر یہ کہ وہ کوئی کھی ہوئی بے حیائی کرلیں

وَيُلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يَتَعَكَّ حُدُودُ اللّهِ فَقَلْ ظَلْمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَكَ اللّهِ وَيَلْكَ حُدُود إللهِ فَقَلْ ظَلْمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَكَ اللّهِ يَاللّهُ مَا وَدِرِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَدُود مِنْ اللّهُ عَلَى مَدُود مِنْ تَبَالِي اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى مَدُود مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

يُغْدِثُ بَعْنَ ذَٰلِكَ امْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ نَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ

بعد کوئی نی بات پیرا فرادے پر بب وہ مورتی اپی مدت گزرنے کے قریب بھی جائیں تو انیں روک لو بھائی کے ساتھ مجوز دو بِمُعَرُونِ وَ اَشْجِهِ فُو اَذُوکَ عَلَ لِ مِنْكُمْ وَ اَقِيمُوا الشَّهَا دُوقَ لِلْعُ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِمِمَنْ كَانَ

میلانی کے ساتھ اور عدل والے دو آ دمیوں کو گواہ بنالو اور اللہ کے لئے گوائی کو قائم کرد اور بیدوہ چیز ہے جس کی اس مخص کو تصحت کی جاتی ہے جو

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْلِخِرِهُ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعُلُ لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفُهُ مِن

الله ير اور آخرت ير ايمان لائے، اور جو محض الله عدارت مو وہ اس كے لئے مشكل سے فكنے كا راسته بناديتا ہے اور اسے وہال سے رزق ويتا ہے

حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِخُ آمْرِهُ

جہاں اسے ملنے کا گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرلے سو وہ اس کے لئے کافی ہے بلاشبہ اللہ اپنا کام پورا ہی کر کے رہتا ہے

قَنْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَنْ رَّا ۞

ميتك الله ني برچيز كے لئے ايك انداز ومقرر فرمايا ب

# طلاق اورعدت کے مسائل ، حدوداللہ کی تگہداشت کا حکم

قضسيو: يہاں سے سورة الطلاق شروع ہے اس کے پہلے رکوع میں طلاقی اور عدت کے سائل بتائے ہیں درمیان میں دیگر فوائد بھی نہ کور ہیں اس لئے اس کا دوسرانام سورة النساء القصر کی بھی ہے۔ سیح بخاری میں ہے کھنرت ابن مسعود ﷺ نے اسے اس نام ہے موسوم کیا۔

اصل بات تو یمی ہے جب مردعورت کا آپس میں شرقی نکاح ہوجائے تو آخر زندگی تک میل محبت کے ساتھ زندگی کراردیں، لیکن بعض مرتبہ الیہ ہوتا ہے کہ جب شوہ طلاق دید ہے تا ہیں کہ علیحدگی اختیار کرنی پڑجاتی ہے گراردیں، لیکن بعض مرتبہ الیہ ہوتا ہے کہ جب شوہر طلاق دید ہے تو اس کے بعدعورت پرعدت گرارا نابھی لازم ہدا شریعت اسلامیہ میں طلاق کو بھی مشروع قرار دیا ہے، جب شوہر طلاق دید ہے تو اس کے بعدعورت کر ارنابھی لازم ہیں، ہوت تک عدت نہ گزرجائے عورت کو کسی دوسرے مردسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے عدت کے بھی متعدد احکام ہیں، حیض والی عورت اور ہے جس والی عورت اور زیادہ عمر والی عورت (جے چیض نہ آتا ہو) ان کے ایام عدت میں فرق ہے، جن عورتوں کو چیض آتا ہو اگران کو طلاق دیدی جائے اور عمل سے نہ ہوں تو ان کی عدت حضرت امام ابو حنیف اور خضرت امام ابو حنیف اور خصرت امام ابو حنیف اور دھزات شافعیہ کے نزدیک تین طہر ہیں یہ اختلاف لفظ قروء کا معنی متعین کرنے کی وجہ ہے ہوگیا ہے جو سورة البقرہ میں وار دہوا ہے۔

ید لفظ قرء کی جمع ہے جولفظ مشترک ہے چین کے معنی میں بھی آتا ہے اور طبر کے معنی بھی۔ اپنے اجتہاد کے پیشِ نظر کسی نے اس کو چین کے معنی میں لیا اور کسی نے طہر کے معنی میں لیا، ہر فریق کے دلائل اور وجوہ ترجیح اپنے اپنے مسلک کی کتابوں میں لکھی ہیں۔

یہاں سورۃ الطلاق میں فرمایا کہ اے نبی جبتم عورتوں کو طلاق دوتو ایسے وقت میں طلاق دو کہ طلاق کے بعدان کی عدت شروع ہوجائے۔ اس میں ابتدائی خطاب تو رسول اللہ علیہ کو ہے اور اس کے بعد ضمیر جمع ذکر حاضر لاکر طلقتُم المنیساۃ فرمایا ہے کیونکہ امت کے لئے احکام بیان کرنا مقصود ہے، چین والی عورت کی عدت حفیہ کے زدیک چونکہ تین چین ہیں اس لئے ان کے زدیک فَطَلِقُو هُنَّ لِعِلَّتِهِینَ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں طلاق دو کہ اس کے بعد عدت شروع ہوجائے، طلاق کے بعد جو پہلاچین آئے گاوہ چین اور اس کے بعد دو چین آئے ہو والی جو بیلے ہواور یہ وقت طہر کا ہے، اوز بموجب محم حدیث پورے کرنے ہیں تو طلاق ایسے وقت پردی جائے جو چین شروع ہونے ہے پہلے ہواور یہ وقت طہر کا ہے، اوز بموجب محم حدیث بورے کرنے ہیں تو طلاق ایسے جس میں جماع نہ کیا ہو یا عورت کو مل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا ہے آئی بیوی کو طلاق دے دی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا ہے آئی بیوی کو طلاق دے دی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا ہے اپنی بیوی کو طلاق کی جبکہ وہ حین کے دن گزار رہی تھیں۔ حضرت عمر خالی اللہ قالیہ ہے اس کا تذکرہ کردیا، آئی خضرت آگیا تھی کو عمر آگیا گا کہ ہونے دی کو عمر ت کے اور اس کے بعد عدر ایک جین آجا کے اور اس کے بور خالیہ کا کہ کو نے تک اے دو کر کے پھر جب ایک جین آجا ہے اور اس کے بور عمر آگیا پھر فرمایا کہ اس سے کہوکہ رجوع کر لے پھر پاک ہونے تک اے دو کرد کے پھر جب ایک جین آجا ہے اور اس کے بی خوصر آگیا پھر فرمایا کہ اس سے کہوکہ رجوع کر لے پھر پاک ہونے تک اے دو کرد کے پھر جب ایک جین آجا ہے اور اس کے دوران کی دوران کرد کی کردیا آجا کے اور اس کے دوران کی دوران کی اس کردیا آجا کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کو دوران کی دوران کو دوران کی دوران کی دوران کی دوران کو دوران کو دوران کی دوران کو دوران کی دوران کی

بعد پاک ہوجائے اور طلاق دینے کی رائے ہوتو طلاق دیدے، پیطلاق طبر کی حالت میں ہواورا لیے طبر میں ہوجس میں جماع نہ کیا ہو، پھر فریایا کہ بیہ ہے وہ عدت جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ (مجی جدری مؤہ 20:37)

سیجے مسلم جلد نمبرامیں ہے:

ال صدیث سے معلیم ہوا کہ چیف میں طلاق دینا ممنوع ہے اگر چیف میں طلاق دیدی تو رجوع کر لے اور پر بھی معلیم ہوا کہ طلاق السے طہر میں دے جس میں جماع نہ کیا ہو فَظَلِقُو هُنَّ لِعِلَتِهِنَّ کَا مُطلب بیہ کہ طہر میں دے جس میں جماع نہ کیا ہو فَظَلِقُو هُنَّ لِعِلَتِهِنَّ کَا مطلب بیہ کہ طہر میں طلاق دی جائے تاکہ اس کے بعد پورے تین چیف آ جانے پرعدت ختم ہوجائے اور حضرات شوافع کے زود یک چونکہ عدت طہروں سے معتبر ہے اس لئے ان کے زود یک آ بیت کریم کا مطلب بیہ ہے کہ طہر کے شروع میں طلاق دید ہے شار کرو کیونکہ اس سے متعدد عملات کو المحقیق بیل اس میں سے ایک تو رجعت کا بی مسئلہ ہے، جب کی عورت کو رجعی طلاق دید ہے تو عدت کے اندوا تدور جوع کرنا جائز ہے اور ذما نہ عدت کا خرچہ بھی طلاق دینے والے مرد کے ذمہ ہے، عدت گز رنے تک اس کا خرچہ بھی طرح عدت کرنا جائز ہے اور زمانہ عدت کو خرچہ بھی طلاق دینے والے مرد کے ذمہ ہے، عدت گز رنے تک اس کا خرچہ دے، اگر عدت کے اندر شوہر نے رجوع نہ کہا تو ہوسکا ہے کہ ان احکام میں فرق پڑجائے مثلاً عورت عدت کے اندر دوسرا تکاح کرلے یا عدت گز رنے کے بعد کو شارنہ کیا جائے تو ہوسکا ہے کہ ان احکام میں فرق پڑجائے مثلاً عورت عدت کے اندر دوسرا تکاح کرلے یا عدت گز رنے کے بعد بھی شوہر سے خرچہ گئی رہے یا عدت کے جدشو ہر ہے بھی کرکہ انجی عدت پوری ٹیس ہوئی رجوع کرلے۔

وَاتَقُوااللهُ رَبُّكُمُ ( (اورالله عدرو) عورت جموث شكهد كميري عدت كرركي اورم دعدت كرر نيك بعد بهي

رجوع کادعویدار ند ہوجائے اور عدت گزرجائے کے باوجودعورت خرچہ وصول ندکرتی رہے۔
مطلقہ عورتوں کو گھرسے نہ تکالو :
عدت کے درمیان گھرسے نہ تکالو اور عورتیں بھی گھرسے نہ تکئیں ) عدت گزرنے تک اس گھر میں رہیں جس میں طلاق ہوئی ہے۔
عدت کے درمیان گھرسے نہ تکالو اور عورتیں بھی گھرسے نہ تکئیں ) عدت گزرنے تک اس گھر میں رہیں جس میں طلاق ہوئی ہے۔
جس عورت کو طلاق ہوگئ ہواس کا نفقہ لیحی ضروری خرچہ اور رہنے کا گھر طلاق دینے والے شوہر کے ذمہ ہے، مرد بھی استان ای گھر میں رہے : آلا آن ٹائیٹن بفا جشید مجبتی ہیں استفاء کی آئی ۔
مورت بیان فرمائی ہے لیمی اگر مطلقہ عورت عدت کے زمانہ میں کھی ہوئی ہوئی کر بیٹھے تو اسے گھرسے تکالا جا سکتا ہے جس میں اس کو طلاق دی ہے مثلاً اگر اس نے زما کرلیا تو صد جاری کرنے کے لئے اس کو گھرسے تکالا جائے گا بھروائیں اس گھر میں لے اس کو طلاق دی ہوئی اس معدود کے مورت این عباس کے نے فرمایا کہ فاحشہ مبید کا مطلب یہ ہے کہ مطلقہ آئیں ہوئی ہوئی اس کی وجہ سے گھرسے تکالا جا سکتا ہے۔
عدرت بدزیان ہوا گرشو ہراور شوہر والوں کے ماتھ بدزیانی کرتی ہوتواس کی وجہ سے گھرسے تکالا جا سکتا ہے۔

وَتِلْکَ حُدُودُ اللهِ (اوربالله کاحکام ہیں)ان کی پابندی کرو۔ وَمَنُ يَّتَعَدُّحُدُو دَاللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفِسَهُ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفِسَهُ (اورجُوض الله کے صدود سے آ کے بڑھ جا سے تواس نے اپنی جان پڑھم کے اس کی وجہ سے دنیاو آخرت میں سرائل سکتی ہے۔

طلاق اورعدت اور رجعت اور گھرے نہ نگا گئے گی تاکیدان میں ہے کی بھی تھم شری کی مخالفت کی تو بیٹلم ثار ہوگا۔ کلاتَدُرِی کَعَلَّ اللّٰهُ یُکُورِثُ بَعُدَ ذٰلِکَ اَمُواً (ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی طلاق دینے کے بعد کوئی نئ بات پیدا فرمادے) مثلاً طلاق دینے پر ندامت ہوجائے اور ول میں رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوجائے ، لہذا سوچ سمجھ کراحکام شرعیہ کو سامنے رکھ کرطلاق دینے کا اقدام کیاجائے۔

صاحب معالم التزیل کھتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تین طلاق بیک وقت نددی جائیں کیونکہ اس کے بعدر جوع کا حق نہیں رہتا۔ اگر تین طلاق دین ہی ہوں تو ہر طہر میں ایک طلاق دید ہے۔ دوطلاق تک عدت میں رجوع کرنے کاحق ہوا گرتین طلاقیں بیک وقت دیدیں تو رجوع کا وقت فتم ہوجائے گا اور طلاق بائن دینے سے بھی رجوع کاحق فتم ہوجاتا ہے۔ اس لئے سوچ

طلاق رجعی کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کوروک لویا خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے پرچھوڑ دو۔

فَاِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُو هُنَّ بِمَعُرُوفٍ (جبِمطقة عورتوں كى عدت ختم ہونے كتريب ہوتوانہيں خوبی كے ہاتھ روك لو) يعنى رجوع كرلو۔ آؤ فَارِ قُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ (يا انہيں خوبی كے ساتھ جداكردو) ايسا نہ كروكہ انہيں دكھ تكليف دينے كے لئے بار بارطلاق ديتة رہواور رجوع كرتے رہو۔ يہضمون سورة البقرہ ميں بھی ہے۔ وہاں يہ بھی فرمايا:

اس میں بہتادیا کہ گوائی ٹھیک طریقہ پر قائم کی جائے بین سیجے گوائی دی جائے نیزیہ بھی بتادیا کہ جو بھی گوائی دی جائے وہ اللہ کی رضا کے لئے ہوجس کے ذریعہ مظلوم کاحق اسے مل جائے اہل دنیا میں سے کسی کے دباؤ میں جھوٹی گوائی نہ دیدی جائے۔ اللہ کی رضاء کے لئے گوائی دینے میں یہ بھی شامل ہے کہ اجرت پر گوائی نہ دے۔ گوائی دینے پراجرت لینا جائز نہیں ہے البستہ آنے جانے کا کرایہ لے سکتا ہے۔

شهادت كفصلى احكام سورة القره كركوع نمبر ٢٩ ميل كزر يحكي بين:

ذلک يُوعظ به مَنُ كَانَ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ نصحت كي جاتى ہے جواللہ پراور قیامت كے دن پرايمان لايا ہو۔

اوپر جواحکام ندکور ہوئے سراپا ہدایات ہیں ان کے مانے میں خیر ہی خیر ہے۔اہلِ ایمان پرلازم ہے کہ ان کا دھیان کریں اور ان کے مطابق چلیں،سامنے آخرت کا دن بھی ہے، جسے آخرت کا یقین ہے حساب کتاب کا ڈر ہے اسے تو ضرور ہی نصیحت پر عماس ....

تقوى اور توكل كفوائد: وَمَنُ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُوجًا (اور جو جُض الله سے دُرے اس كے لئے الله مشكلات سے نكانے كارات بناديتا ہے)۔

وَیَوُرُوُفَهُ مِن حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ (اوراہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق ملنے کاخیال بھی نہ ہو) اس میں مومن بندوں کے لئے بہت بوی تعلیم ہے جو تحض فرما نبرواری کرے گا، نیک اعمال میں لگے گا، گزاہوں سے بچ گااورا حکام شرعیہ پرعمل کرے گا (خواہ طلاق یار جعت سے متعلق ہوں جن کا یہاں ذکر ہے۔خواہ زندگی کے دوسر سے شعبوں سے ) ہرحال میں اس کے لیے خیر ہی ہے۔

تقوی مومن بندوں کے لئے دنیاو آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے ندکورہ بالا آیت میں اللہ تعالی نے تقوی والوں سے دو وعد سے بہر اول یہ کہ جو محص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی بخرج یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ دنیا میں مشکلات تو بیش آتی ہی رہتی ہیں۔لوگ ان کے لئے تدبیریں کرتے رہتے ہیں بعض لوگ گنا ہوں کے ذریعہ ان کو دفع کرنا جا ہے ہیں کیکن پھر بھی مشکلات میں بھنے رہتے ہیں۔

الله تعالی شانہ نے وعدہ فرمایا کہ جو محض تقوی اختیار کرے گا۔ الله تعالی اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا رمادے گا۔

حضرت ابن عباس عظیم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں (کیار جوع کرنے کی کوئی صورت ہے) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہتم لوگ جمافت کا کام کرتے ہو پھر کہتے ہوا ہے ابن عباس، اللہ تعالی فرمات ہے وَمَنُ یَّتُقِ اللّٰهُ یَجُعَلُ لَّهُ مَحُورَ جَا اور اے سائل تو اللہ سے نہیں ڈرا۔ میں تیرے لئے کوئی مخرق کی مشکل سے نگلنے کا راستہیں پاتا، تو نے اللہ کی تافر مانی کی تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئی (رواہ ابوداؤ وسفی 190)

د وسراوعدہ یہ ہے کہ تقوی کا ختیار کرنے والے کوالٹدالی جگہ ہے رزق دے گا جہاں اس کا دھیان بھی نہ ہوگا۔ ن

دونوں وعدے دنیا سے متعلق ہیں اور آخرت ہے بھی ، تقوی اختیار کرنے والے کے لئے دنیا میں بھی خیر ہے مشکلات سے چھٹکارہ ہے اور اے ایسی جگہ سے رزق ماتا ہے جہاں سے خیال بھی نہو۔ یہ با تیس آ زمائی ہوئی ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص رفظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی ہے فارشاد فرمایا کہ انسان کا دل ہروادی میں پھی نہ پھی مشغول رہتا ہے۔ سوجس شخص نے اپنے دل کوان سب مشغولیوں میں لگا دیا۔ اس کے بارے میں اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے کس وادی میں ہلاک کر دیا اور جو شخص اللہ پرتو کل کرے اللہ اس کے سب کا موں کی کفایت فرمائے گا (سکاۃ الماع صفرہ میں) مصفرت عمر منظی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظی ہے نے فرمایا کہ آگرتم اللہ پرتو کل کرتے جیسا کہ تو کل کاحق ہے تو وہ تہ ہیں اس طرح رزق دیتا جیسے پرندوں کورزق دیتا ہے وہ میں کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں۔ (رواہ التر ندی کافی الکھواۃ صفرہ میں)

توکل کے درجات ہیں ترک اسباب بھی ایک درجہ ہے رسول اللہ عظیمہ نے ای کو اختیار فرمایا ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس کو اختیار فرمایا ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف بیدوی نہیں کی گئی کہ مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہوجاؤں بلکہ میری طرف یہ وی کی گئی ہے: فَسَبِّح بِحَمُدِ رَبِّکَ وَکُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتَّى يَاتِيَکَ الْمُنْ مِنْ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتَّى يَاتِيکَ الْمُنْ مِنْ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتَّى يَاتِيکَ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ جِنْ اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی بندہ متوکل ہوسکتا ہے بشرطیکہ اسباب پر بھر دسہ نہ ہو بھروسہ اللہ پر بی ہواور حقیقی رازق ای کو سمجھتا ہو جب بیہ بات حاصل ہوجائے تو بندہ اسباب اختیار کرنے میں بھی گناہ سے بچتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لئے کوئی ایپ آ طریقہ اختیار نہیں کرتا جس میں گناہ کو اختیار کہا جائے۔

الله تعالى في برچيز كا انداز مقرر قرمايا بي: إنَّ الله بَالِغُ أَمُوهِ (بينك الله إناكام پوراكرى ديتا ب) وه جواراده فرمائ كاس كاراده كرے كاده كر عالى الله بوكر رہ كا اوراحكام تشريعيه من جوكم دين كاراده كرے كاده كر عام دے كاس كاراده كوكوكى روكے والأنبين: قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيءٍ قَدْرًا (بِشك الله في محاليق عن ادر تربي الله في الله في

والمن يَسِن مِنَ الْمَعِيْضِ مِنْ نِسَالِكُونِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثُ أَشْهُرٍ

اور تہاری بیویوں میں سے جو عورتی حیض آنے سے نامید ہو چکی ہیں اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت تین مینے ہیں

وَ الْحِنْ لَمْ يَحِضْنُ وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُ مِنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ

اور ای طرح جن عورتوں کو چف نیس آتا، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا ہوجانا ہے اور جو مخص اللہ سے ورے گا اللہ تعالی

لَّهُ مِنْ اَمْرِهٖ يُسُرًا®ذَ إِلَى اَمْرُ اللهِ أَنْزَكَهُ النَّكُمُّرُومَنْ يَتَقَيْ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّالِتِهِ

س كرم من آسانى كرد على ميالشكاعم بجواس في تمبارى طرف نازل فراياب، جوض الله تعالى عدد رع الله تعالى كاس كرنامول كاكذار فراد عكا

وَيُعْظِمْ لَكَ آجُرًا ﴿ السَّكِنُو هُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُهِ لِكُمْ وَلَا تُضَاَّرُوهُ قَ

اور اس کو بڑا اجر دے گا، تم ان مورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو نگ کرنے کے لئے

لِتُصَيِّقُوْا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَٱنْفِقُوا عَلَيْهِ يَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلُ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ يَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلُ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ يَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلُ قَ

ضرر مت پینچاک اور اگر وہ عورتین حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان پر خرچ کرور

فَإِنْ ارْضَعْنَ لَكُمُ فَانْوُهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتَوْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ

پر اگر ده مورتین تبارے کے دورہ پائیں تو تم ان کو اجمت دو۔ اور باہم مناب طور پر مشورہ کرلیا کرو۔ اور اگر باہم کھٹل کرد کے تو فسنترضِعُ لَا اُخْدِی ﴿ لِینْفِقْ ذُوسِی اُنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَيْهِ اِللّٰهِ لِرِزْقَ اِللّٰهِ لِرِزْقَ ا

کوئی دومری عورت دورہ پلادیگی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق فرج کرنا چاہیے اور جس کی آمدنی کم ہو

# تَكْنِينُفِقَ مِمَا اللهُ اللهُ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلا ما النهاء سَيَجُعِلُ اللهُ بَعُدُكُ عُسْرٍ ليُسْرًا ﴿ اللهُ نَفْسًا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا لللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا الللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ ع

عدت سے متعلق چندا حکام کابیان، حاملہ، حائضہ، آئسہ کی عدت کے مسائل

ان آیات میں متعددا حکام بیان فرمائے ہیں۔اولا تو ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی۔دوم وہ عورتیں جن کوحیض آبنا شروع نہیں ہوا،ان کی عدت بھی تین ماہ ہے۔

پھران عورتوں کی عدت بیان فرمائی جن کوهمل ہوان کاهمل جب بھی ختم ہوجائے (بچہ بیدا ہوجائے سے یا ایسے مل ساقط ہوجائے سے جس کا کوئی عضو بن گیا تھا۔عدت ختم ہوجائے گی، همل والی عورتوں کی عدت علی الاطلاق وضع حمل جو بتائی ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کاعموم ہرعدت گزارنے والی عورت کوشامل ہے۔ جس کسی عورت کا شوہر مرگیا ہواور جس کو طلاق ہوئی ہواگر اس کوهمل ہے تو حمل ختم ہوجانے پس اس کی عدت ختم ہوجائے گی شوہر کی وفات پر جو چار مہینے اور دس دن اور

طلاق والی عورت کو جوعدت گزارنے کے لئے تین حیض گزارنے کا حکم ہے بیان عورتوں ہے متعلق ہے جن کوشل نہو۔ فاکدہ: - جس کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا ہو پھر میاں بیوی کی تنہائی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو الی عورت پر کوئی عدت واجب نہیں۔

فاكره: جسعورت كويض آتا تعالى مريض آتا بند بوگيا اورا بهي اس عمر كوهي نهيس بيني جس ميس يض آنابند بوجاتا ب(جس كو ساياس كتيم بيس) ايسي عورت كوطلاق بوجائة واس كي عدت تين مهيني گزرنے سے نبيس پورى بوگ وه انظار كرے يا تو تين يض

آجائیں یا پھر تن ایاس آجائے جس میں بڑی عمر ہونے کی وجہ سے چض آناختم ہوجاتا ہے۔اس کے بعد فرمایا وَ مَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ اَمُوهِ يُسُوّا (كه جُوْفُ الله سے ڈرتا ہے الله اس کے لئے آسانی فرمادیتا ہے (دنیاو آخرت میں اس کے لئے آسانیاں ہوجاتی ہیں)

پھرفرمایا ذلکک اَمُوُ اللهِ اَنْزَلَهُ اَلْدِکُمُ (یوالله تعالیٰ کا تھم ہے جس کواس نے تہاری طرف نازل فرمایا ہے) وَمَنُ یَّتُقِ اللهُ یُکُفِّرُ عَنْهُ سَیِّاتِٰهِ وَیُعُظِمُ لَهُ آجُوًا (اور جو شخص الله سے ڈرے الله اس کے گناہوں کا کفارہ فرماذے گااوراس کو بڑا اجردے گا)

اس رکوع میں تین بارتقوی کی فضیلت بیان فرمائی ہے پہلے تو یہ فرمایا جو محص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے ہم مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے ایک جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے خیال بھی ندہو، پھر فرمایا جو محض اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا، پھر فرمایا جو محض اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا، پھر فرمایا جو محض اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کردے گا اور اس کو بردا اجر دے گا۔ تینوں آیات ملانے سے تقوی کی بوی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی، اور اللہ تعالی شانہ نے تقوی اختیار کرنے پر جو وعدے فرمائے ہیں ان کاعلم ہوا۔

کوئی مخف تقو کی اختیار کر کے تو دیکھے پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کے دعدے کس طرح پورے ہوتے ہیں لوگوں نے تقو کی اور تو کل کو چھوڑ دیا ، عام طور سے لوگوں میں گنا ہمگاری اور ونیا داری آگئ للبذاغیبی مددیں بھی نہیں رہیں۔

تيسراتكم بيفرمايا أَسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُهُم مِنْ وَجُدِكُمُ كمان عدت كزارن والى عورتون كوو بين شهراؤ،

جہال تم مھرے ہوئے ہوائی استطاعت کےمطابق۔

چوتھا تھم بیفر مایا وَلَا تُضَارُو هُنَ لِعُضَیِقُو اعلیہ هِنَ (اورتم ان کوضررنہ پنچاؤ تا کہ انہیں تنگی میں ڈالدواوروہ تمہارے گھرسے نکلنے پرمجبور ہوجائیں۔

پانچوال تھم میفر مایا کہ مل والی عورتوب پرحمل وضع ہونے تک خرج کردو۔

مطلقة عورتول كاخراجات كمسائل: ان احكام كى توضيح اورتفيريه به كه عدت والى عورتول كى پانچ قسميس مين: اور جعى طلاق دى موئى مور ۲- طلاق بائن يا مغلظ دى گئ مواورعورت حمل والى ندمور ۳- طلاق ملنے والى عورت حامله موسم مرد وه عورت جس نے شوہر سے خلع كرليا موس ۵- عدة الوفاة گزار دى مور

ان عورتوں کوجن اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے وہ تین ہیں:

۱۔ کھانے کاخرچہ ۲۔ رہنے کا گھر ۳۔ کیڑے پہننے کی ضرورت

طلاق رجی ہو بابائن یا مغلظہ الب حمل میں ہو یا غیر حمل میں۔ ہرصورت میں طلاق دینے والے کے ذمہ ہے کہ عدت کے زمانے کا نان نفقہ ہرداشت کر ہے اور رہنے سخے کے لئے گھر بھی دے اگر خود بھی اس کھر میں رہ ہو طلاق بائن یا مغلظہ ہونے کی صورت میں پردہ کر کے رہے اور اگر کی عورت نے اپنے شوہر سے خلع کر لی تو یہ بھی طلاق بائن کے حکم میں ہے (و ھو مقید بھا اذا لم تجعلہ داخلا فی بعد ل المخطع، راجع البحو الوائق) اس میں بھی عدت واجب ہوتی ہے اور عدت کا نان نفقہ اور رہنے کے لئے گھر دینا واجب ہوتا ہے اور جس عورت کا شوہر وفات یا گیا ہواس پر عدت تو لازم ہے لیکن شوہر کے مال میں نان نفقہ واجب نہیں یہ عورت اپنے مہر میں سے یا مراث کے حصہ میں ہے اپنے او پرخرج کرے اگر خرچہ موجود نہ ہوا ور میکہ والے بھی خرج نہ کریں تو محنت مزدوری کر کے گزارہ کر لے، اگر اس کے لئے گھر سے باہر نگلنا پڑے تو پردہ کے ساتھ دن میں باہر جا سکتی بہر جا سے باہر نگلنا پڑے تو پردہ کے ساتھ دن میں باہر جا سکتی ہو یا جا گر رہائے تو اس کی اجازت ہے ضرورت پوری ہوتے ہی واپس آ جائے اور رات کوائی گھر میں رہے جس میں رہے تھو بر نے وفات یائی ہے عدت وفات والی عورت کے شوہر کی میں اگرا تنا حصہ نہ کا ای مورت کے ساتھ وی وفات بائی ہو یا شوہر کے در شامل کو جوز سے میں اگرا تنا حصہ نہ کا گی جو یا شوہر کے در شامل کو گھوڑ سے نکال دیں یا مکان میں اگرا نے در قال اس کا کرا ہے در قال اس کا کرا ہے اور قال گھر کو چھوڑ سے جس میں شوف وخطرہ ہوتو اس گھر کو چھوڑ سے جس میں شوف وخطرہ ہوتو اس گھر کو چھوڑ سے جس میں شوف وخطرہ ہوتو اس گھر کو چھوڑ سے جس میں شوف وخطرہ ہوتو اس گھر کو چھوڑ سے جس میں والے گ

مطلقة عورتول كوريخ كى جگه و يخ كاحكم . السكنو هُنَّ مِنُ حَيْثُ سَكَنْتُهُمْ مِّنُ وَّجُدِكُمُ مِن مايا باور مِنُ وَّجُدِكُمُ فرما كرية بتاديا كه إنى وسعت قوت اورطاقت كوديكهواس كے مطابق اسے رہنے كو جگه دو، شريعت كى پاسدارى كرو حكم شرى ہونے كى وجہ سے انہيں اى گھر ميں گھر اوجس ميں تم رہتے ہو وَ لا تُضَارَّ وُ هُنَّ لِتُصَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ. اور ان كو تكليف ندودتا كه تم انہيں تنگدل كردويعن الى صورت اختيار نہ كروكہ وہ گھر چھوڑ نے پر مجبور ہوجا مَين قول سے يافعل سے كوئى الى حركت نہ كروجس سے اس كاتم بارے ساتھ دہنا دو بھر ہوجائے بيتو مطلقہ عورتوں كور بائش دينے كا حكم ہوا۔ اس كے بعد فرمايا:

وَإِنُ كُنَّ اُوْلَاتِ حَمُلٍ فَٱنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتیٰ يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ اورا گرمطلقة عورتين حمل والى ہول تو ان پر خرچ کرویہاں تک کہ وہ وضع کردیں۔ حمل والی عورت کی عدت وضع حمل ہے جب حمل وضع ہوجائے گا اس کی عدت بھی ختم ہوجائے گی اور عدت کے لوازم یعنی نان ، نفقد رہے کا گھر بھی سابق شو ہر کے ذمنہیں رہے گا۔

بِيول كودود ه بلانے كمسائل: فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ. جب اولاد پيدا موتى بتو مال

باپ دونوں ال کر پرورش کرتے ہیں۔ بیچ شفقت میں پلتے بڑھتے اور پھلتے پھولتے ہیں۔ مال دودھ پلاتی ہے اور باپ بچہ پراور بیک کی ماں پرخرچ کرتا ہے کین اگر طلاق ہوجائے تو بچہ کی پرورش کا اور دودھ پلانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مال کا دل تو چاہتا ہے کہ میں ہی اسے دودھ پلا کو ل اگر مفت میں پلائے تو اسے اختیار ہے۔ اور اچھی بات ہے اور اگر بچہ نے باپ سے دودھ پلانے کی مناسب اجرت مانگے تو یہ می جائز ہے اور باپ کے ذمہ ہے کہ اسے دودھ پلانے کی اجرت دے۔ اس صفمون کو فد کورہ عبارت میں بیان فر مایا ساتھ ہی و اُنتے مِنُ و اُبنین کُم بِمعُورُ و ہِ بھی فر مادیا مطلب سے کہ مال اور باپ دونوں با ہمی مشورہ کرلیں اور بچہ کی خرخوا ہی ہرایک کے پیشِ نظر رہے عورت بھی مناسب سے زیادہ اجرت ندمانے اور باپ بھی اجرت طے کرنے کے بعد انکار نہ کرے حق واجب کو ندرو کے ، باپ یوں نہ سمجھے کہ چونکہ اس کا بچہ ہے اس کو بلا نا پڑے گا میں اجرت دول یا نہ دول ، کم دول یا ذیادہ دول اور مال بیسوج کرزیادہ اجرت شام نگے کہ اپنے بچہ کی وجہ سے بیمنہ مانگی اجرت دینے پر راضی ہوگا۔

شرعاً باپ کومجور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بچہ کی ماں کی مطلوبہ اجرت ضرور ہی دے۔ زائد اجرت طلب کرنے کی صورت میں دوسری عورت سے بھی دودھ پلواسکتا ہے لیکن ماں ، ماں ہی ہے وہ زیادہ شفقت سے رکھے گی باپ بچہ کواسکی ماں کے ذرمہ لگائے اور اس سے دودھ پلوائے تو اسے بھی چا بیئے کہ مناسب اجرت سے زائد نہ لے۔ رضاع اور ارضاع کے مسائل سورہ بقرہ میں بھی گزر سے بیاں۔

فاكدہ: جب كى مرد نے كى عورت كوطلاق دے دى اور ماں نے بچكو پرورش كے لئے ليا تو جب تك شوہر كى طرف سے زمانہ عدت كانان نفقہ ل رہا ہے تواس وفت تك دودھ پلانے كى اجرت طلب نہيں كر عتى ، يعنى دو ہراخر چنہيں ديا جائے گا۔اور جب عدت گزرجائے اور ابھى دودھ پلانے كازمانہ باقى ہے تواب بچه كى مال بچہ كے باپ سے دودھ پلانے كى اجرت لے عتى ہے بچہ كے دوسرے اخراجات اس كے سواہوں گے۔

وَإِنْ تَعَاسَوُتُمُ فَسَتُوْضِعُ لَهُ أُخُولِى اوراگرتم آپس میں گی محسوں کرو کہنماں مناسب اجرت پردورہ پلانے پر تیار ہواور نہ باب اس کی مطلوبہ اجرت و بیے پرراضی ہوتو دوسری عورت پلادے گی یہ بظاہر خبر، بمعنی الامر ہے بینی بچہ کا والداور کی دورہ پلانے والی کو تیار کرلے جودودہ پلادے، اس طرز خطاب میں تربیت ربانیہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے ایک جان کو پیدا فرمایا ہے اوراسے زندہ بھی رکھتا ہے اوراس کی پرورش بھی کروانی ہے تو وہ کی اور کو آ مادہ فرمادے گا آخر ہے ماؤں کے بچے بھی تو پرورش پاتے ہی ہیں۔

مرصاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے: لِیُنفِق ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه (وسعت والا اپن وسعت کے مطابق خرچ کرے: لِیُنفِق مُمَّا اَتَهُ اللهُ (اورجس کے رزق میں تکی ہوتو وہ ای وسعت کے مطابق خرچ کرے واللہ نے اے وے رکھا ہے) یعنی پیدوالا آ دمی بچہ پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور تنگ وست آ دمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور تنگ وست آ دمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا مَآاتُهَا (اورالله كَ جَان كواس سے زیادہ خرچ كرنے كامكلف نہیں بنا تا جتنااس كودیا ہے) الله تُنگی كے بعد آسانی الله تُنگی كے بعد آسانی الله تُنگی كے بعد آسانی فرماد ہے گا: سَيَجُعَلُ الله بَعُدَ عُسُويُسُوًا (الله تعالی عنقریب علی كے بعد آسانی فرماد ہے گا) لہذا كوئی خرچ كرنے والا راو خير میں خرچ كرنے سے پہلو ہی خرکر سے اور مالیات كے سلسله میں جوفرائض وواجبات میں خرچ كرنے والا راو خير میں خرچ كردوں گا تواور كہاں سے آئے گا۔ عمواً فقهاء كے كلام میں مطلقہ عورت كے ہیں ان میں خرچ كر سے اور بيدنہ و چے كہ اس كوخرچ كردوں گا تواور كہاں سے آئے گا۔ عمواً فقهاء كے كلام میں مطلقہ عورت كے

گئے زمانہ عدت کا نان نفقہ اور سکنی لینی رہائش کا گھر دینے کا ذکر ہے کسوۃ لینی پہننے کے کپڑے دینے کا ذکر نہیں ہے صاحب البحرالرائق نے اس پر توجہ فرمائی ہے اور لکھا ہے کہ ذخیرہ اور خانیہ اور عزایہ اور کہتی میں پوشاک کے ستحق ہونے کا بھی ذکر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کا تعلق حاجت اور ضرورت سے ہے اگر عورت کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں اور مدت بھی مختفر ہے مثلاً تین حیف یا تین ماہ ہیں تو کپڑے کا انتظام کرنا واجب نہیں اور اگر اسے کپڑوں کی ضرورت پڑگی اور عدت کی مدت کمی ہوگئی مثلاً حیض نہیں آتا جس کی وجہ سے طہر میں امتداد ہوگیا تو قاضی کپڑے بھی دلائے گا۔

ولم يذكر الكسوة والمنقول في الذخيرة والنخالية والعجبي أن المعتدة تستحق الكسوة قالوا وانمالم يذكرها محمد في الكتاب لان العدة لا تطول غالبا فصيعني عنها حتى لو احتاجت اليها يفرض لها ذلك اه فظهر بهذا ان كسوة المعتدة على التفصيل اذا استغت عنها لقصر الممدة كما اذا كانت علتها بالحيض وحاضت اوبالاشهر فانه لا كسوة لها وان احتاجت اليها لطول الممدة كما اذاكانت ممتدة الطهر ولم تحص فان القاضي يفرض لها وجف هوالذي حوره الطرسوسي في انفع الرسائل و هو تحرير الممدة كما اذاكانت ممتدة الطهر ولم تحص فان القاضي يفرض لها وجف هوالذي حورة الطرسوسي في انفع الرسائل و هو تحرير حسن مفهوم من كلامهم (كپرول) وكرول كاذكريس كيا كيا حالا كذر تيرة فدية علية اورامجيني من مقول بي كده والي ورت كيرول كي خرورت برك تولي من ورت برك والمائل عن المدة كيرول كي خرورت كيرول كافرورت كيرول كافرورت كيرول كافرورت كيرول كي خرورت برك توليد ورت مندنه وعدت الك كيرول كافرورت مندنه وعدت الك كيرول كافرورت مندنه وعدت كيرول كافرورت كيرول كيرون كافرورت مندنه وعدت كي مناه والموالد كي المراك عدت على من عدت على من عدت كي مناه والموالد كي المراك عدت يول عبيراك المراك عدت يول عبيراك المرك المدت المرك المرك الموال المرك المرك

گزشتہ ہلاک شدہ بستیول کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا حکم منتہ ہلاک شدہ بستیول کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا حکم منتقد : ان آیات میں سرکش اقوام کی ہلاکت اور بربادی کا اور ایمان اور اعمال صالح والوں کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے

صاحب معالم التر بل فرماتے ہیں کہ آیت میں تقذیم اور تا خیر ہے اور مطلب ہے ہے کہ ہم نے ان بستیوں کے رہنے والوں کو دنیا میں بھوک اور قط کا اور تلواروں ہے مقتول ہونے کا اور دوسری مصیبتوں کا عذاب دیا اور آخرت میں ان سے خت حساب لیس گرفتار ان لوگوں نے سرکٹی کی اللہ تعالی کے حکموں پر عمل کرنے سے منہ موڑ ااور اس کے رسولوں کو جھٹلا یالبذ او نیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوئے اور عذاب بھی منکر تھا بہت شخت اور براتھا اور رسواکن تھا پھر آخرت میں بھی ان سے خت حساب لیا جائے گا وہاں سخت حساب کے جواب کی کسے تاب ہوگی انبذاو ہاں پوری طرح خسارہ لیعنی ہلا کت و برباری کا سامنا ہوگا اور انجام کے طبح دوز نے کی آگ میں فوال دینے جا کیں گو فرما یا آئے نگا اللہ کہ کہ م کے ذاب اللہ کے سامت کے جواب کی سے دنیا میں بھی اپنے کے کا وہال چکھا، اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے اس کو فرما یا آئے نگا اللہ کے کہ م کے ذاب کے اس کو فرما یا آئے نگا اللہ کے کہ اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے اس کو فرما یا آئے نگا اللہ کے کہ اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے اس کو فرما یا آئے نگا اللہ کے کہ اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے اس کو فرما یا آئے نگا اللہ کہ کہ خت عذاب تیا رفر مایا ہے۔

قرآن کریم ایک بڑی تھیں جے: اس کے بعد اہلِ ایمان سے خطاب فرمایا اور انہیں اہلِ عقل بتایا ارشاد فرمایا اسے عقل والو! جنہوں نے ایمان قبول کیا اللہ نے تمہاری طرف ایک تھیں تامہ ناز ل فرمایا ہے بعنی قرآن اور تمہاری طرف ایک رسول محتجا ہے بیدرسول تمہار ہا و پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے بیآیات ہیں جو واضح طور پرصاف صاف کھول کرحق اور باطل کے درمیان فرق بتاتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے انہیں اندھیر یوں سے نور یعنی روشنی کی طرف نکال دے (جولوگ اللہ کی کتاب قرآن کی ماندھیر یوں میں رہتے ہیں ، و نیا میں کر میں اور آخرت میں دوزخ کی اندھیر یوں میں رہیں گے )

اہلن ایمان کا انعام: اس کے بعد اہل ایمان کا انعام بیان فرمایا کہ جو تحص اللّه پرایمان لائے اور نیک عمل کرے الله تعالی اسے ایک الله تعالی اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے ینچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر اس مضمون کو قَدُ اَحْسَنَ اللهُ لَهُ دِذُقًا بِرِحْمَ فرمایا یعنی جو بندہ مومن ہواور اعمال صالح انجام ویتار ہااس کے لئے الله تعالی نے اچھارزق تیار فرمایا ہے وہ جنت میں جائے گا تو اینارزق لے لیے گا پرزق بے مثال عمدہ اوردائی ہوگا۔

ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ نَ يَتَنَزَّكُ الْكَمْرُ بَيْنَهُ فَ لِتَعْلَمُوۤ آنَ اللَّهُ عَلَى

البداييا ب جس في سات آسان بيدا ك اوران بى كى طرح زيين بهى ان سب مين احكام نازل موت رج بين تاكرتم كومعلوم موجائ كدالله تعالى

كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ " وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ آحَا لَمْ بِكُلِّ شَيْءِعِلْمًا ٥

ہر شی پر قادر ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو اعاطہ علی میں لئے ہوئے ہے

# الله تعالى في سات آسان اورانهيس كي طرح زمينيس بيدا فرمانيس

قضعه بين يه يه الدرسة اور علاق كى آخرى آيت باس مين الله تعالى كى شان خالقيت أورشان قادريت اور عنى كوبيان فرمايا، ارشاد فر مايا الله وه بحس في ساحة سان پيدا فر مائي اور نمينين بھى ان كى جيسى يعنى تعداد مين ان كے برابر پيدا فر مائيس الله تعالى كے احكام ان كے درميان نازل ہوتے ہيں۔ سب سے اوپر كے آسان سے لے كرسب سے ينجے والى زمين تك جو بھى مخلوق ہے سب پراس كے احكام تكوينيه نافذ ہيں اور بہت كى خلوق احكام شرعيه كى بھى مكلف ہے۔ يہ سات زمينيں كہاں ہيں سرطرح ہيں جمہور على اوكا يكن فر مانا ہے كہ يہ بھى آسانوں كى طرح اوپر ينجے سات طبقات ہيں الله تعالى كافر مادينا مومن بندوں كے لئے كافی ہے يہ بات كدوه سات زمينين بن آدم كے مشاہدہ بين ہيں اس سے ان كے وجود ميں كوئى فرق نہيں پڑتا، احاديث

صیحه مرنوعه سے سات زمینوں کا وجود ثابت ہوتا ہے بیا حادیث حضرت سعید بن زیداور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہر برہ اور حضرت عائشہ ضا کہ اللہ تعالی عنهم سے مروی ہیں (دیم وضح بناری صفح مارہ اور میں ۲۳،۳۳،۳۶)

حفرت صهیب عظیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب کی بہتی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے تو بیکلمات ضرور متنا

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوٰتِ السَّبُعِ وَمَاۤ اَظُلَلُنَ وَرَبَّ الْاَرُضِيُنَ السَّبُعِ وَمَاۤ اِقُلُلُنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيُنِ وَمَااَضُلَلُنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيُنَ فَإِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنُ شَرَّهَا وَشَرَّاهُلِهَا وَشُرِّمَا فِيُهَا (رَاهِ الْمَامُنِ الْحَدِرَكِ وَاللَّحِيَّ النَّارِةِ وَالنَّيِ

(اے اللہ جوساتوں آسانوں اور ان سب چیز وں کارب ہے جوآسانوں کے نیچے ہیں اور جوساتوں زمینوں کا اور ان سب چیز وں کارب ہے جوآسانوں کے اور جوساتوں زمینوں کا اور ان کا اور ان کا اور ان سب کارب ہے جن کوشیطانوں نے گراہ کیا ہے اور جو ہوا کا اور ان کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس کے پیزوں کا رب ہے جنہیں ہوا کو سے اور جو پھھائی میں ہے اس کے شرسے تیری پناہ جا ہے ہیں)۔

وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّ أَنَّ اللهَ قَدُ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

الله تعالی نے مہیں آسانوں اور زمینوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کئے ہے کہ تم یہ بات جان او کہ الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور یہ بھی جان اواللہ تعالی کاعلم ہر چیز کو محیط ہے (کوئی چیز اس کے علم وقد رت سے باہز ہیں ہے)۔

وهذا آخر تفسير سورة الطلاق والحمد الله العلى الخلاق، والصلوة والسلام على رسوله الذي عرج الى سبع السموات و على اله و اصحابه الذين نشرو االدين في الآفاق

سورة التحريم مدينه منوره مين نازل موئى اس مين باره آيتي اور دوركوع مين

يشواللوالتخمن التحيير

شروع كرتا مول اللدكام سے جوبرا مهر مان نهايت رحم والا ب

يَايَهُا النَّبِيُّ لِمُ تُعَرِّمُ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ ازْوَاجِكُ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ رَحِيهُ

اے نی آ پاس چزکو کیوں حرام کرتے ہیں جے اللہ نے آپ کے لئے حال کیا ، آپ اپنی بیریوں کی خوشنودی جاہجے ہیں ، اور اللہ بخشے والا ب مہر بان ہے،

قَلْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ إِلْحَكِيْمُ ٥

الله نے تمبارے کئے تمباری قسمول کا کھولنا مقرر فرمادیا ہے اور اللہ تمبارا مولی ہے، اور وہ جاننے والا بے تعکمت والا ب

# حلال كوحرام قراردينے كى ممانعت

تفسیع: یہاں سے سورۃ الحریم شروع ہورہ ہے۔اس کی ابتدائی آیات کے سبب نزول کا ایک واقعہ ہے اوروہ یہ کہرسول اللہ عظیمی نازعمر کے بعد تھوڑی دیر کوازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔تھوڑا تھوڑا وقت ہرایک کے پاس گزارتے تھے ایک دن جوخفرت نینب بنت جش کے پاس تشریف لے گئے ان کے پاس شہد کی لیا حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے اور حضہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں ہے جس کے پاس بھی تشریف لا ئیں تو ہم کہددیں گے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ (یہا کی قتم کما گوند ہوتا تھا) چنا نچہ آپ دونوں میں ہے کسی ایک کے پاس تشریف لائے تو یہی بات عرض کردی آپ نے فرمایا کہ میں نے دونوں میں نے کسی ایک کے پاس شہدییا ہے اور میں نے تم کھالی ہے کہ اس کے بعد ہرگز فرمای پیوں گااس پر آیت کریمہ نے اُلگہ اللہ شکو کے پاس شہدییا ہے اور میں نے تسم کھالی ہے کہ اس کے بعد ہرگز نہیں پیوں گااس پر آیت کریمہ نے اُلگہ اللہ شکو کے اللہ لگٹ نازل ہوئی۔ (مجی اُنجان صفی ۱۵۰۰)

یہ قصہ ذرا تفصیل ہے سی ابناری صفیہ اے اس میں بھی ہے اس میں بھی اختلاف روایت بھی ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے رسول اللہ علیہ کو اسوہ اور مقتلیٰ بنا کر بھیجا تھا اس لئے طرح طرح کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تا کہ امت کو اپنے حالات اور معاملات میں ان سے سبق طرح پی بعض یویوں نے جو ایسا مشورہ کیا تھا کہ آپ تشریف لا کیں گو ہم ایسا ایسا کہیں گے یہ شو ہراور یوی کی آپس کی دل گی کی بات ہاں میں یہ اشکال پیدائیس ہوتا کہ ان عورتوں نے رحول اللہ اللہ کو کیوں ایڈ اء پہنچائی، جب یہ عرض کیا گیا کہ آپ نے گوند کھایا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے گوند ٹیس کھایا۔ میں نیب کے پاس شہد پی کر آپا ہوں اور ساتھ ہی تتم بھی کھالی کہ اب میں نیس کھاوں گا اور سوال کرنے والی ٹیوی سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کی کوئیس بتانا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان ہوگا ہے تیں ، یہ حرام قرار دینا ان کی خوشنودی کے لئے حلال قرار دی ہیں ۔ آپ ان کو اپنے او پر حرام کیوں کرتے ہیں آپ کے شایان شان نہیں ہے۔

وَ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اورالله بخشے والامهربان ہے)۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ رسول الله ﷺ کی ذات گرامی کی عظمت بتائی ہے کہ ترک اولی بھی آپ کے مقامِ رفیع کے خلاف ہے۔ یہ بھی تو تع نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو کچھ ہوگیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا (آپ نے اعتقاداً حلال کو حرام قرار نہیں دیا تھا البت ترک مباح پرتسم کھالی تھی)۔

نے اے جی معاف قرما دیا (آپ نے اعتاداطال اور ام فراریس دیا کا البتر کے مبان کی معاف قرار اور اسلمانو فسم کھانے کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے:

الله تعالی نے تمہاری قسموں کا کھول دینا مشروع فرمایا ہے) اس میں لفظ لکھنم بڑھا کریہ بتادیا کہ ساری امت کے لئے بہی تکم الله تعالی نے تمہاری قسم کھالیں تو اللہ تعالی نے اس سے عہدہ برآہ ہونے کا جوطریقہ مشروع فرمایا ہے۔ اس کے مطابق عمل کر کو بات سے دکھول ایعنی قسم کھاکر جو بات اپ ذمہ کرلی ہے اس سے نکلنا دوطریقہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قسم کھاکر جو بات اپ ذمہ کرلی ہے اس سے نکلنا دوطریقہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قسم کھاکر جو بات اپ ذمہ کرلی ہے اس سے نکلنا دوطریقہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قسم کو پورا کرد نے (بشرطیکہ معصیت نہ ہو) اور دوسرایہ کہ اگر قسم اپنے ذمہ کرلی ہے اس کے کا فارہ دیدیا جائے ان دونوں صورتوں سے شم تم ہوجاتی ہے یعنی اس کا حکم باتی نہیں رہتا، پھر معلوم ہونا چا ہیے کہ کہ کہ کہ اللہ کی تم ایسا کروں گایا ایسانہیں کروں گا (پھراس میں معلق اور غیر معلق کی تفصیلات ہیں) اور دوسری صورت سے ہے کہ کسی صلال کوا ہے او پر حرام کر لئے خصرت امام ابو حذیفہ کے نزد یک یہ تھی یمین ہے اس کا بھی کفارہ وا جب ہے جیسا کہ تم کا خلاف ورزی کرنے پر کفارہ وا جائے۔

تفسیر قرطبی میں بلاسند نقل کیا ہے کہ رسول الته اللہ ہے۔ اپنی قسم کا کفارہ دے دیا تھا پھر زید بن اسلم ہے نقل کیا ہے کہ آپ نے کفارہ میں ایک غلام آزاد فرمایا تھا۔

# وَإِذْ أَسَّرُ النَّبِينُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِينَتُا فَلَمَّانَبَّاتُ بِهُ وَ أَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْم

اور جب نی اللہ نے ایک بات اپنی ایک یوی سے آستہ سے بیان فرمادی پھر جب وہ بات اس یوی نے بتادی اور اللہ نے وہ بات نی پر ظاہر فرمادی

عَرَّى بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّانَبَّاهَابِهِ قَالَتُ مَنْ آئبُاكُ هٰذَا اللهِ

تو تغير الله في بحديات بنادى اور يحديات سے اعراض كيا چر جب في الله في دومات اس يوى كو بنادى تو اس نے كہا كرآ بكواس كى كس في خردى؟

## قَالَ نِتَأَنَ الْعَلِيمُ الْعَيْدُونَ

آب نفر ما المجه جان والخبرر كهندوال فخروى

# رسول الله عليه كاليك خصوصي واقعه جوبعض بيويوں كے ساتھ پيش آيا

قضسيين: بعض مفسرين في اس آيت كاتعلق بهي شهدوا في قصه بينايا بهاور يول تغيير كي ب كمرا ب في جو يول فرمايا تعا کیمیں شہر بہیں پیوں گا،اس کے ساتھ یہ بھی فرمادیا تھا کہ کس سے کہنائہیں لیکن جس اہلیہ سے بیفر مایا تھا اس نے آپ کی دوسری اہلیہ کویہ بات بتادی اللہ تعالی نے آپ کو بذر ایدوی اس مے مطلع فرمادیا تو آپ نے اہلیکوتھوڑی ی بات بتادی لیعنی یہ جادیا کہ تونے اتی بات ظاہر کردی ہے اور فلال عورت سے کہدی اور آپ نے تھوڑی سی بات سے اعراض فرمایا یعنی غایت کرم کی وجہ سے پورے اجزاء کا ظہار نیس فرمایا، تا کہ ظاہر کرنے والی اہلیکو یہ بات جان کرشر مندگی ندہو کہ میں نے جو کچھ دوسری خاتون ہے کہا ہے وهسبآ پومعلوم ہوگیا، جبآپ نے بات بتانے والی بوی کو بیجلایا کرتونے میری بات کہدی ہےتواس نے سوال کیا کہ آپ کوئس نے خبر دی آپ نے فرمایا کہ مجھے علیم وجیر یعن اللہ تعالی نے خبر دی، صاحب بیان القرآن نے ای تفسیر کوا ختیار کیا ہے۔ کیکن تقبیر کی کتابوں میں یہاں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے اور آیت بالاکواس سے متعلق بتایا ہے وہ واقعہ معالم التزیل میں یوں لکھا ہے کہ حضرت هصدرضی الله تعالی عنہانے رسول الله علیہ ہے آپ کے گھر جانے کی اجازت مانگی ، آپ نے اجازت دیدی آپ کی ایک باندی ماریة بطی تھی جن سے صاحبر ادہ ایرا ہیم پیدا ہوئے تھے (رضی اللہ عنها)وہ وہال پینے گئیں آپ نے ان سے اپی حاجت پوری کرلی عصد جو واپس آ کیں تو انہوں نے دروازہ بندد یکھا اورصورت حال کو بھانپ لیا جب آپ تشریف لاے تو شکایت کی کہ آپ نے میرے اگرام کے خلاف کیا اور میری نوبت کے دن اور میرے بستر پر باندی سے استحاع کرلیاء آپ نے فرمایا اس میں اعتراض کی کون تی بات ہے میری باندی ہے اللہ تعالی نے میرے لئے اس کو حلال قرار دیا ہے چلو خاموثی اختیار کرو میں اسے اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں تو راضی ہوجااور کسی کو خبر نندینا، جب آپ باہر تشریف لے گئے تو حضرت هصه نے حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اورانہیں خوشخبری سنائی کہرسول اللہ عظی نے اپنی باندی کواپنے او پرحرام قرار دے دیا ہے،اس کے بعد صاحب معالم النزيل نے مکھاہے کہ رسول اللہ علیہ نے جواپی باندی کواپیے او پر حرام فرمالیا تھا۔

وَاذُ أَسَوَّ النَّبِيُّ سے بہات مراد ہے جس میں بیہ کہ آپ نے طعبہ سے فرمایاتھا کہ کی کو فرند ینا، پھر حضرت ابن عہائی سے فل کیا ہے کہ آپ نے ای وقت یہ بھی بنا دیا تھا کہ میر بے بعد ابو بکر وعمر خلیفہ ہوں کے حضرت طعبہ نے بیا سیمی حضرت عاکثہ کو بتادیں آپ نے فرمایا کہ تونے عاکثہ کو یہ بات بتائی ہے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کوکس نے بتایا؟ آپ نے فر مایا مجھے علیم و خبیر نے بتادیا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو باندی حرام کرنے والی بات بھی بتا دی تھی اور خلافت والی بھی کیکن رسول اللہ علیہ نے نہاں سے ایک بات کا ذکر فر مایا اور ایک بات چھوڑ دی لینی یون نہیں فر مایا کہ تو نے عائشہ کو خلافت والی بات بھی بتائی ہے آپ چاہتے تھے کہ خلافت والی بات لوگوں میں نہ تھیلے مفسر قرطبی نے بھی حضرت ماریہ کوحرام قرار دینے والی بات کھی ہے اور بید بھی لکھا ہے کہ سند کے اعتبار سے اور معنوی تعلق کے اعتبار سے بیزیادہ ٹھیک ہے ، کیکن تھے احادیث میں نہ کور نہیں ہے اگر اس روایت کوسا منے رکھا جائے تو تھو گئے و بات سے خاموثی اختیار فر مالی۔ تقسیر سے آپ کے بات بادی اور بھی بات سے خاموثی اختیار فر مالی ۔

آیت بالاکوشہدوالے قصہ سے متعلق مانا جائے تو اس میں چونکہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ
آپ تشریف لا کیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ نے شہد پیا ہے لہذا دونوں کی ذات پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ عظیمی کو تکلیف دینے والامشورہ کیوں کیا،ارادہ خواہ ایڈاء دینے کا نہ ہوصرف دل کی مقصود ہولیکن صورت عال الی بن گئ کہ آپ علیمی کہ ان اور آگے بڑھانے کا حکم کے اور سے تھا ہم حضرت عائشہ پر کوئی بات نہیں آتی شہول انہوں نے صرف بات می تھی اور آگے بڑھانے کا ذکر بھی نہیں ملتا، ہاں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے حضرت حضہ نے ان سے یوں کہا ہوا کہ اور انہوں نے بیوں کہا اور انہوں نے بیان کر ایک بات بن علی ہوں کہا دور نے دائی ہوں کہد دیتے والی بات بن علی ہواں کو جاسی کے تھا کہ یوں کہد دیتیں کہ جب دیتی ہوں اگر انہوں نے یوں کہا اور انہوں نے بین کہا اور انہوں نے بین کہا تو بین ہیں سنتی ۔واللہ تعالی اعلم۔
آپ نے بیان کرنے ہے منع فرما دیا ہے تو میں نہیں سنتی ۔واللہ تعالی اعلم۔

# إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَهُ

اے دونوں میو ہوا اگرتم اللہ كسامنے توبر كوفو تمهارے دل ماكل ہو كے ،اور اگر تغير بين اللہ على تم دونوں آپس ميس كارواكياں كرتى رہوتو اللہ ان كامولى

# وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْلِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرُ عَسَى رَبُّهَ إِنْ طَلَّقَكُنَّ

# ٱن يُبْدِلُهُ آنْ وَاجَّاخَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمْتٍ مُؤْمِنْتٍ قَنِتْتٍ تَبِبْتٍ غَبِلْتٍ سَيِحْتٍ

ے اچھی ہویاں عطافر مادے گا جواسلام والیاں ،ایمان والیاں ،فر مانبرداری کرنے والیاں ،فر برکے والیاں ،حرادت کرنے والیاں ،روز ور کھنے والیاں ،ول گ

# فَيِّبْتٍ وَ اَبْكَارًا ٥

م م بيوه اور م محكنواريال

# رسول الله عليه كالبعض ازواج سے خطاب

قضعه بين يدوآ يون كاتر جمه به پهلى آيت مين حضرت حفصة اور حضرت عائشة كوتوب كى طرف متوجه فرمايا بهارشاد فرمايا كدا گرتم الله كى بارگاه مين توبه كرلوتوية تهاري باتوں سے متاثر موكر سول الله عظيمة في تعرب اورا في جاريہ متتع ہونے سے اجتناب كرنے كااراده فرماليا تقااوراس كے بارے مين تم كھالى تقى حالانكه آپنى اس كى وجہ سے الله تعلق كو تكليف پنجى اس كى وجہ سے الله تعالى الله على حالانكه آپنى اس كى وجہ سے الله تعالى الله على حالانكه آپنى اس كى وجہ سے الله تعالى الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله الله على الله على

🥻 کرنے کی طرف متوجہ فر مایا۔

دوسری آیت میں آپ کی از واج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی کریم علیہ تھے تم کوطلاق دے دیں تو ان کا پروردگار عنقریب تمہارے بدلہ تم سے اچھی عورتیں عطا فرمادے گا بیعورتیں اسلام والی ایمان والی، فرما نبرداری کرنیوالی، تو بہ کرنے والی، عبادت کرنیوالی، روزہ رکھنے والی ہونگی، جن میں ہیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی، پھراییا واقعہ پیش نہیں آیا، ندرسول اللہ علیہ نے انہیں طلاق دی اور نبان سے بدلہ دوسری ہویاں عطاکی گئیں۔

مزید فرمایا که اگرتم دونوں آپس میں کسی ایسے امر پرایک دوسرے کی مدد کرتی رہوگی جس سے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ استہ کے بھتی ہوتو رسول اللہ علیہ کہ کہ کہ اللہ علیہ کا کیونکہ اللہ افکامولی ہے اور جبریل بھی اور مونین بھی ،اوراس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہواور فرشتوں کی خاص کر جبریل کی اور صالح مونین کی مدد ہو، اسے تبہارے مشورے کیا نقصان دے سکتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رفی ہے دریافت کیا وہ دونوں کون کی عور رتیں ہیں جن کے بارے میں وَ إِنْ تَظَاهَوَا عَلَيْهِ فَر مایا ہے ابھی میری بات پوری نہ ہوئی تھی ۔حضرت عمر رفی نے جواب دیا کہ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ (مج بناری مخدا عائد ترا) م

حضرت عمر تفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیایار سول اللہ میں متجد میں وافل ہوا تو دیکھا مونین بیٹے ہیں اور یوں کہدرہے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے نے نے بیویوں کوطلاق دیدی ہے آپ نے فر مایانہیں، میں نے عرض کیا آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں بتادوں کہ طلاق نہیں دی آپ نے فر مایا اگر چا ہوتو بتادو۔

اس کے بعدرسول اللہ علی اللہ علی ہالا خانے سے بیچاتر آئے، ابھی آپ کوانٹیس دن ہوئے تھے۔حضرت عاتشرضی اللہ عنہانے عرض کیا کہ ابھی ۲۹ دن ہوئے ہیں آپ نے توقعم کھائی تھی کہ ایک ہا ہو یوں کے پاس نہیں جائیں گے، آپ نے فر مایا بیانتیس کا مہینہ ہے۔ (راجی مجے سلم خد ۲۵ ال ۲۸۶)

يَأْتَهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوَا آنْفُسَكُمْ وَآهُلِيَّهُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا

اک ایمان والوا بچاؤ اپی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، اس پر

مَلِي كَدُّ عَلَاظُ شِكَادُ لَا يَعْصُونَ الله مَا آمَرهُ مَ وَيَغْعُلُونَ مَا يُوْمُرُونَ وَيَايَهُا الذِينَ الله مَا آمَرهُ مَ وَيَغْعُلُونَ مَا يُوَمُرُونَ وَيَالَيُهُا الذِينَ المَعْوَالُونَ مِن الله مَا الله عَن ا

# ا بنی جانوں کواور اہل وعیال کودوزخ سے بچانے کااور سجی توبہ کرنے کا حکم

قفسيو: يچارآيات كاتر جمه بهلي آيت مين ايمان والول سے خطاب فرمايا كمتم اپني جانوں كواورا پئے گھروالوں كوايى آگ سے بچاؤجس كاايندهن انسان ميں اور پھر ہيں دنيا ميں جوآگ ہوں كلڑى يا تيل يا گيس سے جلتی ہے اور ہے بھی كم گرم اور دوزخ كى آگ كا يندهن انسان ميں اور پھر ہيں اور وہ آگ بہت زيادہ گرم بھی ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجہ زیادہ گرم ہے (مشکوۃ المصابیح صفحہ۲۳۲) الی آگ سے بچنا اوراپنے گھر دالوں کو بچاناعقل کے اعتبار سے بھی ضروری ہے اور یہ بچنا اسی طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے خود بھی

سے بچاورا پے ھروالوں کو بھی بچائے انہیں دینی احکام سکھائے اورَان پرعمٰن کرائے دنیا میں کھلانے پہنانے کے لئے اپنے اہل بچے اورا پئے گھر والوں کو بھی بچائے انہیں دینی احکام سکھائے اورَان پرعمٰن کرائے دنیا میں کھلانے پہنانے کے لئے اپنے اہل وعیال کے لئے انتظام تو کرتے ہیں لیکن دوزخ کی آگ ہے بچانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا اس میں عموماً خفلت برتی جاتی ہے۔اللہ

تعالیٰ نے ایمان والوں کو عکم دیا کہتم اپنی جانوں کو بھی اس آ گ ہے بچاؤ اور اپنے اہل وعیال کو بھی اس میں فرائض وواجبات کا خود اہتمام کرنے اور اہل وعیال ہے عمل کرانے کا عکم آ گیا اور گناہوں ہے بچنے اور بچانے کا بھی بلکہ طلال کھانے اور کھلانے کا حکم بھی

آ گیا ہجرام کھانا اوراولا دکوحرام کھلانا دوزخ میں جانے اور لیے جانے کا ذریعہ ہے۔ سر میں اللہ نہ میں اللہ میں ا

حضرت جابر رہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو گا جنت میں داخل نہ ہوگا اور جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہوگا ، دوزخ اسکی زیادہ مستحق ہوگی۔ (مشکو ۃ المصابح صفحہ ۲۴۲) حلال کمائے ،حلال کھائے اور بیوی بچوں کو بھی حلال کھلا بے حرام سے بچا اور حرام سے بچا ہے حرام سے پیٹ بھردینا ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ظلم ہے اس سے رہی معلوم ہوا کہ اپنے گھروالوں کودین سکھا ٹا بھی ضروری ہے کیونکٹ کمل بغیر علم کے نہیں ہوسکتا علم کے بغیر جو

عمل ہوگاوہ غلط ہوگاوہ بھی عذاب دوزخ کاسبب بے گا۔

تغیر در منثور میں صفحہ ۲۳ جا ای البطرانی ، حاکم ، اور بیہ ق حضرت عبداللہ کے اللہ علی ایک ہدیے پھر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ویکھ النّاسُ وَ الْحِجَارَةُ میں فرمایا ہے کبریت (گندھک) کے پھر ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے چا ہا پیدا فرمادیا (اس آگ ک تیزی پھر گندھک کے پھر وں کا ایندھن ہونا اس سب کا تصور کر ہے ، خود بھی سوچے اور اہل وعیال کو بھی سمجھائے تا کہ گنا ہوں کے چھوڑ نے پر فض آ مادہ ہوجائے ، دوزخ پر جوفر شتے مقرر ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخت مزاح ہیں اور بہت زیادہ مضبوط ہیں ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھم ملتا ہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے جو پھر انہیں تا ہم ہوتا ہے وہ کی کرتے ہیں ، اس میں یہ بتا دیا کہ کوئی بھی دوزخی ان فرشتوں سے جان چھڑا کر دوزخ کا دروازہ کھول کریا دیواروں کو پھاند کر نہیں جا سکتا ، انہیں جو بھی تھم ہوتا ہے مضبوط کے ساتھ اس کی تعیل کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں اس خطاب کا تذکرہ فرمایا جو کا فروں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ کا فرعذاب سے چھوٹنے کے لئے عذر پیش کریں گے ان سے کہا جائے گاا ہے کا فروا آج تم عذر پیش نہ کرو، دنیا میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھاتم نے اللہ کوئیس مانا اس کی باتوں کو جھٹا آیا قیامت کے دن کا اٹکار کر دیا جو کچھتم نے دنیا میں کیا آج یہاں پرای کا بدلہ دیا جاتا ہے۔

م تیسری آیت میں اہلِ ایمان کوتوبہ کرنے کا تھم دیا اور اس کا فائدہ بتایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ بیتو بہ پکی اور مضبوط ہو۔ توبہ کرنے سے تہمار ارب تمہارے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور ایسے باغات میں دا تھل فرمادے گا جس کے نیچے ننجریں جاری ہوں گی۔

معالم التزیل میں توبة العصوح کی تشریح میں حضرت معافر اللہ سے نقل کیا ہے کہ ایسی توبہ ہوجس کے بعد گناہ کرنے کے لئے واپس نہلوٹے جیسے کہ دود رہ تضنوں میں واپس نہیں آتا۔

اور حفرت حسن رحماللہ سے نقل کیا ہے کہ بندہ گزشتہ اعمال پر نادم ہواور آئندہ کے لئے پختہ عزم وارادہ کے ساتھ یہ طے

کر لے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، بی توبہ انصوح ہے۔ اس کے بعد بہت بری بشارت دی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نی النظینی ہو

اور ان لوگوں کو جوانی کے ساتھ اہل ایمان ہیں رسوانہیں کرے گا کیونکہ اس دن کی رسوائی کا فروں کے لئے مخصوص ہے جو کفر کی وجہ

سے ہوگی۔ سورہ انحل میں فرمایا: اِنَّ الْمُحوثُ یَ الْمُنوعُ مَ وَاللَّهُ وَعَمَلُ اللَّهُ اللّٰهُ ال

ابل ایمان کی خوبی اورخوشی کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ان کا فوران کے آگے آگے اوران کی واہنی طرف دوڑ رہا ہوگا یعنی بل صراط پر انہیں عطا کیا جائے گا اس فور کی وجہ ہے وہ بل صراط ہے بغیر کی خراش اور چھلن کے پار ہوجا کیں گے۔
قیامت کے دن اہل ایمان کا فور:
می حضرت ابن عباس کے لیے کہ اے ہمار نور با ہمارا فور پورا فرما۔
دیجئے لیعنی جونور کا مل ہمیں عطا فرمایا ہے اسے باقی رکھے حضرت ابن عباس کے بھی ہے سے صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے جب منافقین کا فور بچھ جائے گا یعنی اہل ایمان کی روشی میں ان کے پیچھے بچھے آگر جو ان کی روشنی سے فائدہ اٹھار ہے ہوں گے اور موشنین کے آگے بڑھ جائے گا یعنی اہل ایمان کی روشنی میں ان کے پیچھے بچھے آگر جو ان کی روشنی سے فائدہ اٹھار ہے ہوں گے اور موشنین کے آگے بڑھ جائے کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے اس وقت اہل ایمان اپنا نور باقی رکھنے کی دعا کریں گے اور نور باقی رہنے کی دعا کے ساتھ مغفرت کی درخواست بھی کریں گے اور گنا ہوں کی بخش کروانے کے لئے یوں عرض کریں گے و اغفی کُلُ مَنی عِ قَلِدیُوں بھی ہے آگر برقادر ہیں)

کا فرول اور منافقول سے جہاد کرنے کا حکم: چوٹی آیت میں رسول اللہ عظی کو خطاب فرمایا کہ اے بی ہے۔ آپ کا فروں سے اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ تخق سے پیش آئیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا ٹھکا نہ دوزخ ہے اور وہ براٹھکا نہ ہے۔

علامة قرطبی رحمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں کافروں سے جہاد بالسیف کا اور منافقوں پر ججت قائم کرنے کا تھم فر مایا ہے انہیں بیتانا کہ آخرت میں تہاری بدحالی ہوگی اور تہبارے ساتھ نور نہ ہوگا اور مونین کے ساتھ پل صراط پر نہ گزر سکو گے بیسب ان کے ساتھ جہاد کرنے اور تخق کا معاملہ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرنے اور تخق کا معاملہ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ان پر حدود قائم کیجئے کیونکہ وہ ایسے کام کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ان پر حدجاری کی جاتی تھی ۔ صاحب روح المغانی نے بھی حضرت حسن سے بید بات نقل کی ہے ان حضرات نے جو کھے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے ، احقر کے خیال میں و الحک لُظ عَلَیٰ ہم کم کامصدات یہ بھی ہے کہ منافقوں کی حرکتیں ایک عرصہ تک برداشت کرنے کے بعد انہیں ذلت کے ساتھ نام لے لے کر پکڑ پکڑ کرم جد نبوی سے زکال دیا گیا تھا۔ کماؤ کرناہ فی تفیر سورة البقر ۃ۔

# ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجِ وَامْرَاتَ لُوْطٍ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ

اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا حال بیان فرمایا ہے دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو

مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَنَانَتِهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ

سالح بندول ك تكان ين تي بموان دونول ك خيات كى بحروه الله كم مقابله عن ان كور تون ك درا بمى كام ندا عند الرحم ديا كيا كرة دونون دور دواش مك الدول الموات فرعون مراف والمدون الله مك الدول الموات في المناف الموات في المناف الموات الموات

ہونے والوں کے ساتھ دوز خ میں واقل ہوجا و اور اللہ نے اہل ایمان کے لئے فرمون کی ہوی کا حال بیان فرمایا ہے جبکداس نے عرض کیا کیا ہے میرے دب میرے لئے

عِنْكَ لَا يَنْتَا فِي الْمُنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ ﴿ وَمُرْيَمَ

اپ قرب میں جت میں گر بنادیجے اور مجھے فرعون سے اور ظالم قوم سے نجات دیجے اور عمران کی بیٹی مریم

ابنت عِمْرَنَ الْرَقِي ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَعْنَا فِيهُ مِنْ رُوْجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا

کا حال بیان فرمایا جس نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا سو ہم نے اس میں اپنی روح چونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی

وَكُتُوبِهِ وَكَانِتُ مِنَ الْقِنِينِينَ ﴿

اوراس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما نبر داروں میں سے تھی۔

حضرت نوح ولوط علیهاالسلام کی بیویاں کا فرہ تھیں اور فرعون کی بیوی اور حضرت مریم مومنات میں سے تھیں

قضسيو: ان آيات يس دوايى عورتول كاتذكره فرمايا بجونيول كنكاح يس موت موت كافرة تيس اور كفريجى ريس اوردوبرى التركيفية كاوردوبرى التركيفية كاوردوبرى

حفرت لوط الطفیلاکی بیوی ہے (بیشرائع سابقہ کی بات ہے ان کی شریعتوں میں کا فرہ مورت سے نکاح جائز تھا ہماری شریعت میں صرف مسلمہ اور کتابی مورت سے نکاح جائز ہے کا فرہ غیر کتابیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے )

حضرت نوح النظیم کا جیسے ایک بیٹا کا فرتھا سمجھانے بجھانے اورطوفان کا عذاب نظروں سے دیکھنے کے باوجودایمان نہ لایا ای طرح سے آپ کی بیوی نے بھی ایمان قبول نہ کیا اللہ کے ایک نبی کے ساتھ رہی لیکن موس ہونا گوارہ نہ کیا،معالم النز مل میں حضرت ابن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ بیورت یوں کہا کرتی تھی کہ میٹھن ویوانہ ہے۔

دوسری کافرہ مورت جس کا ذکر فر مایا حضرت لوط الطبیعاتی پوئ تھی قرآن مجید میں کی عکدیہ تنایا ہے کہ حضرت لوط الطبیعاتی وہ کوگ غیر فطری عمل کرتے تھے اور مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے حضرت لوط الطبیعات نے بار ہا آئیس سمجھایا لیکن وہ لوگ نہ مانے ، معالم التزیل میں یکھا ہے کہ ان کی بیوی قوم کے لوگوں کی مد دکرتی تھی اور جب کوئی مہمان حضرت لوط الطبیعات کے پاس آٹ تا تو لوگوں کو گھر میں آگ جلا نے کواس نے مہمانوں کی آمد کا ان تا تو لوگوں کو گھر میں آگ جلا کے کواس وقت تمہارا مقصد پورا ہوسکتا ہے (آگ جلانے کواس نے مہمانوں کی آمد کا نشان بنار کھا تھا قوم کے لوگ دھواں یا روشی دیکھی کر سمجھ جاتے تھے کہ مہمان آئے ہیں اور پھران سے خواہش پوری کرنیکی کوشش کرتے تھے کہ مہمان آئے ہیں اور پھران سے خواہش پوری کرنیکی کوشش کرتے ہوئے ان دونوں یا توں کو کھا ہے لینی یہ کہ حضرت نوح الطبیعاتی کی ہوئی مہمانوں کی خبردے دیتی تھی (ثم قال رواہ جمع وصححہ الحاکم عن ابن عباس) بیوی آپ کود یوانہ بتاتی تھی اور حضرت لوط الطبیعاتی کی بیوی تھی کی بیوی تھی کی دونوں کو اس کے میں اور اس پر موت آئی لہذا اس کی سرامیں ان کود وسرے دوز خیوں کے ساتھ دوز خیس جانا پڑاان کے شوہروں کا نبی ہونا ان دے کھی کام نہ آیا۔

صاحب معالم التزيل لصح بين كرآيت فركوره بس الله تعالى شاند في برايش في الميدكونط كرديا جوخود كناب كاربو (كفرك معصيت بوياف كى) اوراميد بيد كها بوك جن نيك بندول سيمير العلق بان كى نيكي اورخو بي مير في بعت مجمع نقع دے معصيت بوياف كى) اوراميد بيد كھتا ہوكہ جن نيك بندول سيمير العلق بان كى نيكي اورخو بي مير قبلات كى خودگار كريں، جولوگ نيبتوں پر بجروسه كر كے ايمان كى، خودگار كريں، جولوگ نيبتوں پر بجروسه كر كے ايمان سے اورا ممالي صاحب دورر بتے بين اور يون يجھتے بين كه كى بيوى يا بيٹايا پوتايا نواسه بونے سے بمارى نجات بوجائے كى سيان كى الله بهذه الآية طمع كل من يوكب المعصية ان ينفعه صلاح غيره (الله تعالى نے اس آيت سے براس معلى ميرون كى اليم تعارى كى الله تعالى نے اس آيت سے براس آدى كى اميد خم كردى ہے جوخود تو گناه كرتا ہے اوراميدر كھتا ہے كہ اسے دوسروں كى نيكياں قائده ديں گى) (منور ١٣٠٠ ٢٥٠٠)

جن دومومن عورتوں کا تذکرہ فرمایا ان میں ایک فرعون کی بیوی تھی وہ حضرت موسی القینی پرایمان لے آئی تھی۔جولوگ ایمان لے آئے تھے فرعون انہیں پوئی تغیاد اور اس اس اس بیٹی تا تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ اہل ایمان کوز مین پرلٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا اور اس وجہ سے اس سورہ میں اور سورہ عوالفی میں حضرت ابو ہر یرہ ہو ہے تھا کیا ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی تھی جب کیلیں گاڑ نے والے جدا ہو گئے تو فرشتوں نے اس پر سامیر کردیا اس وقت اس نے بیدعا کی: رَبِّ ابنی لی عِندَک بَیْتًا فی الْجَنَّةَ (اے میرے رب میرے لئے اپنی پاس جنت میں گھر بناد یہ بی مقرب بندوں کے مقامات عالیہ میں جگہ نصیب فرما ہے۔ دعاء کی تو ان کا جنت والا گھرای وقت منتشف ہوگیا۔

جنت میں باند مرتبوں کی درخواست کرنے کے بعد یوں دعا کی کہ وَ فَتَجِنِی مِنُ فِرُ عَوْنَ وَعَمَلِهِ (کہ یارب مجھے فالم فرعون سے اوراس کے مل سے نجات دیدے) اور ساتھ ہی یوں بھی دعاء کی وَ فَجِنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ (کہ جھے فالم قوم سے نجات دے دیجئے) ان ظالموں سے فرعون کے کارندے انصار واعوان مراد ہیں جوفرعون کے تھم سے اہلِ ایمان کو تکلیفیں بہنچایا کرتے تھے (روح المعانی صفح ۱۲۸۳، ۱۲۸۳) معالم التزیل میں کھا ہے کہ جب فرعون نے اپنے کارندوں کو تھم دیا کہ اس

کے سینے پر بھاری پھر رکھ دیا جائے۔ جب پھر لے کرآئے تو انہوں نے ذکورہ بالا دعا کی انہوں نے اپنا گھر جنت میں و کھی لیا جوموتیوں کا گھر تھا اوراسی وقت روح پرواز کر گئی جب لوگوں نے پھر رکھا تو بلاروح کا جسم تھا انہیں اس پھر سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور حضرت حسن اورانین کیسان نے قبل کیا ہے کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کو جنت میں او پراٹھا لیا وہ وہاں کھاتی بیتی ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

رسول الله علی نے جن عورتوں کی نضیلت بیان فرمائی ہے ان میں حضرت فدیج "مضرت مریخ"، حضرت سیدہ فاطمہ"، حضرت علیہ م حضرت عائشہ صدیقہ"،اور حضرت آسیہ کی فضیلت گاذ کرماتا ہے (روح المعانی)۔ آسیہ فرعون کی بیوی کا نام تھا۔

صیح بخاری صغیم ۲۳۵: جامیں ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہمردوں میں بہت کامل ہوے اور عورتوں میں سے کامل نہیں ہیں گرمریم (حضرت عیسی النگیالی والدہ) اور آسید (فرعون کی بیوی) اور عائشہ کی فضیلت لوگوں پر ایسی ہے جیسی

فضیلت ہے ریدی باقی کھانوں پر۔

اہلِ ایمان کوحفرت مریم بنت عمران کا حال بھی بتایا ان کا تذکرہ سورۃ آلی عمران رکوع نمبر ۱۴ اور نمبر ۵ میں اور سورۃ مریم رکوع نمبر ۱۲ اور سورۃ الانبیاء رکوع نمبر ۲ میں پہلے گزر چکا ہے بید حضرت کیسی الطبق کی والدہ تھیں چونکہ حضرت میسی الطبق بغیر باب کے پیدا ہوئے تھے اس لئے بنی اسرائیل نے حضرت مریم پرتبہت وحری تھی۔ اللہ تعالی نے ان کی براءت اور پاکبازی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا: وَمَوْدَیْمَ ابْنَتَ عِمُوانَ الَّتِیْ آحُصَنَتُ فَوْجَهَا (اوراللہ نے اہلِ ایمان کے لئے مریم بنت عمران کی مثال بیان فرمائی جس نے اپنی ناموس کو محفوظ رکھا)

فَنَفَخُنَا فِيلهِ مِنُ رُّوُجِنَا (سوبم فاس مين اپن روح پهونك دي)-

الله تعالی شاند نے حضرت جرئیل القلیمانی و بھیجا جنہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک دیا ای سے حمل قرار پا گیا اور پھھ دقت گزرنے کے بعد حضرت عیسی القلیمانی بیدا ہو گئے، جس کی تفصیل سورۃ مریم میں گزر چکی ہے۔

چھوٹ روے عبد رو است مریم کی پاکدامنی بیان فرمانے کے بعدان کی دوسفات بیان فرمائیں۔ارشاد فرمایا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَاتِ

تر المراق المرا

فرمایا: وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِیْنَ (اوروه فرما نبردارول میں سے فلی) یعن الله تعالی کی اطاعت اور فرما نبرداری میں لگی رہتی فلی عربی قواعد کے اعتبار سے بظاہر و كانت من القانتات ہونا چاہئے (جو صیغة تانیث ب) وَ تَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِیُنَ جوفر مایا اس کے بارے میں بعض مفسر نے یوں کہا ہے کہ یہاں لفظ القوم محذوف ہے یعنی و كانت من القوم القانتین۔

ئے بارے یں مس سرح یوں بہتے نہ یہاں تھوا ہو محدوث ہے اور مصف میں محرب کے اور اللہ تعالی کے فرما نبردار تھے اور بعض علماء نے فرمایا کہ بیہ بتا نامقصود ہے کہ دہ ایسے کنبداور قبیلہ سے تھیں جواہلِ صلاح تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرما نبردار تھے اور

بعض علاء نے بیئلتہ بیان کیا ہے کہ صیغہ تذکیر تغلیب کے لئے ہے اور مطلب بیہ ہے کہ دہ عبادت کرنے میں ان مردوں کے شار میں آگئیں جوعبادت و طاعت میں ہی گئے رہتے تھے چونکہ عمواً عبادات میں مرد ہی پیش پیش ہوتے ہیں اس لئے حضرت مریم کو ' عبادت میں مشغول رہنے والے مردوں میں شارفر مادیا۔ حدیث شریف میں جو سکھُلَ مِنَ الرِّ جَالِ کَشِیْرٌ وَلَمْ یَکُھُلُ

مِنَ الْنِسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنُتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرُعُونَ فَرَايَا ﴾ السالطرف اشاره ملتا ﴾ وهذا آخر تفسير سورة التحريم والحمد لله العلى الكريم العظيم

والصلوة على نبى محمد المصطفى الذى هدى الى الطريق المستقيم و على اله و صحبه المدين القويم

# مَنْ الْمُلْكِ مِلِيَّتُ مَا يُعْمَى لِنُونَ الْكَافِي لِلْكِينَ الْمُعْنَى الْكُونَ الْكَافِي الْمُنْكِ فَيْ

سوره ملک مکه مرمه مین نازل بوئی ،اس مین تیس آیات اور دورکوع بین

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ لِيوِهِ

شروع كرتا بول الله كام عجوبرا مهربان اورنهايت رحم والاب

## تَكْرُكُ الَّذِي بِيكِ وِالْمُلُكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وہ بری عالی ذات جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے پیدا کیا موت کو

#### وَالْحَيْوَةُ لِيَبْلُوكُمُ آيَكُمُ آحْسَنُ عَلَّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ۗ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

اور حیات کو تا کہ وہ منہیں آ زمائے کہ تم میں کون محض عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے اور وہ عزیز ہے عفور ہے جس نے پیدا کیا سات

سَمُوتٍ طِبَاقًا مَاتُرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفُوَّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَّهَلُ تَرَى مِنْ

آ انوں کو تہ بہ ته، اے خاطب تو رحمان کی تخلیق میں کوئی ظل نہیں دیکھے گا، مو تو پھر نظر ڈال کر دیکھ لے کیا تھے کوئی

## فُطُورٍ وثُم ارْجِع الْبَصر كَرْتَكُيْنِ يَنْقُكِبُ إِلَيْكَ الْبُصرُ خَاسِمًا وَهُو حَسِيرُ وَلَقَلُ زُيِّيّا

ظل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دکھے تیری نگاہ ذلیل ہو کر تھک کر تیری طرف لوٹ آئے گی، اور ہم نے

التَّمَاءُ الدُّنياءِ عَمَالِينُ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيطِيْنِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَنَابَ السَّعِيْرِ

قريب والے آسان کو چراغوں سے آ راستد كيا ہے اور ہم نے ان كوشيطانوں كے مارنے كاؤر بعد بناديا ہے، اور ہم نے ان كے كئے دوزخ كاعذاب تيار كرد كھا ہے

الله تعالی کی ذات عالی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے سارا ملک اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اسی نے موت وحیات کو پیدا فرمایا تا کہ مہیں آ زمائے

قضسيو: ان آيات من الله تعالى كى ذات عالى كى عظمت اورسلطنت اورقدرت اورشان خالقيت بيان فرما فى ب\_اول توبيه فرمايا كدوه ذات برتر بالا بحبس كى قضيس بورا ملك بسارے عالم ميں اى كاراج باس كى سلطنت باس كى قدرت سے كوئى بھى بارنبيں ، سوره يس ميں فرمايا:

فَسُبُحْنَ الَّذِی بِیدِه مَلَکُونُ مُکِلِ شَیْء (سوپاک ہوہ ذات جس کے قضہ میں ہر چزی کے سلطنت ہے) دوم یہ فرمایا کہ وہ ہر چز پر قادر ہے موم یہ فرمایا کہ اس نے موت کو اور حیات کو پیدا فرمایا ہے اور ان دونوں کے پیدا فرمانے میں ہوی حکمت ہواور وہ یہ کہ تہمیں آ زمائے کہ تم میں کمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آت جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پر مرجاتے ہیں یہ مرحوت وحیات یوں بی بغیر حکمت کے نہیں ہے، انسان یوں نہ سمجھے کہ میں بول بی عبث بغیر کی حکمت کے پیدا کیا گیا۔ سورہ قیامہ میں فرمایا: آیک حسن الونسسان ان اُن یُتُورک سُدی (کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں بی چھوڑ دیا جائے گا)۔

ندانیان کی خلیق عبث ہے نداس کی زندگی خواہ وہ ہاس کے پیدا کرنے والے نے اس کی زندگی کے لئے احکام بھیج ہیں ان احکام پڑ کی کرنا بھتا بھی زیادہ کو کی خض اچھا عمل کرلے گاای قدرا چھا آ دی ہو گااور خوبی کی صفت سے متصف ہو گا، پھر بھب مرے گاتو زندگی کے اعمال کا حساب ہو گااور جتنے جس کے اجھے اعمال ہو نکے ای قدرعا کم آئر خرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گا، دنیا میں جینا ہے کمل کرنا ہے پھر حماب کتاب ہے اجھے اعمال کا اچھا بدلہ ہے اور برے اعمال کی بری مزاہے سورہ مومنون میں جینا ہے گئر کرنا ہے کہ مرزا ہے سورہ مومنون میں فرمایا: اَفَحَسِبُتُمُ اَنْدُ کُمُ عَبَدًا وَ اَنْدُ کُمُ اِلْیُنَا لَا تُو جُعُونُ نَ (کیاتم نے بید خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث میں فرمایا: اَفَحَسِبُتُمُ اَنْدُ کُمُ اَنْدُ کُمُ اَلْیُنَا لَا تُو جُعُونُ نَ (کیاتم نے بید خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث بیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹا نے نہ جادگے ) سورہ ہودر کوع نمرا کید میں بھی لِینَبلُو کُمُ اَیْکُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا کَا تُعْدِر کیا ہمائے ۔ (انواروالیان سونہ میں میں اُلی کُلُم اَنْدُ کُمُ اَنْدُکُمُ اَنْدُ کُمُ اَنْدُکُمُ اَنْدِی کُلُم اَنْدُکُمُ اَنْدِی کُلُم اَنْدِی کُلُم اَنْدِی کُلُم اَنْدُاکُمُ اَنْدِی کُلُم اِلْدِی کُلُم اِلْدِی کُلُم اِلْدِی کُلُم اللّٰ کُلُم اَنْدُوں کہ اُلی کُلُم اَنْدُوں کہ کُلُم اَنْدُی کُلُم اَنْدُی کُلُم اَنْدُی کُلُم اَنْدُی کُلُم اَنْدِی کُلُم اِلْدِی کُلُم اِلْدُی کُلُم اَنْدُی کُلُم اَنْدُی کُلُم اَنْدُی کُلُم اَنْدِی کُلُم کُلُم اَنْدِی کُلُم کُلُم کُلُم اِلْدِی کُلُم کُل

چہارم یوفر مایا ہے کہ وہ عزیز یعنی زبردست ہے کوئی بھی اس کی گرفت اور سلطنت سے باہر نہیں جاسکتا، جے عذاب دینا چاہے وہ اس کے عذاب سے پہنیں سکتا اور وہ غفور بھی ہے جے بخشا چاہے کوئی اس کی بخشش کوروک نہیں سکتا۔ پنجم یوفر مایا کہ اس نے سات آسان تدبہ تدینی او پر نیچے بیدا فر مائے۔

ششم بیفر مایا که کداے خاطب تو رحمٰن جل مجدہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گااس نے جس چیز کوجس طرح جا ہا بنایا آسانوں کوجسیا بنانا جا ہاوہ ای طرح وجود میں آگئے ندان میں کوئی شگاف ہے (وَ مَالَهَا مِنُ فُوُوَ جِ )اور ندایک آسان دوسرے آسان برگرتا ہے۔

بغیرستونوں کے قائم ہیں۔ ہرایک کے درمیان جتنا بعد رکھا ہے اس کے مطابق قائم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آسان سے لے کردوسرے آسان تک پانچ سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے ( کمانی المشکلا ، صفحہ ۱۵ می احمد مالزندی)

بفتم پیفرمایا کدای خاطب تو نظر ڈال اور دکھ کیا تھے کوئی خلل نظر آتا ہے پھرنظر ڈال اور بار بار دکھے گہری نظرے دکھی خور وفکر وتامل کے ساتھ نگاہ ڈال جب تو نظر ڈالے گا تو تیری نظر ذلیل اور در ماندہ اور عاجز ہو کرتیری طرف لوٹ آئے گی تھے کسی طرح کا رخنہ نظر ندآئے گا۔

ہشتم یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قریب والے آسان کو چاغوں سے آراستہ کیا چاغوں سے ستارے مراد ہیں جیسا کہ سورة الصافات میں فرمایا: إِنَّا زَیَّنَا السَّمَاءَ اللَّانُیَا بِزِینَةِ نِ الْکُواکِبِ (بیٹک ہم نے قریب والے آسان کو بڑی زینت یعن ستاروں کے ذریعہ زینت دی)۔ رات کو آسان کی طرف دیکھوٹوستاروں کی جگمگاہٹ سے ایک خوبصورتی کا کیف محسوس ہوتا ہے یہ بات اصحاب فرحت ومروراورابل نظرسے پوشیدہ ہیں۔

تنم برفرمایا کہ ہم نے ان چراغوں لین ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ شیاطین او پرجاتے ہیں تا کہ اللِ ساءیعی حضرات ملائک علیہم السلام کی با تیں سین ستاروں سے ان کے مارنے کا کام بھی لیاجا تا ہے ضروری نہیں کہ ستارہ خودا پی جگہ سے ہے کر شیطان کو لگے ستاروں میں سے چنگاریاں نگتی ہیں جوشیاطین کو مارتی ہیں سورہ جرمین فرمایا: اللّا مَنِ السُتَوَقَ المسَّمَعَ مَنْ کُرِید کہ کوئی بات چوری سے من بھا گے قواس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ لیتا ہے )

دہم بیفر مایا کہ ہم نے شیاطین کے لئے دہمی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر دکھا ہے شیاطین کی بڑی بڑی شرار تیں ہیں خود بھی کا فر ہیں بنی آدم کو بھی کفر پر رکھنا چاہتے ہیں اور جو شخص ایمان لے آئے اس کو گنا ہوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آ۔ سان کے قریب جا کرفر شتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں جو تکونی امور سے متعلق ہیں جیسے ہی چہنچتے ہیں ، انگاروں اور چنگاریوں کی مار

پڑتی ہے جس سے بعض مرجاتے ہیں اور بعض مجنون لیعنی دیوانے ہوجاتے ہیں،اگرانگارہ لگنے سے پہلے ان میں سے کی نے ایک آوھ بات من لی تو زمین پر آکر اس بات کو کا بمن کے کان میں ڈال دیتا ہے پھروہ اس میں سوجھوٹ ملاکر بیان کردیتا ہے شیاطین اس لئے پیر کت کرتے ہیں کہ لوگوں کو کا بنوں کا معتقد بنا نمیں اور ایمان سے دورر کھیں۔ (مزید تفصیل کھے لئے سورۃ المحل (۲۶) اور سورۃ الصافات (ع) اور سورۃ سبا (عس) کی تفسیر ملاحظہ کی جائے )۔

فائدہ: سورۃ الملک کے شروع میں جو خَلَقَ الْمَوُتَ وَ الْحَيوٰةَ فَرَمَایا ہے اس سے بظاہر متبادر یہی ہے کہ موت اور حیات دونوں وجودی چیزیں ہیں اگر موت کو عدم الحیاۃ سے تعبیر کیا جائے تو یوں سجھ میں آتا ہے کہ ان کی رومیں نکال لی جاتی ہیں روح کا نکالنا اور نکنا بیتو وجودی چیز کہنے میں کسی تامل کی بات نہیں ہے اور اس میں زیادہ غوروفکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

# وَلِلَّذِينَ كَفَرُوْ الْبِرِيْهِ مُعَنَابُ جَهَ نَمْ وَبِشَ الْمُصِيْرُ واِذًا الْقُوْافِيْهَاسَمِعُوالْهَا

اوروہ جوش مار ہی ہوگی الیا محسوں ہوگا کہ وہ خصہ کی جدے چھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی ان سے دوز خ کے محافظ نوچیس گے کیا

نَذِيرُ ۞ قَالُوا بَلَى قُلْ جَاءَ نَا نَذِيرُهُ فَكُنَّ بَنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلَ اللَّهُ مِنْ شَى عَ إِن أَن تُمْ

تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔وہ جواب میں کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈارنے والا آیا تو تھا سوہم نے جیٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ لے کوئی چیز بھی نازل

إِلَّا فِي صَلْلِ كَبِيْرٍ وَقَالُوا لِوَكُنَّا نَسْمَعُ آونَعُقِلُ مَاكُتًا فِي آصُعْبِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوا

نہیں کیتم لوگ صرف بڑی گمراہی میں ہو،اوروہ یوں کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سجھتے تو ہم جلنے والی آگ میں ند ہوتے ، خاصل پیر کہوہ اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرلیں

بِذَنِهُمْ فَنُحْقًا لِأَصْلِي السَّعِيْرِهِ

. گے۔ سودوری ہے جلنے والی آگ والوں کے لئے

کا فروں کا دوزخ میں داخلہ، دوزخ کاغیظ وغضب، اہل دوزخ سے سوال وجواب اوران کا اقرار کہ ہم گمراہ تھے

 کھری ہوئی اس کے جوش کی آواز سنیں گے۔ کُلُمُ آ اُلَقِی فِیْهَا فَوُ جُ (الآیات) جب بھی کافروں کی کوئی جماعت دوزخ میں ڈالی جائے گی تو جھڑ کنے اور ڈاننے کے طور پر دوزخ کے کافظین ان سے دریافت کریں گے (کہ تہمیں یہاں آنا کسے ہوا) کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والوانہیں آیا تھا لینی اللہ تعالی نے جو بی آدم کی طرف اپنی رسول بھیجے تھے ان میں سے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا جس نے تمہمیں منکرین کے عذاب سے باخبر کیا اور جھٹلانے والوں کی سزا بیان فرمائی؟ کافرید من کر جواب دیں گے کہ ہاں ڈارنے والاتو آیا تھالیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور یوں کہدیا کہ اللہ نے بچھ بھی نازل نہیں کیا اور صرف جھٹلایا جواب دیں بلکہ یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں ہی کو بڑی گراہی میں بتا دیا کافرلوگ ساتھ ہی یوں بھی کہیں گے کہ اگر ہم بھنے کے طور پران حضرات کی بات سنتے اوران کی بات کو بچھتے تو آج ہم جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے۔

فَاعُتَرَفُو البِذَنبِهِم (یہ بات کہ کرکداگرہم سنت اور بھتے تو آج جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے اپنے گناہ کا اقر ارکرلیں کے یعنی یہ مان کیس کے کہ ہم نے اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَسُحُقًا لِاَصُحٰبِ السَّعِیْرِ (سوجلتی ہوئی آگ میں واضل ہونے والوں کے لئے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری ہے) بیدوری ہمیشہ کے لئے ہے کہی بھی ان پر جم نہ کیا جائے گا۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ يَغْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لِهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُكِيْرُ ۖ وَٱسِرُوا قَوْلَكُمْ أَواجْهَرُوا بِهِ \*

باشہ جو لوگ اپ رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر سے اور تم اپنی بات کو چیکے سے کھو یا زور سے

## اِنَّهُ عَلِيْمُ رِبِنَ الْ الصُّلُ وْرِ الكَيعُلُمُ مِنْ خَلَقُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَيْدُونَ

میشک وہ سیوں کی باتوں کو جانے والا ہے، کیا وہ نہیں جاتا جس نے پیدا کیا طالا تک وہ باریک بین ہے اور باخر ہے

## الله تعالی سے ڈرنے والوں کے لئے بڑی مغفرت ہے اور اجر کر یم ہے

قضسيو: يتن آيات بين پهلي آيت بين المل ايمان كا اور اعمال صالح كا اور گناموں سے بيخ كا فاكدہ بتايا ان كے لئے مغفرت ہاور ان كے لئے بڑا اجر بھی ہے (جس طرح یعنی كه كافروں کے لئے عذاب سعر ہے اسی طرح المل ايمان كے لئے اجر كبير ہے جو بھی كوئی شخص جنت بين داخل ہوگا اے اس كا اجروبال كی نعتوں كی صورت بين طے گا، دوسرى آيت بين بي فرمايا كه آم اور آم ہو بين كوئی اور كی آواز كوئنا ہے اور اگر كوئی بات بالكل ہی ہے آواز ہو مثلاً دل لوگ آہت ہے بات كرويازوركى آواز سے اللہ تعالى دونوں طرح كى آواز كوئنا ہے اور اگر كوئى بات بالكل ہى ہے آواز ہو مثلاً دل بين كوئى بات بالكل ہى بي آول كوجاتا ہے معالم بين كوئى بات بالكل ہى اور كا تقين كرليا ہواللہ تعالى كواس سب كی خبر ہے كوئكہ وہ سينے كى باتوں كوجاتا ہے معالم المتز بل بين كرواييا عذہ كو كہ محمود كا معبود ك

کیا وہ نہیں جا بتا جس نے بیدافر مایا: تیسری آیت میں فرمایا کہ م اس بات کا افر ارکرتے ہوکہ اللہ تعالی نے ہی سب کو پیدا فرمایا، اللہ تعالی محمد عظیمت کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو اپنی ہر مخلوق کو کیسے نہ جانے گا تمہارے احوال واقو ال بھی اس کی مخلوق ہیں اسے ان سب کاعلم ہے زور سے یا آہتہ سے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس خاہراوہ باطن کا اور ہر چیز ہر قول ہر فعل کا اس کو علم ہے اس کے احاط علمی سے کوئی چیز باہر نہیں تمہار اسد خیال کرنا کہ آہتہ بات کریں گے تو وہ نہ سے گا اور اسے ہماری بات کاعلم نہ ہوگا اور علم نہ ہوگا تو ہماری گرفت بھی نہ ہوگی بیسب تمہاری جہالت اور صلالت یعنی

گراہی ہے۔وہ تبہارےعقائداوراعمال پرضرور مزادےگا۔

### هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكِرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِياً وَكُلُوا مِنْ تِرْزُقِهِ وَ إِلَيْهِ النَّشُورُهِ

وہ ایسا ہے جس نے تہارے لئے زمین کو مخر بنادیا سوتم اس کے راستوں میں چلواوراس کی روزی میں سے کھاؤ، اوراس کے پاس دوبارہ زعرہ ہو کر جانا ہے

ءَامِنْهُمْ مُنْ فِي السَّكَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي مُحُورُ الْمُ آمِنْتُمْ مِنْ فِي السَّكَاءَ

كياتم اس عدر بوك جوآسان ميں بك دوتم كوزين ميں دهنسادے چروه زمين تحر خران كك ياتم اس سے بخوف بوك جوآسان مين ب

اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ مَنِيرِهِ وَلَقَلْ كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ فَيْلِمِهُ

کہ وہ تم پر ایک بخت ہوا بھیج دے سوتمہیں عقریب معلوم ہوجائے گاکہ بیرا ڈرانا کیما تھا اور ان سے پہلے جو لؤگ گزرے ہیں انہوں نے جھلایا

قَلَيْفَ كَانَ نَكِيْرِهِ أَوَلَمْ يِرُوْا إِلَى التَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ وَيَقْبِضَنَ ﴿ كَايُمْسِكُمُ قَ إِلَّا الرَّمْنُ

سومیراعذاب کیساتھا؟ کیاان لوگوں نے اپ او پر پزندول کونیس دیکھاجو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پرول کوسیٹ لیتے ہیں، دشن کےعلاوہ کوئی انہیں تھا ہے ہوئے نہیں ہے

إِنَّ بِكُلِّ شَيْ إِصِيرُهُ

ب شک وه جرچیز کاد یکھنے والا ہے

الله تعالی نے زمین کوتمہارے لئے مسخر فرمادیا اسے قدرت ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسادے یا سخت آندھی بھیج دے بلندی پر جو پرندے اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کامحافظ ہے

قضعه بيو ان آيات مين بھي اللہ تعالى ئي شان خالقيت اور دازقيت بيان فر مائى ہاول تو يفر مايا كہ بيز مين جس پرتم بيتے ہو اللہ تعالى نے تمہارے لئے مخر فر مادى ہے۔ اس كوجيسے چاہتے ہوا ہے تصرف ميں لاتے ہو نرم چیز ہا ہے كھودتے ہو بنيادي اللہ تعالى نے تمہارے لئے مخر فر مادى ہے۔ اس كوجيسے چاہتے ہو۔ اس پر دہتے سہتے ہونا پا كى تك اس پر ڈالتے ہو۔ غرض به دال كر گھر بناتے ہو۔ كنويں كھودتے ہو، بال اور ٹريکٹر چلا كر جيتى ہوتى ہے، تم اس كے داستوں ميں چلو چروسفر كروتجارت كرو كي ماس كو داستوں ميں چلو چروسفر كروتجارت كرو يہاں كى چیزيں وہاں كى چیزيں بہاں لے كر آؤاور جورزق تمہيں سفر كئے بغیر ل جائے ياسفر كر كے حاصل ہوا سے كھا كہ ہو ۔ بيا اللہ تعالى ہى كارزق ہو اور سماتھ ہى ہي ہم كے يغير ل جائے ياسفر كر كے حاصل ہوا سے كھا كہ ہو ۔ بيا اللہ تعالى ہى كارزق ہا در اس تھ ہى ہو كہ ہو كر وہ كو تك ہو بانے پر قبروں سے اٹھنا ہے اور تھا ب كاب كى كر بے خالق جل مجدہ كے حضور چيش بھى ہونا ہے، چلو پھر وہ كو تك وہات كر اداكر واس كی فر ما نبر دارى بيں لگو۔

پھرفر مایا کہتمہارے سامنے بید ہمارارسول ایمان کی دعوت پیش کرتا ہے اس کی بات مانواور فرمانبرداری کرو۔اس کی دعوت پر کان نددھرنے اور قبول نہ کرنے ہے آسان سے بھی عذاب آسکتا ہے اور زمین سے بھی جس ذات پاک کا تھم آسانوں میں نافذ ہے کیا تم اس کی طرف سے مقر رہو گئے ہوکہ وہ تمہیں زمین میں دھنساد ہے۔ یہی زمین جس پرتمہارے قابو میں دیا ہے وہ اس زمین میں دھنسا دے۔ کہا تمہیں اس میں دھنسانے گئے تو زمین تحر تھرا کر تمہیں اس میں دھنسانے گئے تو زمین تحر تھرا کر تمہیں اس میں دھنسانے گئے تو زمین تحر تھرا کر

الت پلت ہونے گئے گی جس سے تم اس کے اندر چلے جاؤ گے اور اس ذات پاک کو یہ بھی قدرت ہے جس کا آسان میں تھم اور تفرف جاری ہے کہ تم پروہ ایک بخت ہوا بھیج دے زمین کے او پر ہوا چلتی ہے یہاں سے وہاں جاتی ہے۔ عام حالات میں معتدل رہتی ہے بھی تیز بھی ہوجاتی ہے لیکن عام طور سے اس کی رفتار میں اتن تیزی نہیں آتی کہ لوگوں کو اٹھا کر پھینک دے اس کے خالق اور مالک جل مجدہ کو پوری طرح قدرت حاصل ہے کہ وہ ہوا کو خوب زیادہ تیز چلاد ہے جوز مین پر اپنے والوں کو تبس نہیں کردے جو لوگ اللہ کے رسول علیقے کی وعوت کو قبول نہیں کرتے انہیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ہوا کے ذریعے تہمیں جتم نہ کرد ہے جیسا کہ بعض گرشتہ امتوں پر ہوا کا عذاب آیا تھا۔

فَسَتَعُلَمُونَ کَیُفَ نَذِیُوِ (سوعنقریبتم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیا تھا) اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو بینہ سمجھا جائے کہ یہاں سے سمجھ سالم گزرگئے آگے گرفت نہیں، موت کے بعد جو کفر پرعذاب ہوگا وہ بہت بخت ہوگا۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ رسولوں کے ذریعہ جو اللہ تعالی نے دین بھیجا تھا وہ حق تھا، ہم جو اس کے منکر ہوئے خود اپنا ہی براکیا اور عذاب شدید میں گرفتار ہوئے وَ لَقَدُ کُذَّبَ الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ فَکَیْفَ سَکَانَ نَکِیْوِ (اور ان سے پہلے جولوگ گزرے ہیں انہوں نے حق کو جھٹلایا سوکیا تھا میراعذاب پرانے مکذ بین (جھٹلانے والوں کا انجام تہمیں معلوم ہے اس سے عبرت حاصل کرلو)۔

اس کے بعد پرندوں کا حال بیان فر ماکر الله تعالی کی قدرت قاہرہ بیان فر مائی اور فرمایا:

## اَمَّنْ هَٰذَالَّذِي هُوجُنْكُ لَكُونِينُصُرُكُمْ مِنْ مُؤْنِ الرَّصْلِ إِنِ الْكَافِرُونَ اللَّافِي عُرُودٍ ﴿

ہاں یہ تو بتاؤ رحمٰن کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لکر بن کر تمہاری دو کر سکے، کافر لوگ صرف دھوکے میں بڑے ہیں

#### ٱمَّنْ هَٰذَاالَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ ٱمْسَكَ رِنْقَاءً بَلْ لَجُوا فِي عُتُو وَنَفُوْدٍ ۗ

اور بیبتاؤ کده کون ہے جو تمہیں رزق دے اگروہ اپنے رزق کوروک لے، بلکہ بیلوگ سرکٹی پراور فرت پر جے ہوئے ہیں۔

## رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگار ہے؟ اگروہ اینارزق روک لے توتم کیا کر سکتے ہو

مرح طرح کے دلائل سامنے آتے ہیں لیکن پھر بھی سرکٹی میں اور نفور میں یعنی حق سے دور ہونے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ای کوفر مایا : مَلُ لَّجُوا فِی عُمْتُو وَ نُفُورِ ( بلکہ وہ لوگ سرکٹی اور نفرت پر جے ہوئے ہیں )

#### اَفْكُنْ يَكْمُشِي مُكِبًا عَلَى وَجُهِمَ اَهُلَى اَمُّنْ يَكُشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ

و کیا جو مخص منہ کے بل گر کر اوندھا چل رہا ہو وہ مخص زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ مخص جوسیدھے رائے پر چل رہا ہو؟

## قُلْ هُوَالَّذِي أَنْهَا كُثُرُوجِ عَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْآفِيْكَةُ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴿

آپ فرماد یجئے کہ اللہ وہی ہے جس نے حمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لئے کان اور آ تکھیں اور دل بنادیے تم بہت کم شکر اوا کرتے ہو

#### قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ الِيُهِ تُعْشَرُونَ®

آپ فر ماد بیجئے کداللدوہی ہے جس نے تم کوز مین پر پھیلا دیا اورتم ای کے پاس استھے کے جا دکھے۔

## جو خص اوندھامنہ کرکے چل رہا ہو کیا وہ صراط منتقیم پر حلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے

قفسيو: ان آيات ميں پہلے تو گافراورمون كى مثال بيان فرمائى ارشادفرمايا كدا كي دفض مند كے بل گراہوا ہا اوراى طرح اوندھا چل رہا ہے (بيكا فركى مثال ہے) اوراك و وقض ہے جو تھيك رائة پر جارہا ہے ندائے گرنے كا خطرہ ہے نہ بھسلنے كا دُر ہے (بيمون كى مثال ہے) بتا وَان دونوں ميں صحيح راہ پركون ہے اور دونوں ميں كون بہتر ہے۔ ظاہر ہے ايك بحصدار آ دى اس كو بہتر اور سحيح راہ پر بتائے گا جو اعتدال كے ساتھ تھيك طريقہ سيد معے راسته پر جارہا ہے جس ميں نہ كي ہے نہ بھسلنے كا خطرہ ہے مون اس صفت ہے متصف ہے اور اس كى حالت ہر طرح ہے اوند معے منہ چلنے والے كا فرسے بہتر ہے۔ اعضاء وجوارح کاشکراداکرو: اس کے بعد اللہ تعالی شانہ کا بیاصان بیان فرمایا کہ اس نے تہیں پیدا کیا بہمارا بالکل ہی وجود نہ تھااس نے تہیں پیدا کیا بہمارا بالکل ہی وجود نہ تھااس نے تہیں وجود بخشا اور صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ بہترین اعضاء وجوارح ہے آراستہ فرمادیا بہم بین اس نے قوت سامعددی آسکو میں عطافر ماکیں دل عنایت فرمائے۔ان سب نعتوں کا تقاضایہ ہے کہ خوب بڑھ چڑھ کراس کاشکر اداکر وقلب سے اور قالب سے شکر گزار بندے بے رہو سمجھداری کا تو تقاضایہ ہے گرتمہارا حال بیہ ہے کہ بہت کم شکر اداکرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے علم وقہم اور اور اک و شعور عطافر مایا ہے ان کے پھوڈ رائع بھی بنادیے ہیں۔ ویکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آئکسیں دیں سننے کے لئے قوت سامعہ عطافر مائی ، سو تکھنے کے لئے ناک کے اندر قوت شامدر کھ دی اعضاء کی نعتوں میں ہے جسم میں قوت ذا نقہ و دیعت فر مادی اور قوت لاسہ یعنی چھونے کی قوت سارے بدن میں رکھ دی۔ اعضاء کی نعتوں میں ہے یہاں تین چیزوں یعنی مع اور بھر اور افید ہ یعنی قلوب کو ذکر فر مایا ہے یہ ضمون سور فی اور سور قالمومنون اور سور والم میں بھی بیان فر مایا ہے افید ہ فو اور کی جمع ہے فواد دل کو کہتے ہیں جو علم اور فہم اور اک اور شعور کا مرکز ہے اور انسان کو زیادہ معلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھنے کا مرتبہ ہے۔ اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے لیکن جو معلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں وہ مال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھنے کا مرتبہ ہے۔ اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان جو معلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں اس میں معلوم ہوگی گودل کو ان حواس کے ذریعہ علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان حواس کا ذریعہ علم ہونا بھی صحت قلب پر موتوف ہے اگر انسان کا ذریعہ علم ہونا بھی صحت قلب پر موتوف ہوگی کی وجہ بھی معلوم ہوگی گودل کو ان حواس کے ذریعہ علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان حواس کا ذریعہ علم ہونا کی محت قلب پر موتوف ہے اگر انسان کا دل ٹھکا نے نہ ہوتو یہ چیزیں اور اک سے قاصر اور عا جزر ہتی ہیں۔ اس اعتبار سے مع بھر اور فواد کی تعت کو اکھا بار بار

الله نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف جمع کئے جاؤگے: پھر فرہایا کہ اللہ وہی ہے جس نے تہمیں زمین پر پھیلا دیا (زمین میں چلتے پھرتے کھاتے کہاتے ہوا ورزمین کی پیدا وار سے منتفع اور متمتع ہوتے ہواں پر گھر بناتے ہوآ رام سے رہتے سہتے ہو ) ان نعتوں کی قدر دانی کرواور یہ بھی سمجھ لو کہ اس زمین پر ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تہمیں موت آئے گی پھر قیامت کے دن اسی خالق اور رازق کی طرف جمع کئے جاؤ گے جس نے تہمیں پیدا فرمایا اور نعتوں سے نواز او ہاں جمع کیا جانا اعمال کا بدلہ دینے کے لئے ہوگالہذا حساب کے دن کی پیش کے لئے فکر مندر ہو۔

## وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صِرَقَةِنَّ قُلْ إِنَّكَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّكَ آنَا نَوْيُرُ

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگرتم سے ہو؟ آپ فرماد یکئے کہ علم تو اللہ علی کو بے اور میں تو صرف واضح طریقہ پر ڈرانے والا ہوں،

## منكرين كاسوال كه قيامت كب آئيگي اوران كاجواب

ہوتا تو تمہیں بتادیتا) کیکن میر بھی نہ مجھو کہ اس کے دقوع کی تاریخ معلوم نہ ہوسکی تو دو آ نے والی ہی نہیں۔

جب قیامت آنے گئے گا اوراس کا وقوع قریب ہوجائے گا تو کافروں کا برا حال ہوگا۔عذاب نظر آئے گا تو ان کے چرے بڑ جا کیں گے ان پر ذات سوار ہوگی، سورہ زمر میں فرمایا و یَوُمُ الْقِیَامَةِ تَرَی الَّذِیُنَ کَذَبُو ا عَلَی اللهِ وَ بُحُوهُ هُهُمُ مُّسُودَةٌ (اورائ خاطب تو قیامت کون دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ پرجھوٹ بولا ان کے چرے سیاہ ہوں گا اورسورہ بس میں فرمایا: وَوُجُوهٌ یَوُمَیْدِ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ تَرُهَقُهَا قَتَرَةٌ اُولَیْکَ هُمُ الْکَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (اور بہت سے چروں پراس روزسیای ہوگ ان پر کدورت چھائی ہوگ۔ یہوگ کا فروفاج ہوں گے)

وَقِيْلُ هَذَاالَّذِي كُنتُمُ بِهِ تَدَّعُونَ (اوران سَهُهاجائ كاكهيه، وه جَيْمٌ طلب كياكرتے تھ) ليخي تم جويد كہتے تھے كہ قيامت آنے كاوعدہ كب يورا ہوگااس كا انداز بيان ايسا تھا جے تم قيامت كے جانے والے ہو، لواب

وعده پورا موگیا تمهاری ما نگ پوری موگئ آج اسے انکارو تکذیب کی سزا بھات اور

#### قُلْ آرَءُيْتُمُ إِنْ آهُلَكُنِي اللهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يَجِيرُ الْكَفِرِيْنَ مِنْ عَنَابٍ

آپ فر ماد بیجے کہتم بتا کا گراللہ جھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک فرمادے یا ہم پر رحم فرمائے سووہ کون ہے جو کافروں کو دروناک عذاب سے بچائے گا۔

### اَلِيْدِ وَقُلْ هُوَ الرِّحْمُنُ امْنَابِهِ وَعَلَيْءِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُو فِي ضَلْلِ مُبِيْنٍ ®

آپ فرماد بيخ كدوه رحن بيم أس پر ايمان لائ اور بم نے اى پر جروسدكيا۔ سوتم عفريب جان لوك كدوه كون ب جو كھلى موئى كراتى من ب،

قُلْ آرَءُ يَتُمْ إِنْ آصْبَحَ مَآوَكُمْ غَوْرًا فَكُنْ يُأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿

آب فر ماد بيجة كرتم بنا وَالرَّمْهِارا بإنى زيين مين في على جائيه وه وكون ب جونبهار ي باس چشمدوالا بإنى لي آئ

### اگراللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک فرمادیں تو کون ہے جو کا فروں کو عذاب سے بیجائے گا

قضعه بيو:

ان آيات ميں رسول الله علي و وظاب فرمايا كه آپ اپنه خاطبين سے يہ باتيں فرمادي، پہلی بات يہ ہے كہ تم مير بے لئے اور مير بے ساتھ والوں كے لئے دكھ تكيف ميں جتال ہونے كى آرزور كھتے ہوتم اپنے بار بے مين غور كرو، ديكھو اگر الله تعالى مجھے اور مير بے ساتھوں كو ہلاك كرد بے (جيماكة تم چاہتے ہو) يا ہم پر حم فرماد بے جيماكہ ہم اس سے يہي اميدر كھتے ہيں تو اس سے تم بر جب ميں تو اس سے تم بر جب كن تو ہر حالت بہتر ہموت بھى بہتر ہے۔ ذند كى بھى رحمت ہے تم پر جب كفركا عذاب آئے گا تو تم كون بچائے گا اس كو چو۔

دوسری بات ان سے بیفر مادیں کہ اللہ تعالی بڑا مہر بان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس پر تو کل کیا ہمیں اس سے
ہرطرح سے خیر کی امید ہے اور ہم سرا پا ہدایت پر ہیں لیکن تم اس بات کوہیں مانے ۔ سنوتم کوعنقریب معلوم ہوجائے گا کہ صریح
گراہی میں کون ہے جب تم کفر کی سزا پاؤگے اس وقت واضح طور پر معلوم ہوجائے گا کہ تم گراہ تھا گرچہ ہمیں یہاں گراہ بتاتے ہو
ہم اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم اپنے بارے میں ہدایت پر ہونے کا یقین رکھتے ہیں جب اللہ تعالی فیصلے فرمائے گا اور تم عذاب
میں پر وی قرمعلوم ہوجائے گا کہ گراہ ہم ہیں یا تم ہو؟

## اگر بانی زمین میں واپس ہوجائے تواسے واپس لانے والا کون ہے؟

تیسری بات بیفر مائی کرآپ ان سے بول فرمادیں کرتم بیہ بتاؤ کراگر تمہارا میہ پان جو بارش کے ذریع تمہیں ملتا ہے اور جے
کووں سے نکالتے ہواور جے پیٹھی نہروں سے حاصل کرتے ہو یہ تمہارے پینے کھانے پکانے نہانے دھونے میں اور باغوں اور
کھیتوں کی آب پاشی میں کام آتا ہے اور اللہ تعالی اس پانی کو ایسا کردے کہ بالکل ہی زمین میں دور تک اترتا چلا جائے اور جہاں
تک تمہاری رسائی نہ ہوو ہاں تک پینی جائے تو بتا کوہ کون ہے جو پانی کو لے آئے۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ یہاں پہنی کر تلاوت
کرنے والا لفظ معین کے بعد یوں کیے کہ اللہ کُر بُ الْعَالَمِمِینَ (اللہ رب العالمین ہی پانی لاسکتا ہے) لیمنی اللہ اس نعت عظیمہ کو
عائب فرماد ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی کہیں سے یانی دینے والانہیں۔

تفیر جلالین شریف میں لکھا ہے کہ جب سورۃ الملک کی آخری آیت بعض مثلبروں نے سی تو فَمَنُ یَّاتِیْکُمُ بِمَآءِ مَعِیْنِ کے جواب میں اس نے کہا تاتی به بالفؤس والمعاول (یعنی کدال اور چاوڑہ کے ذریعہ پانی لے آئی کی گے) اس کا کہنا تھا کہ اس کی آٹھوں کا پانی خشک ہوگیا آٹھوں میں جو پانی ہے جس سے چک دمک اور دوثنی ہے وہ بھی تو اللہ تعالی کا پیدا فرمودہ ہے، جے کدال اور چاوڑ ہی فرور ہے وہ اپنی آٹھوکا خشک شدہ پانی بھاوڑہ چاکر کھدائی کرکے لے آئے۔

فضیلت. احادیث شریفه میں سورة الملک کی بری فضیلت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے شاعت کردی سے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک خص کے لئے شفاعت کردی ہیں اللہ علیہ نے ایک خص کے لئے شفاعت کردی بہال تک کردہ بخش دیا گیاوہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے (رداہ احمد الترندی داور دانسانی دائن المنظم آمنو ۱۸۱۶)

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگد اپنا خیمہ لگایا وہاں قبرتھی جس کا انہیں پہ نہ تھا وہاں انہوں ہوں کی اللہ عنهما سے روایت ہے کہ ایک صحابی انہوں نے ایک شخص کی آ واز سنی جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا تھا اس نے پوری سورت ختم کرلی بیصابی رسول اللہ علیقی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو پوری کیفیت سنائی آپ نے فرمایا بیسورت عذاب سے رو کنے والی ہے قبر والے شخص کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ (رواہ اتر میں کانی المظلوۃ مغیمہما)

اور حضرت جابر رفظ الله على اورسوره الم تزيل (جواكيسوي پاره مين ہے) اورسوره تارك الذى بيره الملك نبين پڑھ ليتے تھاس وقت تك (رات كو) نبين سوت تھے۔ (رواه اجروالز دى والدرى مانى المقواق المحمد الله و هذا آخر تفسير سورة الملك بفضل الله المليك العلام و الحمد الله على النه و اصحابه البررة الكرام على البدر التمام و على الله و اصحابه البررة الكرام

## المُعْلِقَالُولِيَّةِ وَالْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلِيلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلَيْلِقِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِي

سوره القلم مكم معظمه مين نازل مونى اس مين باون آيات اوردوركوع بين

يسم اللوالرحمن الرحيم

شروع الله كنام بجوببت برامهربان نهايت رحم والاب

نَ وَالْقَكْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٥ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَيْر مَنْوُنٍ ۗ

ن ، تم ہے قلم کی اور فرشتوں کے تکھنے کی ، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ ہے بحون نہیں ہیں، اور بلاشبر آپ کے لئے ایبا اجربے جوشتم ہونے والانہیں

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ°

جواس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت یانے والوں کو بھی خوب جانا ہے

## رسول التوالية سے خطاب كه آب كے لئے برا اجر ہے جو بھی ختم نہ ہوگا اور آپ صاحب خلق عظیم ہیں

قفد من الله تعالی سے سورة القام شروع ہورہی ہے(ن) حروف مقطعات میں سے ہے جو متشابہات میں سے ہیں، الله تعالی نے قام کی اور فرشتے جو بھی کھتے ہیں اس کی قسم کھا کرفر مایا کہ اے جمد علیہ آب اپ نے رب کے انعام کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں، مشرکین جو بطور عناور سول الله علیہ کو العیاذ بالله دیوانہ بتاتے تھاس میں ان کی تر دیدفر مائی مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلم سے وہ مسب بھی کھودیا تھا جو آئندہ وجود میں آنے والا تعلیم مراد ہے جس نے لوح محفوظ میں کا نئات کے بارے میں الله تعالی کے تعم سے وہ سب بھی کھودیا تھا جو آئندہ وجود میں آنے والا تعالی کے مناور و مَا یکسٹورون کے اعمال کھتے ہیں (علی ان مصدریة) حضرت تعالی اور و مَا یکسٹورون کے اعمال کھتے ہیں (علی ان مصدریة) حضرت عبادہ بن صامت کی سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ نے اس سے پہلے تھم کو پیدا فر مایا کہ تو فر مایا کہ کہ تھا کہ کہا کیا کھوں؟ فر مایا وہ سب چیزیں کھود ہے جو مقدر ہو چی ہیں ۔ لہذا قلم نے وہ سب کے کھودیا جو بمیشہ آئندہ تک ہونے والا ہے۔ کہا کیا کھوں؟ فر مایا وہ سب چیزیں کھود ہے جو مقدر ہو چی ہیں ۔ لہذا قلم نے وہ سب کے کھودیا جو بمیشہ آئندہ تک ہونے والا ہے۔ کہا کیا کھوں؟ فر مایا وہ سب چیزیں کھود ہے جو مقدر ہو چی ہیں ۔ لہذا قلم نے وہ سب کے کھودیا جو بمیشہ آئندہ تک ہونے والا ہے۔ کہا کیا کھوں؟ فر مایا وہ سب بیزیں کھود ہے جو مقدر ہو چی ہیں ۔ لہذا قلم نے وہ سب کے کھودیا جو بمیشہ آئندہ تک ہونے والا ہے۔ کہا کیا کھوں کا فران اللہ علیہ نے دوالا میں دوالا میں دوالا میں دوالوں کے دور اس بی دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور کو کی دور کی

اوربعض حضرات نے فرمایا کہ آیت کر بحد میں اہلم سے مطلق قلم مراد ہے جو ہم تقذیر کواور فرشتوں اور انسانوں کے ہمول ہوائل ہے اللہ تعالیٰ نے قلم اور جو کچھ آم سے کھا جاتا ہے اس کی قسم کھا کر فرمایا ہے مما آفت بنیغ مَد دَبّات بم محتوفی (آپ اپندر برب کی فعت کی وجہ سے بھول نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تب کو فعت دی ہے۔ پیشل اللہ تعالیٰ کی فعت اور دھ سے محتوفی ہیں ہو سکا۔ قال کی دو ت دیے ہیں اس دو و جو کوئی کر میلوگ آپ کو محتوف کہتے ہیں حالا تکہ جس پر اللہ تعالیٰ کی فعت اور دھ سے کمل ہووہ محتوفی ہیں ہو سکا۔ قال صاحب الروح و المعنی انتفی عنک المجنون فی حال کونک متلبسا بنعمد دبک۔ (صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سے جنون کی فی مول میں ہیں کہ آپ پرا ہے دب کی قعتیں ہیں)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جس چیزی شم کھائی ہے وہ فد کورہ مضمون (مقسم بہ) کے بارے میں ایک شم کی شہادت ہوتی ہے۔ یہاں جو وَالْقَلَمِ وَمَا یَسُطُرُونَ فَر مایاس میں یہ بتادیا کہ لوگود نیا کی تاریخ دیکھ لوکیا کیا لکھا گیا ہے۔ اور کیا کیا طالات اور وقالع سنتے آرہے ہوکیا ایسا علی اعمال اور اکمل اظاق والے بھی دیوا نے ہوا کرتے ہیں خودان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں جوا سے عاقل کامل اور صاحب خلق ظیم کو مجنون بتارہے ہیں۔ وَ إِنَّ لَکَ لَا جُرًا غَسُرَ مَ مُنوُنِ (اور بلاشبر آپ کے لئے ایسا جرجو خم ہونے والا نہیں ہے)۔ لیعنی یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہدرہے ہیں اور آپ انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں انجام کار دعوت کی مشخولیت پراوران کی طرف سے ہینچنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بڑا اجرو تو اب ملے گا جو بھی بھی خم نہ ہوگا۔ مشخولیت پراوران کی طرف سے بینچنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بڑا اجرو تو اب ملے گا جو بھی بھی خم نہ ہوگا۔ کی برفر مایا: وَ إِنْکَ لَعَلَی خُلُق عَظِیْم (اور ب شک آپ بڑے اظلاق والے ہیں)

اس میں رسول اللہ علی کے خلق عظیم کی تعریف بھی ہے اور آپ کے دشنوں کی تر دید بھی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق فاضلہ کا ملہ سے نواز اہے آپ کے اخلاق ان لوگوں کی تر دید کررہے ہیں جو آپ کو مجنون کہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کر بمانہ کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو احادیث شریفہ میں جو آپ کے مکارم اخلاق اور معاشرت ومعاملات کے واقعات کھے ہیں ان کا مطالعہ کرلیا جائے تو را قشریف تک میں آپ کے اخلاق فاضلہ کا ذکر پہلے ہی ہے موجود تھا۔ (دیموجی بناری صفرہ ۱۸۵)

آ پ صاحبِ خلق عظیم تھا پی امت کو بھی اخلاق صندی تعلیم دیتے تھے موطاما لک میں ہے کہ آ پ نے فرمایا کہ: بُعِثُتُ لِاُتَهِتُم حُسُنَ الْاَحْدَلاق کہ میں اچھا خلاق کی بخیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

حضرت ابوالدرداء روان کیا کهرسول الله علی نے ارشادفر مایا که بلاشبه قیامت کے دن مومن کی ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اعتصافلاق ہوں گے اور یہ بھی فر مایا کہ خش گواور بد کلام کواللہ تعالی مبغوض رکھتا ہے۔ (رواہ التر فذی وقال حدیث حس صحیح)

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جھےتم میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ مجبوب ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور سہ بھی فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں (مکورۃ الصاح ۲۳۳)

حضرت عائشرضی الله عنجاسے ان کے ایک شاگردنے پوچھا کررسول الله علی کے گھر میں کس طرح رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوجا تا تو نماز کیلئے تشریف لے جاتے تھے حضرت عائشرضی الله عنہانے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے بھی کی کو اپنے وستِ مبارک سے نہیں مارانہ کی عورت کو نہ کی خادم کو ہاں اگر فی سمیل اللہ جہاد میں کی کو مارا ہوتو اور بات ہے اوراگر کسی سے آپ کو تکلیف پنجی ہوتو اس کا انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی کی بحرمتی ہونے گئی تو آپ اس کا انتقام لے لیتے تھے۔ (رواد سلم)

حضرت عائشرضی الله عنهانے می بھی فرمایا که آپ ندفخش گوتھے نہ بتکلف فخش گو بنتے تھے اور نہ بازاروں میں شور مجاتے تھے اور نہ برائی کابدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف فرماتے اور درگز رفر مادیتے تھے۔ (رواہ الریدی)

حضرت انس انس ان کیا کہ بین نے دس سال رسول اللہ علیہ کی خدمت کی جھے ہے بھی کوئی نقصان ہوگیا تو بھی ملامت نہیں فرمائی ،اگر آپ کے گھر والوں بیں سے کسی کی طرف سے ملامت ہوتی تو فرماتے کہ چھوڑ وجانے دوجو چیز مقدر بیں تھی وہ پیش آنی ہی تھی۔ (مشکلو قالمصابح صفحہ ۱۹ عن المصابح)

حضرت انس الله الله على الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على

لیتے تھے جب تک وہ ہی اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا اور آپ کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے پاس بیٹھنےوالے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہول۔(رواوالتریزی)

حضرت عبدالله بن حارث علی نے بیان کیا کدرسول الله علی ہے بڑھ کرمسکرانے والا میں نے بیس دیکھا۔ (عقوہ المساع سو ۲۰۰۰)
حضرت معاذ بن جبل عظی کو جب آپ نے ( یمن جانے کیلئے ) رخصت فرمایا تو جب انہوں نے رکاب میں پاؤل رکھا تو
آخری وصیت بیفر مائی کہ اَنحسِنُ خُلُقَ کَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ (رواہ مالک)
حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا کہ بے شک مومن آدی اپنے اجھے اخلاق کی وجہ

ے راتوں کونمازوں میں قیام کرنے والے اورون کوروز ہر کھنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

فَسَتُنْصِرُ وَيُبُصِرُونَ (سوآپ دی کی لیں گے) بِآیکم الْمَفْتُونَ (کمّ میں ہے کے جنون ہے) جولوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے (العیاذ باللہ) پہلے دلائل سے ان کی تردیل پھر فر مایا کو نقریب ہی آپ بھی دیکے لیں گے اور بدلوگ بھی دیکے لیں گے دریوانہ کون ہے ، حضرت ابن عباس کی ہے ہے اس کا مطلب یول منقول ہے کہ یہ اہل باطل جوآپ کو ایوانہ بتارہے ہیں روز قیامت ان کو پیت چل جائے گا کہ بیخود ہی دیوانہ تھے۔ اور بعض حضرات نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ عنقریب ہی سب کے سامنے ای کو دیوانہ کون ہے گا کہ دیوانہ کون ہے، چنانچ رسول اللہ عظامت کی بات پھیلی دعوت آگے بردھی ، اہل عرب مسلمان ہوئے اور جود میں نتھے جان شار ہوگئے اور جنہیں قبولِ حق کی تو فیق نہ ہوئی وہ ذکیل اور خوار ہوئے غزوہ بدر کے واقعہ نے سب کو ہتا وہ کہ دیوانہ کونے نے دردہ المان منہ ۲۰ کیا۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنُ صَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهُتَّدِيْنَ (بلاشبة بكارب الشخص كوخوب جانتا بي جواس كاره سے بعث كابوا به اوروه بدايت پانے والوں كوجى خوب جانتا ہے) برايك كواس كے مطابق جزاد سے گا۔

فَلَاتُطِعِ الْمُكَذِبِينَ®وَدُّوْ الْوَتُدُهِنُ فَيُثُرِهِنُونَ®وَلَاتُطِعْ الْمُكَذِبِينَ®وَدُّوْ الْمُعَذِبِ

سات تعديد كرف والال كالمت المنط في الوك حاسة بين كمات خطي راجا كيل ووي والعلي وجاكم المنظمة على كالمنظمة على المنظمة الماسية ا

هَتَانِ قَتُلَا مِنْ مِيهِ فِي مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعُتَ إِنْ يُوْعُ عُتُلِ بَعْنَ ذَلِكَ زَنِيمِ أَنْ كَانَ ذَامَالِ

جودومرول کوعیب نگاتا ہے چفل خور ہے، خمر سے رو کنے والا ہے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، بخت مزاج ہے اوراس کے بعد منقطع المنب بھی ہے اس وجہ سے کہ وہ مال والا

وَبَنِينَ أَوْ إِذَا تُتَعَلَى عَلِيْهِ الْتُنَاقَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ سُنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ

بيۇل والا ب جب سى يىمارى آيات الدوت كى جاتى بين توكتا كىدىدا كلىلوگول نىقلى كى جائے والى باتى سى بىرى بىم عقريب اس كى سوغر پرشان لكادي ك

### آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیے وہ آپ سے مداہنت کے خواہاں ہیں

قضسيو: ينوآيات كاترجمه بان مي سي پهلى دوآيول مين يفرمايا كه آب تكذيب كرف والول كى بات ندماخ وه چاه بين كه آب تكذيب كرف والول كى بات ندماخ وه چاه بين كه آب تحيزم پرجائين توه محى آب معامله مين زى اختيار كرلين، ابل باطل كاييطريقد رماه كودتو حق كى طرف جمكة نهين ان كى بهلى كوشش يد بوقى به كداعيان حق كودكوت دين كه تم ايني دعوت چهود دوادر مارك فر مگراى مين شريك به وجاؤ،

جب اس پر قابونہیں جلتا تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کچھ زم پڑجا کیں اپنی دعوت اور دعوت کے کاموں میں زمی اختیار کرلیس ہم بھی اپنی خالفت میں اور بختی میں کی کردیں گے رسول اللہ عظیمی کے اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں جو علم ہوا ہے اس کے مطابق دعوت دیتے رہیں اور دعوت میں کسی بھی طرح کی زمی اور مداہنت کو منظور نہ فرما کیں۔

حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ شرکین مکہ نے یوں کہاتھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو بران کہیں ہم بھی آپ کی مخالفت نہ كريس ك\_اس يرفركوره بالا آيت نازل موكى معلوم مواكفلوق كوراضى كرنے كے لئے كسى حق كام ياحق بات كا حصور دينا جائز نبين ـ ایک کافرکی وس صفات فرمیمه: اس کے بعد جوسات آیات ہیں ان میں کسی کا نام نیس لیا البتدوس صفات فرمیم کا تذکرہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان صفات والے محص کا اتباع نہ کیجئے اس سے ان صاحب کی ندمت بھی ہوگئی اور جومحض ان صفات ہے متصف ہواس کی ندمت بھی ہوگئ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہلِ مکہ میں جولوگ اسلام اور داعی اسلام علیہ کے شدیدترین دشمن تھےان میں ایک شخص دلید بن المغیر وبھی تھا شخص بہت ہی زیادہ مخالفت پراتر اہوا تھاان آیات میں اس کا ذکر ہے، نام لئے بغیر ارشاد فرمایا که ایسے ایسے مخص کی اطاعت نہ سیجے اول تو (حَلاق ) فرمایا یعنی بہت زیادہ قشمیں کھانے والا دوسرے (مَلْقِیْنِ) فرمايالعنی ذليل تيسر \_(هَمَّانِ ) فرمايا جودوسرول كوعيب لگاتا ہے غيبتيں كرتا ہے چوشے (مَشَّامَةٍ بِنَمِيْم ) لعني چغل خور ہے جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لئے چغلی کرتا ہے اور اس مشغلہ میں خوب آ کے بوھا ہوا ہے۔ پانچویں (مَنَّاع لِلْمُحَيُّرِ) یعن خیرے روکنے والا ، اس میں ہدایت سے روکنا بھی آ گیا اور جہال اللہ کی رضامندی کے کاموں میں مال خرج کرنے کی ضرورت ہو وہاں ہاتھ روک لینے اور کنوی کرنے کو بھی شامل ہو گیا چھنے (مُعُتلد ) فر مایا یعنی حدسے برصنے والاظلم کرنے والا۔ ساتيوں (أَثِيبُم ) فرمايالين گناه كار، آنهويں (عُتُل ) فرمايالين خت مزاج ،نوين فرمايا (بَعُدَ ذٰلِكَ زَنِيُم )لين مي جو پھي ذكور ہوااس کے بعد بیکھی ہے کہوہ منقطع النسب ہے۔ میخص ثابت النسب نہیں تھا یعنی اس کا باپ معلوم نہ تھا حقیقت میں قریش نہ تھا مغیرہ نے اس کی اٹھارہ سال عمر ہونے کے بعدا سے اپنامند بولا بیٹا بنالیا تھااسی وجہ سے بعض مفسرین نے لفظ زنیم کا ترجمہ حرام زادہ كيا ہے۔ يہال يہ جوسوال پيدا ہوتا ہے كہ جو بچہ ثابت النسب ند ہواس كا كيا قصور ہے؟ اس كا جواب بير ہے كہ پيدا ہونے پر ملامت نہیں ہے حرام زادوں میں افعال قبیحہ اور اخلاق ذمیمتربیت ندہونے کی وجہ سے پیدا ہوجاتے ہیں لہذا ان میں ثابت النسب والے افراد والی شرافت عموماً نہیں یائی جاتی ،اس کی وسویں ذمیمہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چونکہ بید مال والا اور بیٹول والا ہاں لئے پیرکت کرتا ہے کہ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جھٹلانے کے طور پر کہددیتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی چیزیں ہیں جونقل درنقل چلی آ رہی ہیں چاہیئے تو پی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں پرشکر کرتا اوراس کی آیات کی تصدیق کرتا لیکن اس نے مال اور اولا دیر محمند کر کے آیات قرآنیک تکذیب پر تمر باندھ لی۔

حضرت ابن عباس فظی نے فرمایا ہے کہ جہاں تک ہماراعلم ہے اللہ تعالی نے کسی بھی فردکواتی صفات ذمیمہ کے ساتھ موصوف نہیں فرمایا جودلید بن المغیر ہی صفات فرمائیں۔ آخرت میں جو کفر پر مرجانے کی سزاہے وہ اپنی جگہہہ دنیا میں اس کو سہ سزادی کہ اس کی ناک پرغز وہ بدر کے موقع پر ایک تلوار گلی جس کی وجہ سے ناک پرخم آگیا اور مستقل ایک نثان بن گیا اس کی ناک بحری ہوری تھی بودی تھی جے خرطوم سے تعییر فرمایا ہے خرطوم ہاتھی کی ناک کو کہتے ، ہیں یہ خض زندگی بھراپنی اس عیب دارناک کو لئے پھر تا تھا اور سب کے سامنے اس کی بدصور تی عیاں تھی۔

اِنْ اَبِكُونَهُ مُركَا اِبِكُونَا اَصْعَبِ الْجَنَّةِ إِذْ الْسُمُوا لَيصْرِمُنَهَا مُصْبِعِينَ ﴿ وَلاَ سَكَنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللِّهُ ال

كَضَالُونَ ﴿ بِلْ نَعَنْ عَنْ وَمُونَ ﴿ قَالَ اوْسَطَهُمْ النَّمْ اقْلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّعُونَ ﴿

راستہ بھول گئے بلکہ بات میہ ہم محروم کردیئے گئے ،ان میں جو اچھا آ دمی تھاوہ کہنے لگا کہ کیا میں نے تم سے نذکہا تھا کہ تم اللہ کی تیج کیوں بیان نہیں کرتے ،

قَالُوُاسُبُطْنَ رَتِيناً إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ﴿ فَأَقَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿

كيت كل بم اي رب كى پاك بيان كرت بين بلاشه بم تصوروار بين، مجر ايك دوسرك ير متوجه موكر بابم الزام دي ك،

قَالُوْالِهُ يُلِكَأَ إِنَّا كُتَاظِغِيْنَ @عَلَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا ٓ إِنَّا رَاغِبُوْنَ @

كبنے لك بائ مارى خابى بلاشية بم حدث بڑھ جانعوالے تھاميد ہے كہ مارار بي بيل اس كے بدلدان سے بہتر عطافر مادے بلاشية بم اپنے دب كی طرف غبت كرنيوالے ہيں

كَذَٰلِكَ الْعَنَابُ وَلَعَنَابُ الْإِخْرَةِ ٱلْبُرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿

ای طرح عذاب بوتا ہے اور آخرت کاعذاب اس سے بو ھرے کیا خوب بوتا کر بیلوگ جان لیتے

## ایک باغ کے مالکوں کاعبرت ناک واقعہ

تفسیو: رسول اللہ عظائے کے بجرت فرمانے کے بعد مکہ معظمہ کے مشرکوں پر اللہ تعالیٰ نے قط بھے دیا تھا۔ قط کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی، اس کے بارے میں فرمایا کہ بم نے مکہ والوں کو آزمائش میں ڈالاجسیا کہ باغ والوں کو آزمائش میں ڈالاجسیا کہ باغ والوں کو آزمائش میں ڈالاجسیا کہ باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، یہ باغ کہاں تھا باغ والے کون تھے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ باغ یمن میں شہر صنعاء سے دوفرسخ کے فاصلہ پر تھا اسے نمازی لوگوں نے بویا تھا جولوگ اس کے وارث چلے آرہ ہے تھے وہ بڑے تی ہے جس دن باغ کے پھل کا شخ تھے مما کین مجمع ہوجاتے تھے اس طرح کھی کا شخ کے دن اور جس دن بھوسہ اور داندالگ کرتے تھے مما کین آجاتے تھے، یہ لوگ مما کین کو دل کھول کر پھل اور بھوسہ سے نکالے ہوئے دانے و دے دیا کرتے تھے۔ آخر میں یہ ہوا کہان میں سے ایک شخص کی موت موگئ اس نے اپنے تین لڑکے وارث چھوڑ ہے اب جو گھی کا شنے کا موقعہ آیا تو ان تیزں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ مال کم ہائل موجیا نے بین اور مسکینوں کو دیتے رہیں تو ہمارے لئے مال کم پڑجائے گا اب تو مسکینوں کو ویال زیادہ ہیں اب اگر ہم اس طرح سخاوت کرتے رہیں اور مسکینوں کو دیتے رہیں تو ہمارے لئے مال کم پڑجائے گا اب تو مسکینوں کے آئے سے جان چھڑا نا چا بیئے لہذا انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ آئندہ ہم بالکل ضبح صبح باغ میں بینچ جائیں گے اور مسکینوں کے آئے سے جان چھڑا نا چا بیئے لہذا انہوں نے آپس میں یہ ہے کیا کہ آئندہ ہم بالکل ضبح صبح باغ میں بینچ جائے گا بور مسکینوں کے آئے سے جان چھڑا نا چا بیٹے لہذا انہوں نے آپس میں یہ ہے کیا کہ آئندہ ہم بالکل ضبح صبح باغ میں بینچ جائے کی میں گھڑے جائے گا۔ ان میں یہ ہے کیا کہ تعدہ میں بینچ جائے گا کہ دور سے کھوں کے اس کے دور مسکینوں کے اس کے دور مسکینوں کے دور مسکینوں کے دور میں کو دور مسکینوں کے دور میں کے دور مسکینوں کے دور مسکینوں کے دور مسکینوں کے دور مسکینوں کے دور میں بھر کیا کہ دور مسکینوں کے دور مسکینوں کے دور مسکینوں کے دور مسکینوں کے دور مسلم کے دور مسلم کے دور مسلم کے دور مسلم کی دور مسلم کے دور مسلم کے دور مسلم کی دور مسلم کی کی کھوں کے دور مسلم کے دور مسلم کے دور مسلم کی دور مسلم کے دور مسلم کی کے دور مسلم کی دور مسلم کے دور مسلم

سے پہلے کا ک کر گھروں میں لے آئیں گے۔مثورے ہے آپی میں یہ باتیں طے کیں اور تشمیں بھی کھائیں کہ ہم ضروراییا کریں گے۔ کین اشاءاللہ کی کے مند ہے بھی نہ لکا ،اول تو مسکینوں کومروم کرنے کی تشم کھائی دوسر سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے لہذا اللہ تعالیٰ نے را توں رات اس باغ پر آفت بھے دی ،یاوگ سوبی رہے تھے آئیں پیتے بھی نہ چلا کہ باغ کا کیا بنارات کو جو آفت آئی تو وہ بھتی ایسیا ہوگئی کہ پہلے ہے کا ک وای کو اور کی ہوائی کو فَاصْبَحَثُ کَالْصَّوِیْمِ سے تعبیر فرمایا، وہاں پنچ تو بھے بھی نہ پایا حضرت ابن عباس نے کا لئے رہمہ کالمر ماد الاسود کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بی خزیمہ کے لغت میں اس کا بھی ترجمہ سے لینی ان لوگوں کی بھتی ہیا ور فرمایا ہوگئی۔ ان لوگوں کی بھتی ہیا ور فرمایا ہوگئی۔ ان لوگوں کی بھتی ہیا ور فرمایا ہوگئی۔ ان لوگوں کی بھتی ہیا ور فرمایا ہے کہ بی خزیمہ کے لغت میں اس کا بھی ترجمہ ہے لئی ان لوگوں کی بھتی ہیا ور اکھی طرح ہوگئی۔

صح کو جو بہلوگ اسٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کہ آ واگر تمہیں اپی بھیتی کی پیداوار پوری کینی ہے اور مسکینو کو پھیٹیں دینا ہے تو صبح صبح چلے چلواور جلدی چلو ور نہ عادت کے مطابق مساکین آ جا کیں گے، چنا نچہ یہ تینوں بھائی چل دیے چلے جارہے سے اور آپس میں چکے چنکے یوں کہدرہے تھے کہ دیکھو آج ہم تک کوئی مسکین نہ وینچنے پائے، جو پھیمشورہ کیا ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کرو۔اورا بنے مال کواسے قبضہ میں کرلو۔

باغ میں پنچ تو دیکھا کہ باغ تو جلا ہواہے کہنے گئے کہ ای بید ہمارا باغ نہیں ہے ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں چلوا پتاباغ تلاش
کروان میں سے بعض نے کہا کہ ارب بیہ بات نہیں ہے ہمارا باغ بہیں تھا ہم اس کی خیرسے محروم کردیئے گئے ہیں کیونکہ ہم نے بیہ
ٹھان لیا تھا کہ مساکین کو پچھنہیں و بنا ہے اس پر ہماری گرفت ہوئی ہے جس وجہ سے ہمیں پچھ بھی نہیں ملاءان میں سے جوسب سے
اچھا آ دمی تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کی تبیع کیوں نہیں بیان کرتے یعنی انشاء اللہ کیوں نہیں کہتے اب جب
ان لوگوں نے باغ کو بر باد دیکھا تو بڑی ندامت ہوئی اور کہنے گئے کہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ بلاشبہ ہم نے ظلم کا
فیصلہ کیا تھا کہ مسکینوں کو پچھ نددیں گے۔

اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے اور الزام دینے گئے کہ تونے بیرائے دی تھی اور تونے یوں کہا تھا اور کہنے گئے کہ ہائے ہماری خرابی ہم نے سرکشی والا کام کیا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ۔مساکین کو دیتے تو اچھا ہوتا سرکشی کر کے ہم نے اس محر دی کوخو دمول لیا (اب سمجھ میں آگیا کہ ہمیں وہی کرنا چاہیئے تھا جو ہمارے باپ دادے کرتے تھے )امیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باغ سے بہتر عطافر مائے گا جو باغ جل کرخاکتر ہوگیا ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہا نے فرمایا کہ جھے یہ بات پیٹی ہے کہ ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ تو بہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک باغ عطا فرمادیا جس کے انگور کے خوشے اسے بڑے بڑے سے کہ ایک خوشہ ایک ٹچر پرلا دکر لے جاتے ہے۔ آخر میں فرمایا سکنڈلِک المُعَلَّما ابُ (ای طرح عذاب ہے) جوشخص ہماری حدود سے آگے بڑھتا ہے اور تھم کی مخالفت

كرتاب بم اساى طرح عذاب دية بي-

وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ الكُبُو (اورالبته مِّرْت كاعذاب بهت برام) لَوُ كَانُو اللَّهُ اللَّهُ مُونَ (تاكه يولك جائة بوت)

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْكَ رَبِّهِ مُجَنَّتِ النَّحِيْمِ ﴿ اَفْجُعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴾ باثب ربيزگاروں كے كا ان كے رب كے بال نمت والے باغ بيں كيا ہم فرانرواروں كو عافراؤں كے رابر كرديں كے

مَا لَكُوْ كَيْفَ تَعَكُمُونَ ﴿ اَمُرِكُو كِتَّ فِيهِ تَكُولُونُ ﴿ إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ مَا لَكُو فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ مَا لَكُو فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴾ وي المائمة المركة والمائة المركة المركة المركة والمائة المركة المركة والمركة المركة ال

کر لکھڑ ایک کا علیت باری یو فرر الوقیت کی است کے ایک میں است کا جس کاتم فیصلہ کرتے ہوان سے دریافت

اَيُّهُ مُرِيذَ اِكَ زَعِيْدُ ﴿ أَمْرَ لَهُ مُ شُرَكًا ۚ ﴿ فَلَيَا تُوَا بِشُرَكَا إِهِمْ اِنْ كَانُوا صِدِقِينَ ۞

يجيح كدان ميں اس كاكون ومد دار ب؟ كيا ان كيليح مرائ موئ شريك بيس وه اي شريكول كولي آئي اگر سي بيل

متقیوں کے لئے نعمت والے باغ ہیں اور سلمین ومجرمین برابرہیں ہوسکتے

قسفسیسو: ان آیات میں اللہ تعالی نے حقی بندوں کے انعامات بیان فرمائے ہیں اولاً ارشاد فرمایا کہ انہیں ان کے دب کے پاس نعمتوں والے باغ ملیں گے، اس کے بعد فرمایا کیا ہم فرما نبرداروں کو مجرموں کی طرح کردیئے؟ لینی جولوگ مجرم ہیں انہیں اپنے جرم کی سزا ملے گ۔
اور فرماں بردار بندے اپنے ایمان اورا عمال سالح کا بھل پائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ٹوازش ہوگی اور تعتیں ملیں گی ، نہ تو یہ ہوگا کہ فرماں بردار نعتوں سے محروم ہو کر مجر مین کے برابر ہوجا تیں اور نہ یہ ہوگا کہ کا فرین کو تعتیں دیدی جائیں، جب اہل ایمان اور اہل تقوی کی کی نعتوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو اہل کفریوں کہتے تھے کہ دنیا میں ہمیں بھی نیعتیں ملیں گی بلکہ ہم نعتوں کے زیادہ سے تھے کہ دنیا میں ہمیں بھی نیعتیں ملیں گی بلکہ ہم نعتوں کے زیادہ سے کی اس بات کی تردید فرما دی کہ انگر شرک کی افراد کی انس ایمان کی انس کی انسان میں کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو) تمہارا سے فیصلہ تو عقل کے اور دنیا داری کے اصول کے بھی خلاف ہو دنیا میں جواہل اصناف ہیں کیا بحرم اور غیر مجرم کے ساتھ برابری کا برتا و کرتے ہو؟

تم نے یہ کیے کہا کہ اللہ تعالی جواعم الحاسمین اورسب سے بڑاانصاف والا ہے وہ مجرم اور غیر مجرمُوں کے ساتھ برابری کابرتا و کریگا۔

اُوْلَکُوْکِتْ فِی ْوِیْدُولِکُونُ (الی آخرالآیات) یہ بات جوتم نے کئی ہے تبہارے پاس اس کی کیادلیل ہے؟ کیا تبہارے پاس آسان سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جہے تم آپس میں پڑھتے ہو؟ اور کیا اس کتاب میں پی مضمون ہے کہ تم جو چاہوا ہے پاس سے اپنی خواہش کے مطابق کہدو گے اس کے مطابق فیصلہ ہوجائے گا؟ پھر فرمایا کیا تنبارے لئے ہمارے او پر تشمیں ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں کہ تبہیں وہ دیا جائے گا جس کا تم فیصلہ کرتے ہو؟ مطلب سے ہے کہ تم بتاؤکیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا عہد ہے کہ بوتم کہدو گے ہم وہ می کردیں گے اور تبہارے کہنے کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ ایسانہیں ہے پھر پڑھ کے تھر رہ باتیں اپنی طرف سے کیے

جوير كررب، و؟ پهررسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب فرمايا: سَلْهُ فَرَائَتُهُ مِّر بِدُلْكَ ذَعِيدُهُ (آب ان سے دريا فت كر ليجة كه ايباكون فخص بے جوان كى باتوں كوچ فابت كرنے كا ذمه دارہے ) ليني ان كى نامعقول باتوں كوكوئي عاقل مي نہيں كه سكا۔

پھر فرمایا اُرْلِھُوٹُ شُکھا ڈِ (الآیۃ) کیاان کے ظہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں سودہ اپنے شریکوں کولے آئیں اگر سچے ہیں) لین کیاانہوں نے شریک ٹھبرائے ہوئے ہیں جنہوں نے انہیں ثواب دینے کا اور فرمانبر داروں کے برابر کرنے کا دعدہ کر رکھا ہے اگر ایسا ہے تواپے شریکوں کو پیش کریں اگرائیے خیال میں سچے ہیں۔

' لینی نیے جوانبوں نے کہا ہے کہ فر ماں برداراور مجرم برابر ہوں گے ندان کے پاس اس مضمون کی کوئی آسانی کتاب ہے نہ کسی دوسر سے طریق دحی سے اللہ تعالی نے ان سے ایساوعدہ فر مایا ہے نداللہ کی تلوق میں سے اس کے شریک پہلے ہیں جنہوں نے اس بات کی ذمہ داری کی ہوکہ ہم تمہاری بات سے کردیں گے یا کروادیں گے جب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو یہ

جاملانه بات كيے كہتے ہيں؟

## يُومَرُيُكُشُعُ عَنْ سَاقٍ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَكَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ

جس دن ساق کی بخل فرمائی جائے گی اور بید لوگ سجدہ کی طرف بلائے جائیں کے سوسجدہ نہ کرسکیس کے ان کی آئھیں جھی ہوئی ہوں گ

تَرْهَقُهُ مُ ذِلَّةٌ وَقُلُ كَانُوا يُلْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿

ان پر ذات چھائی ہوئی ہواور یہ لوگ تجدہ کی طرف اس حالت میں بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے "

### ساق کی مجلی اور منافقوں کی بری حالت

قفسين ان آيات س قيامت كدن كي بعض مظاهر بيان فرمائي بين اوروه بين كه جب ساق ي جملي هوگا اورلوگوں سے كہا جائے كہ بحده كر تين بحده كر ليں گے اور منافقين اور ريا كار بحده نه كر شين گے اور ان كى كمرين تخته ہو جائيں گے ، بحده كر ناچا بيں گے تو گدھى كے بل گر پڑيں گے مجمح بخارى صفح اس كا اور صفح ما ااور صفح مسلم ١٠ اپراس كي تغيير وارد ہو كى ہے اور ساق كى جملى ہونا بتشا بہات ميں سے ہاور اس پرايمان لا ناضرورى ہے كيفيت كے بحصے كى فكر نه كريں يمي اصل طريقه ہے، صاحب بيان القرآن لكھتے بين بحده كى طرف بلائے جانے سے بيشبرنه كيا جائے كدوه دار التكليف نہيں ہے كيونكہ بلايا جانے سے مرادام بالسجو دئيس ہے بلكه اس بخلى ميں بيدا ثر ہوگا كہ سب بالاضطرار سجده كرنا چا بين گے، جس ميں مومن اس پر قادر ہوں گے اور اہل ريا و بالسجو دئيس ہے بلكه اس بي قادر نه و ناس سے بدرجہ اولى منہوم ہوتا ہے جس كا آگ ذكر ہے۔

قال البغوى في معالم التنزيل قوله عزوجل يدعون الى السجود فلا يستطيعون يعني الكفار والمنافقون تصير اصلابهم كصياصي البقر فلا يستطيعون السجود. (علامه بغوي معالم التزيل من فرماتي بين ارشادالهي يدعون الى السجود فلا يستطيعون عراد كفاراورمنافقين بين ال كيشمس كائيول كي بينمول كي طرح بهوجا ئيس كي لهذا بحده فهيس كرسيس كي السجود فلا يستطيعون عراد كفاراورمنافقين بين ال كيشمس كائيول كي بينمول كي طرح بهوجا ئيس كي لهذا بحده فهيس كرسيس كي السجود فلا يستطيعون عراد كفاراورمنافقين بين التحديد فلا يستطيعون عراد كفاراورمنافقين بين التحديد فلا يستطيعون عراد كفاراورمنافقين بين التحديد فلا يستطيعون عراد كفاراورمنافقين التحديد والتحديد كوروراور كالمورور كالتحديد كوروراور كالمورور كالمورور كوروراور كورور كوروراور كورور كوروراور كوروراور كوروراور كوروراور كوروراور كورور كوروراور كوروراور كوروراور كوروراور كوروراور كوروراور كوروراور كوروراور كورور كوروراور كوروروراور كورورور كورورور كورورور كورورور كورورور

کافروں اور منافقوں کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی آسیس بھی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی ، وجاس کی بیہ ہے کہ بیاوگ دنیا میں بحدہ کی طرف بلائے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کواخلاص کے ساتھ بجدہ کریں اس وقت بیلوگ سے حالم سے نہ تھا دنیا میں بحم نہ مانے کی وجہ سے آجان کی رسوائی اور ذات ہوئی ۔ معالم التزیل میں صفح ۱۳۸۳: جسم حضرت سعید بن جبیر سے وَ قَدِدُ کَانُو ا یُدُعُونُ وَ اِلَمی السَّنْ بِحُودِ وَ کَانُو ا یُدُعُونُ وَ اِلَمی السَّنْ بِحُودِ وَ کَانُو ا سمعون حی علی الفلاح فلا یہ جیبون یعنی دنیا میں وہ اذان کی آداز آتی تھی لیکن نماز کے لئے نہیں آتے تھے۔ آدان سمعون حی علی تازی استماد کی آداز آتی تھی لیکن نماز کے لئے نہیں آتے تھے۔

#### فَذُنْ ذِنْ وَمَنْ يُكِنِّ بُ مِعْنَ الْكَرِيْثِ سَنْمَتُ رُجُهُمُ مُّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ فَ

سو آپ جھے اور ان لوگوں کو چھوڑ ہے جو اس بات کو جھلاتے ہیں ہم انہیں قدر یجا لے جارہے ہیں اس طور پر کہ انہیں خر بھی نہیں،

وَامْرِلُ لَهُ مِرْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنَ ﴿ اَمْرِينَكُ لُهُ مِرَاجُرًا فَهُمْ مِنْ مَّغُرَمِ مُّثُقَالُونَ ﴿

اور میں ان کومبلت دیتا ہول بیشک میری قد بیر مضبوط ہے کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان سے وب جارہے ہیں،

اَمْ عِنْكَ هُمُ الْغَيْثِ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ @

کیاان کے پاس فیب ہے جے وہ لکھا کرتے ہیں

#### مكذبين كے لئے استدراج اوران كومہلت

قضعه بید: ان آیات میں مکرین اور مکذبین کو وعید سنائی ہے اور پیرا بیا اختیار کیا ہے کہ بظاہر رسول اللہ علیہ کوخطاب ہے اور اس من میں آپ کی تبلی بھی مضمر ہے ارشا دفر مایا کہ آپ مجھے اور ان لوگوں کور ہے دیجے جواس کلام کو جھٹلاتے ہیں بعنی عذاب آنے میں جو دیرلگ رہی ہے آپ اس سے رنجیدہ نہوں، ہم انہیں بندرتی جہنم کے عذاب کی طرف لے جارہ ہیں اور وہ بھی اس طور پر کہ انہیں خربھی نہیں ، انہیں مہلت دی جارہی ہے انہوں نے اس مہلت کوا پنے لئے فائدہ مند سمجھ رکھا ہے اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں پڑ کراپی جانوں کو کامیاب سمجھ رہے ہیں حالانکہ سراس ناکامی اور عذاب کی طرف لے جارہے ہیں۔ یہ ڈھیل ایک تدبیر ہے اور مضبوط تدبیر ہے انکو جو مہلت دی جارہی ہے وہ اس کی وجہ سے اور زیادہ معاصی میں منہمک ہور ہے ہیں اور یہ ہماری طرف سے استدراج ہے۔

پھر فرمایا کیا آپ ان سے پچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے تاوان سے وہ دبے جاتے ہیں؟ یہ بطوراستفہام انکاری کے ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کا تبیغ فرمانا اور ایمان کی دعوت و بنایہ سب اللہ کی رضا کے لئے ہے آپ اللہ تعالیٰ ہی سے تو اب کی امید رکھتے ہیں ان سے تو آپ کی طرح کی اجرت یا معاوضہ کا مطالبہ نہیں کرتے اگر ان سے پچھ طلب فرماتے ہوئے تو ان کواس کی اوا یکی مشکل پڑجاتی جب آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے ہی نہیں تو انہیں خود بچھ لینا چاہیے کہ دعوت کے کام میں اتی محنت کوشش کی سرخ جاتی ہوئے تو ان کواس کی مشکل پڑجاتی جب آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے ہی نہیں تو انہیں دیتے اور برابر اعراض کئے جارہ ہیں)

کیوں کررہے ہیں (لیکن وہ تو دنیا داری کے نشر میں بچھ داری کو پاس آ نے ہی نہیں دیتے اور برابر اعراض کئے جارہ ہیں)

بھر فرمایا آٹم عِنْدُ ہُم الْغَیْبُ فَھُم یَکُٹُونُ نَ (کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جے وہ کھولیا کرتے ہیں)

وجہ سے وہ صاحب وی لیمی محمور پر ہے مطلب یہ ہے کہ انکو کی طریقے سے خودا حکام خداوندی معلوم ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب وی لیمی محمور سول اللہ علیقے کے اتباع ہے بے نیاز ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی ہی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تعجی ، بیوتو فی اور جماقت ہے۔

ذر بیداللہ کے احکام معلوم کرنے کا نہیں ہے اور آپ کی نبوت کا انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وہ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تھی کوئی وہ نو اور میا جہ ہے۔

## آ پ صبر سیجئے اور مجھلی والے کی طرح نہ ہوجائے

قضعه بين: ان آيات ميں رسول الله عليقة كومبر فرمانے كا حكم ديا ہے كه الله تعالى نے جو آپ ك خاطبين مكرين كومبلت دى ہوان پر جلد عذاب نہيں آيا اور آپ كومبر كى تلقين فرمائى ہاس پر عمل يجئ اور چھلى والے كل طرح نه ہوجائے مجھلى والے سے حضرت يونس الطيقين مرادين جب وہ اپنى قوم سے ناراض ہوكر چلے گئے تھے (جس كا ذكر سورہ يونس اور سورة الانبياء اور سورة الصافات ميں گزر چكا ہے) تو انہيں مجھلى نے نظل ليا مجھلى كے پيٹ ميں الله تعالى كى بارگاہ ميں دعاكرتے رہے، الله تعالى سے اس

حالت میں انہوں نے دعاکی کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے، یغم مجموعہ تھا گی غموں کا ایک قوم کے ایمان ندلانے کا ، ایک بلاا ذن صریح حق تعالیٰ کے وہاں سے چلے آنے کا ایک مچھلی کے پیٹ میں مجبوں ہوجانے کا ، اور وہ دعایہ ہے:

لا إله إلا أنت سُبُحانك إنِّي كُنتُ مِنَ الظُّلِمِينَ جس مقصودا ستنفار اورطلب نجات عن الحسس

ہے( كذافى بيان القرآن)

لَّوُ لَا اَنُ تَكَارَكُهُ (الآیة) اگراللہ تعالیٰ کا انعام ان کی دشگیری نہ کرتا تو وہ بدحالی کے ساتھ میدان میں ڈالدیئے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پرفضل فرمادیا چھلی کے پیٹ سے باہر لایا خشکی میں پنچ ضعیف اور کمزور تصاور ان پرایک بیلدار درخت اگا دیا جس سے سابیہ وگیا جیسا کہ سورہ صافات فہ کورہے۔

فَاجُتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ

(پھران کے رب نے ان کوچن لیااور برگزیدہ بنالیااورانہیں صالحین میں شامل فرمادیا (بلا اؤن خداوندی قوم کوچھوڑ کر چلے جانے کی خطااجتہا دی کا جوصد ورہواتھااللہ تعالیٰ نے اس کومعاف فرمادیا اورصالحین کاملین ہی میں ان کا درجہ رکھا۔

### وَإِنْ يُكَادُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوالكِيْزَلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لِمَاسَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ

اور کافر لوگ جب ذکر کو نتے ہیں تو گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلاکر گرادیں گے اور کہتے ہیں

ٳؾۜۘۜڬ ڵؠۼنُنُوْنُ۞ۅَمَاهُۅٳڷٳۮؚۘڒؙڗؚڵڡڵۑؽڹؖ

كديمجنون ب حالا تكديقرآن تمام جهانوں كے لئے نسخت بے

## کافرلوگ جا ہے ہیں کہ آپ کواپن نظروں سے پھسلا کر گرادیں

قفسد بو : مشرکین عرب کی دشنی انتها کو پینج گئی تھی رسول اللہ علی پیر ہرطرح کا دارکر نے کو تیار رہتے تھے اور جو بھی موقعہ لگتا تھا اسے نہیں چو کتے تھے آپ کو تکلیف پہنچا نے کی جوطرح طرح کی تد ہیر میں کرتے تھا نہوں نے آپ کو نظر بدلگوا نے کی تد ہیر میں موجی بعض لوگ جن کی آئی تھوں میں فطری طور پر نظر لگانے کی خاصیت ہوتی ہے اس وقت اس طرح کا ایک شخص تھا اسے قریش کمہ نے آ مادہ کیا کہ محمد رسول اللہ علی تھی ہوائی نظر ڈال جس سے آپ مریض ہوجا کیں اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے صاحب معالم المتز میں اور صاحب روح المعانی نے یہ بات کھی ہے کہ ان لوگوں نے آپ پر نظر لگوانے کا ارادہ کیا اور ایک آدی کو اس پر آمادہ کیا لئز میں اثر نہ ہوا اللہ تعالی نے آپ کو تحفوظ فر ما یا اور بعض حضرات نے فر ما یا ہے معروف نظر لگا نا مراد کمیں ہو با کہ بری بری نگا ہوں سے دیکھے ہیں اور ای عدادت کیوجہ نہیں ہو با کہ دیو برائے کو دیوانہ ہتا تے ہیں جالا کہ بیقر آن جو آپ سناتے ہیں تمام جہانوں کے لئے تھی جت ہی تھی جساد یوانہ آدی الی با تیس ساسکتا ہے؟

حافظ ابن کیررحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا مور ہوناحق ہے جو بامر اللہ تعالی ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کیر تعداد میں ایس احادیث نقل کی ہیں جس میں نظر دور کرنے کے لئے دعا پڑھنے کا ذکر ہے موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ نظر لگ جاناحق ہے حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ یارسول اللہ جعفر کے بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کے لئے جھاڑ کتی ہوں ، آپ نے فرمایا ہاں جھاڑ دیا کرو کیونکہ اگر کوئی چیز

تقتریرے آ کے بوصنے والی ہوتی تو نظر بوھ جاتی (مشکلوۃ المصابیح صفحہ ۳۹)

حضرت ابن عباس رض الله عنهائے بیان کیا کہ رسول الله عنیات حضرت حسن اور حسین رضی الله عنهما کو (تکالیف سے) محفوظ رکھنے کے لئے یہ پڑھا کرتے تھے۔ اُعِینُدُ مُحما بِگلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنُ مُکلِّ شَیطان وَ هَامَّةٍ وَمِنُ مُکلِّ عَیْنِ لَا مُحَدِّ کے لئے یہ پڑھاک و کھات کے ذریعہ میں تہمیں ہر شیطان سے اور ہرز ہر لیے جانور سے اور برائی کے ساتھ نازل ہونے والی ہر آکھ سے پناہ میں دیتا ہوں) (رواہ ابنجاری) اور فرماتے تھے کہ تہمارے باپ (حضرت ابراہیم علیہ السلام) ان کلمات کو اسمعیل اور انتحق علیہ السلام کی حفاظت کے لئے بڑھا کرتے تھے۔

حضرت عمران بن حصین ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے۔ ارشاد فر مایا کہ نہیں ہے جھاڑنا مگر نظر لگانے سے یا زہر ملے جانور کے ڈینے سے (رواہ احمد والرندی کمانی المقلاۃ صفحہ ۳۹)

ویگرامراض کے لئے بھی جھاڑ ناجائز ہے جوحضور علیت ہے ثابت ہے ان دونوں چیزوں کے لئے جھاڑنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایسافر مایا جو کچھ بھی جھاڑ ہواللہ کے ناموں سے قرآن مجید کی آیات سے اورمسنون دعاؤں سے ہو شرکیہ الفاظ سے نہوں ورق ن والقلم کی بیآ خری دوآ بیتی مجرب میں نظر بدکے لئے پڑھاجائے تو فائدہ ہوتا ہے۔
تم تفسیر ن والقلم والحمد الله او لا و آخوا و باطنا و ظاهوا

## سُوْلِكُولِينَ فَيْ أَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِلِلْلِلْمِ لِلْمِلْمِلْمِلْ لِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْ

سورة الحاقة مكم عظمه مين نازل موئى اس مين باون آيتين اور دوركوع مين

#### يشجراللوالرحمن الرجيو

شروع كرتابول الله كام عدوروامهريان نهايت رحم والاب

ٱلْحَاقَةُ صَالِكَاقَةُ وَمَا ادُرُكَ مَا الْحَاقَةُ هُكُنَّ بَتْ مُؤدُ وَعَادُ يَالْقَارِعَةِ فَأَمَّا تُمُؤدُ

ہوجانے والی کیا ہے دہ ہوجانے والی۔اورآپ کو کیا خبر ہے کہ کیا ہے وہ ہوجائے والی جمود نے اور عاد نے اس کھر کھڑانے والی چیز کی تکذیب کی ،سوشمودتو زوروالی

فَأَهْلِكُوا بِالطّاغِيَةِ®وَ امّاعَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيْجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالِ

آواز سے ہلاک کر دیئے گئے اور عاد شنڈی خیز ہوا کے ذریعہ ہلاک کئے گئے اللہ نے اس ہوا کو لگاتار سات رات

وَثَمْنِيكَ آيَامِ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلْ

اور آئھ دن ان پرمسلط کردیا تھا۔ سواے خاطب تو ان لوگول کواس ہوا میں پچھاڑے ہوئے دیکھا کہ گویا وہ مجور کے محو سطے ورختوں کے سے ہیں، سوکیا

تَرَى لَهُ مْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَ وَالْمُؤْتَفِكَ بِالْغَاطِئةِ ﴿ فَعَصُوا رَسُولَ

مجھے ان میں سے کوئی بیا ہوانظر آتا ہے اور فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور اٹی ہوئی بستیوں نے گناہ کے سوانہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافر مانی ک

رَيْهِ مِ فَأَخَذَهُ مُ أَخْذَةً رَّابِياتٌ ﴿ إِنَّالْمَاطَغَالْكَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَادِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ

چراس نے ان کو تخی کے ساتھ کیڑ لیا، بلاشہ جب پانی کو طغیانی ہوئی تو ہم نے تہیں کشتی میں اٹھادیا تاکہ ہم تمہارے لئے اس واقعہ کو

#### تَذُكِرَةً وَتَعِيهَاۤ أَذُنُ وَاعِيَةُ<sup>۞</sup>

نفیحت بنادیں اور تا کہ اسے یا در کھنے والے کان یا در کھیں

#### کھڑ کھڑانے والی چیز (یعنی قیامت) کو چھٹلانے والوں کی ہلاکت

قفسين بهاں سے سورة الحاقہ شروع ہورہی ہے الحاقة حَقَّ يَحُقِّ ہے اسم فاعل ہے جس كا ترجمہ ہے واقع ہونے والی چزب لين جس كا وجود ميں آجانا ضرورى ہے وہ ٹل نہيں سكتى ،اس سے قيامت مراد ہے قرآن مجيد ميں اس كے كئى نام آئے ہيں ان ميں سے ایک القارعة بھی ہے جواس سورت كی چوھى آیت ميں فدكورہ ہے علما نوخے نے فرمایا ہے الحاقة مبتدا ہے اور ماالحاقة خبر ہے۔

طرز بیان ایسااختیار فرمایا ہے جس سے قیامت کی اہمیت ظاہر ہوجائے ارشاد فرمایا کہیسی چیز ہے وہ ہوجانے والی اوراے مخاطب تھے کیا خبر ہے کہ وہ ہوجانے والی چیز کیا ہے؟ لیعنی وہ بری چیز ہے اس دن کی پیشی کے لئے فکر مند ہونالازم ہے۔

جتنے بھی انبیاء کرام ملیم الصلواة والسلام تشریف لائے ان کی بنیادی دعوت تین چیزوں پرایمان لانے کی تھی : ۔

۲۰ رسالت

س\_معاد تعنی وقوع قیامت

فَتَرَى الْقُوْمَ فِيهَا صَوْعَى كَانَّهُمُ اَعْجَازُ نَحُلٍ خَاوِيةٍ (سوان لوگوں كَرَّ بِرْ نَ كا جومنظر قاات كاطب اگرتوات و يحتا تو يون معلوم موتاكه وه كھوكلى مجوروں كے تنے بين ) ـ اس تيز مواكے چلئے سے سب مركان ميں سے ايك بھی نہ بچاس لئے بعد ميں فرما يا فَهَلُ تَرِی لَهُمُ مِّنُ بَاقِيَةٍ (ا حِنَا طب كيا توان ميں سے كى كود كيور ما ہے جو بچا ہوا ہو) فرعون كى بعنا وت اور ہلاكت: اس كے بعد فرعون اور اس سے پہلے باغيوں اور ان بستيوں كا ذكر فرما يا جو بر انعال مرك كى وجہ سے بلك دى گئي تھيں ارشاد فرما يا: وَجَآءَ فِرُعُونُ وَمَنُ قَبُلُهُ وَ الْمُؤْتَفِكُ بَ بِالْحُولُ اور الله بوئى بستيوں كر بنے والوں نے كناه كے)

فَعَصَوُ ا رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَحَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَةً (سوانهوں نے اپندرب کے پینمبری نافر مانی کی لہذااس نے انہیں خت گرفت کے ساتھ پکڑلیا)

حضرت نوح التَلِينًا كَ طوفان كاذكر: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَى الْمَآءُ حَمَلُنْكُمُ فِي الْجَارِيَةِ (بلا شبه جب بإني

میں طغیائی آئی تو ہم نے تہمیں کشتی میں سوار کردیا )اس میں حصرت نوح الطابی کے طوفان کا تذکرہ ہے حضرت نوح الطابی کی ساتھ کشتی میں مونین سوار ہوگئے تھے جن کی تھوڑی کی تعدادتھی پھرانی سے دنیا میں آبادی بوھی اور حضرت آدم الطابی کی نسل پھلی پھولی، نزول قرآن کے وقت جو لوگ موجود تھے اور جواب موجود بیں مون ہوں یا کافر سب انہی لوگوں کی نسل بیں جو نوح الطابی بی خوال کی نسل بیں جو نوح الطابی کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کرنجات یا گئے چونکہ ان لوگوں کا وجود ان لوگوں کی نجات سے متعلق ہے جو کشتی میں سوار ہو گئے سے الدی کے مائے کہا کہ اس کے میں کشتی میں اٹھادیا۔

لَنجُعَلَهَا لَكُمُ تَذُكِرَةً وَ تَعِيهَا أَذُنَّ وَاعِيةً (تاكهم اس كويادگار بنادين اور يادر كضف والےكان اس كوياد ركسي ) كونكداس بين الل فكراورابل نظركے لئے عبرت اور شيحت ہے۔

فَإِذَانُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْغَا أُو وَاحِدَةً ﴿ وَكُمِلْتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا ذَكَّةً وَاحِدَةً ﴿

و جب صور میں پھوتکا جائے گا ایک مرجد اور اٹھادی جائے گی زمین اور پہاڑ پھر دونوں کو ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ کردیاجائے گا،

فَيُوْمَ بِإِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهَى يَوْمَ بِإِ وَاهِيَةً فَى وَالْمَكُ عَلَى

سو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی اور آسان بہت جائے گا اور وہ اس روز بالکل ضعیف ہوجائے گا اور فرشتے اس کے

ٱرْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ مْ يَوْمَبِإِنَّ مَنِيكَةً ٥ يَوْمَبِإِ تُعْرَضُونَ لَا تَحْفَى

كنارول پرآ جائيس كے، اوراس روزآپ كے بروردگار كوش كوآ تھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں كے جس روزتم پیش كے جاؤ كے تہارى كوكى بات پوشيدہ نہ

مِنْكُمْ خَافِيةٌ ﴿ فَإِلَمْ اللَّهُ اللَّ

ہوگی، سوجس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامد دیاجائے گا وہ کم کا کدلو میرا اعمال نامد پڑھ لو، بلاشبہ میں پہلے ہی یقین رکھتا تھا کہ

مُلْقٍ حِسَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۗ قُطُوفُها دَانِيةٌ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا

میرا حساب میرے سامنے پیش ہونے والا ہے، سوید خص پندیدہ زندگی علی ہوگاہشب بریں علی ہوگا، اس کے پھل جھے ہوئے ہول کے کھاؤ اور پو

هَنِيًّا إِمَا ٱسْكَفْتُمُ فِي الْأِيَّامِ الْخَالِيةِ ﴿ وَامَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبَ لِيشِمَالِهِ فَيَقُولُ

مبارک طریقہ پر ان اعمال کے بدلہ جوتم نے گزشتہ دنوں میں آ کے بیعیج تھے اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیاجائے گا سووہ کیے گا کہ

يلَيْتَنِي لَمْ أَوْتَ كِتْبِيهُ هُولَمُ أَدْرِما حِسَابِيهُ هَيلَيْتَمَا كَانْتِ الْقَاضِيةَ هُمَا اَغْنى

ائ كاش مرا عدد اعال محد د دباجاء اور من د جان كد مرا حاب كيا به الله كاش موت في مرا فيلد كردي مرك ال عرفي مكالية ها مكالي مكالي مكالي المكالي المكالي

نے مجھے فائدہ نہ پہنچایا میری جو سلطنت تھی وہ برباد ہوگئ، اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہنادہ پھر اے ووزح میں واخل کردو پھر

سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُونُهُ إِنَّ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَ لَا يَعُضَّ

الی زنجیر میں اس کو جکڑ دو جس کی پیائش ستر ہاتھ ہے، بلاشبہ یہ فخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جوعظیم ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہ

عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَكَيْسَ لَهُ الْيُومُ هَفَنَا حَمِيْمُ فَوَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ فَ

دیتا تھا، سو آج اس کے لئے کوئی دوست نہیں ہے اور نہ غسلین کے علاوہ کوئی کھانا ہے

# لَا يَأْكُلُ فَ إِلَّا الْخَاطِئُونَ هَ

قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا، زمین اور بہاڑر یزہ ریزہ ہوجائیں گے

ی صور چیورہ جانے 6 ہر ین اور بہار ریرہ ریرہ عرشِ الٰہی کوآٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہونگے

قضوری ان آیات میں روز قیامت کے مناظر ذکر فرمائے ہیں پہلے تو یوں فرمایا کہ جب صور پھوٹکا جائے گا اور زمین اور پہاڑا پی جگہ سے اٹھا دیے جائیں گے اور وہ دونوں ریزہ ریزہ کردیتے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی یعنی قیامت آ جائے گی اور آسان بھٹ پڑے گا سووہ اس دن ضعیف ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن اینے اور آٹھ فرشتوں نے اٹھار کھا ہوگا۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیوش کو آٹھ فرشتوں کا اٹھانا فخہ فانیہ کے بعد ہوگااس کے بعد قیامت کے دن کی پیشی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا: یَوُ مَنِیْدُ تُعُوضُونَ کَلا تَخْفی مِنْکُمْ خَافِیَةٌ (اس دن تم پیش کئے جا کگاس دن تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی) یوں واللہ تعالی کوسب پچھلم ہے لیکن اس نے فرشتوں سے سب کے اعمال کھوا بھی دکھے ہیں سورۃ الجاثیہ میں فرمایا

هلدًا كِتبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ (يه مارى كاب جوتهارے

او پرحق کے ساتھ بولتی ہے بلاشبہ ہم کھوالیتے تھے جوثم کرتے تھے ) وی لادامہ رک تفصیل کے سرکنس اتبہ میں ایوان میں ملنہ والوں کی خشقی :

اعمالناموں کی تفصیل اور دائیں ہاتھ میں اعمالنا مے ملنے والوں کی خوتی:

اس کے بعد اعمال ناموں کی تفصیل اور دائیں ہاتھ میں اعمالنا مے ملنے والوں کی خوتی:

رسوجی کے انہ ایک ہار شاد فرمایا: فَامَّا مَنُ اُو تِنَی کِتْبَهٔ بِیَمِیْنِهِ فَیَقُولُ هَاوُهُ اَفْرَ وَ اَکْتَابِیهُ (سوجی دائیں ہاتھ میں اعمالنامہ دیاجائے گاوہ خوثی خوثی لوگوں سے کے گا آؤمیری کتاب پڑھا واجنہ ہاتھ میں کتاب کا دیاجا ناہی دلیل اس بات کی ہوگی کہ پیشن کا میا ہوگیا: اِنِی ظَنَنْتُ اَنِّی مُلْقِ حِسَابِیه (جھے پہ تھا کہ بلاشبہ میں اپنے حساب سے ملاقات کی ہوگی کہ دنیا میں سنجل کراور سوچ سمجھ کر گناہوں سے کرنے والا ہوں) جھے دنیا میں پیشی کا اور اعمالنا ہے دیئے جانے کا بقین تھا، ای لئے دنیا میں سنجل کراور سوچ سمجھ کر گناہوں سے

بچااورنیک کام کئے۔ فَهُوَ فِی عِیشَةِ رَّاضِیةِ (سوی فخص ایسی زندگی میں ہوگا جس سے راضی ہوگا اورخوش ہوگا)۔فِی جَنَّةِ عَالِیةِ

(بہشت بریں یعنی اونچی جنت میں ہوگا)

قُطُوفُهَا دَانِيَةً (اس كَ صُلَ قريب بول كَ)

جيبا كسوره رطن مين فرمايا: وَجَنَا الْجَنْتَيْنِ دَانٍ ﴿ اوردونون جنتون كَ يُعِلْ قريب بول كَ يَعِني برخض جو يُعِلْ

کُلُوُ ا وَاشُرَبُوُ ا هَنِيْنَا بُهُمَا اَسُلَفُتُمْ فِي الْآيَامِ الْحَالِيَةِ (ان ے کہاجائے گا کہ کھاؤ پوتہارا کھانا پیا مبارک ہاں وجہ سے کتم نے گزشتہ دنوں میں یعنی دنیا میں اچھی زندگی گزاری تھی اورا بمالِ صالحان تنیار کئے تھے )

با نمیں ہاتھ میں اعمالنا مے ملنے والوں کی بدحالی: اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہن کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گو فرمایا: وَاَمَّا مَنُ اُوْتِی کِتَابَةً بِشِمَالِهِ فَیقُولُ یَلَیْتَنِی لَمُ اُوْتَ کِتَابِیهُ وَلَمُ اَدْرِ مَا حِسَابِیةً

(اورجس کے بائیں ہاتھ میں اعمالنامہ دیا جائے گاتو وہ کہ گاکیا اچھا ہوتا کہ میری کتاب مجھے نیدی جاتی اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے )

جِسْ خَصْ کے صاب میں گر بر ہووہ یہی چاہتا ہے کہ میرا صاب مجھے ندد کھایا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے واچھا ہوتا۔ لِلَیْنَتھَا کَانَتِ الْقَاضِیَةِ (ہائے کاش دنیا میں جو جھے موت آئی تھی وہی فیصلہ کردیے والی ہوتی ) اور دوبارہ زندہ ہو کر صاب کتاب کے لئے حاضر نہ کیا جاتا )

مَنْ أَغُنى عَنِي مَالِيَةُ (مراءال في محصفائده ندويا) هَلَكَ عَنِي سُلُطَانِيَة (دنيا من جواقد اراورافتيار

اورعبده اورمنصب تفاده سباختم ہوگیااس نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا۔

كَافْرُول كَى ذَلَت: الله تعالى كارشاد بوگا خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ فَرَعُهَا سَبُعُونَ فِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ (اس كو پُرُلو پُراس كوطوق پہنادو پھراس كودوزج ميں داخل كردو پھرايك ايى زنير ميں اس كوجكر دوجم كى پائش سر ہاتھ ہے)

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿ إِللَّهِ بِياللَّه بِإِيمَانَ بِينُ لَا تَا مَا جَعْلَم بِ

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِيُنِ (اور وہ مسكين كے كھانے كى ترغيب نہيں ديتا تھا) داہتے ہاتھ ميں اعمال دينے جانے والوں كى خوشى اور خوش بختى اور بائيں ہاتھ ميں اعمالنا ہے دينے جانے والوں كى بدحالى اور بديختى آيت بالا ميں على الترتيب بيان فرمائى ہے۔

ائل جنت کے ذکرہ میں بیفر مایا کہ وہ ایول کہیں گے کہ دنیا میں جوہم سوچ بجھ کرزندگی گزارتے رہے کہ ہمارے سامنے ہمارا حساب پیش ہوگا آئ ہمیں بیاس کا انعام ملاہے، اور ائل جہنم کے تذکرہ میں فرمایا کہ وہ ایول کہیں گے ہمارا دوبارہ زندہ ہوتا ہمارے ساب پیش ہوگا آئ ہمیں بیال ہوگیا پہلی بار جوزندگی گزار کرموت آگی تھی وہی سب بچھ ہوتی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جا تا تو اچھا ہوتا، یہ جوہم دنیا کے اموال اور اقتد اراور عہدول اور منعبول کی فکر میں گے رہے بیتو بیکارہی گیا یہاں نہ کوئی مال کام آیا اور نہ کسی عہدہ نے فائدہ پہنچایا وہاں چچتا نے سے بچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، اس خیرای میں ہے کہ اس دنیا میں ایمان تبول کرلیں اور نیک بن جا کیں اور اللہ تعالی کی رضا کے طالب نہ ہوں اور مال کو مطلوب نہ بنا کیں۔

 جائے جو پانچ سوسال کی مسافت ہے اور اگر را نگ کا وہ حصہ دوز خی کی زنچر کے ایک سرے سے چھوڑ ا جائے تو دوسرے سرے تک تینیخے سے پہلے چالیس سال تک چلتارہے گا۔

فا مکرہ: دوزخی کی سزا کا سب بتاتے ہوئے ایک توبیفر مایا کہ وہ موٹ نہیں تھا دوسرے بیفر مایا کہ وہ سکین کے کھانے ک ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کو خیطلا نا اوراس کے کھلانے کی ترغیب نددینا اتنی اہم بات ہے کہ اسے کفر کے ساتھ ذکر کیا گیا تو مسکین پر ظلم کرنا اوراسے کسی نے مجھ دیا ہوتو اسے چین کر کھا جانا یا خود قابض ہوکرا پنا بنالینا کتنا ہڑا گناہ ہوگا۔خوب سجھ لیا جائے۔

جرمین عسلین کھا کیں گے:

﴿ مِن عُسلین کھا کیں گے:

﴿ مِن عُسلین کھا کیں گے:

﴿ الْمُخْطِئُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَآجَالَ كَ لِنَ يَهَالَ وَلَى دوست بْين اور نَعْسلين كَ علاوه اس كَ لِنَ وَلَى كَانَا ہَ جَمِعُرف خطاكارى كھا كيں گے)۔

خطاكارى كھا كيں گے)۔

لفظ خسلین فعلین کے دزن پرہے جولفظ غسل سے ماخوذ ہے غسل دھونے کو کہتے ہیں۔علما تیفسیر نے اس کا ترجمہ ذخموں کے دھوون سے کیا ہے خسلین کا معنیٰ اگر چہ ذخموں کا دھووتی اور ڈخموں کو اس وقت دھویا جا تا ہے جب مرہم پٹی کی جائے اور صاف کر کے مرہم لگایا جائے کئین دوزخیوں کے ذخموں کا دھوون خودان کے جسموں کی پیپ ہی ہوگی جواو پرسے نیچ تک بہتی رہے گی علاج اور شفاء کا تو سوال ہی پیدائمیں ہوتا اس کئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما غسلین کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:

انه الدم والمآء الذي يسيل من لحوم اهل النار

(لعنى عسلين سے دہ خون اور ياني مراد ہے جودوز خيول كے كوشتول سے بہتار ہے گا) (دكر وساحب الروح مقد ٥٨ ، ٢٩٥)

فلا افتيد كريما أبنج و واق قو كما لا أبن و و كال الكور الكول كريم قو كا هو يقول شاعر المرد الكريم في كالما المين المرد الكريم الكرد الكرد الكريم الكرد الك

قرآن كريم اللدتعالى كاكلام ميمتقيول كے لئے تصبحت ہے مقد مقدوں كے التي تصبحت ہے مقدوں كى باتوں كى ديد مقدوں كى باتوں كى ديد ان آيات اللہ تعالى كا كلام النے كوتيار نہ تھے۔ فرمائى ہے واسے اللہ تعالى كا كلام مانے كوتيار نہ تھے۔

اولاارشادفرمایا: کمتم جن چیز و ل کود کیھے ہواور جن چیز و ل کوہیں و کیھے میں ان کی سم کھا تا ہوں کہ یقر آن ایک معزز فرشد کالا یا ہوا کلام ہے اور یہ کی شاعر کا کلام نہیں اور نہ ہی یہ کی کا بمن کا کلام ہے۔ شاعر لوگ شاعر اند باتیں کرتے تھے وہ عام لوگوں کی بات ہتا وہ ہوتی تھے اور ہوں کا فرسورہ جن میں باتوں ہے مختلف ہوتی تھے۔ (جس کا ذکر سورہ جن میں آر ہا ہے اور سورہ جراور سورہ ساءاور سورہ صافات میں گزر چکا ہے ) اور ان میں اپنی پاس سے اور بہت کی باتیں ملاکر بیان کردیے تھے اور تک بندی کی طرح کھے باتیں کہ جاتے تھے الل مکہ نے قرآن کریم کوشاعروں کا کلام بنادیا حالانکہ وہ جانے تھے کہ سیدنا محدر سول اللہ عظیمی نشاعر ہیں نہائی میں نہاں لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے مگر انسان کی ضدوعنا دائی چیز ہے کہ جب انسان اس پر کمر باندھ لے اور حق سے بالکل ہی مندموڑ لے تو قبول حق کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے ان میں بہت کم کوئی ایسا مختص ہوتا ہے جوضد اور عنا دکو چھوڑ کرح کو قبول کرے اور اپن سمجھ سے کام لے ان لوگوں کا حال بیان فر مایا:

قَلِيُّلاً مَّا تُؤُمِنُونَ (تم بهت كم ايمان لاتے بو) اور قَلِيُّلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (تم بهت كم بجھتے ہو) بھی فرمایا۔

فَلا الله الم يما تُبُصِرُونَ ١٥ وَمَا لَا تُبُصِرُونَ ١٨

جوفر مایاسین ان چیزوں کو تم کھائی جنہیں بندے دی کھتے ہیں اور جنہیں نہیں ویکھتے صاحب روح المعانی اس بارے ہیں کھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو تم کھائی جو بندوں کے مشاہدات اور مغیبات ہیں اس لئے حضرت قادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی ساری ہی مخلوق کی تم کھا کر بتا کیدیہ فرمایا کہ قرآن رسول کریم ہی کا لایا ہوا کلام ہے حضرت عطانے فرمایا کہ تو تسب کہ اور ارداح مراد ہیں اور ایک قول ہے ہے کہ اجسام اور ارداح مراد ہیں اور ایک قول ہے ہے کہ اجسام اور ارداح مراد ہیں اور ایک قول ہے کہ انسان اور جن اور ملا مگہ مراد ہیں وقیل غیر ذلک (روح المعانی صفحہ ۲۰ جمع) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ انسان اور جن اور ملا مگہ مراد ہیں وقیل غیر ذلک (روح المعانی صفحہ ۲۰ جمع

اند کھوٹ کر کسوٹر کویم سے دورت جریک الطیفائم مرادیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جس کے واسطہ ہے تم لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ اللہ کا محیوا ہوا قاصد ہے جواللہ کے یہاں گرای قدر ہے جس کا بڑا مرتبہ ہے وہ اس کلام کو لے کر اللہ کی زمین والے رسول کے پاس آیا ہے یعنی بواسطہ جریک الطیفی حضرت سیدنا محمد علیہ پرنازل ہوا اور بعض حضرات نے فر مایا کہ برسول کریم علیہ کی ذات گرای مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کلام تہمیں ہمارارسول سنا تا ہے جے اللہ تعالی شرف رسالت سے نواز وے وہ بچاہی ہوتا ہے۔

ٹانیایفرمایا تَنزِیُلٌ مِّنُ رَّبِ الْعلَمِیْنَ (یدکلام رب العلمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے) اس میں کلام سابق کی تاکید بھی ہے اور توضیح بھی ہے کوئی کم فیم قول رسول کویم کا یہ مطلب بجھ سکتا تھا کہ یدان کا ذاتی کلام ہے لہذا واضح فرما دیا کہ دیکلام تبہارے سامنے فکلاتو ہے رسول کریم کی زبان سے لیکن اتارا ہوارب العلمین کی طرف سے ہے۔

عالاً يفرمايا وَلَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيُلِ ﴿ لِاَحَدُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿
فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيُنَ (اوراگر فَيْض مارے ذمہ کھیا تی لگادیتا تو ہم اس کا دامنا ہاتھ پکڑ لیت پرہم
اس کے دل کی رگ کا شاؤالے پھرتم میں سے کوئی اے مزاسے بچانے والا نموتا)۔

ان آیات میں رسول الله علی کے دعویٰ نبوت کو بچا ثابت فرمایا ہے ارشاد فرمایا یہ خص جودعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں اور بیدعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پراللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی ہے اگر مید ہماری طرف کچھ جھوٹی باتیں منسوب کردیتا یعنی نبوت کا جھوٹا دعویدار ہوتا اور ہماری طرف کی ایسی بات کی نبت کردیتا جو ہماری طرف سے ناز ل نہیں کی گئ تو ہم اس کا داہنا ہا تھ کیڑ لیتے اور اس کے دل کی رگ ک ڈالتے بعنی اس کی گرفت فرما لیتے اور اس کو موت دے دیے جب اس کو ہم سزادیے تو اس کو تم میں سے کوئی شخص بچا نہیں سکتا ، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ موت دینے کو اس طرح جو تعییر فرما یا کہ ہم اس کا داہنا ہا تھو پکڑ لیتے اور اس کی دل کی رگ کوکا نے ڈالتے اس میں ہلاک کرنے کی ایک رسواکن تصویر بیان فرمائی ، جب بادشاہ کسی پر فصہ ہوتے تھے اور اس کی دل کی رگ کوکا نے ڈالتے اس میں ہلاک کرنے کی ایک رسواکن تصویر بیان فرمائی ، جب بادشاہ کسی پر فصہ ہوتے تھے اور اس کے دل کے لئے جلاد کو کھم دیتے تھے جلاد یوں کرتا تھا کہ پہلے مقتول کے داہنے ہاتھ کو پکڑ تا تھا پھر اس کی گردن ماردیتا تھا اس کے بعد حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ ان المعنی لقطعنا یہ مینہ شم لقطعنا و تین تھ عبر ق و نکالا یعنی ہم اولا ہو اس کے داہنے ہاتھ کو کا خدیجے ہم اس کی رگ جان کوکا نے دیتے تا کہ دو سروں کے لئے عبرت ناک سرا ہوجائے۔

اس کے داہنے یو کوکا نے دیتے پھر ہم اس کی رگ جان کوکا نے دیتے تا کہ دو سروں کے لئے عبرت ناک سرا ہوجائے۔

رابع ایم فرمایا وَ إِنَّا لَنَعُلُمُ اُنَّ مِنْ کُمُ مُنْکُرُ ہِینَ وَ اور بلا شبہ ہم یہ جانتے ہیں تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھٹلانے خاصہ نے دیا کہ اس کو دالوں کے اس کے مین اصلی کی سراطی گی۔

والے ہیں ) لہذا ال جھٹلانے والوں کوان کے جھٹلانے کی سراطے گی۔

والے ہیں ) لہذا ال جھٹلانے والوں کوان کے جھٹلانے کی سراطے گی۔

وشبہ کرنے کی گنجائٹ نہیں۔ سورت کے تم پر فرمایا فَسَنِیْٹُ بِاسْمِ وَبِیْکَ الْعَظِیْمِ (اپنے ربِ عظیم کے نام کی پاکی بیان کیجے) اللہ سب سے بڑا ہے اس کا نام بھی سب ناموں سے بڑا ہے اس کی پاکی بیان کریں اور اس کی تنج میں گے رہیں اس کی کمال ذات اور

كمال صفات كوبيان كرتے رہيں۔

#### تنبيه

خاتم انبین سیدنا محدرسول اللہ علی کے بعد (جن پرنبوت ختم کرنے کا سورہ احزاب رکوع نمبر المیں اعلان فرمادیا ہے)

بہت ہے آ دمیوں نے نبوت کے دعوے کے بی ظاہر ہے کہ دعوے جھوٹے تھا پیے لوگ آتے گئے مقتول بھی ہوئے اور کیفر کردارتک

بہنچے ، ان میں سے ایک شخص مسلمہ پنجاب بھی تھا جو قادیان ضلع گورداسپور کا رہنے والا تھا اس نے نبی ہونے کا دعوی کیا اور جھوٹی پیشین کوئی برسچا ہونے کا مدارر کھا تھا خاص کروہ تو گوئیوں کا سہارالیا اور اس کی ہر پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور خاص کرجس جس پیشین گوئی پرسچا ہونے کا مدارر کھا تھا خاص کروہ تو دنیا کے سما منے کھل کرواضح طور پر جھوٹی ثابت ہوگی۔ اس جھوٹے مدعی نبوت نے اپیخ نبی ہونے پرسورۃ الحاقہ کی فہ کورہ بالا آیت سے استدلال کرتے ہوئے یوں کہا کہا گر میں جھوٹا ہوتا تو اب تک جھے سرامل گئی ہوتی ، میں سمر چکا ہوتا ، اور میری رگ جاان کٹ چکی ہوتی ۔ آستدلال کرتے ہوئے یوں کہا کہا گران کا دعوی کی تھوتا ہوتا تو اب تک جھے سرامل گئی ہوتی ، میں سمر چکا ہوتا ، اور میری رگ جاان کٹ چکی ہوتی ۔ آست کر یمہ میں صرف محمد رسول اللہ خاتم انہیں تعلیق کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہا دو بیفر مایا ہے کہا گران کا دعوی کوئی تھوتا تو ہم ان کوسر اور یہ دیے اس میں یہ ہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کے بعد جو بھی کوئی شخص نبوت کا دعوی کرنے گا ہم انسے موست دے دیا کریں گے اور اس کی مشورہ دیے والوں نے خود دیا کریں گے۔ آست کا یہ مغہوم اس جھوٹے شخص نے اور اس کے مشورہ دیے والوں نے خود دیا کریں گے۔ آست کا یہ مغہوم اس جھوٹے شخص نے اور اس کی مشورہ دیے والوں نے خود

ے نکالا ہے اللہ تعالی کی کا پابند نہیں اور بیضروری نہیں کہ ہرایک کے ساتھ یکساں معاملہ ہوآ تخصرت علی کے بعد بہت سے نبوت کے دعوی اللہ وہ سب سے ہوگے؟ پھر کے دعویدار گزرے ہیں ان کے ساتھ بیہ حالمہ نہیں ہوا جس کا آیت کریمہ میں ذکر ہے تو کیا۔ العیاذ باللہ وہ سب سے ہوگے؟ پھر ایک سمجھدار آدی کے لئے بیکا فی ہے کہ اگر میہ بنجاب کا مدی نبوت جلد ہی سرجا تا تو اس سے اس کی ذلت زیادہ ظاہر نہ ہوتی ، ہوا یہ کہ جسے جسے اس کے دعوے برجے گئے پیشین گوئیاں جموثی ثابت ہوتی چلی گئیں وہ برابرذلیل ہوتا گیا اور اسہال میں سرگیا۔

اس جھوٹے مدی نبوت کوسورۃ النساءی آیت کریمہ نُولِّہ مَا قُولِّی وَنُصَلِه جَهَنَّمَ نُظَرِنہ آئی جس میں واضح طور پر بیہ بتادیا گیا ہے کہ جوشن رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لئے ہدایت ظاہر ہو چکی ہواوروہ مسلمانوں کے داستہ کے خلاف کسی دوسرے راستہ کا اتباع کرے تو ہم اس کو اسطرف چھیرے رکھیں گے جس طرف وہ پھر ااور اس کوجہنم میں واخل کردیں گے بات بیہ ہے کہ جوشن گمراہی کو اختیار کرتا ہے اور تنبیہ کرنے والوں کی تنبیہ پرواپس نہیں آتا اللہ جل شانداس کے دل میں مزید زینج اور گمراہی ڈال دیتا ہے جیسا کہ سورہ صف میں فرمایا: فَلَمَّا زَاغُولُ آزَا غَ الله الله فَلُولَهُ مَهُمَ

رسول الله علي كا بعد كوئى بھى مدى نبوت اوركوئى بھى ملىداورزنديق اور گرائى كا دائى اور صلال اور عقائد باطله كا پيشوااس دھوكہ ميں شدر ہے كہ چونكہ ميں بى رہا ہوں اور كھار ہا ہوں اور بي رہا ہوں اور ميرے ماننے والے بر ھور ہے ہيں اور مجھے كوئى سرانہيں مل رہى ہاس لئے ميں صحيح راہ پر ہوں۔ الله تعالى عاقبون نُولِه مَا تَولَى ہمى سامنے ركھنالازم ہے الله تعالى نے بتاديا كه مونين كر راستہ ہے ہے كر جو بھى كوئى شخص گراہى كا راستہ اختيار كرے كا ہم اسے اس پر رہنے ديں كے اور ساتھ ہى وَ نُصُلِه جَهَنَمُ كا استحضار رہنا بھى لازم ہے۔ الله تعالى نے فرماديا كہم ايے شخص كودوز خيس داخل كريں گے۔

سورہ نساء کی آیت سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ مومنین کے راستہ کے علاوہ دوسراراستہ اختیار کرنا دوزخ میں جانے کا سبب نیے۔

الحمد لله على تمام تفسير هذه سورة الحاقة اولا و آخراً و باطنا و ظاهراً

مِنِي الْمُؤْلِي مِنْ مِنْ الْمُعْ وَالْمُعُونُ الْمُا مَا وَفِي الْمُؤْفِ

سورة المعارج مكمعظم مين نازل بوكى اسمين جواليس آيات اوردوركوع بين

بنسم اللوالرخمن الرجسيم

شروع كرتا مول الله ك تام سے جو برا مبر بان نہايت رحم والا ب

سَأَلَ سَأَبِكَ بِعَدَابِ وَاقِعِ ٥ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٥ مِنَ اللهِ ذِي الْمُعَارِجِ ٥

سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے عذاب کے بارے میں جو کافروں پر واقع ہونے والا ہا ہے کوئی وقع کرنے والانیس ، بیعذاب اللہ کی طرف ہے واقع ہوگا

تَعْرُجُ الْمَلْإِكَةُ وَالرُّوْمُ الْيُرِنْ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَةِ فَاصْبِرُصَبُرًا

جومعارج والا بفرشت اورروس اس كاطرف يره كرجاتي بين بيعذاب اس دن واقع بوگاجس كى مقدار پچاس برارسال ب، سوآب ايمامبر ييج جومبر ميل مو،

جَمِيْلُا ﴿ إِنَّهُ مُرِيرٌ وَنَهُ بَعِيْدًا ۞ وَنَزْلَهُ قَرِيْبًا۞

بیشک دہ اس دن کودور مجھرے ہیں اور ہم اسے قریب و مجھرے ہیں

### قیامت کے دن کا فروں کی بدحالی اور بے سروسامانی ، ان کی کوئی مدد کرنے والانہ ہوگا

قضسين يہال سے سورہ معارج شروع مورای بے چونكماس ميں لفظ ذي المعارج وارد مواہد تعالى كي صفت باس لے سورۃ المعارج کے نام سے موسوم ہوئی۔ المعارج مُعُر ج کی جع ہے جس کامعنی ہے چڑھنے کی جگمفسرین نے فرمایا ہے کہ المعادج سے آسان مرادیں چونکہ آسانوں سے زمین کی طرف اور زمین سے آسانوں کی طرف فرشتوں کا آناجانا رہتا ہاس لئے آسانوں کوالمعارج فرمایا اورخالق تعالی شانہ ہرچیز کاپیدا کرنے والا ہے آسان بھی اس کی مخلوق ہیں جہاں سےفرشتوں کا گزر ہوتا ہے۔اس لئے الله تعالى كا ايك وصف ذى المعارج و كرفر مايا مفسرين كرام في اسسورت كى ابتدائى آيات كاشان نزول بيد ذكر فرمايا ہے كنظر بن حارث جوايك برامشرك اور مكم معظم ميں اسلام كا اور مسلمانوں كا بہت زيادہ كر دشن تھا اس نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعاکی کداے الله اگریددین (جومحم علی الله الله میں)حق ب(جے ہم قبول نبیں کررہے ہیں) تو ہم پرآسان ے پھروں کی بارش برساد بیجتے یا ہم پروردناک عذاب لےآئے۔روح المعانی میں امام نسائی سے بیروایت نقل کی ہے مذکورہ بالا وعاابوجهل ن كي هي الله تعالى شاند فرمايا: سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع اللهُ لِلْكَفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِع اللهُ مِنَ الله ذي المُعَارِج كم اليعن ايك وال كرنے والے نعذاب كاسوال كياجوكافروں پرواقع مونے والا بجس كاكوئى وفع كرف والانبيل بيعذاب الله كى طرف سے موكا جومعارج يعن آسانوں كا پيداكر في والا باوران كاما لك بالله الله الله كالى كى اس صفت کے بیان فرمانے میں بظاہر ریکت ہے کرزمین پر بے والے عذاب کا سوال کررہے ہیں زمین تو ان کے قریب ہی ہے اس میں بھی دھنسائے جاسکتے ہیں اور زلزلہ اور بھونچال کے ذریعے بھی ہلاک کئے جاسکتے ہیں اور آسان کی جانب سے بھی ان پر عذاب آسكا بانهوں نے جوآسان سے پھر برسانے كى دعاكى بيد دعام بعيد محى قبول بوسكتى باور پھر برس كتے ہيں۔ جيسے زمین میں الله تعالی کی باوشاہت ہے ای طرح وہ آسانوں اورجو چیزیس ان میں ہیں ان سب کا باوشاہ ہے، بیتو آیات کا ترجمه اور سبب نزول بیان ہوااور نتیجہ اس دعا کا بیہوا کہ نفر بن حارث اور آبوجہل دونوں نمز وہ عدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں متنول ہوئے اور ان کے ساتھ دوسرے شرکین بھی مارے گئے جن میں كفر كے بڑے بڑے سرغنہ تھے بدر میں قل ہونے والے مشركين كى تعدادستر تھی اورستر کو قیدی بنا کر مدینه منورہ میں لایا گیا خودان کی بدوعاان کے قل میں لگ گئی پھران قید بوں میں ہے بعض لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔

تَعُونُ جُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّونُ حُ اللَيْهِ (فرشة اورروس اسك پاس مُرْه رَجال بين) يعنى عالم بالا من جومواقع ان عروج كمقررفر مادي بين عالم بالا من السمآء .

فَی یَوُمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِیُنَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ (ایسدن مِن جَس کی مقدار بچاس ہزار سال کے برابرہوگ) صاحب بیان القرآن کا انداز بیان بیے کہ ذی المعارج کے بعد تعرج المسلّنکة والروح میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان فرمائی ہے اور فی یوم متعلق ہے محذوف سے اور مطلب بیہے کہ سائل نے جس عذاب کا سوال کیا ہے وہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا جس کی مقدار دنیا کے بچاس ہزار سال کے برابرہوگی اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔

صاحب جلالین نے بھی ای کو اختیار کیا ہے۔ حیث قبال فی یوم متعلق بمحدوف ای یقع العداب بھم فی یوم المقیامة ۔ (جبکہ یوم کے بارے میں کہا ہے کہ یفعل محذوف کے متعلق ہے مطلب سے کہاں پر قیامت کے دن عذاب واقع موگا) اس میں جو بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ جوعذاب ما نگا تھا وہ تو غزوہ بدر میں آچکا پھر لفظ فی یوم کو یقع سے کیوں متعلق کیا جارہا ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت میں بھی واقع ہوگا اگر دونوں کا تذکرہ مقصود ہوتو اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں، جملہ فی یوم کے بارے میں صاحب دوح المعانی کھتے ہیں:

بِرَارِسال اور بِي سسال مِن تَطِيق : بدن جس كامقدار بي سسال كربر بهوگ - اس ب بظابر قيامت كادن مراد بج جيها كريخ مسلم من زكوة نددين والوس كاسزائين بتات بوئ ارشادفر مايا به اورسوره الم بجده من فرمايا به بُهدَة بو ألا مُوَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الاَرْضِ ثُمَّ يَعُونُ مُ اللَّهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ آلفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ثُلَا اس آيت سے ظاہر بور ہا به كرقيامت كادن ايك بزارسال كابوگا - اور حديث شريف من به كرفقراء جنت من مالداروں سے پانچ سوسال بها داخل بول كروة دهادن بوگا - (مكافرة المعان صفر س)

ایک بی دن کے بارے میں ایک بزار سال بھی بتایا اور اس کی مقداد بچاس بزار سال بھی بتائی اس کے بارے میں علاء کرام فرمایا ہے کہ بیلوگوں کے احوال کے اعتبار سے ہوگا کا فروں کے لئے بچاس بزار سال بی کا دن ہوگا اور انہیں حساب کی بختی کی وجہ سے اتناہی کم بامعلوم اور محسوں ہوگا اور مومن آ دمی کے لئے ہاکا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری ہے۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے سے سوال کیا گیا کہ جودن بچاس بزار سال کا ہوگا اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی (بطور تبجب اور اظہار تشویش بیسوال کیا) آ ب نے ارشاد فرمایا قتم اس ذات کی جس کے قصنہ میں میری جان ہے وہ دن مومن پر ہاکا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ جودنیا میں ایک شخص فماز پڑھتا ہے اس سے بھی ڈیا دہ ہاکا کر دیا جائے گا۔ (مکل ہو العاج سؤے ۱۸۷)

اسلىلەين، م نسوره جى كآيت وَإِنَّ يَـوُمَّا عِنْدَ رَبَّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوُنَ اورسوره الم بجده كى فروره بالآيت كذيل من جو بَحْلَها كيا باس كى بھى مراجعت كرلى جائے۔

فَاصِبِوُ صَبُوًا جَمِيلًا (موآپ ايمام ريج جوم جيل مو) صرفيل اس كت ين جس مين شكايت كانام نه ومطلب يه ي كوري اب جويد لوگ نبيل مانت كفر ير ي ناكون بينيايات كادون من اب كوري اب جويد لوگ نبيل مانت كفر ير

جے ہوئے ہیں آپ ان کی طرف ہے دلگیر نہ ہوں اور دنج میں نہ پڑیں صبر سے کام لیں اور صبر جمیل اختیار فرمایں دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو ہر کافرکوسز املی نہی ہے۔

اِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ وَمَا أَنْتُمُ بِمُعْجِزِينَ اللهِ (بلاشبتم ےجس چیز کا وعدہ کیا جارہا ہے وہ ضرور آجانے والی

چز ہاورتم عاجز کرنے والے تیم ہو)

یوم کون السماء کالمھیل فی کار البہال کالعهن فی کر کیسٹ کی حیثہ کا فی کی کری کالمھیل کی کالمھیل فی کالمھیل فی کالمھیل فی کالمھیل فی کالمھیل کی کار کالی دوست کی دوست

## قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کونہ پو چھے گا رشتہ داروں کواپنی جان کے بدلہ عذاب میں جھیجنے کو تیار ہول گے

قضور ان آیات میں قیامت کے دن کی بعض بڑی چیز وں کے ادل بدل ہوجانے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہے کہ اس دن آسان تیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا اور پہاڑر گی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ سورۃ القارعہ میں لفظ المنفوش کا بھی اضافہ ہے مطلب سے کہ پہاڑر نگی ہوئی اون کی طرح ہوں گے جواڑتے ہوئے پھریں گے۔

آسان کے بارے میں جو کالمهل فرمایا ہے اس کا ایک ترجہ تو وہی ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے یعن تیل کی تلجسٹ اور صاحب جلالین نے اس کا ترجہ کرتے ہوئے گذائب الفضة کہا ہے یعن پھلی ہوئی چاندی کی طرح سے ہوگا س میں آسان کی ایک کیفیت ذکر فرمائی ہے جو وَاحِیَةٌ کی تصویر ہے جسیا کہ گزشتہ سورت میں فَھِی یَوُمَئِدٍ وَاهِیَةٌ گُرْر چکا ہے۔

آ سانوں اور پہاڑوں کا حال بیان فرمانے کے بعد میدانِ قیامت میں حاضر ہونے والوں کی جرانی اور پریشانی بیان فرمائی ارشاد فرمایا وَلا یُسْمَلُ حَمِیْمٌ حَمِیْمٌ ( اور اس دن کوئی بھی دوست کی بھی دوست کونہ پوچھے گا) یکن سُکُر وُنَهُمُ ارشاد فرمایا وَلا یُسْمَلُ حَمِیْمٌ حَمِیْمٌ اور اس دن کوئی بھی دوست کی بھی دوست کونہ پوچھے گا۔ (آپس میں ایک دوسرے کودکھنادیے جائیں گے ) یعنی ایک دوسرے کودکھیں گے گرکوئی کی کی مداور ہدردی نہیں کرسے گا۔

یوَدُ الْمُجُومُ لَوُ یَفْتَدِی مِنُ عَذَابِ یَوُمَنِیْ بِبَنِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاَحِیْهِ وَفَصِیْلَتِهِ الَّتِی تُوُویْه وَمَنُ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ یُنْجِیْهِ (مُرمُحُصُ آرزوکرے گاکاش اس دن کے عذاب سے بچٹی کواوراپی بیول کواوراپی بیول کواورا پی بیول کواوراپی بیول کواوراپی کارورا پی بھائی کواورا پی کندو جواسے ٹی کا ندویتا تھا اور تمام اہل زین کواپی جان کے بدلہ میں وے کرعذاب سے چھٹارا پالے) مطلب بیہ ہے کہ اس دن سب کواپی اپنی پڑی ہوگی اورالی نفسانقسی ہوگی کہ انسان دنیا میں جن لوگوں پر جان ویتا تھا ان کو بال کی جان کے مطاب بیہ ہے کہ اس دن سب کواپی اپنی بالی بالی کوئی فدینیس لیاجائے گا اور ہر خض کواپنا اپناعذاب اپنی جان کوئی خص اپنی جان کا بدلہ دے کرچھوٹ جائے۔

اِنَّهَا لَظَى ١٨ نَزَّاعَةً لِلشُّوى ١٨ (بلاشبوه دوزخ تخت رم يز بجوسري كال اتاردين والى ب)

جب دوزخ کی آگ جلائے گی تو سرکی چمڑی اثر کر علیحدہ ہوجائے گی۔ تَدُعُواْمَنُ اَدُبَوَ وَتُوَلِّی (دوزخ اس کو پکارے گی جس نے دنیا میں پشت پھیری اور بے دفی کی اور مال جمع کیا اور پھراس کی ھاظت کرتار ہا)

یَوَدُ الْمُجُومُ سے یہاں تک کافرکا حال بیان ہوا ہے۔ پہلے تویہ تایا گرکا گرجم عذاب سے بچنے کے لئے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کواور کنبہ قبیلہ کواور جتنے بھی اہل زمین ہیں سب کواپی جان کے عض دے کراپی جان کوعذاب سے چھڑانے کی آرزوکرے گا بھریہ تایا کہوہ کی طرح عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا اسے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے دوزخ اپنے لوگوں کو پہچانے گی اور پکار کرآ واز و جو سے کر جانے اور اور پکار کرآ واز و جو سے کر جانے اور اور پکار کرآ واز و جو سے کر جانے گی کافروں کے کرتو ت تو بہت ہیں لیکن اجمالی طور پر دنیا میں حق سے پشت پھیر کر جانے اور اس کے دور تاریک کرتو ت تو بہت ہیں لیکن اجمالی طور پر دنیا میں حق سے پشت پھیر کر جانے اور اس کے دور ت میں سے بیان کی میں میں سے بیان کر تو ت تو بہت ہیں گیا ہے کہ میں میں سے بیان کی میں میں کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ میں میں کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا

الله تعالی کی فرمانبرداری سے اعراض کرنے اور مال جمع کرنے اور اسے اٹھا اٹھا کرر کھنے یعنی خرج نہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ اَدُبَوَ وَتَوَلِّی مِس کفرسے متصف ہونا بیان فرمادیا اور جَمَعَ فَاَوْعلی میں مال کی محبت کا تذکرہ فرمادیا اور کا فروں کی

صفت بخل بھی بتادی اور بیبھی بتادیا کہ انہیں مال سے مبت تھی حقوق اللہ ضائع کر کے اور حقوق العباد تلف کر کے مال پر مال جمع کرتے رہے، سود بھی لیا اور غبن بھی کیا، خیانتیں بھی کیس اموال غصب بھی کیے، نوٹوں کی گڈوں کی محبت بیں اور بنک بیلنس کی فکر

حقوق کی ادائی کا اہتمام کربالازم ہے۔ حصرت حسن بھری دحمۃ الله علیہ فرماتے تھے کہ اے ابن آ دم تو اللہ کی وعید سنتا ہے پھر بھی مال سینتا ہے۔ درکر ابن کیر)

حضرت ابو ہریرہ عظیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گ جس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے نتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی وہ کے گی میں تین میشخصوں پرمسلط کی گئی ہوں۔

ا۔ ہرسرش ضدی پر ۲۔ برخص پرجس نے اللہ کے ساتھ دوسراکوئی معبود تھر ایا سے تصویر بنانے والے پر (مقلوۃ الماع)

تغییرابن کیر اس نے قل کیا ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کرکے چک لیتا ہے ای طرح دوزخ میدان حشر ہے ان لوگوں کود کیے بھال کرچن لے گئی جن کا دوزخ میں جانا مقرر ہو چکا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلَوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّ لُهُ الشُّرُّ جُزُوعًا ﴿ قَالِذَا مَسَّ لُهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ بشك انسان كم بهت پيداكيا كياب جب است تكليف ينتي بو خوب هجراب خابركرتاب اور جب اس ساجي حالت ل جاتى بومنع كرنے والا بن جاتا ڒؚٳڵؙڞڵؽڹ؋ؖٳڷؽؘؽؘ هُمُعَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُوْنُ ۖ وَالَّذِيْنِ فِي آمُوالِمِمْ حَقُّ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے مالوں میں مُعْلُومٌ السَّابِلِ وَالْمَحَرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُءُ مِنْ سوال کرنے والے کے لئے اور محروم کے لئے جق معلوم ہے اور جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے عَنَابِ رَيِّهِ مُ مُّشُفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مُعَيْرُ مَأْمُوْنٍ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بلاشہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے اور وہ اوگ جو اپنی شرمگاموں کی ڂڣۣڟؘۅؙڹؖ۩ؚٳڒۼڸٙٳۯؙۅٳڿؚۿۿٳڎؚڡٵڝؘڷػؿٳؿؙٵۿؙؿۏٳ۠؞ٞٛؠؙٛۼؽۯڡڵۏٛڝؽڹ۞۫ڣؠڹٳڹؾۼؽ حفاظت کرنے والے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں کے یا ملکیت میں آنے والی بائدیوں کے سووہ ان کے بارے میں ملامت کئے جانے والے نہیں ہیں۔ سوجس نے اس وَرَآءَ ذَلِكَ فَاولِيكَ هُــُمُ الْعُدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُـمُ لِإِمْنَتِهِمُ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ کے علاوہ کوئی جگد تلاش کی تو بیدوہ لوگ ہیں جو حد سے آ گے بڑھ جانے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهْ لَ رَهِمْ قَآيِمُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَارَهُمْ يُعَافِظُونَ ۚ أُولِيكَ فِي جَنْتٍ مُكُرِّمُونَ ۗ اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیشتوں میں باعزت رہیں گے

> انسان کاایک خاص مزاج ،گھبراہٹ اور کنجوی، نیک بندوں کی صفات اوران کااکرام وانعام

قضصید:

آیات بالا میں انسان کی بعض صفات رذیلہ اور بہت کی صفات جمیلہ بیان فرمائی ہیں اس سے پہلے بیفر مایا تھا کہ
دوزخ آنہیں بلائے گاجنہوں نے روگروانی کی پشت پھیری اور مال جمع کیا اور اٹھا اٹھا کررکھا اور ان آیات میں سے پہلی اور دوسری
اور تیسری آیت میں انسان کا ایک خاص مزاج بتایا ہے ارشاد فرمایا:
اور تیسری آیت میں انسان کا ایک خاص مزاج بتایا ہے ارشاد فرمایا:

کیا گیا ہے )صاحب روح المعائی کھتے ہیں کہ اصلع سرعة الجزع یعنی جلدی سے قبر اہت میں پڑجانے کو جلع کہا جاتا ہے بیلفظ ناقة علوع بولا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا:
علوع سے لیا گیا ہے جواؤ می اور ایک اللہ میں میں اللہ اللہ وہی ہوگئے اللہ میں اللہ اللہ وہی کے اللہ اللہ اللہ وہی کہا ہوائی کے اللہ اللہ اللہ اللہ کی بعد فرمایا:

اذا مَسَّهُ اللہ وَ بَوْدُ مُنا وَ إِذَا مَسَّهُ اللّٰ حَدُورُ مَنُو مُناوَ

حضرت ابن عباس علی نے فرمایا کہ ان دونوں آینوں میں حلوع کا معنی بیان فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ انسان کے حلوع ہونے کا زیادہ مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب اے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبراہٹ میں پڑجا تا ہے خوب جزع فزع کرتا ہے اور ہائے ہائے کرنے میٹے جا تا ہے (ای کو'دکم ہمت' سے تعبیر کیا گیا ہے) اور جب مال مل جاتا ہے تو اسے خرج کرنانہیں جا ہتا، اللہ تعالی جب مال دے دیتا ہے تو اللہ تعالی کے فرائض اور واجبات اور جب مال مل جاتا ہے تو اللہ تعالی کے فرائض اور واجبات

میں اور مقرر کردہ حقوق میں خرج نہیں کرتا۔ ضرورت مندوں کی حاجتیں رکی رہتی ہیں لیکن مال کو بھینچ کرد کھے رہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ تجوری بھری دے بینک بیلنس بوھتارہے اس میں اور ملالوں لیکن جو موجود ہے اس میں سے خرج نہ کروں ہے جانے ہوئے کہ نہ میں بھیٹ رہوں گانہ مال بمیشہ رہے گانہ مال ساتھ جائے گا پھر بھی مال کو دبائے بیشار ہتا ہے بہی خرج نہ کرنے کا جذبہ بخل اور کنجوی کہلاتا ہے بخل کی صفت انسان کو نیک کا موں میں آگے نہیں بوسنے دبتی اور صدقات اور خیرات کے کا موں سے روکتی ہے ۔ بخیل آ دمی جب بخیل آ دمی جب بخیل آ دمی جب بخرج کرنے لگتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھی جان نکل جائے گی۔ اس کو صدیث شریف میں فرمایا شہر مسافی میں جو سب سے بی کی مائی کو صدیث شریف میں فرمایا شہر مسافی الدوج ل شدے ھالمنظ و جبن خالع (بلاشہانسان میں جو سب سے بری خصلت ہو وہ بخوی ہے جو کھراہٹ میں ڈال دین ہے اور وہ بزدل ہے جو جان نکال دینے والی ہے (رواوابوداؤ درکمانی المقلاق موروں)

اس کے بعدان حفرات کی صفات بیان فرمائی جوصفت هلوع سے بیچ ہوئے ہیں۔

اولا نمازیوں کاذکر فرمایا: إلّا الْمُصَلِّمُنَ الَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ ذَآنِمُون ﴿ (سوائِ اللهُ وَل ك جونمازى بين جوا بِي نماز پرمتوجد بتے بین )لفظ دائمون دوام سے ماخوذ ہے،صاحب روح المعانی اس کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ای مواظبون علی ادائها لا یحلون بها و لا یشتغلون عنها بشی عن الشواغل (جنب تونماز پڑھنا شرقُوع کرے تو الوداع ہونے والے کی طرح نماز پڑھ)

یعنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ اواکرتے ہیں ان میں ذراس اخلل بھی گوار انہیں کرتے اور دیگر مشغولیتیں انہیں نمازے نہیں ہٹا تیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں: و قیل دائسمون ای لا یلتفتون فیھا لینی جب نماز پڑھنے گئتے ہیں قربر برنمازی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، نداد هراد هرکی باتیں سویتے ہیں اور ندواکی باکیں ویکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے:

إذَا قُمْتَ فِي صَلوتِكَ فَصَلِّ صَلواةً مُودّ ع (مَكَاهُ الماعَ صَدْهُ ١٢٥)

ٹانیاان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے مالوں میں سوالی اور محروم کاحق معلوم ہے یعنی جولوگ سوال کرنے والے ہیں انہیں بھی اپنے اموال میں سے دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جن کا سوال کرنے کا مزاح نہیں ہے وہ اپنی حاجتیں دبائے بیٹے رہتے ہیں۔ اور اموال سے محروم رہتے ہیں یہ اصحاب خیر انہیں جاکر مال دے دیتے ہیں اس انتظار میں نہیں رہتے کہ کوئی خص مائے گا تب دیں گے۔

حَقِّ مَّعُلُونَمَ جَوْر مایاس کے بارے میں بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ذکو قدمفر وضد مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ حق مراد ہے جوصاحب مال خودا پنے او پرمقرر کر لے کہ مہیند میں یا بفتہ میں یاروز اندیا اپنی آ مدنی میں سے اس قدر ضروراللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں گے۔

اللهُ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (اورجولوكروزجزاك تقديق كرت بي)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ فدکورہ بالا جانی اور رمالی عبادت میں جو گھے ہوئے ہیں اس عبادت کے اجروثواب کی سیے دل سے آرز ور کھتے ہیں اور ثواب آخرت کے لئے اپنی جانوں کوئیک کاموں میں لگاتے اور تھکاتے ہیں چونکہ قیامت پر ایمان لا نے بغیر کوئی شخص مومن ہوہی نہیں سکتا اور اس ایمان میں بھی برابر ہیں اس لئے امتیازی شان بتانے کے لئے ان کی تعریف فرمائی ہے بیلوگ آخرت پر ایمان تور کھتے ہی ہیں وہاں کے لئے دوڑ دھو ہے بھی کرتے ہیں۔

رابعاً فرمایا: وَالَّذِیْنَ هُمْ مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشُفِقُونَ (اورجوا پے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَامُونَ (بلاشہان کے رب کاعذاب ایمانہیں جس سے بےخوف ہوں) مطلب میہ ہے کہ صالحین کا پیطریقہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں بھی لگتے ہیں۔ جانی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی بھی ،ان سب کے باوجود ڈرتے بھی رہتے ہیں کر قبول ہوایا نہیں ہوا جوا عمال کئے ہیں ان کےعلاوہ کتنے چھوٹ گئے ہیں ان کی طرف بھی دھیان رہتا ہے اور اپنی ہر طرح کی لغزش، کمی ، کوتا ہی اور معصیت کی طرف خیال کرتے ہوئے مواخذہ اور محاسبہ سے ڈرتے رہتے ہیں ، اپنے اعمال پر بھر وسہ کرکے بے فکراور مطمئن ہو کرنہیں بیٹھ جاتے ۔

سورة المومنون مين فرمايا: وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا اتَوُو قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ اللَّى رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ (اور جولوگ ديت بين جو پچهانهون نه ديااس عال مين ديا كهان كه دل در تربيت بين كه ده الله كان ديااس عال مين دياكهان كهان كهان كهان كهان كهان بين بهد خوف اور مح دونون ساته ساته وقتى چا بيئ - الله كهذاب سيمطمئن موكر بينه جانامونين كي شان فين شان في من الله كهان من من الله كهان هم لفرو وجهم خفيظون (اور جولوگ في شرم كامون كي هاظت كرت بين) والله عَلَى ازُواجِهِمُ اوُ مَا مَلَكُ اَيْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ فَيْوُ مَلُومِينَ (مَر اپني بيويون بر اور اپني مملوكه الله عَلَى ازُواجِهِمُ اوُ مَا مَلَكُ ايْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْوُ مَلُومِينَ (مَر اپني بيويون بر اور اپني مملوكه

الا عَلَى ازُو اجِهِمْ اوَ مَا مَلَكَت ايمانهم فانهم عير مَلُومِين ﴿ مَرَ ا بِي بِوَيُونَ بِرَ اور ا بِي مُولِم بانديون بر) كمان عشر مكامول كي حفاظت كي ضرورت نبيس كيونكه يويان اوربانديان الله تعالى كي طرف سے طال كردى كئين فَإِنَّهُمْ غَيْنُ مَلُومِينَ (لهذاان سے استمتاع كرنے برانهيں كوئى المامت نبين) -

فَمَنِ ابْتَعَیٰ وَرَآء ذَلِکَ فَاوُلِیکَ هُمُ الْعَادُونَ (سوجُوْض اس کے علاوہ کا طلب گار ہوگا یعنی ہوی اورشری باندی کے علاوہ اور کی جگہ شہوت بوری کرے گاسویہ لوگ ہیں صدے آ کے بڑھ جانے والے)

یعنی اللہ تعالی نے جوحد مقرر فرمائی کہ شہوت پورا کرنے کے جذبات کو صرف بیویوں اور بائدیوں تک محدود رکھیں اس کے خلاف ورزی کر کے مقررہ حدہے آگے نکل کراپنے کو گناہ گار بنانے والے ہیں اور حدود سے آگے بڑھ جانے پر جو دنیاوی اور اخروی عذاب ہے اس کے ستحق ہوجانے والے ہیں۔

یویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ جس طرح ہے بھی شہوت رانی کی جائے وہ حرام ہے اس میں زناکاری اور بیویوں کے ساتھ غیر فطری عمل اور ہم جنسوں کے ساتھ شہوت رانی اور روافض کا متعہ سب داخل ہے۔ روافض جو متعہ کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے دیگر ولائل کے علاوہ اس آئیت ہے بھی متعہ کی حرمت ثابت ہورہی ہے کیونکہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ روافض کے زدیک بھی بیوی نہیں ہوتی اگر متعہ کر کے کوئی شخص مدت مقررہ ختم ہونے سے پہلے مرجائے تو اس عورت کو میراث نہیں ملے گی (بیوی ہوتی تو میراث بیتی مارہ کی اور دیگرا دکام متعلقہ ازواج بھی اس پرنافذ نہیں کے جاتے۔

سادساً یوس فرمایا: وَ الَّذِینَ هُمُ لِا منتهِ مَ وَعَهُدِهِمُ وَاعُونَ (اور جوا پی امانتوں اور استے عہدی محرانی کرنے والے ہیں)۔ اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں نماز ، زکو قا، روز ہے، کفارات ، نذرکا پوراکر نااوران کے علاوہ بہت کی چزیں ہیسب امانتیں ہیں جن کی اور نگی یا اضاعت ہوشخص کو معلوم ہوتی ہے کہ میں نے کس تھم پڑعلی کیا اور زندگی میں کس موقعہ پڑھم عدولی کی اس کی دوسروں کو خربھی نہیں ہوتی ۔ اس طرح حقوق العباد جوا یک دوسر برواجب ہیں فوہ بھی امانتیں ہیں ان کی اوا نگی فرض ہم ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں امانتدار ہے چھوٹے ہوئے حکام اور ملوک اور وسااور وزراء امانت وار ہیں انہوں نے جوعہد کو شخص اپنے دمہ لئے ہیں وہ ان کی ذمہ داری شریعت اسلامیہ کے مطابق پوری کریں کسی بھی معاملہ میں عوام کی خیانت نہ کریں اس طرح سے بائع اور مشتری اور سفر کے ساتھی اور پڑوی ، میاں ہوگی اور ماں باپ اور اولا دسب آ یک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانتدار ہیں جو بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا گنا ہگار ہوگا اور میدان آخرت میں پگڑا جائے گا ، جو مال کوئی شخص کسی کے اس حقاظت سے کئے رکھ رکھ کی کی نیانت کرے گا گنا ہگار ہوگا اور میدان آخرت میں پگڑا جائے گا ، جو مال کوئی شخص کسی پاس حقاظت سے کئے رکھ رکھ کی گنا ہیں بعد میں لیوں گا ہے تھی امانت ہے اس کی حقاظت بھی لازم ہے اور اس کا ضائع کر نا اور اس کی سے بائی ایون گاری ہے ۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رُسول اللہ عظی ہا تیں کررہے تھے۔ ایک اعرابی (دیبات کارہے والا) آیا اس فسط اس کیا کہ قیامت کاب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کردی جائے قیامت کا انظار کرنا اس پراس شخص نے سوال کیا کہ امانت کیے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب نااہلوں کو کام سرد کردیتے جا کیں اس وقت قیامت کا انظار کرنا۔

امانتوں کی گرانی کے ساتھ ساتھ عبود کی گرانی کا بھی حکم فرمایا۔ اللہ تعالی سے جوعہد کے ہیں وہ بھی پورے کریں اور بندوں سے جوعہد کے ہیں انفرادی واجماعی معاہدات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا اجتمام کریں۔ سورة الاسراء میں فرمایا:

وَ اَوْ فُوا بِالْعَهِدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْنُولًا (اورعهد پوراكروبلاشرعهدك باركيسوالكياجاعكا)\_

سابعًافرماياً وَاللَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَالْمُونَ (اورجوابي وابيول كساته قائم ربخ والي بي)

لیعنی گواہیوں کو تھیک طرح سے اوا کرتے ہیں، اس میں ہرتم کی گوائی واخل ہے، ایمانیات کی گوائی وینا اور اللہ تعالی نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق حق اور ناحق کی تعلیم اور تقہیم میں مشغول رہنا اور جہاں کہیں کسی کا کوئی حق مارا جاتا ہوا پی تجی گوائی سے علم دیا ہے اس کے مطابق حق کو اس کا حق دلوا دینا ہے سب (شہادا تھم قائمون) کے عموم میں واخل ہے حضرت زید بن خالد میں اس سے جھر ہے، پھر خالد میں سب سے بہتر ہے، پھر خالد میں مایا کہ ہدوہ تحق ہے جو سوال کرنے سے بہتر ہے، پھر خود ہی فرمایا کہ ہدوہ تحق ہے جو سوال کرنے سے بہلے اپنی گوائی پیش کردے (رواہ سلم)

جب کی کاحق مارا جار ماہواور کی کوصورت حال کا صحیح علم ہودہ حق کی جفاظت کرنے کے لئے گواہ بن کر پیش ہوجائے اور گواہ بن کر پیش ہوجائے اور گواہ بن کر پیش ہوجائے اور گواہ بن کر جب ماحب حق گواہ کی حیائے بلائے تو نہ گواہ کی چھپائے اور نہ گواہ کی دیے سے انکار کر بے جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا: وَلَا يَكُتُ مُو اللَّهُ ال

المنافر ماياوَ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحْفِظُونَ (اورجوا بِي نمازون كي يابندى كرتے بين)

نمازوں کی پابندی یعنی اجتمام کے ساتھ اواکر نامومن کی صفات خاصد اور لازمہ میں سے ہے یہاں اس کو دومر تبدذ کر فرمایا ایک مرتبہ موشین کی صفات کے شروع میں اور ایک مرتبہ آخر میں۔

آخریں فرمایا: اُولِیُکَ فِی جَنْتِ مُکُرَمُونَ موتین کے اوصاف بیان فرمائے کے بعدان کی جزابیان فرمادی کہ وہموت کے بعد بین عزت رہیں گے۔

فَكُالِ الْكِنْ مِنْ كُفُرُ وَا فِيْكُ فَهُ عَلِمِينَ فَعَن الْيَحِيْنِ وَعَن الْيَّمَ لِلْ عَلَيْهُ كُلُّ الْعَلَيْمُ كُلُّ اللهُ كَتَا بِهِ اللهُ اللهُ كَتَا بِهِ اللهُ اللهُ كَتَا بِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ كَتَا بِهِ اللهُ ا

## سِرَاعًا كَانَهُ مُرالَى نُصُبِ يُوفِضُونَ فَاشِعَدُ اَبْصَارُهُمْ تَرْهَعُهُمْ ذِلَّهُ خَلِكَ الْيَوْمُ

سے نکل کر جلدی جلیں گے گویا کہ وہ کی پرسش گاہ کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کی آ تکھیں جکی ہوئی ہوں گ ان پر ذلت جھائی ہوئی ہوگ

#### للِّنِي كَانُوْا يُوْعَدُونَ أَهُ

بيده دن موكا جس كاان سے وعد وكيا جاتا تھا۔

# کا فرول کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے باطل میں لگےرہیں، قیامت میں ان کی آئکھیں نیچی ہونگی اوران پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی

قفعه بين الآيات من مكرين كاطرز على بناز پر صة اور قرآن كى تلاوت كرتے ہوتے قو مشركين آپ كے چارول كه جب رسول الله علي كا كوبن من كوبن من كراس كا نداق بناتے تھا وررسول الله علي كا كوبن من كراس كا نداق بناتے تھا وررسول طرف صلتے بنابنا كرجم ہوجاتے تھا ور ال كا خلف جماعتيں بن جاتى تھيں، قرآن كوبن من كراس كا نداق بناتے تھا ور رسول الله علي كوب كے جو ملك ان ہوتے تھے (جو بظا ہر ثو نے بھوٹے حال میں تھے ) انہيں د كھي كركتے تھے كدا كريوگ جنت ميں داخل ہوں كے ، الله تعالى شاند نے ارشاد فرمايا كيا ان ميں داخل ہوں كے ، الله تعالى شاند نے ارشاد فرمايا كيا ان ميں سے ہم خفس بيآ رز وركھتا ہے كہ كا فر ہوتے ہوئے نعتوں والى جنت ميں داخل ہوجائے اول تو اسے استفہام انكارى كى صورت ميں بيان فرمايا پھر مزيد تر ديد فرمائى (كي لا) يعنى ايبا ہر گرنہيں ہوگا كہ كوئى كا فر جنت ميں داخل ہوجائے بيان كى جموئى من بيان فرمايا پھر مزيد تر ديد فرمائى (كي لا) يعنى ايبا ہر گرنہيں ہوگا كہ كوئى كا فر جنت ميں داخل ہوجائے بيان كى جموئى آرز و كي بين تو آخرت ميں دھوكہ دے ركھا ہے اپنے مال اورا والا دكود كي كريوں توجہ بين كى جہالت اور حماقت اور اولا دوا والے بيں تو آخرت ميں بھی ہم كامياب ہوں گے اور اچھے حال ميں ہوں گے بيان كى جہالت اور حماقت تھى ۔ كروژوں كا فرآئ تي بھی اس ور حكم ميں پڑے ہوئے بيں۔

إِنَّا خِلَقْنَهُمْ مِّمَّا يَعُلَمُونَ (باشبهم فانيساس چزے بيداكيا جوده جائے بين)

یعن انکوہم نے نطفہ سے پیدا کیا ہے جس کی انہیں فہر ہے اس میں بھرین کے اٹکار بعث کی تردید ہے وہ لوگ قیا مت قائم ہونے پر ایمان نہیں لاتے تھے اور بیر ہو کہتے تھے کہ بیلوگ (الل اسلام) جنت میں جا نمیں گے تو ہم ان سے پہلے جا نمیں گے اٹکا یہ کہنا بطور تمسخ تھا جب ان کے سامنے بعث وحشر ونشر کی بات آتی تھی تو تجب کرتے تھے اور منکر ہوجاتے تھے ان کے جواب میں فرمایا کے تہمیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا تم جانے ہو کہ تمہار کی پیدائش نطفہ می سے ہوئی ہے جس ذات پاک نے بان نطفہ سے پیدا فرمادیا اسے اسمی بھی قدرت ہے کہ موت و سے کر دوبارہ زندہ فرماد ہے، ای کو سورہ قیامہ کے آخر میں فرمایا اللّه کو کو اللّه نظم کان عَلَقَةً فَحَمَلَ فَسُوتی فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّو حَیْنِ فرمایا اللّه کو کو اللّه نظم کان عَلَقَةً فَحَمَلَ اللّهُ کَرُو اللّه نظم کان فَصَد نہیں تھا جو ٹیکایا گیا تھا پھر دہ فون کا لوگڑ اٹھا پھر اللّه نے اسے بنایا پھر اعضاء درست کے پھر اس کی دوشمیں کردیں مرداور عورت، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ فرماد ہے)

اس کے بعدفر مایا: فَلا اُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (الاَ يَتَين) (سويس شرقوں اور مغربوں کے رب ک تشم کھا تا ہوں کہ بلاشبہم اسر قادر ہیں کمان کی جگذان سے بہتر لوگ لے آئیں) یعنی ہمیں اس پر قدرت ہے کمان لوگوں کو بالکل ختم کردیں اوران کی جگہ دوسر لوگ لے آئیں جوان سے بہتر ہوں، لیٹی ہم ان کوختم کر کے ان سے بہتر لوگ پیدا کرنے پر قادر میں تم بھی دوبارہ پیدا ہو سکتے ہواور تمہاری جگددوسری مخلوق بھی پیدا ہو سکتے ہے۔

فَذَرُهُمُ يَخُوصُوا وَيَلْعَبُوا (سوآب البين چودي ليه باطل چيزون مين پاے دين اور كھيل كے رہين البين ایمان لا نانہیں ہے۔انکاروعناد پر تلے ہوئے ہیں انہیں اس دن سے سابقہ پڑنا ہی ہے جس کاان سے وعدہ کیا جاتا ہے (اس سے قیامت کا دن مراد ہے) جس دن صور پھوٹکا جائے گا یہ اس دن اپنی قبروں ہے ایسی تیزی سے نکلیں گے جیسا کہ دنیا میں پرستش گاہوں کی طرف جلدی جلدی جایا کرتے تھے جن میں بت وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے تھے بیلوگ دنیا میں بڑا شورشر مجاتے تھے قیامت کے دن ان کا بیرحال ہوگا کہ ان کی آئمیں نیچے کو جھی ہوں گی اور ان برذلت چھائی ہوگ۔

ذَلكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (يدوودن بجس كان عدوعده كياجاتاتها).

دنیامیں جواس دن کے واقع ہونے کی خردی جاتی تھی اور یہاں کے احوال واهوال سے باخبر کیا جاتا تھا اسے نہیں مانتے تھے آج سب بحصراضة حميا وولت جمائي إورعذاب مامنے -

> وهذا اخر تفسير سورة المعارج و لله الحمد على اتمامه و انعامه و اكرامه

سوره نوح مد معظم مين نازل موئى اس مين الهائيس آيات اوردوركوع مين

#### يسم الله الرحمن الرحيم

مشروع الله كے نام سے جو برامبر بان نبایت رحم والا ہے

اِنَا ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ آنُ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيمُمْ عَنَابُ الدِيْمُ فِ

بلاشبہ ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپی قوم کو اس سے پہلے ڈرایے کہ ان پر دردناک عذاب آجائے

قَالَ يِقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ نِنِيْرُ مُنِينٌ ۚ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَالْقُوْهُ وَأَطِيْعُونِ ۗ يَغُفِرُ لَكُمْ مِّنَ ذُنُوْبِكُمْ

انبول نے کہا کہ اے میری قوم بلاشید میں صاف طریقتہ پر ڈرانے والا ہول کہ انشری موادت کردودر اس کے دردادر میری اطاعت کردوہ تہارے گنا ہول کو معاف فرمادیگا

وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى آجِلِ مُسَمَّى إِنَّ آجِلَ اللهِ إِذَاجَآءَ لاَيُؤَخُّرُ لَوَكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَال رَبِ

ارتهيں وقت مقربتك مهلت دے كابلاشبہ جب للذك مقرر كى بولى اجل آ جائے تو توثیش كى جاتى كيا خوب من اگرتم جائے ہوئے نہوں نے بانگاداس میں مؤش كيا اے مير سعب

ٳڹٞۮۼۊٛؾؙۊؘۅٛؠ۬ ڮؽؙڰۊؘٛۼٵڒٵڡٚڣڬۏؽڔ۬ۮۿؙۼڔۮۼٲ؞ؚؽٙٳڰٳڣۯٳۯٵۅٳٳڹٛٷڴؠٵۮٷۺؙؙٛٛٛؠؙٳؾۼؙڣؚۯڶۿؗۿ

مینک جس نے اپن قوم کورات دن بلایا سومیرے بلاوے نے ان کا بھا گنا زیادہ ہی کردیا اور بلاشبہ جب میں نے آئیس بلایا تا کرآپ ان کی مففرت فرما کیں

> حضرت نوح الطّیط کا پی قوم سے خطاب بنعمتوں کی تذکیر تو حید کی دعوت ، قوم کا انحراف اور باغیانہ روش

 آنے سے پہلے ایمان قبول کرلوجو بحالت کفرتمہارے ہلاک ہونے کے لئے مقرر ہے۔اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ اجل جب آتی ہے تو مؤخر نہیں کی جاتی کیا ہی اچھا ہوتاتم جانتے ہوتے حق کو مانتے ،موحد بنتے۔

اوپرجن باتوں کا تذکرہ تھاوہ باتیں تھیں جن کے ذریعہ حضرت نوح الطبیع انے بی قوم سے خطاب فر مایا ان کے خاطب ان کی بات نہ مانے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اے میر سے رب میں نے اپنی قوم کورات دن دعوت دی ایمان کی جارف بلایا اور اس بارے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی ستی سے کام نہیں لیا ۔ لیکن وہ لوگ اللی ہی چال چلے ۔ میں نے انہیں جس قدر بھی دعوت دی وہ اسی قدر دور بھا گے، میں نے کہا کہ ایمان قبول کرواللہ تعالی تنہاری معفرت فرماد سے گاتو انہوں نے اپنے کا نول میں انگلیاں دیے لیس کھنی بات سنتا بھی گوارانہ کیا اور ای پر بس نہیں کیا بلکہ کپڑے اوڑھ کرلیٹ گئے تا کہ نہ جھے و کھے کیس نہ میری بات من تیس ، انہیں کفر پر اصرار ہے اور ان میں تکبر کی شان بھی ہے، وہ سیھتے ہیں کہ میری بات مانیں گے (شرک کوچھوڑ کر تو حید پر بات میں گے) تو ان کی بڑائی میں فرق آ جا گا۔ قبول حق کی راہ میں تکبررکا وٹ بناہ وا ہے۔

حضرت نوح الطبیعی نے مزید عرض کیا کہ اے میرے دب میں نے انہیں زور سے بھی دعوت دی۔ شاید زور سے بات کرنے سے مان جا کی کیشش کی لیکن انہوں نے دھیان ندویا ان سے مان جا کی کوشش کی لیکن انہوں نے دھیان ندویا ان سے میں نے کہا کہ دیکھوا یمان قبول کرلوا ہے رب سے مغفرت چاہووہ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تہمارے گناہ معاف فرمادے گا۔

اورخوب زیادہ بارش بھی بھیج گا، یہ جو تہمیں قط سالی کی تکیف ہورہی ہے دور ہوجائی گی اللہ تعالی تمہارے اموال میں بھی اضافہ فرمائے گا اور بیٹوں میں بھی، وہ تہمیں باغ بھی دے گا اور نہریں بھی جاری فرمادے گا۔

اللہ تعالیٰ کی شانِ تخلیق اوراس کے انعامات تمہار ہے میں اس کی بنائی ہوئی چیزوں کودیکھ رہے ہواور یہ بھی جانتے ہو کہ پیرسب کچھاسی نے پیدافر مایا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے۔

دیکھواس نے تہمیں مختلف اطوار سے پیدافر مایاتم پہلے نطفہ تھے پھر جے ہوئے خون کی صورت بن گئے۔ پھر ہڈیاں بن گئیں اوران پر گوشت چڑھ گیا پیسب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اس نے تہمیں پیدافر ماکرا حسان فر مایالیکن تہمیں کیا ہو گیا عقلوں پر پھر پڑگئے کہ خالق تعالیٰ شانہ کی ذات یاک پرایمان نہیں لاتے اوراس کی وحداثیت کے قائل نہیں ہوتے۔

مزیدفر مایا کرانڈرتحالی نے تمہیں زمین ہے ایک خاص طریقہ پر بیدافر مایا ہے جسکا ذکر حضرت آدم النظیمانی کی تخلیق کے سلسلہ میں گزر چکا ہے پھروہ تمہیں ای زمین میں واپس فرمادے گا یعنی موت کے بعدای زمین میں چلے جاؤ کے پھروہ تمہیں قیامت کے دن ایک خاص طریقہ پر قبروں سے نکا لے گا ہڑیاں آپس میں مرکب ہوجا کیں گی وہ ان پر گوشت پیدا فرمادے گا اور قبروں سے تیزی کے ساتھ نکل کرمیدان حشر کی طرف روانہ ہوجاؤگے۔

اس میں حضرت نوح التلفظ نے اللہ تعالی کی شان خالقیت بھی بیان فر مائی اور میدان حشر کی حاضری کا بھی احساس ولا دیا۔

حضرت نوح الطینی نے اپنی قوم کو عالم علوی کے ذکر کے بعد عالم سفلی کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ دیکھواللہ نے تہارے لئے زمین کو بساط یعنی فرش بنادیا جس طرح بستر بچھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح زمین تمہارے لئے بچھی ہوئی ہے اس زمین پر چلتے پھرتے ہو یہاں سے دہاں آتے جاتے ہواللہ تعالی نے جوراستے بنادیتے ہیں ان سے فائدے اٹھاتے ہواپی حاجات پُوری کرتے ہو، زمین کوتمہارے قابویس دے دکھا ہے، اس سے طرح طرح کے منافع حاصل کرتے ہو۔

قال تعالی فی سورۃ الملک: هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَرُضَ ذَلُولًا فَامُشُوا فِی مَناکِبِهَا وَکُلُوا مِنُ

رِّزُقِهِ (الله وہی ہے جس نے تہارے لئے زمین کو سخر فرمایا سوتم اس کے داستوں میں چلوا وراللہ کے رزق میں سے کھا د)
فاکدہ: آ فا ب کو جو سراج یعنی چراغ بتایا اس کے بارئے میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کیمکن ہے سراج سے اس
لئے تشبید دی ہوکہ چراغ میں خودا پی ذاتی روشی ہوتی ہے کی دوسری چیز سے منعکس ہوکر نہیں آتی ۔ سورج میں اپنی روشی ہوتی ہے جوکی
دوسرے سیارہ سے نہیں آئی جبکہ چاند کی روشی آفی اب سے منعکس ہوکر آتی ہے لہذا چاند کونو راور شس کوسراج فرمایا۔

اور(وَجَعَلَ الْقَمَوَ فِيهِنَ نُورًا)جوفراياجاس كباريين صاحبروح المعانى فرمات ين:

و جعله فیهن مع انه فی احداهن و هی السماء الدنیا کما یقال زید فی بغداد و هو فی بقعة منها (چاند کا ذکر فرماتے ہوئے فیمِشَ ضمیر جمع استعال فرمائی ہے حالائکدوہ ساء دنیا لینی قریب والے آسان میں ہے یہ ایسانی ہے جیسے کہاجا تا ہے کہ زید بغداد میں ہے حالائکدوہ بغداد کے ایک حصد میں ہوتا ہے )

اورصاحب بیان القرآن نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ چاندگوسب آسانوں میں نہیں گرفیٹین کی باعتبار مجموعہ کے فرمادیا۔

ز مین کو جو یہاں سورہ نوح میں بساط فر مایا اور سورہ نباء میں مِهَا دُافر مایا اور سورۃ الغاشیہ میں وَ اِلَی الْاَرُضِ کَیْفُ مَسُطِحَتُ فر مایا اس سے زمین کامطے یعنی غیر کرہ ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بوے کرہ پر بہت ی چیزیں رکھدی جا کیں خواہ کتنی ہی بری ہوں تو یہ محسوس نہیں ہوگا یہ کرہ پر کھی ہیں جیسے ایک گیند پر ایک چیوٹی بیٹے جائے تو اس کے جسم کے اعتبار سے گیند ایک سطح ہی معلوم ہوگی اور یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ زمین کا کرہ ہونا یا کرہ نہ ہونا کوئی امر شرعی نہیں ہے جس کا اعتقادر کھا جائے زمین اگر کرہ ہوتا کہ ہوتا کہ کہ ہوتا کہ کہ نہیں ہوتی۔

# مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَكَارُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لَايِلِكُ وَالِلَّا فَاحِرًا كَفَارًا ﴿

چوڑے، بلاشبہ اگر آپ نے ان کو زمین پردینے دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گراہ کردینے اور صرف فاجر اور کافر ہی ان کی اولاد پیدا ہوگی

رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِدِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اے مرے دب جمعے اور میرے والدین کو اور اس فض کو جو میرے گھر میں بحلب ایمان داخل ہوا اور مومن مروول کواور مومن عوروں کو بخش و يج

#### وَلا تَزِدِ الظُّلِمِينَ إِلَّا تَبَّارًا هُ

اور طالموں کی ہلاکت اور بوھا دیجے۔

### قوم کا کفروشرک پراصرار، حضرت نوح التکلیلی کی بدد عا وہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں داخل کر دیئے گئے

قضصی : ان آیات میں حضرت نوح الطینی کا پنی کا فرقوم کی بربادی کے لئے اور اہل ایمان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا اورقوم کی سرکشی اور قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت نوح الطینی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں کو سمجھایا لیکن ان لوگوں کو سمجھایا لیکن ان لوگوں کو سمجھایا لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اٹل دنیا کی بات مانے ہیں جن کے پاس مال اور اولا دہان کی نظرین انہیں برجی ہوئی ہیں اور وہ لوگ انہیں جو کچھ سمجھاتے اور بتاتے ہیں اس کو مانے ہیں وہ لوگ ایمان پر آنے نہیں دیے کفریر ہی جے رہے کی تلقین کرتے ہیں۔

 مخض واحد کو بھی نہ چھوڑ ہے اگر بیزندہ رہے تو ندان سے ایمان لانے کی امید ہے اور ندان کی اولا دسے مومن ہونے کی امید ہے،
ان کی جواولا دہوگی وہ بھی کا فر اور قابر بھی ہوگی جب ان کا بیمال ہے تو زمین پر کیوں ہو جے بنیں ، ان کا ہلاک ہونا ہی زیادہ لائق اور
مناسب ہے پھر حضرت نوح النظامی نے اپنے گئے مغفرت کی دعا کی اس میں اپنے ساتھ والدین کو اور ان مسلمانوں کو ان کے گھر
میں داخل ہوئے اور عام مومنین اور مومنات کو بھی شامل کرلیا اور آخر میں کا فروں کو مزید بددعا وے وی کہ اے رب ظالموں کی
ہلاکت اور زیادہ بڑھاد ہے ہے۔

فَا كُلُهُ : سِيجِفْرِمانِا: مِمَّا حَطِيْتَيْهِمُ أَغُوفُواْ فَاَدُحِلُوْ الرَّالِي خَطَادَل كَ وجه و ولا عُرْق كرديج كَ يَمِ آكَ مِن داخل كرديج كَ اس مِن چونكه أَغُوفُواْ اوراَ وَخِلُوْ ادونوں ماضى كے صغ بين اس لئے حضرات علماء كرام نے اس آيت سے عذاب قبر كو ثابت كيا ہے عذاب قبر مِن كافر بتلا ہوتے بين اور بعض گنا ہگارا لل ايمان كا بحى ابتلا ہوتا ہے۔ احادیث شريفه مِن اس كى تفصيلات وارد ہوئى بين بين فر بين بين ان مِن ايك آيت بحى ہے ظاہر ہے كہ دوزخ كا واظه تو قيامت كے دن ہوگا صيفه ماضى كے ماتھ جوفر مایا ہے كہ وہ لوگ فرق كرديے جائے نے كے بعد آگ مين داخل كرديے گئے۔ اس سے ثابت ہوا كہ برزخ ميں بحى آگ كا عذاب ہے اس برزخ كى تكليف كو جوموت كے بعد قيامت قائم ہونے ہے بہلے ہے عذاب قبر سے محل جو نے زمانہ ميں بيدا ہو گئے ہيں۔ عذاب قبر كے مكر بين و ظاهر اللہ على اتمام تفسير سورة نوح او لا و آخر إو باطنا و ظاهر ا

# مِوَّالْ مِنْ الْمُعْلِقِينَ فَيْ مُنْكُلِّ مُنْكِلِّينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُ

سوره جن مكه معظمه ين نازل موئى اس بين اشاكيس آيات اوردوركوع بين

#### بسيراللوالتخمن التحييد

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ب

#### قُلْ أُوْجِيَ إِلَى ٱنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّضِنَ الْجِنِّ فَقَالُوۤ إِنَّا سَبِعْنَا قُرْانًا عَجُبًّا ﴿ يَهُ بِي ٓ إِلَى الرُّشِي

آ پ فراد بچے کرمیرے پاسیدہی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری المرف بات سننے کے کے دھیان دیا بھرانہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہایت کا ماستہ ناتا ہے

#### فَامْتَايِه ۚ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَتِيآ آحَدًا ٥ وَ أَنَّهُ تَعْلَى جَدُرَتِنَا مَا أَخْنَنَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَكَ اهْ

سوہم اس پرایمان لےآئے اورہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کی کوشریک نی تھرائیں گے اور بہت بلند ہے ہمارے دب کی عزت بہیں بنایا اس نے کی کو بیوی اور شاولا و

وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا قُوَ آكَاظَنَآ آنُ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِقُ عَلَى اللهِ

ور بااشد بات بیدے کہ ہم میں جواحق ہیں وہ الند کی شان میں اسی با تیں کہتے تھے جوصد سے برحی ہوئی ہیں اور ہم بیخیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کی ذات کے بارے میں

كَنِبُاكُوَّ اَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْحِينَ فَزَادُوْهُمُ رَهَقًا كُوَّ انَّهُمُ

جموث بات نکیس گادد بیشک بات بیدے کربت سے موانسانوں میں سے ایسے تھے جو جنات کے مردوں کی پناہ لیا کرتے تقطق خبوں نے ان کو تکبر میں ذیادہ کیااور بات بیدے کہ خبوں نے

# ظَنُّوْاكِمَاظْنَنْتُوْ آن لَّن يَبْعِثُ اللهُ إَحَدًا ﴿ وَاكَالَهُ مَنَا التَّهَاءَ فَوَجِلْ لَهَا مُلِمَّتُ حَرِيمًا شَدِيدِكًا غيال ياجيها تم نے غيال يہ بر الله كرورو اروز دو فروائے گاور ہا خبر بم نے آسان كافا كيا تو بم نے اساس مال من پايا كروہ خت بحره بر

وَشُهُبًا فَوَ آيًا كُنَّا نَقُعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَذَ شِمَا الرَّصَدَّالَ

اور شعلوں ہے بحرا ہوا ہے، اور بے فٹک ہم آسان کے مواقع میں باتیں سننے کے لئے میشا کرتے تھے سوجو خص اب سننا چاہے وہ اپنے لئے ایک شعلہ تیار پاتا ہے،

وَاكَالَانَدُدِي اَشَرُّ أُدِيدُيمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَكًا ﴿ وَالَّامِنَا

اور بلاشبہ بمنیں جانے کے جولوگ زمین میں ہیں ان کے ساتھ شرکاارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے بارے میں ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، اور جینک ہم

الصْلِعُونَ وَمِنَادُونَ ذَلِكَ لَكَ الْمُرَانِقَ قِدَدًاهُ وَآنًا طَنَكَا آنُ لَنَ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَكَنْ

میں ہے بعض نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں ہم مختلف طریقوں پر تھے اور بلاشہ ہم نے بیٹ بھولیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بھاگ کراس کو

نُعْجِزَة هَرَيًا ﴿ وَآكَالُتَا سَمِعْنَا الْهُلَى أَمْنَايِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ لِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا

ہرائیں سکتے اور بیٹک بات بیرے کہ جب ہم نے ہدایت کوئ لیاتو ہم اس پرایمان لے آئے سوجو تھی اپنے رب پرایمان لے آیا سواسے ندکی کی کاخوف ہے

وَلارَهُمَّا فَوَانَامِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْعَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَأُولَلِكَ تَحْرَوْارَشْدًا @وأَمَّا

اورنے کی طرح کے ظلم کا،اور بلاشیہ ہم میں ہے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں سوجس فحص نے اسلام قبول کرلیا تو ان لوگوں نے بھلائی کاراستہ ڈھونڈ لیا اورجو

الْقَاسِطُونَ فَكَانُوالِهِ لَنَمْ حَطَبًا فَوَانَ لُواسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لِكَسْقَيْنَهُ مُ مَاءً عَن قَافَ

لوگ ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایدھن ہوں گے اور اگر وہ راستہ پر قائم ہوجاتے تو ہم انہیں فراغت پانے سے سراب کرتے

لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُلُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللَّهِ وَانَّ الْسَلِيدَ لِلْهِ

تاك يم إس ميں ان كا استحان كريں اور چخص اپنے رب كى ذكر سے اعراض كرے وہ اسے پڑھتے ہوئے عذاب ميں واغل فرمائے گا ،اور بلاشير سب مجد سے اللہ ہى كے لئے ہيں

فَلاتَنْعُوامَعَ اللهِ إَحَدًا ٥ وَانَهُ لِمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَنْعُونُهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداةً

سوتم اللذكے ساتھ كى كوبھى مت پكارواور بيشك بات بيے كہ جب اللہ كابئدہ كھڑ ابوتا ہے كہ دہ اے پكارے توبيلوگ اس كے اوپر جمگھنا لگانے والے بن جاتے ہيں

رسول الله علي الله على الله عل

قضصید: یہاں سے سورۃ الجن شروع ہورہی ہے جن پرانی مخلوق ہے جو حضرت آ دم اور بنی آ دم کی تخلیق سے پہلے سے دنیا میں موجود ہے ان لوگوں میں بھی مومن اور کافرنیک اور بدسب قتم کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایمان کے مکلف شے اور ہیں جس طرح بنی آ دم میں انسانوں میں کافراور مشرک ہیں اس طرح جنات میں بھی مشرک اور کافررہے ہیں اور ان میں مومن بھی ہیں۔ آگے بوصفے سے پہلے سے جھلیں کہ:

حضرت خاتم الانبیاء سیدنا محر علی بعثت سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ بنار کھا تھا۔ انسانوں میں پجھلوگ کا بن بنے موجوع تھے پہلوگ آنے والے واقعات کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ اور پیخبریں شیاطین ان کے پاس لاتے تھے، شیاطین کا پیطریقہ

تھا کہ آسان کے قریب تک جاتے تھے اور وہاں جوز مین میں پیش آنیوا لے حوادث کا فرشتوں میں ذکر ہوتا تھا اسے تن لیتے تھے پھر
کا ہنوں کے کان میں آکر کہد دیتے تھے۔ کا بن اس بات کولوگوں میں پھیلا دیتے تھے یہ بات چونکہ او پر سے تی ہوئی ہوتی تھی اس
لئے سے کا کی جاتی تھی، سننے والے ان کا ہنوں کے معتقد ہوجاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھواس کو آنے والے واقعات کاعلم نہ ہوتا تو
پہلے کیے بتا دیتا؟ اس طرح سے شیاطین اور کا ہنوں نے مل کرائسانوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری کردکھا تھا جب رسول اللہ عظیماتے کی
بیلے کیے بتا دیتا؟ اس طرح سے شیاطین اور کا ہنوں نے مل کرائسانوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری کردکھا تھا جب رسول اللہ عظیماتے کی اسٹنے کے لئے او پر پہنچا تو اس پر
بینچا تو اس پر
انگارے چھیکے جانے گئے۔

صیح بخاری میں ہے کہ جب یہ صورت حال پیش آئی تو شیاطین آپس میں کہنے گئے کہ ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان آڑلگادی گئی ہے اور ہم پرانگارے چینکے جانے گئے ہیں لہذاز مین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرواور دیکھوکدوہ کیانئ چزپیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسانی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے۔

شیاطین جس آزادی سے آسان تک جاتے تھے اور وہاں فرشتوں کا جو غدا کرہ و نیاوی امور سے متعلق ہوتا تھا اسے تن کر نیچ
آ جاتے اور کا ہنوں کے کان میں ڈال دیتے تھے یہ سلمانو آ تحضرت علیہ کی بعثت پرختم ہوگیا۔ لیکن شیاطین نے ایک اور دھندہ
تکالا اور وہ یہ کہ ینچ سے لے کر بادلوں تک پرالگا لیتے ہیں، وہاں فرشتوں کی با تیں سننے کے لئے کان لگا کر جینچ ہیں تو ان پرانگارہ
پینک دیا جا تا ہے اس انگارہ کے لگنے سے پہلے کوئی بات من کراو پر والے نے اپنے ینچوالے کے کان میں ڈالدی اور ہوتے ہوتے
وہ بات کا ہن تک پہنچ گئ تو وہ اپنی پاس سے اس میں سوجھوٹ ملا کر لوگوں میں خبریں پھیلا دیتا ہے۔ ان خبروں میں کوئی بات تی کھل
وہ بات کا ہن تک ہوتے ہے۔ احادیث شریف میں تفصیل وار د ہوئی ہے اور سورہ صافات کی آیت اللا مَنُ خَطِفَ الْحَطُفَةَ
فَاتُبُعَهُ شِبِھَا بُ ثَاقِبٌ ہُم میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ شیاطین او پر سے بات ایکنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب یعنی روثن
انگارہ سے مارے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ کا بن جوبطور پیشینگو کی کچھ بتادیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔عرض کیا یا رسول اللہ! کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کا بن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل جاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک صحیح بات وہ ہوتی ہے۔ جے جن ایک لیتا ہے اور اپ دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کر کر کرتی ہے پھروہ اس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملادیے جیس ۔

(مفكوة الصائع صفية ١١٠١ز بخاري وسلم)

حضرت عائشرضی الله عنهانے بی بھی بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله علی ہے بی سنا کہ فرشتے بادلوں میں اتر تے ہیں وہ آپس میں ان فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں جوعالم بالا میں ہوچکے ہوتے ہیں شیاطین کان لگا کرچرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بات سنتے ہیں اسے کا چول کے کا نول میں ُ جا کرڈ ال دیتے ہیں اور کا بمن اس میں اپنے پاس سے سوچھوٹ ملا دیتے ہیں۔ (مسکوۃ الصابع صفحہ ۲۹ سمن ابغاری)

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ (الآيات)

آپ فرماد ہے کہ جھے اللہ کی طرف سے ہودی کی گئی ہے کہ جنات میں سے چندافراد نے قرآن سنااور پھراس سے متاثر ہوئے اوراپی قوم سے کہا کہ یعین جانو کہ ہم نے ایک بجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا داستہ بتا تا ہے ہماری بجھ میں قرآن کی بات آگن اس میں جو ہدایت ہے لیکن قو حید کی دعوت ہے وہ ہم نے قبول کر ٹی اور ہم اس پر ایمان لے آئے جب ہم نے قو حید کو بجھ لیا تو شرک کی گرائی ہم پرواضح ہوگئ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کی کو شریک پیری ٹھرائیں گے ای شرک کی گرائی ہم پرواضح ہوگئ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کی کو شریک پیری ٹھرائیں گے ای شرک کی ہوئی اور اولا دہجو ہز کرتے تھے ہم اس سے بھی تو بہ کرتے ہیں ہمار سے رب کی ہوی شان ہاس نے کی کو خدا پی بوی بنایا اور ندا پنے لئے کوئی اولا دہجو پر کی اب بتک جو ہم کفر اور شرک اختیار کئے رہائی کی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے جواجمتی لوگ سے وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑھی ہوئی با تیں کرتے تھے اور ہم ہے بچھتے رہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالی کے بار نے میں جو با تیں کہتے ہیں وہ جھوٹی نہ ہوں گی اور اسے اشخاص اور افر اول کر جھوٹ نہ ہوں گے لہذا ہم نے بھی ان کی بتائی ہوئی با توں کو اختیار کرلیا تھا، یہان لوگوں نے اپنے مشرک ہونے کا عذر بیان کیا لیکن سے عذر غلط ہے تو حید جانے کے لئے اللہ تعالی نے عقل دی ہے گرا ہوں کا تفاق لائق اتباع نہیں ہوتا۔

جنات نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ انسانوں میں سے بہت ہے آ دمی جنات کی پناہ لیا کرتے تھے جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی سفر میں رات کو کہیں کی خوف زدہ جگہ میں شہر نا ہوتا تو ان میں سے بعض لوگ یوں پکارتے تھے۔ یا عزیز هذا المو ادی اعو ذبک من السفھاء الذین فی طاعتک (اے اس وادی کے سردار میں ان یوتو فوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیری فرما نبرداری میں ہیں) اس بات نے جنات کو اور چڑھا دیا اور بدد ماغ بنادیا وہ بجھنے گئے کہ دیکھو ہم استے بوے ہیں کہ جنات اور انسان ہم سے ہماری پناہ لی جاتی کہ معیبت کے وقت اللہ تعالی کی پناہ لی جاتی طرح ہماری پناہ لی جاتی ہے۔

جنات نے اپن قوم کو یہ بھی بتایا کہ جس طرح تمہارے اندریوم قیامت اور بعث ونشور کا انکار کرنے والے بیں ہمیں پیہ چل گیا ہے کہ ای طرح انسانوں میں بھی ہیں قرآن میں کرہمیں پیہ چل گیا کہ قیامت کا انکار بھی گراہی ہے انکار کرنے سے قیامت ملنے والی نہیں خواہ انسان انکار کریے خواہ جنات انکار کریں۔

وَانَّا لَمَسْنَا الْسَمَآء (الآیات) جنات نے یہ کی کہا کہ ہم اس سے پہلے آسان کی طرف جایا کرتے تھے وہاں موقع دکھدد کھ کہ کہ میں انہیں سنا کرتے تھے اب تو حالت یہ ہے کہ ہم اوپر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آسان سخت پہرہ سے بھراہوا ہے (یہ پہرہ فرشتوں کا ہے) اور اس پہرہ کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو شعلوں کو تیار پان ان میں سے کوئی شعلہ اسے ماردیتا ہے (اس کی کو تیار پان ان میں سے کوئی شعلہ اسے ماردیتا ہے (اس کی تفصیل مورہ جمراور سورہ طقت میں گررچی ہے)۔

وَأَنَّا لَانَدُرِیُ اَشَرُّ اُرِیْدَ بِمَنُ فِی الْاَرْضِ (الآیات) جنات نے مزید کہا کہ یہ جو پیغیر محرمصطفی الله مبعوث ہوئی ہوئی ایک آمک میں ان کی آمک میں ان کی آمک میں ان کی آمک میں ان کی است کے منکر ہوکر سرایا نے والے ہیں یاز بین کے بسن والے ان کا انتاع کر کے ہدایت پر آئیس کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کے مستحق ہوں کے یعنی بھو پی طور پر نتیجہ کیا تکلنے والا ہے ہمین اس کا علم نہیں ممکن ہے جنات نے اپنے اس اجمالی کلام سے جنات کو متنبہ کیا ہو کیونکہ وہ بھی زمین کے رہنے والے ہیں والا ہے ہمین اس کا علم نہیں ممکن ہے جنات نے اپنے اس اجمالی کلام سے جنات کو متنبہ کیا ہو کیونکہ وہ بھی زمین کے رہنے والے ہیں

اور مطلب یہ ہوکہ دیکے لوکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آگئ ہے اگرتم نے اسے نہ مانا تو عذاب میں پڑو گے جنات نے مزید کہا کہ پہلے سے ہم میں نیک لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تو حد کے قائل ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علادہ بھی ہیں جو صالے نہیں ہیں کا فراور فاجر ہیں جو اب تک ہم مختلف طریقوں پر تھے اور ہم میں چونکہ بہت سے لوگ ہدایت پڑئیس تھے اس لئے یوں بچھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت کی بات ہوئی تو ہم بھا گئلیں گے لیکن اب ہماری بچھ میں آگیا کہ ہم زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے بہت فیدرت ہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے بہت فیدرت ہے ہم جہاں کھی ہوں۔

قول ه قدراً قال صاحب الروح القدد المتفرقة المحتلفة جمع قدةٍ من قُدًا اذاقطع كان كل طريق الامتيازها مقطوعة. (قدداً كار بارے مل صاحب ور المعانی كست ميں كداس كامنى مختلف وتفرق يقدة كى تن مجوكدقد سى بنام جب كوكى جي كائى جائے تقرق يقدة كى تن مجوكدقد سى بنام جب كوكى جي كائى جائے تقرق كر كائى جائے ترواحة الم خاتم الدار من الدار اللہ عن ال

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُذَى امَنَّا بِهِ فَمَنْ يُومِنْ بِرَبِّهِ فَسَلا يَخَاتُ بَحُسًا وَلا رَهَقًا (اور بِحَك جب بم في التت كون لياتو بم اس يرايمان لي آ عـ) - (الآيات)

جو شخص اپنے رہب پرایمان لے آئے اسے کسی طرح کے کسی نقصان کا خوف نہیں ہوگا۔ ایمان کا بھی صلہ ملے گا اور اعمال کا بھی ثو اب ملے گااس میں کوئی کمی نہ ہوگی کسی کی کوئی نیکی شار سے رہ جائے یا کسی نیک کا ثو اب نہ ملے ایسا نہ ہوگا۔

و کلا رَهَقًا جوفر مایاس کے بارے میں بعض مغیرین نے لکھا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ مؤمن صالح کو کسی ذات کا سامنانہ ہوگا اور بعض حضرات نے بیم طلب بتایا ہے کہ کسی مؤمن پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی ایسانہ ہوگا کہ کوئی براعمل نہ کیا ہواور وہ اس کے اعمالنامہ میں لکھ دیا جائے (گوابیا تو کا فروں کے ساتھ بھی نہ ہوگا لیکن کا فروان کے حق میں یہ چیز کوئی مفیدنہ ہوگا )۔

مومن بندوں کے ساتھ اللہ تعالی کا بڑے انعام واکرام کا معاملہ ہے جو بھی نیکیاں دنیا میں ہوں گی ان کو بڑھا پڑھا کر کی گنا کر کے اجروثو اب دیا جائے گا۔

قال الله تعالى فى سورة النساء إِنَّ اللهَ لَا يَنْطَلِهُم مِثُقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّذُنْهُ آجُرًا عَظِيمُ مَا لَا شَهِ اللهُ تعالى اللهُ اللهُ لَا يَنْطَلِهُم مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّذُنْهُ آجُرًا عَظِيمُ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

جنات نے بیمی کہا کہ ہم میں بعض مسلم ہیں یعنی اللہ کے فرما نبردار ہیں اور بعض قاسط ہیں سوجو شخص فرما نبردار ہوگیا اسلام قبول کرلیا ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر بہت بزی ہدایت کا ارادہ کرلیا ( یعنی دنیاو آخرت میں اپنا بھلا کرلیا ) اور جولوگ قاسط یعنی ظالم ہیں راہ حق سے ہے ہوئے ہیں اسلام سے باغی ہیں وہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔

وَاَنْ لَوِاسَتَ قَامُواْ عَلَى الطَّوِيُ قَدِ لَاسْقَيْنَهُم مُّآءً غَدَفًا (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آنی استَمَعَ پرمعطوف ہے مطلب یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالی کی طرف سے یہ وقی بھی کی گئے ہے کہ انسان اور جن اسلام کے طریقے پرمتقیم رہتے تو ہم انہیں خوب اچھی طرح پانی پلاتے لیخی انہیں مال کی فروائی سے نوازتے اور انہیں بڑی بڑی نوتہیں ویے لِسَفَتِ مَهُمُ فِیْدِ تاکہ ہم اس میں ان کا امتحان کریں کہ فیمت کا شکر اواء کرتے ہیں یانہیں۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِللهِ فَسَلا مَدْعُوامَعَ اللهِ أَحَدًا (اور بلاشبرب جدالله الله على لئ بين سوالله كرماتهكى كو

مت پکارہ ) بینی کسی دوسر ہے کی عبادت نہ کرو۔ بعض حضرات نے مساجد کو شیخ بھتے انجیم کی جمع لیا ہے اور اسے مصدر میسی بتایا ہے ہم نے اس کے مطابق آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے میٹ عنی لینے سے غیر اللہ کے لئے ہر طرح کے بجدے کرنے کی ممانعت ہو جاتی ہے سجدہ عبادت کا ہویا سجدہ تعظیمی ہوان سب بحدوں کی ممانعت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی کسی ہم کا کوئی بحدہ جائز اور مباح نہیں ہے پہلے تو بادشاہوں میں رسم تھی کہ دربار میں آنے والے ان کو بجدے کیا کرتے تھے اور اب بہت سے بیروں اور فقیروں نے بیطریقہ تکال رکھا ہے کہ مریدان کے پاس آتے ہیں یار خصت ہوتے ہیں تو انہیں بحدہ کرتے ہیں بیروام ہے اور شرک ہے۔

اگر مساجد کو مبحد (بکسر الجیم) کی جمع لیا جائے تب بھی معنی سابق کی طرف مفہوم راجع ہوتا ہے اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ جہاں جہاں جہاں بھی کوئی سجدہ کرنے کی جگہ ہے بی جگہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے لئے مخصوص ہے خواہ عبادت گاہ کے نام سے کوئی جگہ بنالی جائے جے مبجد کہتے ہیں خواہ ضرورت کے وقت سفر حضر میں کہیں بھی کسی جگہ بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ بیہ عبادت بہر حال اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص رکھنالازم ہے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے۔

وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا صاحب روح المعانى لكست بيس كريه بيسي آنه السُتَمَعَ بِمعطوف ہاور مطلب بیہ کرمیری طرف بیسی وی آئی ہے کہ جب اللہ کا بندہ لینی محمد سول اللہ عظیمات اللہ کا عادت کرنے کے لئے کھڑ اہواتو یہ جنات ان کے پاس تھمگھے لگا کرجمع ہوگئے ۔ لینی انہوں نے جو آپ کی عبادت کا مشاہدہ کیااور آپ کی قراءت سی اور آپ کی اقتداء میں جو آپ کے اصحاب کا رکوع ہو دد یکھاتو جماعتیں بن بن کر کھڑے ہوگئے کیونکہ بیمنظر انہوں نے بھی دیکھانہ تھا۔

حضرت سن اور حضرت قادہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تحادُو ایکو نُونَ کی خمیر کفار قریش اور دیگر اہل عرب کی طرف را جع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ (رسول اللہ علیہ ہے) جب اپنے کام یعنی کار رسالت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو تو حید کی دعوت دیتا ہے تو ان کو نا گوار معلوم ہوتا ہے اور آپ کی دشنی پڑل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے آپ کے اس جھملگالگا دیتے ہیں۔

فائدُه: أَعُونُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّمَا خَلَقَ (مِن الله ك يور كلمات كواسط براس چيز كرت يناه ليتا بول جوالله في يدافراك)

رسول الله علی نے ازشاد فر مایا ہے کہ جو محض کسی منزل پراتر کران کلمات کو پڑھ لے تو وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی بھی چیز ضر نہیں پہنچائے گی۔ (رواہ سلم) نے مانئ جہالت میں عرب کے لوگ جب کسی منزل پراتر تے تھے قوشیاطین کی بناہ لیتے تھے رسول اللہ علیہ نے ذکورہ دعا پڑھنے کو بتائی جس میں اللہ تعالیٰ کے کلمات ِ تامہ کے ذریعے بناہ ما تکنے کی تعلیم دی ہے۔

# قُلْ إِنَّكَا آدُعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ رِبَهَ آحَدًا ®قُلْ إِنِّ لاَ آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ®قُلْ إِنَّ لاَ آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ®قُلْ إِنَّ

آپ فراد بجئے کے میں قوصرف پے دب کی عبادت کتابوں اور اس کے ساتھ کی کھی ٹریک ٹیس تھراتا آپ فرید بھی کے میں تمہدے کے کے ضریکا اور کی بھول کا کا کسیس بول آپ فریاد بھے

# كَنْ يُجِيْرِنْ مِنَ اللهِ آحَكُ هُ وَكُنْ آجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَكُدًا هُ إِلَّا بِلْغًا مِنَ اللهِ وَرِسْلَتِهُ ۗ

کہ بلاشبہ جھے اللہ ہے کوئی نہیں بچاسکا اور میں ہرگز اس کے سواکوئی پناہ کی جگہ نہیں پاسکا، کیکن اللہ کی طرف سے پہنچانا اور اس کے پیغاموں کوادا کرنا میرا کام ہے

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهُ تَعْرَ خَلِدِيْنَ فِيهُا آبَدًا إِفْحَتَّى إِذَا رَآؤَامَا يُوْعَكُوْنَ

اور جھن اللہ کی اوراس کے دول کی نافر مانی کر سے ویشک اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے وہ اس میں بیشہ بمیشدر ہے گا ، یہال تک کہ جب اس بیز کود کی لیس سے جس کاان سے دعدہ کیا جا تا ہے

فسیع کمون من اضعف ناصرا و اقال عکدا و قل ان ادری افریک منافوعکون افر الله و ال

تو حید کی دعوت، کفرسے بیزاری، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بیاسکتا، نافر مانوں کے لئے دائمی عذاب ہے

قف معمون : ان آیات میں رسول اللہ علی وجوت فق کا اور نافر مانوں کی تعذیب کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت علم کمال اور جا معیت کا بیان ہے پہلے تو یہ فرمانی : قُلُ اِنْمَا اَدُعُواْ رَبِّی (الآیات الارائع) کہ آپ بخاطبین سے یہ فرمانی کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور صرف ای کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک تہیں تھہرا تا (جواپ لئے میرا زاتی فیصلہ ہے اور یفین کے ساتھ ہے ای کی طرف میں تہمیں بھی دعوت دیتا ہوں ) آپ یہ بھی بناویں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا مول ہوں میں تہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتی کی دعوت دیتا ہوں کہ می بناویں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کے بہنچانے کا اختیار کہ نہیں ہے اور جب عذاب آ جائے اس کو دور کرنا بھی میر بے بس کا کا تہیں ہے ) اور یہ بھی سجھالو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نارائٹ کی کا بات نہیں ہے اور جب عذاب آ جائے اس کو دور کرنا بھی میر بے بس کا کا تہیں ہے ) اور یہ بھی سجھالو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نارائٹ کی کا میں کوئی کا م کروں اور اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ فرمائے تو مجھاس کی گرفت سے کوئی نہیں بچاسکا اور نہ میں اس کے سواکوئی بناہ کی جگہ کی کی طرف سے پیغام کی اور اللہ کی بیان کر دور کے اور میر کی نافر مائی کرو گے اور میر کی نافر مائی کروگر ہوں کو جائے کہ کی طرف سے پیغام کو دور خرکی آگر ہے۔ جس میں نافر مان کروگر اور اللہ کی نافر مائی کروگر اور اللہ کی نافر مائی کروگر کی تار کی بھر کی کا م کے اور اللہ کی نافر مائی کروگر اور اللہ کی نافر مائی کروگر کی تافر مائی کروگر کی تافر مائی کروگر اور اور نین کروگر کی تائر میں کا فرمان کے لئے دور خرخ کی آگر ہے۔ جس میں نافر مان میں میں میں گور کروگر کی تائر مائی کروگر کی تار کی جس میں نافر مان میں میں کور کور کی تائر کی کی تائر کی کی تار کی کی تائر کی کا کروگر کی تائر کی کی تائر کی کا کروگر کی کا کروگر کی کی تائر کی کروگر کی کا کروئر کی کی تائر کی کی کی کروگر کی کی کروگر کر کی کروگر کی کروگر کی کروگر کی کروگر کر

حُتّی اِذَا رَ اَوُاسِ (الآیة) اب توباتیں بنارہے ہیں کین جب قیامت کادن ہوگا جس کے منکر ہورہے ہیں (حالانکہ وہ وعدہ سچاہے) تواس وقت پتہ چلے گا کہ مددگاروں کے اعتبارے کون کمزورتر ہے اور جماعت کے اعتبارے بھی سجھ لیس گے کہ کسی کی جماعت کم ہے، یہاں اس ونیا ہیں مسلمانوں کو حقیر اور ذکیل سجھتے ہیں اور یہ بھی سجھتے ہیں کہ ان کی تعداد کم ہے اور اپنے کو بلند و برتر سجھتے ہیں۔ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جنہیں حقیر جاناوہی بلند نکلے ان کی تو آپس میں شفاعتیں بھی ہوں گی اور مجر مین کا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار نہ سفارش کرنے والا۔

قُلُ إِنْ آَدُرِي (الآية ) جبرسول الله عظی اپنی خاطبین کوقیامت کی بات بتاتے تھے اور بیہ مجھاتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جادگے اور میدان حشر میں صاضری دو گے اور وہاں فیصلے ہوں گے تو وہ لوگ بطورا نکاریوں کہتے تھے کہ بتاؤتیامت

کب آئے گی اس کے آنے کا کون ساوقت مقرر ہے؟ اللہ تعالی نے رسول اللہ عظیمی سے فرمایا کہ آپ ان سے فرماد بیجے کہ مجھے معلوم نہیں جس کائم سے وعدہ کیا جارہا ہے اس کی آمد قریب ہے یا میرے رب نے اسکی کمی مدت مقرر فرمار کھی ہے۔ علِمُ الْعَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهِ اَحَدًا (اللّٰہ تعالیٰ کوسب کچھ معلوم ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے وہ اپ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرما تا) اور قیامت کا وقت بھی انجی کروں میں سے ہے جن سے کسی کو مطلع نہیں فرمایا۔

إِلَّا مَنِ ارْتَضِي مِنْ رِّسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُّكُ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ انْ قَدُ اَبُلَغُوا

رسللتِ رَبِّهِمُ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمُ وَأَحُصٰى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿

ہاں گراپنے کسی برگزیدہ پیغیرکواگر کسی ایسے علم پرمطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت ہے ہوخواہ مثبت نبوت ہوجیے پیشین گوئیاں خواہ فروغ نبوت ہے ہوجیے علم احکام تو (اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ) اس پنجیر کے آگاور پیچے (یعنی جہتے جہات میں وی کے وقت) محافظ فرشتے ہیں دیتا ہے (تا کہ وہاں شیاطین کا گزرنہ ہو) چنا نچے حضور علی کے ایسے پہریدار فرشتے چارتے، اور بیا نظام اس لئے کیا جاتا ہے کہ (ظاہری طور پر) اللہ تعالی کو معلوم ہوجائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام (رسول تک بحفاظت) پہنچاد کے (اور اس میں کہی کا دخل و تصرف نہیں ہوا)۔اور اللہ تعالی ان (پہرہ داروں) کے تمام احوال کا احاطہ کئے ہوئے ہوائی کا میں جوئے ہے (اس لئے پہرہ دارا کیے مقرر کئے گئے ہیں جواس کام کے پورے پورے اہل ہیں) اور اس کو ہر چیز کی گئتی معلوم ہے پس ہوئے ہے (اس لئے پہرہ دارا کے مقام ہیں جاسی کام میا عت علوم نہوت سے نہیں اس لئے اس کاعلم نہ ہونا قادح نبوت یا مسترم عدم وقوع ساعت نہیں،البت علوم نبوت عطا کئے جاتے ہیں اور وہی مقصود بعثت سے ہیں اور ان میں اختال خطا کانہیں ہوتا ہے اسے علوم ہو سے مستفید ہواورز وا کہ کی تحقیق کو چھوڑو۔ (ادبیان القرآن بعد فی)

الحمدالله على اتمام تفسير سورة الجن اولر و آخراً وباطنا وظاهراً

# مِنْ أَنْ الْمُرْتِدِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا لَلَّهُ فَيْنَا لَلَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا لَلَّهُ فَيْنَا لَلَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَيْنَا لَّهُ فَاللَّهُ فَيْنَا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِيلِّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِيلِي فَاللَّهُ فَاللَّالِيلَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلَّالِيلِي فَاللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّالِيلِي فَاللَّالَّاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّالِيلِّ فَاللَّالِيلِّ لَلْمُلْعِ

سورة المزمل مكم معظمه مين نازل هوئى اس مين بين آيات اور دوركوع بين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتابول الله كئام سے جوبرامبربان نبایت رحم والا ب

يَاتَهُا الْمُزَمِّلُ فَوْمِ الْيُلَ إِلَا قِلْيُلًا فَيْضَفَهُ آوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيْلًا فَأَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ

ا کیروں میں لینے والے رات کو قیام کرو، مرتھوڑی می رات لینی آ دھی رات یا آ دھی سے پچھ کم یا اس سے پچھ زیادہ بر هادو، اور قرآن کو تریل

الْقُرُانَ تَرْتِينُكُ هُ إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثِقِيلُهِ إِنَّ نَاشِئَةَ الْيُلِ هِي اَشَكُ وَطُأَ وَاقُومُ

كرساته بإدعو، ب شك بم آ ب بعظريب ايك بعارى كلام والغ والع بين، باشبررات كااضنا خوب زياده مشقت والا ب اوراس وقت بات خوب فيك

قِيْلَا اللَّهِ اللَّهَ النَّهَ الرَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَذُكُرِ السَّمَ رَبِّكَ وَ تَبَكَّلُ اللَّهِ وَتَبْتِيْلًا أَرْبُ

طرح ادا ہوتی ہے بلاشبدون میں آپ کوزیادہ کام میں مشغولیت رہتی ہے،اور آپ اپنے رب کانام یاد کرتے رہیں اور قطع تعلق کر کے ای کی طرف متوجہ رہیں،

الْمُشْرِقِ وَالْمُغُرِبِ لِآلِلهُ إِلَّاهُو فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ﴿

و مشرق اورمغرب کارب ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق تہیں سواپنے کام سپر دکرنے کے لیے صرف ای کواپنا کارساز بنائے رہو۔

## رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قرآن کریم ترتیل سے پڑھنے کا حکم، سب سے کٹ کراللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے کا فرمان

قضسيو: يسورت كى بها كرچ بعض حفرات نعض آيات كواس مشتى قرارديا بهاوردنى بتايا به لفظ مُنوَّمِلُ زا اوريم كاتشديد كساتھ بهاصل مين مُؤَ مِن تفات كوزا به بدل ديا گيا اورزا كازا مين ادغام كرديا گيالهذا مُنوَّمِلُ موگيا جي مُنطَيِّر سي مُطَيِّر بن گيا - يا يُنهَا الْمُزَّمِلُ كرترجمها كيرون مين لينخوالے-

مر سے ہر بن سیاری کیا ہے کہ مشرکین کی طرف ہے آپ کوکوئی رنجیدہ کرنے والی ہات پینچی تھی جو آپ کو بہت نا گوارگزری، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی طرف ہے آپ کوکوئی رنجیدہ کرنے والی ہات پینچی تھی جو آپ کو بہت نا گوارگزری،

آپ کپڑااوڑھ کرلیٹ گئے جیے ممکین آ دمی کیا کرتا ہے اللہ تعالی شانہ نے آپ کوخطاب فرمایا کہ''اے کپڑااوڑھنے والے'' (تفسیر قرطبی)صفحہ۳۳: ج۹۷) پیخطاب ملاطفت کی وجہ سے تھا جیسا کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علی گواسی ملاطفت کے لئے قُسمُ یَا اَبَا م

تُوَ ابِ (صحیح بخاری صفی ۱۲: ج۱) فرها کراور حضرت حذیفه یک فَهُم یکانُوُ مَان فرها کرجگایاتھا۔ مشرکین نے آپ کے حق میں کوئی نامناسب لقب تجویز کیاتھا اس سے آپ کورنج پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے الْمُمَوَّ مِّلُ

ر من کراس کا از الدفر ما دیا الله تعالی نے آپ کو تکم فر مایا کررات کواٹھ کرنماز تنجد پڑھا کریں اور یوں فرمایا۔ سے خطاب فر ما کراس کا از الدفر ما دیا الله تعالی نے آپ کو تکم فر مایا کررات کواٹھ کرنماز تنجد پڑھا کریں اور یوں فرمایا۔

قُم السَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلا ﴿ يَصْفَهُ أَوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرُانَ تَرُتِيلًا ﴿ يَنْ صَفَ رات قيام كرويا نصف سے كھم كردويا نصف سے كھ بوحادو فضف سے كم كامعدات ايك ثلث باور نصف سے كھناياده كا

مصداق دوثلث ہےاللہ تعالی نے رات کو قیام فرمانے کا تھم دیااور مقد اروقت میں تین صورتوں کا اختیار دے دیا۔

رات کوقیام کرنے کے ساتھ ہی وَرَقِیلِ الْقُواْنَ تَوْتِیلًا جی فر مایا یعن قرآن کوهم کھر کر پڑھو، یوں تو جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے کھم کھر کھر تلاوت کی جائے کھر کر تلاوت کریں اور جلدی جلدی نہ پڑھیں جس سے حروف کٹیں اور معنی مقصود کے خلاف ایہام ہوجائے لیکن خاص طور سے نماز تہد میں جو تیل کا تھم فر مایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کی نماز وں میں لمبی تلاوت کی جاتی ہے اور رات کے وقت میں تلاوت میں زیادہ ول لگتا ہے لیکن ساتھ ہی بھی نیند کے جمو کے بھی آجاتے ہیں ان جمو تکوں کی وجہ سے جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا پڑھیں ہے پڑھیں۔ صاف پڑھیں اور جب نیند آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا پڑھیں ۔ صاف پڑھیں اور جب نیند آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں

مجمی ارشادفر مایا۔ اذا نفس احد کم و هو يصلى فلير قد حتىٰ ذهب عنه النوم. (جب نماز پڑھتے ہوئے تم ميں کی کونيندآنے سگي تو وه سوجائے حتیٰ کہ نينداس کی پوری ہوجائے) (الحدیث رواه الشخان مشکوة صفحہ ۱۱۱)

آ دھی رات قیام کریں یا تہائی رات یا دوتہائی رات راتوں کونماز میں قیام کرنا جے نماز تجد کہتے ہیں امت کے لئے سنت ہے افضل ہے اور بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے لیکن رسول اللہ عظیمہ کو جو تھم دیا ہے اس کا کیا درجہ تھا؟ اس کے بارے میں علامة طبی رحمة اللہ علیہ کھتے ہیں کہ بعض علاء نے فرمایا ہے کدرات کو قیام کرنا آپ پرفرض تھا اور ضروری تھا حضرت ابن عباس سے

مردی ہے کہ قیام اللیل نصرف بی اکرم عظی پر بلکہ آپ سے پہلے جوا نبیاء کرام علیم السلام تصان پر بھی فرض تھا۔
قرآن مجید تھم تھم کر بھی پڑھے اورصاف بھی پڑھے اور مخارج اورصفات کالحاظ کر کے پڑھے حضرات قراء کرام نے تلاوت کے تین درجات بتائے ہیں ترتیل، تدویر، حدر، بیان کے اصطلاحی الفاظ ہیں ترتیل کا مطلب بیہ ہے کہ خوب آہتہ ہمتہ تھم تھم کھم کر مطاب میں ہے کہ جلدی جلدی جلدی جلدی با جائے اور تدویر دونوں کے درمیان پڑھنے کو کہتے ہیں لیکن تینوں میں جائے اور تدویر دونوں کے درمیان پڑھنے کو کہتے ہیں لیکن تینوں

صورتوں میں سے جوصورت بھی اختیار کی جائے حرفوں کو کاٹنا اور تجوید کے خلاف پڑھنا درست نہیں ہے حضرات قراء کرام نے حضرت علی کھی کا ارشاد تقل کیا ہے کہ التو تیل تجوید النحووف و معوفة الوقوف (کہ تجوید حوف کو معرفة الوقوف (کہ تجوید حوف کو معرفة الوقوف (کہ تجوید حوف کو معرفة الوقوف کے پہانے کا نام ہے)۔ آج کل بہت سے لوگ جن میں قراء حضرات کی سے صورت کیا تام ہے)۔ آج کل بہت سے لوگ جن میں قراء حضرات کی سے حروف کھا جاتے ہیں اور کلمات کے اخیر میں جوالف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ رَبِّنَا اَبْصَرُ فَا وَسَمِعُنَا فَارُجِعُنَا مِن برجگدالف کھا جاتے ہیں، یہ آج کل کا فیش ہے۔

پرفر مایا، اِنّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا فَقِیلًا (بلاشبهم آپ برایک بھاری کلام ڈالے والے ہیں) بھاری کلام سے قرآن مجید مراد ہے جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت قرآن شریف کا کچھ حصہ نازل ہو چکا تھا اکثر حصہ نازل ہونا باتی تھا دشمنوں کی طرف سے معاندانہ سلوک بھی ہونے والا تھا اور دعوت وارشاد کی مزید ذمہ داری سونی جانے والی تھی۔ اس لئے ارشاد فر مایا کہ ہم تم پر عنقریب ایک بڑا بھاری کلام ڈالیس گے۔ کلام کو پنچانے پر شمنوں کی طرف سے معانداندروش سامنے آنے کی وجہ سے جو آپ و تکلیف پنچی تھی اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ جس وقت آپ پر وہی آتی تھی آپ کو بڑی مشقت برداشت کر ناپڑتا تھا۔

حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها نے بیان فرمایا کہ تخت سردی کے زمانہ میں وی آتی تھی تو آپ کی حالت بدل جاتی تھی اور جب فرشتہ رخصت ہوجاتا تھا تو آپ کا پیند بہتا ہوتا تھا (صحیح بخاری صفحہ ان اور ایک مرتبدوی کے آنے کے وقت آپ کی ران مبارک زید بن ثابت کی ران مجازک وان مجانے گئی۔

اس کے بعد فرمایا: اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِی اَشَدُّ وَطَلَاً (بلاشبرات کااٹھنا خوب زیادہ مشقت والا ہے) یعنی اس سے انس پر دبا کر پڑتا ہے اور نقص کوخوب تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف بظاہر تکلیف ہے اور دنیاوی تکلیف ہے کین اس میں نفس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ نماز تبجد کی وجہ سے جو در جات بلند ہوں گے ان کی وجہ سے انسان ساری تکلیفیں بھول جائےگا۔ فرمایا رسول اللہ عقیقہ نے بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہرا تدر سے اور جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جو کھانے کھلائیں اور سلام پھیلائیں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (الرئیب مان سے میں ایک کھلائیں اور سلام پھیلائیں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (الرئیب

وَ اَقُومُ قِيلًا (اوررات كاالحنابات ادابونے كے لئے خوب عده ب)

یعنی رات کواٹھ کر جب تہد پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت چونکہ سناٹا ہوتا ہے شور شغب نہیں ہوتا اور ادھرادھرکی آ وازین نہیں آئیں اس لئے عبادت میں خوب ہی لگتا ہے اور دل اور زبان دونوں موافق ہوجاتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ قراءت بھی ادا ہوتی ہے اور دعا بھی حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔

اِنَّ لَکَ فِی النَّهَادِ سَبُحًا طَوِیُلاً (بِشَک آپ کودن میں اباکام رہتا ہے) آپ کے مشاغل منتشر ہیں اور منقرق ہیں۔ امور خاندداری بھی ہے آنے جانے والے لوگ بھی ہیں دعوت وارشاد کا کام بھی ہے اس لئے لمی نماز پڑھنے کے لئے

رات تجویز کی گئی۔

وَاذُكُو السُمَ رَبِّكَ (اوراح ربكانام ليتربين)

یعنی رات کوتو آپنماز پڑھتے ہی ہیں دیگراوقات میں بھی اللہ کانام لیتے رہیے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کانام ذکر کرنانماز ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس لئے عام اوقات میں بھی اللہ کی یاو میں گے رہیئے۔حضور علیہ اس پرخصوصیت کے ساتھ ممل کرتے سے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں۔ اِنَّ النَّبِی عَلَیْتُ کان یاد کو الله فی کل احیانه یعن

رسول الشرطي مروقت الله كويادكرتي رتب تق-

وَبَنَتْلُ إِلَيْهِ بَنَتِيْلًا (اورقط تعلق كركاى كى طرف متوجدين) إني پوراقلبى رخ الله كى طرف ركھے يعنى الله تعالى سے جو تعلق ہے اس تعلق ہے اوراولاد سے بھى اولياءاوراصدقاء تعلق ہے اس تعلق ہے اوراولاد سے بھى اولياءاوراصدقاء سے بھى كيكن الله تعالى كاتعلق بهر حال غالب رہاس كے احكام كى اوائيگى بين كوئى فرق نداتے كور هي قت بير بهت برسى الله يعدت ہے جو بھى بندہ پور بے طور پر الله تعالى كى طرف متوجہ بوجاتا ہے وہ لوگوں سے بھى ملتا جاتا ہے كيكن اس كا باطن الله كى ياوى سے بھى ور بتا ہے اور تلوق كوراضى ركھنے كى وجہ سے الله تعالى كى كوئى نافر مانى نہيں كرتا۔

م رور رور و المنفوق و المنفوب لآوله إلا هو قاتنج أه و كيلاه وهمشرق اور مغرب كارب م أس كسواكونى معوديس موريس معروبيس موريس معروبيس مع

اس میں بتادیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی حاجت روانہیں اور کوئی معبود بھی نہیں۔مشرق اور مغرب اور جو پچھان کے درمیان وجود میں آتا ہے سب اس کی مشیت سے ہوتا ہے وہی سب کا رب ہے آپ اس کو اپنا کارساز بنائے رہیں اس کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اس سے سب پچھے مانگیں اور اس کی طرف متوجہ رہیں۔

قوله تعالىٰ:. "ينايُّهَاالْـمُزَّمِّلُ"قال الاخفش سعيد "المُزَّمِّلُ" اصله المتزمل فادغمت التاء في الزاي و كذلك "المدثر" و في اصل المزمل مولان: احدهما انه متحمل يقال ازمل الشي اذا حمله و منه الزاملة لانها تحمل القماش. الثاني ان السنوميل هو السمسلفف: يصّال: تـزمـل و مـدثر بثوبه اذا تغطى. وزمل غيره اذا غطاه، وكل شي لفف فقد زمل و دثر، قال امر القيس: (كبيرا ناس في بجاد مزمل). قال السهيلي: ليس المزمل باسم من اسماء النبي عليه : ولم يعرف به كما ذهب اليه بعض النباس وعدوه في اسمائه عليه الصلاة والسلام، وانما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر. قوله تعالى: "هِيَّ أَشَدُّ وَظُأَ" بفتح الواو وسكون الطاء المقصورة و اختاره ابوحاتم، من قولك، اشتدت عل القوم وطاة سلطانهم. أي ثقل عليهم ما حملهم من المون، ومنه قوله عليه السلام (اللهم اشدد وطاتك على مضر) فالمعني انها اتقل على المصلى من ساعات النهار. وذلك ان الليل وقت منام و تودع واجمام فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمه (من روح المعانى) قوله تعالى: "وَأَقُومُ قِيُّلا": اى القراءة بالليل اقوم منها بالنهار اى اثتد استقامة واستمرار اعلى المصواب لانه الاصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرفب على المصلي ما يقرئه. قوله تعالى: "ان ناششة الليل هي اشد وطا" يريد القيام والانتصاب للصلاة. و منه نسا انسحاب لحدوثه في الهواء و تربيته شيئا فشيئا. (ذكره الراغب في مفرداته) (ارشادالي ينايها المسومل: أغش سعيد كميت بين الموسل من الموسل من الموسل عن الموسل عن المركزاء من مدم كردي عن اورالمدرجي العطرح ب-المراس كمطلب مين دوقول بين ايك قول بيد كراس كامعنى محمل (اشاف والا) كباجاتا بانل الثي جب اس في وفي جيز اشائي مواور زاملة (بار بردار اوخی) ای سے کیونکہ وہ جا در نہیں اوڑھتی دوسرا تول سے کے مزل کامعتی ہے متلفت کہاجا تا ہے بڑل ودثر جو بہ جب وہ کیڑا اوڑھ لے اور تزل غیره کامطلب بدوسرے کوڈھانپ دینااور ہر چیز جس نے ڈھانیا تو وہ زل اوروثر بداورامر والقیس نے کہا ہے۔ ع کیسر انساس فی بجاد مؤمل علامه سهيلي كت بي مزل حضورا كرم الله كامون مي عادن نام بين بوكون كواس كاعلم بين ب جيرا كالعض اوك السطرف کے بیں اور مزال کوحضور اکر مالی کے ناموں میں تارکیا ہے۔ مزال تو ایک اسم ہے جواس حالت سے شتق ہے جس میں آب اس خطاب کے وقت تھے اور در محی ای طرح ب\_ارشادالی هی اشد و طاء: وطاءواد كفته اورطام تصوره كسكون كساته برابوماتم في اى كوافتياركياب-يد اس محاوره سے ہے کہ اشتادت علی القوم و طاۃ سلطانهم میخی قوم پر بادشاہ نے جو یکس لگایاہے وہ بھاری ہو گیا۔اوراس سے صفوط اللہ کا بیادشاد گرای ہے کہ الملهم السد دوطا تک علی مصر بہرحال اس آیت کامنی بیے کدات دن کی نبست نمازی پر بحاری ہے اور باس لئے کہ رات نیندکاوقت باورراحت واطمینان کاوقت بجوال می عباوت می مفول بواتواس نیدی مشقت برواشت کی رارشاوالی و اقسوم قيلا: مطلب يكرات كاير هنادن كرير صفي ناده اقوم بيعن استقامت والتمرارك لحاظ سيخت بدورست يرصف مل كيوكداس وقت آ وازين فاموش بين اوردنياساكن بهلداس وقت فمازى جوير حكاوه اس بريشان شهوكا ارشادالى ان ناهدة المدل هي اهد وطاء: ال ے مرادرات كا قيام اور نماز كے لئے كمر ابونا ہا اسمعنى كے لحاظ سے كہتے إلى نشاء السحاب كيونك بادل بوائيس پيدا بوتا ہے چرتھوڑ اتھوڑ ابد ستا ہے)

وَاصْبِرْعَلِي مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيْلًا ۞ وَذَرْ فِي وَالْمُكَنِّ بِيْنَ أُولِي النَّعْمَاةِ

اور بدلوگ جو کھے کہتے ہیں اس پرمبر میجے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحد کی اختیار کیجئے اور جھے اُور ان جیٹلانے والوں کو جو لعب والے ہیں چھوڑ و بیجے

ۅڲۼڵٛؠٛ قِلِيْلَا وَلِقَ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجِيمًا فِوَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَنَا بِٱلْفِيَاةَ يَوْمُ تَرْجُفُ

اور انیس تھوڑے دنوں کی مہلت دیجئے بیٹک ہارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہاور گلے یس پھنس جانے والا کھانا ہے اور ور دنا ک عذاب ہے جس دن زمین اور

الْاَرْضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيْلًا ®

پہاڑ منے گیں گاور پہاڑریت کا تو دہ بن جا کیں گے جوڈ علا جار ہاہو۔

# رسول الله عليه المحمر فرمانے كاتكم، دوزخ كے عذاب كا تذكره وقع على الله على الله على الله عنداب كا تذكره وقت زمين اور يها دول كا حال

قضعميو: يه پانچ آيات كاتر جمه بهلي آيت ميں رسول الله عليه كوالله تعالى نے تىلى دى ہے كم آپ جلدى نه كريں يه لوگ جو آپ كوجمطانے ميں گے ہوئے ہيں ان كو كچھ مہلت دے ديں بينا ذفعت ميں بل رہ ہيں اور برد ھدم ہيں اور دنياوى اموال اور نعتيں ان كے لئے غفلت كاذر بعير بن ربى ہيں ان چيزوں ميں پڑكروه آپ كی دعوت کو تھرار ہے ہيں بيان كے تن ميں كوكی اچھی بات

نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کھا بی رہے ہیں اور مزے کردہے ہیں تھوڑے سے دن کی بات ہے اور اس میں ان کا استدراج بھی ہے۔

کا قال تعالی فی سورۃ القلم: وَ ذَرُنِی وَ مَنُ یُنگذِب بِهِلْدَ الْحَدِیْثِ ہُمْ سَنَسْتَدُرِ جُهُمْ مِّنُ حَیْث کا یَعُلَمُونَ (سوآپ جُھےاوران کوچھوڑ دیجے جواس بات کوجھٹلاتے ہیں ہم ان کواس طور پرڈھیل دے دہ ہیں کہ ان کوجھٹلاتے ہیں ہم ان کواس طور پرڈھیل دے دہ ہیں کہ ان کوجھٹلاتے ہیں اوران کے لئے تعذیب کا ذکر فرمایا کہ بدلوگ جو تکذیب میں لگے ہوئے ہیں ہم نے ان کی تعذیب کے لئے بیڑیاں تیار کررکھی ہیں اوران کے لئے دوزخ ہےاوران کے لئے دردتاک عذاب ہے۔

لہذا پینے کی چیز طلب کریں گے چنا نچہ کھولٹا ہوا پانی لوہے کی سنڈ اسیوں کے دریعے ان کے سامنے کردیا جائے گا۔ وہ سنڈ اسیاں جب ان کے چیروں کے قریب ہوں گی تو ان کے چیروں کو بھون ڈالیس گی پھر جب پانی پیٹوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں (یعنی آئتوں وغیرہ) کے کھڑے کھڑے کرڈالے گا (عقوۃ المماع)

يَوْمَ تَرْجُفُ الْآرُضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيُّلا

بیعذاب اس دن ہوگا جس دن زیمن اور پہاڑ طِنے کیس کے یعن ان میں بھونچال آجائے گا اور پہاڑ ریت کے تو دے بے ہوئے ہول گے۔ (بیر جمہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ و م تسو جف ظرف ہو علداباً اَلِیْمًا کا۔ اور بعض معزات نے فرمایا کہ ذَرْنِی ہے متعلق ہے۔

اِنَّا اَرْسَلْنَا الْاِیکُوْرُ رَسُولُا ہُ شَاهِگا عَلَیکُورُ کِما اَرْسَلْنَا اللَ فِرْعُونَ رَسُولُا ہُ فَعَطَی بِعِدِ مِ مِن الْمِی الْکُورُ کُورُ کَا اَرْسَلْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُّ الْمُورُلُ اللَّهُ الْحَدُّ الْمُورُلُ اللَّهُ الْحَدُّ الْمُورُلُ اللَّهُ الْحَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

فرعون نے رسول کی نافر مانی کی ،استے ختی کے ساتھ پکڑلیا گیا، قیامت کادن بچوں کو بوڑھا کردے گا، قرآن ایک نصیحت ہے جس کا جی جا ہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے

قضمه بين : ان آيات ميں مكذ بين كو خطاب ہے كہ جس طرح تم جھٹلاتے ہواى طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھى جھٹلا يا ہاور پھراس كى سزا پائى ہے ہم نے تمہارى طرف رسول بھيجا ہے جو قيامت كے دن تم پر گواہى دے گاكدان لوگوں نے جھے جھٹلا يا جيسا كہ ہم نے فرعون كے پاس رسول بھيجا تھا فرعون نے رسول كى نافر مانى كى تو ہم نے اس كوسخت پكڑا دنيا ميں وہ اپنے نشكروں كے ساتھ دريا ميں ڈبود يا گيا اور آخرت كى سزا اس كے سوا ہے ، اب تم جو ہمار برسول كو جھٹلا رہے ہوا وركفر پر جے ہوئے ہوتم سوچ لوكداس دن كے عذاب سے كيسے بچو كے جو بچوں كو بوڑ ھاكر دے گا يعنى اس دن الي تحق ہوگى جو بچوں كو بوڑ ھاكر دے گى ، اس دائى آسان بھٹ جائے گا اور اللہ كا جو وعدہ ہے وہ يور اموكر رہے گا۔

(بچوں کو بوڑھا کردینے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ کنایہ ہے شدت سے یعنی وہ
دن اتنا بخت ہوگا کہ مصیب کی وجہ سے بیچ بوڑھے ہوجا کیں گے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ وہ دن بہت المباہوگا اس
لئے دن میں بیچ بوڑھے ہوجا کیں گے جو بیپن میں وفات پا گئے تھے وہ قبروں سے اس حال میں نکلیں گے پھر قیامت کے امتداد
اور اشتد ادکی وجہ سے بوڑھے ہوجا کیں گے)

اِنَّ هَاذِهِ تَذُكِرَةً (بلاشبه يضيحت م) فَمَنُ شَآءَ اتَّحَذَالِي رَبِّهِ سَبِيلًا (سوجو جا ما بن رب كاطرف راسته اختيار كرك الله الله الله عن جس راسته الله عن جس راسته والله عن الله عنه الله عنه

إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ انْكَ تَقُوْمُ آذَنَى مِنْ تُكُثِّي اليَّلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثُ وَطَآلِفَةٌ

بلاشبة پكارب جانا ہے كة پاورة ب كساته والوں مل سے ايك جماعت دات كدوتها في حصد كقريب اورة وحى رات اورتها في

صن الذين معك و الله يقر و النه كالها و النها و النها

#### قیام کیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان اقامة الصلوٰ ة اورادائے زکوٰ ہ کا حکم

قضعه بيو: ابندائ سورت مين جورات كونمازون مين قيام كرنے كا تخم فرمايا تھا ( الوعلى سبيل الخير تھا) اس كے مطابق رسول الله عليه اور آپ كے ساتھى رات كونماز مين قيام فرماتے تصعلامة رطبی نے لکھا ہے كہ جب آیت كريمہ فيم اللّيْلُ اللّه فَلِيلًا يُصْفَلُهُ آوِ انْقُصُ مِنهُ قَلِيلًا بازل ہوئی تو حضرات صحابہ کواس پر عمل كرنا دشوار ہوا كيونكه تهائى رات دوتهائى رات اور آھى رات كا پيچا نامشكل تھا۔ لہذا الله قرب تك قيام كرتے تھے كہ وقت مقرر ميں كى ندہ وجائے۔ جس كى وجہ سے ان كے بير مجول كے اور رنگ بدل كے لہذا الله تعالى نے ان برحم فرمایا۔

لہذااللہ تعالیٰ نے ان پر حم فر مایا اور ارشاد فر بایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں بعض لوگ دو تہائی رات کے قریب اور بعض آ دھی رات اور بعض تہائی رات کھڑے رہتے ہیں جس سے مشقت میں جتلا ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے مہریانی فر مائی اور پہلا تھم منسوخ فر مادیا سواب تم سے جتنا قران مجید آسانی کیساتھ پڑھاجا سکے پڑھ لیا کرو (اس سے نماز تہد میں قرآن پڑھا مرادہ ہے) اب اللہ تعالیٰ نے آسانی فر مادی اور تہد کی فرضیت بھی منسوخ ہوگی اور کتنی نماز پڑھے اور کتنی دیر نماز پڑھے اس کی بھی مقدار متعین اور مقرر نہیں رکھی گئی، لہذا آسانی کی صورت بن گئی اس ننج کی ایک علت تو علِم اَن مَن سُرَکُونُ مِنْکُمُ مَّوْرُ ضَلَی ۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہو نئے اور وہ لوگ بھی ہو نئے جو تلاش معاش کیلئے زمین میں سفر کرینگے اور وہ لوگ بھی ہو نئے جو اللہ کی راہ میں قبال کرینگے ان حالات میں تہد کی اور اوقات مقررہ کی پابندی مشکل تھی زمین میں سفر کرینگی۔ دیا گیا اور وہ تو گئی مقدار مقرر نہیں رکھی گئی۔

علامہ قرطبی شخ ابونھر قشری سے نقل کرتے ہیں کہ شہور بات یہ ہے کہ قیام کیل کی فرضت امت کے حق میں منسوخ ہوئی اور رسول الله علی کے حق میں باقی رہی اور ایک قول یہ ہے کہ اصل وجوب تو سب کے لئے باقی رہا البتہ مقدار قیام

واجب نہیں رہی ۔ جتنی دیر چاہیں پڑھ لیں ۔ (تغیر قرطبی صوّۃ ۵:ج)

صاحب روح المعانی نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے قبل کیا ہے کہ الله تعالی نے سورة المرمل کے شروع میں قیام کوفرض قرار دیا تھالہذا الله تعالی نے بارہ ماہ تک سورة مزمل کا آخری حصہ نازل نہیں فرمایا اس کے بعد آخری حصہ نازل فرما کر تخفیف فرمادی اور قیام لیل نوافل کے تھم میں باقی رہ گیا اورا کیک روایت میں ہے کہ آٹھ ماہ کے بعد تخفیف نازل ہوئی۔(ردح المعانی سفرے ۱۸۷٪ جوم)

وَاقِيْمُوُ الصَّلُواةَ وَالتُو الذَّكُواةَ وَاقْرِضُو اللهُ قَرُضًا حَسَنًا (اور نباز قائم كره اور زكوة اداكره اور الله و الترض دواجِها قرض دواجِها قرض) يعنى اس كى علوق برخرج كرواوراس كى رضا كے كاموں ميں مال لگاؤ۔ ہے تو مال الله تعالى بى كاور مال و الله على الله تعالى كے علوق اور مملوك بيں ليكن اس نے كرم فرمايا كها ہے ديے ہوئے مال ميں سے خرج كرنے كا نام قرض ركھ ديا اور كرم بالائے كرم بيہ كه اس پر بوئے بوئے اجرو تو اب كا وعده فرماديا سوره بقره ميں فرمايا مَن فَدَاللَّذِي يُقُوضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا، فَيُضِعِفُهُ لَهُ أَضِعُافا كَثِيرَةً (كون ہے جوالله كوقرض دے قرض حسن پھروہ اس كے لئے اسے چند در چند لين بهت كناكر كے اضافة فرمادے)

وَمَا تُقَدِّمُوُ اللَّانُفُسِكُمُ مِنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاعُظَمَ اَجُرًا (اورجوكونَى خيراني جانول كے لئے آ كے بھيجو كے اسے اللہ كے ياس يالو كے وہ بہت بہتر ہوگی اور بہت بڑے تو اب كا ذريع ہوگی )

وَاسْتَغْفِرُو الله الله والله والله عنفرت طلب كرو) كيونكه اعمال مين كهدنه كيه وتابي بوتى ربتى من الله عَفُورٌ رَّحِيهُ (بشك الله بخشف والام مهربان م)

تم تفسير سورة المزمل بحمد الله تعالى و حسن توفيقه

# كِنْ الْمُرْسِدِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ييسورة مدرر ہے جو مكم معظمه ميں نازل ہوئى اس ميں چھين آيات اور دوركوع بيں

يسوراللوالرحمن الرحييم

شروع الله كے نام سے جو برامہر بان نہایت رحم والا ہے

ڽٙٲؾؙۿٵڵؠؙؙ۫ڰڗٛٞۯ۠٥ٞۊؙؙۿۏٲٮ۬۫ۮؚۯۉٚۅڒؾڮۛڡ۫ڰڴؚؠۣڗۉٚۅؿٳڸڮۏؘڟۼۣڗؗۉٵڵڗؙۻۯؘڟۿۼؙۯۿۅٙڵڗؠٛڹٛؽ

اے کیڑے میں لینے والے اٹھو پھر ڈرا کا اور اپ رب کی برائی بیان کرواور اپنے کیڑول کو پاک رکھو، اور بتوں سے علیحدہ رہواور کی کواس غرض سے مت دو

تَسْتُحُثِرُ ۗ وَلِرَ تِكَ فَاصْبِرُهُ

كرزياده معاوضة ل جائ اورائ رب ك ليصر يجي

رسول الله علی الله ع

قضسيو: لفظ مرر اصل مين مُتَدَرِّته تقاس مين بهي تفعُل كات فاكلم الدراك مين مغم موكَّى، اصل ماده ورر (دشر)

ہے جس کامعنی کیڑا اوڑ سے کا اور کیڑے میں لیٹنے کا ہے جی بخاری سفیہ جا میں حضرت عائشد ضی اللہ عنہا ہے پہلی مرتبدہ می آنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے تقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ عارم ایس عبادت کے لئے متعدد راتیں گزارا کرتے تھے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جایا کرتے ایک دن فرشتہ آیا اس نے کہا کہ اِقْدُ اَ کہ پڑیئے (آگے آپ کی زبانی بیان کیا) میں نے کہا ماانا بقادی کہ میں پڑھا ہوائیں ہوں اس پرفرشتے نے جھے بکڑا اور جھے اسے زورے دبایا کہ تکلیف انتہا کو بھی گئی گئی اس نے جھے جھوڑ دیا اور وہی بات کھی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی مَی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی مَی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی مَی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی مَی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی مَی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی مَی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی مَی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی مَی کہ اِقْدُ اُس نے وہی جواب دیا: مَا اَنَا بِقَادِی کَا کُونِ کُی گئی۔

فرضے نے تیری مرتب پھر مجھے دبایا اور چھوڑ دیا اور فرشتہ یوں عہارت پڑھتا چلا گیا: اِقْدَا أَبِاسُمِ رَبِّكُ الَّذِي خَلَقَ اَلْإِنُسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ رَبِكُ اللّٰذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ رَبُول اللّٰهِ عَلَيْكُ فَ يَعْبَارت مَن لَى اور اس کو دہرالیا، اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے گر تشریف لے آئے اس وقت ول کا نپ رہا تھا، اپنی اہلیہ خدیجہ بنت خویلدرضی الله عنہا سے فرمایا ذِمِّلُونِی زَمِّلُونِی (مجھے کپڑا اور هاؤ، جھے کپڑا اور ہائے دیا ہے کہا تین سال تک وی دی رہی (میلان کی کی فیت جاتی رہی اس کے بعد بہت دن تک وی نیس آئی لیمش حضرات نے کہا تین سال تک وی دکی رہی (میلان)

حضرت جابر بن عبدالله انصاری نفر قالوی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول الله عظیم سے یون قل کیا ہے کہ میں ایک دن جار ہا تھا میں نے آسان سے آ وازئ نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جوفرشتہ میرے پاس حراء میں آیا تھاوہی آسان اور زمین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہوا ہے اسے دکھے کر جھے پر رعب طاری ہوگیا میں واپس ہو کر گھر پہنچا اور وہی بات کی کہ زَمِّلُونِی زَمِّلُونِی فَرِیْ کُونِی کُرُ الور ھا وَاس موقعہ پر اللہ تعالی نے بیآیات نازل فرمائی ہیں: یا ٹیٹھا المُمدَّقِرُ ملا قُلُم فَانَفِرُ ملا وَرَبَّکَ فَکَبُرُ ملا وَیْ آنے نَا اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ مُن مُن کِن اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ کُر کُر فَاهُ جُورُ ملا اس کے بعد مسلسل دی آنے گی اور آتی رہی۔ (جی بناری صفحات کا)

فرکورہ بالا آیات میں رسول اللہ علی کواول تو یکا ٹیھا المُمدَّقِلُ سے خاطب فرمایا کیونکداس وقت آپ کیڑا اوڑ ھے ہوئے سے پھر حکم فرمایا کہ قُمْ (آپ کھڑے ہوجا ہے) فَانْلِدُو (اور آپ ڈرائے) اس میں آپ کود و تو توحید کے کام پر مامور فرمادیا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یوں تو آپ بشر بھی تے اور نزیجی کیکن ابتدائے نبوت میں چونکہ انڈار ہی غالب تھا اس لئے صرف انڈار کا ذکر فرمایا پہلورا کتفاء ہے جس میں ایک چیز کوذکر کیا جاتا ہے اور دوسری کوچھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ شی مُدکور سے سمجھ میں آتی ہے۔

دوسراعكم فرمايا وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ (اوراپ رب كى بوائى بيان يجئے) يعنى اپ رب كى عظمت اور كبريائى كا اعتقاد بھى ركھ اورا سے بيان بھى يجئے۔ چنانچ الله كى بوائى بيان كرنانماز كے شروع ميں بھى مشروع ہوگيا اور نماز كے انتقالات ميں بھى الله تعالى كى بوائى بيان كى جاتى ہے بار بار اَلله اَنْحَبُو كَها جاتا ہے۔

وَثِيابَكَ فَطَهِرَ (اوراپن كروں كو پاك يَجِيّ) اس مِن ظاہرى الفاظ مِن تو كروں كو پاك ركھنے كاتھم ہے كيكن حضرات مِنسرين اور على يحتقين نے اس سے يہ بات بھی مستنبط كی ہے كہ اپنے نفس كواور قلب كواخلاق رفیلہ غير مرضيہ سے صاف اور پاك ركھنے كيونكہ جہاں كروں كوغير طاہر ركھنے كی اجازت نہ وگی وہاں قلب اورنفس كو پاك ركھنا كيونكر ضرورى نہ ہوگا۔

مزید فرمایا وَ الرُّ جُوزَ فَاهُ جُورُ (اورگناہوں کوچھوڑے رہو) اس میں اعضاء کی ظہیر کا حکم بھی ہوگیا کیونکہ عموماً گناہ اعضاء وجوارح سے ہوتے ہیں، بعض حضرات نے الرُّ جُوزُ سے عبادة الاصنام مرادلیا ہے یعنی بتوں کی عبادت چھوڑ ورسول اللّعظیفی نے مجھی بنوں کی عبادت نہیں کی یہ خطاب آپ کے توسط سے مشرکین مکہ کو ہے صاحب روح المعانی نے (صفحہ ۱۳۱: ۲۹۵) بعض اکابر سے نقل کیا ہے کہ الو گئے نئے سے دنیا مراو ہے جوسب سے بڑا بت ہے کیونکہ بنوں کی عبادت تو مندروں میں ہوتی ہے اور دنیا کی عبادت ہر جگہ ہے مساجد تک میں دنیا کی عبادت ہوتی ہے لین دنیا کے لئے مساجد بنائی جاتی ہوتی ہے لئے مساجد بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے لئے قرآن پڑھایا جاتا ہے دنیا کے لئے وعظ وتقریر کو اختیار کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی رضامقصود نہیں ہوتی اپنی تعریف کروانا حاضرین سے پہلے لیناوغیرہ وغیرہ مقصود ہوتا ہے۔

وَلا تَمْنُنُ تَسْتَكُثِو (لِین کی پراحیان کرتے ہوئے بینیت ندر کھو کہ جس کودے رہاہوں بیخص جھے اس کے بدلہ میں زیادہ دے گا، ندزبان سے طلب کروندول میں اس کا خیال رکھو، جود بنا ہواللہ کی رضا کے لئے دیدوسورہ دھر میں اللہ کے بندول کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے: وَیُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبّہِ مِسْکِیْنًا وَیَتِیْمًا وَاَسِیُوا ہُ اِللّٰمَا نُطُعِمُکُمُ لُو جُهِ اللهِ لا نُویْدُ مِنْکُمُ جَزَآءً وَلا شُکُورًا (اور کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانے کی مجب ہوتے ہوئے مسکین کواور تیری کو اور قیدی کو اور کہتے ہیں کہ جم جہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں تم سے کی بدلہ یا شکریہ کیا گرنیس ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ جب کی کو کچھ دے یا مال خرج کرے قوجس پرخرج کیا ہے اس سے مالی فائدہ کی امید تو کیا شکریہ کی آ رزوندر کھے۔

وَلِوَ بِیْکَ فَاصِبِو (اوراپ رب کے لئے مبر کے رہو) چونکہ آپ کودعوت کا کام کرنے کا تھم ہوااوراس میں خاطبین سے تکلیف پنچنا تھا اس لئے اللہ تعالی نے انذار کے تھم کے ساتھ اصطبار کا تھم بھی فرمادیا یعنی آپ دعوت توحید کے کام پر جے رہیں اور دشمنوں سے جو تکلیف پنچے اس پر مبر بھی کرتے رہیں اور بیمبر اللہ کی رضا کے لئے ہوجب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو مبر کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا تواب طنے کی امید تکلیف کو آسان بنادے گی۔ قال اللہ تعالیٰ:

إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّبِرُونَ آجُرَهُمُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ

فَاذَا نُقِرَ فِي الثَّاقُونِ فَنْ الْكَ يُومِ فِي الْكَوْمُ عِيدَدُهُ عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرُيسِيْرِ وَدُرِقَ فَرَ اللهُ عَلَى اللَّفِرِينَ غَيْرُيسِيْرِ وَدُرْقِ فَرَ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

پھر بولا کر بیتو ایک جادد ہے جو متول ہوتا ہوا آ رہا ہے بیلے گئی میں گرآ دی کا کلام ہے میں عظر یب اسے دوز نے میں داخل کروں گالدراے قاطب تھے کھی خبر ہے کہ دوز نے کیا ہے

<u>ۘ</u>ڒۺؙٚۼؽۅٙڒؾڒڔؙۿ۫ڵۊٵڂڗؙڵؚۺؙڔۿ۫ۼڵؽۿٵ۫ؾؚۺۼڎؘۼۺٞۯۿ

ندو ماتی رہے دے گا اور ندچھوڑ کے وہدن کی حیثیت کو بگاڑ دینے والی ہے اس پر انیس فرشتے مقرر مول کے۔

# کہ معظمہ کے بعض ماندین کی حرکتوں کا تذکرہ اوراس کے لئے عذاب کی وعید،عذاب دوزخ کیاہے؟

قضسين معالم التزيل صفيه ٢٥٥ : جه بين علامه بغوى رحمة الله عليه ن لكها به كدايك دن وليد بن مغيره مجدح ام بين تقا رسول الله عليه سيس في سوره غافر كي شروع كي دوآيات سنين اورآيات ن كرمتاثر جوا رسول الله عليه في في خوص فرماليا كه يه متاثر جور باسي - آپ في دوباره آيات كود جراياس كے بعد وليد و بال سے چلا گيا اور اپني قوم بن مخزوم بين جاكر كها كه الله كي تسم مين في محمد عليه سيسة سيانجي ابھي ايسا كلام سنا ہے جو شانسانوں كا كلام ہے نہ جنات كا اور اس بين برى مشاس ہے -

اوروہ خود بلندہ وتا ہے دوسروں کے بلند کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعدوہ اپنے گھر چلا گیا جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے گئے کہ دلید نے تو نیادین قبول کرلیا اب تو سار نے ریش اس نئے دین کو قبول کرلیں گے، یہن کر ابوجہل نے کہا کہ بیس تہماری مشکل دور کرتا ہوں یہ کہہ کروہ دلید کے پاس گیا اور اس کی بغل میں رنجیدہ بن کر بیڑھ گیا، ولید نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے کیا بات ہے تم عملین نظر آ رہے ہو، ابوجہل نے کہار نجیدہ ہونے کی بات ہی ہے قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لئے مال بخت کریں اور تیرے بڑھا ہے میں تیری مدد کریں اب وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ تو نے تھر عیالت کا کلام سنا ہے اور تو ان کے پاس جا تا ہے دہاں ابن ابی قافد (حضرت ابو برصد این ) بھی موجود ہوتا ہے اور تو ان لوگوں کے کھانے میں سے کھالیت ہے یہ بات ولید کو بڑی بری گی اور کہنے لگا ( کہ قریش نے ایسا خیال کیوں کیا ؟ ) کیا قریش کو معلوم نہیں ہے کہ میں ان سے بڑھ کہ ہوں اور تحد علیہ اور ان کے پاس فاضل کھانا ہو (جس سے میں کھالوں)

اس کے بعد ولید ابوجہل کے ساتھ روانہ ہوا اور اپن قوم کی مجلس میں پہنچا اور کہنے لگاتم لوگ خیال کرتے ہوکہ محفظہ ویوانہ آدمی ہوتو کیا تم نے بھی دیکھا کہ وہ اپنا گلا گھونٹ رہا ہو۔ سب نے کہا نہیں پھر کہنے لگا کہتم لوگ خیال کرتے ہوکہ وہ کا ہمن ہوتو کیا تم نے بھی انہیں کا ہنوں والی بات کرتے ہوئے ویکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں! کہنے لگاتم لوگ کہتے ہوکہ تھے ہوگہ تھا جا کہا تم کو گئی میں بھی کوئی نے انہیں بھی کوئی شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟ کہنے لگے نہیں! کہنے لگاتم کہتے ہوکہ وہ جھوٹا ہے گیا تم نے اس کی زندگی میں بھی کوئی بات ایسی آزمائی ہے جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو، سب نے کہا نہیں! (ان لوگوں کو کیا مجال تھی کہ کوئی جھوٹ آپ کی طرف منسوب کرتے انہوں نے تو خود ہی آپ کو نبوت سے سرفراز ہونے کے پہلے امین کا لقب دے رکھا تھا)

قریش نے ولیدے کہا تو تو بتا پھر کیا ہات ہے اس نے کہا کہ میری مجھ میں تو بیآ تا ہے کہ وہ جادوگر ہے تم و مکھتے نہیں ہو کہ اس کی ہا تو ں سے میاں بیوی کے اور باپ بیٹوں کے درمیان تفریق ہوجاتی ہے۔

روح المعانی میں یوں ہے کہ ابوجہل نے ولید ہے کہا کہ تیری قوم تجھے ہے راضی نہیں ہو کتی جب تک کہ تواس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہدد ہے (جس معلوم ہوجائے کہ تواس شخص کا معتقد نہیں ہے) ولید نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے تا کہ میں سوچ لوں پھراس نے سوچ کرکہا کہ وہ جادوگر ہے۔

ولید بن مغیرہ مالدار بھی تھا بھیتی باڑی ، دودھ کے جانور ، پھلوں کا باغ ، تجارت ، غلام اور بائدی کا مالک ہونا ، ان سب چیزوں کا مفسرین نے تذکرہ کیا ہے نیزاس کے لڑے بھی تھے جو حاضر باش رہتے تھے ان کی تعداددی تھی ، اور جب اس کے سامنے جنت کا مفسرین نے تذکرہ کیا تھے جنت کی خبردے رہے ہیں اگریہ تھی ہے توسمجھلوکہ وہ میرے لئے بی پیدا کی گئی ہے۔

ان باتول وسامنے رکھ کراور آیات کا ترجمہ اور تغییر ذہم نظیر فرائیے اول تو قیامت کا تذکر فرمایا کہ جس ون صور پھوتکا جائے گاوہ ون کا فروں پر تحت دن ہوگا، جس میں ان کے لئے ذرا آسانی نہ ہوگی، آل کے بعدا یک بڑے معاند کُر گافر یعنی ولید بن مغیرہ کا تذکر فرمایا۔

وَ فَوْرُنِی وَ مَنْ خَلَفْتُ وَ حِیدُ اُ (جمعاور اس صحفی کور ہے دیجے جم میں نے اکیلا پیوا کیا ہے ہم اسے سراوید یں گے ) آپ کواس کے بارے میں فرمند ہونے کی ضرورت نہیں اس کے کے پیدا کرنے میں میرا کوئی شرکی نہیں اور جب اسے میں نے پیدا کیا تو وہ الکل اکیلا تھا مال اور اولا داس کے پاس پی تینیں اس کے کے پیدا کرنے میں میرا کوئی شرکی نہیں اور جب اس میں نے پیدا کہ وحید ا" حالا من الفاعل او المفعول – اس بناء پر کہ وحید آفاعل سے یا مفعول — اس بناء پر کہ وحید آفاعل سے یا مفعول — اس کا فر کے بارے میں دوسری بات بیتائی کہ میں نے اسے تیر مال دیا ہے جو بر معتار ہتا ہو ما یعمد بالنہ اے کا فرائی کہ میں نے اسے تیر مال دیا ہے جو بر معتار ہتا ہو ما نہ میں ہے میں وظور العمو والت میری بات بید فرمائی کہ میں نے اس کو بیٹے وی کیشرا کو میا ہوں ہو گارت کے میں ہواں کا سامان مہیا کردیا (یہ مَقَدُتُ لَهُ تَمْ هِیْدُاً کا ترجمہ ہوال فی معالم التنزیل ای بسطت لہ فی العیش و طور العمو بسطا و قال کردیا (یہ مَقَدُتُ لَهُ تَمْ هِیْدُاً کا ترجمہ ہوال فی معالم التنزیل ای بسطت لہ فی العیش و طور العمو بسطا و قال الکہ بی یعنی المال بعضہ علیٰ بعض کما یمھد الفوش ۔ (تفیر معالم التزیل میں ہے یعنی میں نے اسے زندگی گرار نے میں کادی وراس کی عمر کی کردی اور اس کی عمر کی کردی اور کئی کہتے ہیں میں نے اسے ال پر مال دیا جیسا کر فرش بچھایا جاتا ہے)

پھر فر مایا فسم یک من من اور من کا کا کی کی کی من اسے اور زیادہ مال اور اولا دو بے دوں ) اس سے دنیا میں مزید مال اور اولا دو بے دوں ) اس سے دنیا میں مزید مال اور اولا دو یے کی بھی نفی ہوگئ اور وہ جو اس نے کہا تھا اگر جنت واقعی پیدا ہوئی ہے تو جھے ہی ملے گی اس کی بھی تر دید ہوگئ ۔

معالم التزیل میں کھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید برابر مال اور اولا دکے اعتبار سے نقصان میں جاتار ہا یہاں تک کہ وہ مرگیا، کب مراکبال مرااس کے بارے میں صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہ بعض اہلِ سیر کا قول ہے کہ غزوہ بدر

میں مارا گیااورایک قول یہ ہے کہا سے ملک حبشہ نے قبل کر دیا تھا۔ بہرصورت وہ کفر پر بی مقتول ہوا۔ اس کے بعد فرمایا سَازُ هِفَهُ صَعُودًا (میں اسے صعود پر چڑ ھاوں گا) حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے کہ رسول

آ گے اس بات کا ذکر ہے کہ جب ولید ہے کہا گیا کہ قوم قریش تھے ہے داختی نہیں ہو کئی جب تک تو محد رسول الشقائلیہ کے بارے میں کوئی ایک بات نہ کہدد ہے جو قریش کے جذبات کے موافق ہوتو اس نے کہا کہ میں موج کر بتاؤں گا۔ اِنْسے فَ فَحُر َ وَفَلَدُ مَ اللهُ اللهُ

دوں) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَوَ ( پھراس نے مند بنایا اور زیادہ مند بنایا تا کدد کھنے والے یوں مجھیں کداسے قرآن سے واقعی بہت کراہت ہے اور اندر سے انقباض بہت زیادہ ہے۔ ثُمَّ اَذْبَرَ وَ اُسْتَحْبَرَ ( پھراس نے مند پھیرااورتکبر ظاہر کیا) اس میں بھی نفرت کا اظہارتھا۔

وليد بن مغيره كى يه بات فقل كركار شادفر ما يا مساف لينه مسقر (س اسددوز في داخل كرول كا) وَمَا أَدُوك

مَاسَقَرَ (اورائِ عَاطب عَنِي بَهُ فَرِ بَهُ ووزخ كَيى جِزب ) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرَ (ندوه باقى رخ دے گاند چوائے) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَوِ (وه بدن كامات كوبگا (كرركود كى) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَوَ (اس برانس فرضة مقررين) وَمَا جَعَلُنَا آصُعٰ بَ النَّارِ الْاَمَالِيكَةً فَعُما جَعَلْنَا عِلْمَ ثُمُ اللَّافِيْتُ لَكُوْلِينَ كَفُرُوا لِيسَتَيْقِنَ الذَيْنَ

اُوْتُوا الْكِتْبَ وَيُزْدَادَ الَّذِيْنَ امْنُوَا الْمُكَانَا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ

اور تاکہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے اور شک نہ کریں اہل کتاب اور اہل ایمان

ولِيقُولَ النَّنِيْن فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالكَفِرُونَ مَأَذَا اللهُ بِهِنَا مَثَلًا كَنْ لِكَ يُضِكُ اللهُ ورتاكدوولاك يون كبين جن كدون بين مرض به اورجولوك كافرين كدالله في المعرضون عديما اداده فرمايا الله اليه اي مراه كرتا ب

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعُلُمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّاهُو وَمَاهِي إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَسَرَ ﴿

جے چاہے اور ہدایت ویتا ہے جے چاہے اور آپ کے رب سے اشکروں کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور وہ نہیں ہے گر ایک تھیجت انسانوں کے لئے

دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں ان کی معینہ تعداد کا فروں کیلئے فتنہ ہے، رب تعالی شانہ کے شکروں کو صرف وہی جانتا ہے

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتُنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا (اورہم نے كاركنان دوزخ كى جومقدارر كلى ہے اس مس حكمت يہ ہے كہ كافرين كى جائے اور امتحان ہو وہ اس كى تكذيب كريں اور گراہى ميں پڑيں۔ لِيَسْتَيُقِنَ الَّذِيْنَ اُو تُو اللَّكِتٰب َ (تاكہ وہ لوگ يقين كرليں جنہيں كتاب دى گئ ہے) \_ لينى يہود ونسار كى كے پاس جو كتابيں بيں ان ميں بھى يہ تذكرہ تھا كہ كاركنان دوزخ كى تعداد انيس ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ كى آخرى كتاب قرآن مجيد كا يہ اعلان سناجس ميں فرشتوں كى يہى تعداد بتائى ہے تو آئيس يقين آجائے كاكہ واقعى قرآن مجيد الله كى كتاب ہے اور اس طرح سے ايمان قبول كرنے كى رغبت ہوگى وَيَوْكُ ايمان لا يكھ بيں ان كاايمان اور بڑھ جائے گا)۔

وَلَا يَرُتَابَ الَّذِيُنَ أُوتُو اللَّحِتَابَ وَالْمؤمِنُونَ (اورائل كتاب اورمونين شك ندكري) كه كاركنان دوزخ كى تعدادا نيس ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِيُنَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَا ذَآارَ اذَاللهُ بِهذَامَثلاً (اورتا كه ده لوگ جن كے دلوں ميں مرض ہے اور كافرلوگ يوں كہيں كه اللہ نے اس عجيب مضمون سے كيا اراده كيا ہے) جن كے دلوں ميں ايمان بوتا ہے دہ اعتراض نيس كرتے اللہ اور اس كرسول كى جو بات سنتے ہيں فوراً مان ليتے ہيں۔

مُكَالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنُ يَّشَآءُ وَيَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ (اللهُ اي طرح مُراه كرتا ہے جے چاہاور ہدایت دیتا ہے جے چاہے) الله تعالی پرکوئی اعتراض ہیں ہوسکتا۔ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ (اور آپ كرب كالشكروں كو صرف وہی جانتا ہے)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پیشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ محد علیہ کے مددگار بس انیس ہی افراد ہیں ،ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کے شکر تو بہت زیادہ ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے۔

ریدانیس عدد تو اصل ذمہ دار ہیں اس کے خازن ہیں لیعنی بڑے ذمہ دار ہیں اور ان کے اعوان و انصار بہت زیادہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے خرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کولایا جائے گااس وقت اس کی ستر ہزار ہا گیں ہوں گی، ہر باگ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواسے سینج رہے ہوں گے۔

وَهَا هِيَ إِلَّا ذِ تُحُرِى لِلْبَشَرِ (لَين دوزخ كاذكرادراس كاحوال كابيان صرف الله عبي كدانسان فيحت حاصل كري اور وہاں كے عذاب سے ڈركرايمان لائيں) لوگ ايمان تولاتے نہيں انكار كی طرف متوجہ ہوتے ہيں اور عزيد كفزيس اضافه كردية ہيں - يہ منكرين كى بريختی ہے۔

كَلُا والْقَعُرِ فُو الْيَكِلِ إِذَ اَدَبُرَ فُو الصَّبَعِ إِنَّا اَسْفُرَ فَ إِنْهَا الْإِخْلَى الْكُبُرِ فَنِ نِوَالْلِبَشُرُ فَلِكُنْ الْمُعَرِّفِ الْعَالَى الْكُبُرِ فَى الْمُعَرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِيلِي فَعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِعِي الْمُعْرِفِي

مُنشَرةً ﴿ كَالَا بِكَافُونَ الْاخِرَةَ \* كَلَا إِنَّهُ تَنْكِرةً ﴿ فَمَنْ شَأَءَ ذَكُرة ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ مُرْسَى بِكَدبات يه بِكِيوَكَ مَت غِين وْرِيّ بِينِيات بِكِيرِ آن فِيت بِهِ صَلَى فَا فِيضِت ما مُلْرَكِ وَفِي اللّه الله عَلَى الله عَلَيْهِ اللّهُ هُو الهَ لُل التّقُوى وَاهْلُ المُعْفِمَةِ ﴿ وَالْمَالِ اللّهُ هُو الْهُلُ التّقُوى وَاهْلُ المُعْفِمَةِ ﴿ وَالْمَالُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دوزخیوں سے سوال کتمہیں دوزخ میں کس نے پہنچایا؟ پھران کا جواب، ان کوکسی کی شفاعت کام نہ دے گی، یہلوگ نصیحت سے ایسے اعراض کرتے ہیں جیسے گدھے شیروں سے بھا گتے ہیں

قضسيو: ان آيات مين اول تويفر مايا به كم چاند كي اور ات كي اور صح كي تم يدوز خ (جن كا او پر سے ذكر چلا آر ما به برى بھارى چيز وں مين سے ایک چيز به اس كے عذاب كوم عمولى نه مجما جائے اسى دنيا مين د بج بوئے جو اسى خبر الله كى كتاب نے دى به يہ خبر كي به اور اس كا بيان كرنا اس لئے به كه انسان اس كے اخبار اور احوال سن كرخوف كھائے ( قال القرطبى صفي ٨٥٠ : ١٩٥) و ذكر ، لان معناه معنى العذاب ، او ار اد ذات انذار على معنى النسب كقولهم امر اة طالق و طاهر و قال الخليل: النذير مصدر كالنكير ولذلك يوصف به المؤنث

لَمَنُ شَآءَ مِنْكُمُ أَنُ يَّتَقَدَّمَ اَوْيَتَاَخُورَ (لِعِن قيامت كاتذكره وُرانے والا ہے اس فخص كے لئے جوآ كے برهنا عاہے يا پیچے بننا عاہے)۔ برخص اپنے اپنے عمل كود كھے لے كہ ايمان اور اعمال صالحہ ميں آ كے برور ہاہے يا تكذيب وا تكارى وجہ سے جنت سے پیچے ہٹ رہاہے۔

سن کو نیا ہے پھرانے وہ ہے۔ آت کہ ہیں گئے ہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے مرہون ہے) جیے کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رہان رکھ ہے۔ اس طرح قیا مت کے دن رہان رکھ دیتا ہے پھرانیں سکتا۔ جب تک وہ مال ادانہ کردے جس کے وض چیز رہان رکھی ہے۔ اس طرح قیا مت کے دن ہر شخص کا عمل رو کے دکھ گئے تعنی حیاب کتاب ہوگا اہل گفر اور اہل شرک کا جرم چونکہ سب سے بڑا ہے اس لئے اہل گفر اور اہل شرک اپنیاس کوئی عمل کوئی فدید کوئی سفارش دوزخ سے نہ چھڑا سکے گی، اب رہ وہ لوگ وہ سے اپنیاس کوئی عمل کوئی فدید کوئی سفارش دوزخ سے نہ چھڑا سکے گی، اب رہ وہ لوگ جو مومن تو تھے لیکن انہوں نے اعمال صالح بھی کے اور برے اعمال کا ارتکاب بھی کرلیا تو یہ لوگ نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جا ئیں گے اور بہت سے لوگ حقوق العباد ادا کر کے اور بہت سے لوگ حض اللہ تعالیٰ کے محصوب جا ئیں گے اور جن کوئیکوں کے اعمال نا ہے بھاری ہوں گے دہ لوگ نجا ت پائیں گے اور جن لوگوں پر فضل و مغفرت کی وجہ سے ماخوذ ہوں گے ان کی نیکیاں اصحاب حقوق کو دیدی جا ئیں گی اگر حقوق ادا کر نے اس کی نیکیاں اصحاب حقوق کو دیدی جا ئیں گی اگر حقوق ادا کر نے جا ئیں گے چردوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔ سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیس قو ان پر اصحاب حقوق کے گناہ ڈال دیئے جا ئیں گے چردوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔

(رواه ملم كما عديث القصاص في المشكلة ة صفحه ٢٣٥)

حضرت عبدالله بن انيس فظه ب روايت ب كرآ تخضرت عظية في مايا كدقيامت كروز الله الي بندول كوجمع

فرمائے گا جو ننگے بے ختنداور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے پھرائی آ واز سے ندادیں گے جیسے دوروا لے ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے اوراس وقت بیفر ما کیں گے کہ میں بدلہ دینے والا ہوں، میں بادشاہ ہوں (آج) کئی دوزخی کے حق میں بیدنہ ہوگا کہ دوزخ میں چلا جائے اور کسی جنتی پراس کا ذرا بھی کوئی حق ہواور یہ بھی نہ ہوگا کہ کوئی جنت میں چلا جائے اور کسی دوزخی کا اس پر کوئی حق ہو جب تک کہ میں صاحب حق کو بدلہ نہ دول حق کہ ایک چیت بھی ظلماً ماردیا تھا تو اس کا بدلہ بھی دلا دوں گا۔

راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیایارسول اللہ بدلہ کیسے دلایا جائے گا؟ حالانکہ ہم ننگے بے ختنداور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے جواباً سرورعالم علیستان نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں اور برائیوں سے لین دین ہوگا۔ (قال فی الرغیب مندیم، سرورہ احربان دنون)

حضرت ابو ہریرہ دیکھی ہے روایت ہے کہ جس نے اپنے زرخر یدغلام کوظلماً ایک کوڑا بھی ماراتھا قیامت کے روز اس کو بدلہ دیا جائے گا۔

حضرت عبداللد بن مسعود رفی نے بیان فر مایا کہ حضرت رسول کریم عیلیہ نے ارشاد فر مایا کہ (اگر) والدین کا پی اولا د پر قرض ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنی اولا و سے الجھ جا کیں گے ( کہ ہمارا قرض اداکر و) وہ جواب دے گا کہ میں تو تمہاری اولا د ہوں (وہ اس کا پھھ اثر نہ لیں گے اور مطالبہ پورا کرنے پراصرار کرتے رہیں گے، بلکہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور مجمی قرض ہوتا۔ (الرض والرسید منوہ ۴۰٪ جماز طرانی واسادہ ضیف)

اللّا اَصْحُبَ الْيَمِيْنِ (ليكن وابنى طرف والے مربون نہ ہوں گے يعنى ايمان اور اعمالِ صالح کی وجہ سے ان حضرات کی نجات ہوجائے گی وہ اپنا الکی وجہ سے کیوں نہ ہوں گے جنت میں واضل ہونے کے لئے ان کے لئے کوئی رکا وٹ نہ ہوگ میں وہ بیا میں اسلام میں میں جن کا سورة الواقعہ میں ذکر ہے و اَصُحْبُ الْیَمِیْنِ مَا اَصُحْبُ الْیَمِیْنِ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

فِی جَنَّتٍ (حضرات اصحاب الیمین به شوں میں بول گے) یَتَسَاءَ لُوُنَ کُمْ عَنِ الْمُجُومِینَ کُمْ این کافروں کے بارے بیں سوال کررہے ہوں گے اور بیسوال خود بحر مین ہے ہوگا۔ مَا سَلَکُکُمُ فِی سَقَوَ کُمْ (تہہیں کس چیز نے دور ن میں داخل کیا) قَالُو اللّٰمُ نکُ مِن الْمُصَلِّینَ ہُمُ وَلَمُ نکُ نُطُعِمُ الْمِسْکِیْنَ بحر مین جواب دیں گے کہ ہم نماز بین حضو والوں میں سے نہ تصاور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ و کُنَا نَحُو صُ مَعَ الْحَانِضِیُنَ (اور مشخلہ رکھنے والوں کے ساتھ مشخلہ رکھتے تھے) لفظ خوض کا معنی ہے کی چیز میں گھنے چلے جانا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کافر اور معاند جب اسلام کی برائیاں کرنے بیٹھتے اور اسلام کی مخالفت میں دور دور کی با تیں سوچتے تو ہم بھی ان کے ساتھ لگ جاتے تھے اور ان کی ساتھ اللہ ہم کافر تھے اور کافروں کے ساتھ اسلام کی باقوں میں شریک ہوجاتے تھے ہمارا جرم صرف احکام پڑئل نہ کرنے ہی کا نہ تھا بلکہ ہم کافر تھے اور کافروں کے ساتھ اسلام کی خالفت کرنے میں مشخول دیتے تھے۔

وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوُمِ الدِّينَ حَتَّى أَلْنَا الْيَقِينَ (اورہم بدلہ كِدن يعنى يوم آخرت كى تكذيب كرتے تھاوريہ تكذيب اورا نكارا خيروت تك رہايهال تك ميں موت آگئ)

فَمَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ (سوان لوگول كوشفاعت كرنے والول كى شفاعت نفع ندد كى) كافر كے لئے كوئى شفاعت كرنے والاند موگا جواسے دوزخ سے نكلواد سے سوره موثن ميں فرمايا۔

مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعِ يُطَاعِ (ظالمول كے لئے ندكوئي دوست ہوگا اور ندكوئي سفارش كرنے والا

ہوگاجس کی بات مانی جائے)

ہ خرت میں ان کی بید دعالی ہوگی اور دنیا میں ان کا بیر حال ہے کہ تھیجت سے مند موڑتے ہیں اعراض کرکے چلے جاتے ہیں اور اعراض بھی معمولی نہیں سخت اعراض کرتے ہیں۔

ال كوفر ما يا كَانَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتُ مِنْ فَسُورَةٍ (قرآن كا باتل من كروه السطرة اعراض كرتے بيل كه كويا كد حمد بين جوشرت الو مريرة سي منقول م كاذكر في معالم التسنويل و فيه اقوال اخو و هذه الكلمة لاواحد لها من لفظها - (تفيرمعالم التزيل من عن اوراس مين ديكرا قوال

بھی ہیں اور اس کلمہ کی اس کے مادہ سے واحدثیں آتی )

بَلُ يُوِيْدُ كُلُّ الْمُوعِ مِنْهُمُ أَنْ يُونِي صُحُفًا مُنشَوَةً (يعنى ان كوايمان لا نانبيل ہے كفر پر جے دہنے كے لئے ایسے مطالبات كرتے ہیں جورسول اللہ علی کے بس میں نہیں ہیں، كہتے ہیں كہ اگر آپ اللہ كے رسول ہیں تو ہم میں سے ہر خص كے مرك پاس جب صبح كو سوكرا شھے تو ايك پر چہ ہونا چاہيے جس میں اللہ كی طرف سے ريكھا ہوكہ آپ اللہ كے رسول ہیں اور رہمی كھا ہوكہ كہ ان كا اتباع كرو۔ یہ ان كی جا ہلانہ باتیں ہیں واضح ہونے كے بعد حق كونه مانا اور حیلے بہانے تلاش كرنا مزید كفر در كفر ہے۔ (الدر المنثور صفحہ ۲۸۱: ج۲)

كَلا بَلَ لَا يَخَافُونَ الْاحِرَةِ (حقيقت بين بات يه م كه يه آخرت سينين ورت ندائيس آخرت كالفين ماورنه وبال كافوف ما كالحيالي بالتي كرت بين جن كااورو دكر بوا-

وَمَا يَذْكُونُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ (اورنيس فيحت حاصل كريس عَرَريه كمالله تعالى جام)

هُوَ اَهُلُ النَّقُوى وَاهُلُ الْمَغْفِرَةِ (ونى بِحس سِدُرنا عابِياورونى معاف كرف والاب)

(روح المعاني صفيه ۱۵: ج۲۶ وعزاه الى احمد والترندي والحاكم)

احيانا الله تعالىٰ على توحيده واماتنا عليه وهذا آخر تفسير سورة المدثر والحمد لله على التمام و حسن الختام والصلوة والسلام على نبيه خير الانام و على اله و صحبه البررة الكرام

# ؽٷؙڵۊٙؽٚڗ<u>ۘٷڲڣ؆ڣ</u>ٛڶڬٳڐڣڮڵڮٷۼ

سورة القيامه، جس مين ڇاليس آيات اور دورکوع بين

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنُ الرَّحِيْمِ

شروع الله ك نام سے جوبرامهر بان نهايت رحم والا ب

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ٥ وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿ أَيَحْسُ الْإِنْسَانُ آكُنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿

میں تم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ،اورقتم کھاتا ہوں ایسے نئس کی جواپنے اوپر ملامت کرے، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے

بَلْ قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ شُكِوى بَنَانَهُ ﴿ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَهُ ﴿ يَنَكُ لُ إِبَّانَ يَوْمُ

جمضرورجح كريں گے۔ بم اس پرقاور بيں كراس كى الكيوں كے پوروں تك درست كرديں بلكة دى يوں چاہتا ہے كدائي آئنده زندگى بيس بھى فسق و فجو ركرتار ب

الْقِيلِمَاةِ فَوَاذَا بُرِقَ الْبُصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ فَوجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ فِي عَوْلُ الْإِنسَانُ

پوچتا ہے کہ تیامت کا دن کب آئے گا، موجس وقت آئیس جران رہ جانے گا اور جاند گا اور مورج اور جاندا کی مالت میں ہوجا کیں گے اس کومین آین الْمُعُرِّفُ کُلِّلًا لَا وَزُرُ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يُومِينِ الْمُوسَدَّقُرُ ﴿ يُنْبِعُوا الْرِانْسَانَ يَوْمَهِنِ مَا قَالَهُ

روزانسان کہے گا کداب کدهر بھاگوں ہرگزنہیں کہیں پناہ کی جگہنیں، اس دن صرف تیرے رب ہی کے پاس ٹھکانا ہے، اس دن انسان کواس کا سب اگلا

وَ اَخْرَهُ بَلِ الْإِنْمَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ ﴿ وَ لَوْ اَلْقَى مَعَاذِيْرَهُ ﴿

مچھلا کیا ہوا جلایا جائے گا بلکہ انسان خود اپی حالت پر خوب مطلع ہوگا، گو حیلے بہانے پیش کرے گا

انسان قیامت کا نکارکرتا ہے تا کفتی وفجور میں لگارہے، اسے اپنے اعمال کی خبر ہے اگر چہ بہانہ بازی کرے قیامت کے دن بھا گنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی

قضسيو: يهال سے سورة القيامة شروع مورى ہاس ميں قيامت كے احوال اور احوال بيان فرمائے ہيں اور انسان كى موت كے وقت كى حالت بتائى ہے اور انسانوں كو آخرت كے لئے فكر مند ہونے كى تنبير فرمائى ہے۔

مشرکین وقوع قیامت کا انکارکرتے تھاور یوں کہتے تھے کہ مردہ ہڈیوں میں جان کیسے پڑے گا؟ اور ہڈیاں کیسے جمع کی جائیں گیا۔ جمع کی جائیں گیا۔ وقوع قیامت کا انکارکرتے تھاور یوں کہتے تھے کہ مردہ ہڈیوں میں جائیں گا ای داس نے کہاا ہے تھ جمجھ جمھے جمع کی ای کے دائیں ہوگئی کیا کیا احوال گزریں گے؟ رسول اللہ عظیم نے اسے قیامت کا حال بتادیاوہ س کر کہنے لگا اگر میں اس دن کوا پی آئی تھوں سے دیکھوں ہے جمی تمہاری تعدیق نہ کروں گا اور تم پر ایمان نہ لاؤں گا مگراس صورت میں کہ اللہ ہڈیوں کو جمع فرمادے اور بعض حضرات نے کھا ہے کہ ابوجہل نے انکار کے طور پر یوں کہا تھا کہ کیا جمد سے خیال کرتے ہیں کہ ہم ہم گھائی گل جائیں گی تو اللہ تعالی ان کو جمع فرمادے گا اللہ تعالی شانہ نے ان کی تر دیدفر مائی اور قیامت کے دن کی اورا یے نفس کی حمم کھائی

جوا پنے او پر ملامت کرے بینی گناہ ہوجانے پر نادم ہواور نیکی کر کے بھی اپنے نفس پر ملامت کرے کہ اس میں اخلاص کی یا فلال فلاں آ داب کی کی رہ گئی، جواب تنم لَنَّبُغَثُنَّ محذوف ہے بینی قیامت کے دن کی اورنفس لوامہ کی تنم کھا تا ہوں کہتم قیامت کے دن ضرور بالضرورا شائے جاؤگے۔

بَلُ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ يَسْنَلُ آيَّانَ يَوُمُ الْقِيلَمَةِ

(بلکدانسان بول چاہتا ہے کہ قیامت کی بات من کر تشکیم نہ کرے اور آئندہ آنے والی زندگی میں فتق و فجور کر تارہے) وہ قیامت کا دن وہ قع ہونے کا منکر ہے اور لیلورا نکار بول بوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا (بیانسان کی بوقو فی ہے کہ فتق و فجو ر میں جو ذراسا مزاہے اس کی وجہ سے قیامت کو مانا تو اس کے لئے تیاری کرنی ہی براہوتا وہ بھتا ہے کہ اگر میں نے قیامت کو مانا تو اس کے لئے تیاری کرنی ہی بڑے گی۔ گناہوں کو چھوڑ نا ہوگا کیکن وہ پنیس جھتا کہ خالق اور مالک نے جو چیز مقدرا ورمقرر فرمادی ہے اور فیصلہ فرمادیا ہے اس کا واقع ہونے والی چیز مقدراً ورمقرر فرمادی ہے اور فیصلہ فرمادیا ہے اس کا واقع ہونے والی چیز مقدراً ورمقی آنے والی آکر رہے گی۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَنَحَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (سوجس وقت آ تحصين جيران ره جائيس گي اور جائد بنور ہوجائے گا اور سورج اور جائدايك حالت كے موجائيں گے )۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوُمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ (الدن انسان كَهِكَاكِهال بِ بَعَا كُنْ كَي جُد)

یعنی میں کہاں بھاگوں اور کیا کروں تحلّا لا وَزَرَ (اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہرگز بھی کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے) اللی رَبِّکَ یَوُمَنِذِ الْمُسْتَقَرُّ آن کے دن تیرے رب بی کے پاسٹھکانا ہے) نہ بھگانے کی جگہ ہے تہ بھاگنا فائدہ وے سکتا ہے،اللہ تعالی جس حال میں رکھائی میں رہنا ہوگائی کے فیصلے نافذ ہوں گے۔

قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر اى جمع بينهما فى ذهاب ضوء هما فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه قال المبرد التانيث غير حقيقى. (اورار شاوالى: و جمع الشمس والقمر: و المراد التانيث غير حقيقى. (اورار شاوالى: و جمع الشمس والقمر: مطلب بير كان الدونول الوالى دو تُن مردية من مردية من كرديا جائك الهذا الدرج كي محمد تن من المردي المر

يُنَبُّو أَلُونُسَانُ يَوْمَنِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (اس روزانان كوسب كِها كلا يجعلا جلا دياجائ كا) دنياس جوجى اعمال ك

تھے پہلے کئے ہوں یابعد میں سب اس کے سامنے کردیئے جائیں گے اور اعمالنا مے سب کھے بتادیں گے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيُرَةً (بلكانان الله فَسُ وَحُرب جائے والا بدنیا میں بھی جانا ہوا ور ہاں بھی جانا ہوگا كہ میں كيا كيا كر كے آيا ہول۔ (اینے اعمال خود بھی ياد ہول كے اور اعضاء بھی گوائى دے دينگے)۔

قحالوا فی معنی "بصیره" حجه بینة واضحة علی نفسه شاهدة بما صدر عنه من الاعمال السیئة. (ذکره صاحب السروح) و فی احکام القرآن للقرطبی قال ابن عباس بصیرة ای شاهد وهو شهود جوارحه علیه و ناس یقولون هذه الهاء فی قوله بصیرة هی التی یسمیها اهل الاعراب هاء المبالغة كالهاء فی قولهم داهیة و علامة و راویة. (علاء نے کہا ہے بصیرة سے مراداس كفس كے خلاف وه واضح دليل ہے جواس سے صادر ہونے والے گنا ہوں كی گوائی ہوگی تفیر قرطبی میں ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا بصیرة سے مرادگواہ ہے اوروہ اس كے خلاف خوداس كے اعضاء كا گوائی دینا ہے۔ اور بعض حضرات كتم بیں بصیرة میں صادرہ ہونے والے کا مواد ہے جے صاءم بالغہ كتم بیں جیسا كرواهية علامة اورروايت میں ہے)

وَلَوْ الْقَلِي مَعَاذِيُوةَ (الرَّحِيرَ حَلِي وال يَشْكر)

بیرجمدا س صورت میں ہے جب معاذیر اعذار کے معنی میں ہواور بیعنی میں کو م کلا یک نفط الظّلِمِینَ مَعَذِرَتُهُمْ ک موافق ہے اور بعض حضرات نے معاذیر کامعنی مستورجع سرجمعنی پردہ کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ انبان اگرچہ پردہ کے پیچےکوئی عمل کرے اور یوں سمجھے کہ کی نے دیکھا ہی نہیں جومیرے اس عمل کی گواہی دے توبیاس کی بیوتونی ہے اسے بچھ لینا چاہے کہ وہ خود اینے عمل کا گواہ بے گا اور اس کا اقراری ہوگا۔

قال صاحب الروح قال السدى والضحاك المعاذير الستور بلغة اليمن واحدها معذارو حكى ذلك عن الزجاج اى ولوارخى مستوره والسمعنى ان احتجابه في المنيا والاستنارة لا يغني عنه شيئا لان عليه من نفسه بصيرة و فيه تلويح الى معنى قوله تعالى وما يحتم تسترون ان يشهد عليكم الايقرانتهى) وقال البغوى واهل اليمن يسمون الستر معذاراً و جمعه معاذير ومعناه على هذا القول: وان اسبل الستر ليخفى ما كان يعمل فان نفسه شاهده عليه وَمَعَاذِيْرَةُ ان كان جمع معذار بمعنى استر فلا اشكال في الجمع لان المفعال يجمع على مفاعيل كالمصباح والسمصابيح وان كان جمع معذرة بمعنى العذر فهو جمع على خلاف القياس معاذر مغيرياء وقال صاحب الفوائد يمكن ان يقال الاصل فيه معاذر فحصلت اليا من اشباع الكسرة ذكره صاحب الروح ولم يوض بقول صاحب. (صاحب و المعانى فرمات بين سمى اورضاك في المعان المعان على المعان عني بين من واحد معذار به ورسم بقول صاحب. (صاحب و المعاني فرمات بين سمى اورضاك واحد معذار به ورسم بقول بم مطلب يب كاراً چوه برد كاناك في مقديم به وراسم بين المعان واحد معادي به والمعان المعان واحد معاديم به والمعان المعان ال

لَا تُحْتِلِكُ بِهِ لِسَانِكَ لِتَحْجُلَ بِهِ قُالِتَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ قَالَوْا قَرَانَهُ فَاتَّبِعْ قُرُانَهُ فَ

آپٹر آن کے ساتھ اپنی زبان کوترکت ندویا کریں تا کہ آپ اس کوجلدی جلدی لیاں، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر نااور پڑھوادینا سوجب ہم اس کو

ثُمِّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَاكَ ﴿

پڑھیں سوآ پاس کے پڑھنے میں تالع ہوجایا کریں چراس کابیان کرادینا ہمارے ذمہ ہے

رسول الله علی علی الله علی ال

الله تعالى فرماياكة پ جلدى ندكرين ممات آپ كے سيندين جم كردينكا ورآپ سے پر معواديں گے۔ فَوَذَاقَرَ اَنْهُ فَاتَّبِعُ قُرُ اَنَهُ ( پھر جب مم قرآن كو پڑھيں لينى مارا فرشته وى لے كرآئے اور آپ كوسائة آپ سنتے رہیں اس كے بعد آپ پڑھيں )۔

فَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ( پھر بيشك مارے ذمه اس كابيان كرنا ہے ) يعنى ہم آپ عقر آن پڑھوا كيں گاور آپ كار بان پر جارى كرديں گے آپ لوگوں كوسنا كيں گے اور پہنچا كيں گے۔

روبان وبال وبال وبال التعلق الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله التعلق الله عنها الله الله عنها الله عنها

كلّا بل تحبيون العاجلة ﴿ وَتَنَارُون الْاَجْرَة ﴿ وَجُوهُ يَوْمِ إِنَّ كَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِها نَاظِرة ﴿ وَمُوهُ يَوْمِ إِنَّ كَاضِرة ﴾ إلى ربّها ناظرة ﴿ وَمُوهُ يَوْمِ إِنَّ كَافِرة ﴾ ووجوة يومي إلى ربّها ناظرة ﴾ ووجوة يومي إلى المسرة ﴿ فَا يَظُنُ الْنَالِق اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ وَقِيلَ مَنَ اللّهُ اللّهُ وَقِيلَ مَنَ اللّهُ اللّهُ وَقِيلَ مَنَ اللّهُ اللّهُ وَقِيلَ مَنَ اللّهُ وَقَيلَ مَنْ اللّهُ وَقَيلَ مَن اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَلْ اللّهُ ولَلّهُ ولَلّهُ ولَلّهُ ولَهُ ولَلْ الللّهُ ولَلّهُ ولَلْ اللّهُ ولَلْ اللّهُ ولَلّهُ ولَهُ ولَهُ ولَهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّ

#### قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ اور کچھ بدرونق ہول گے، موت کے وقت انسان کی پریشانی

خفسيو: نزول قرآن كوقت جورسول الله عليه كويا وكرنے من تكليف موتى هى اس كے بارے من آپ كولى دى كه آپ مشقت ميں نه پڑيں آپ بہلے من ليس پھريا دكريں ہم آپ كويا دكراديں گے اور اس كے احكام بھى آپ سے بيان كرداديں كے يہ مضمون بيان فرما كر پھر قيامت ہے متعلق مضمون شروع فرماديا اور فرمايا تحكّر بيشك بات يہ ہے كه مكذ بين اور معاندين قرآن پر ايمان نہيں لاتے بيان كى گرائى ہان كے نہ مانے سے قيامت ملنے والى نہيں ہے، جيساده غلط خيال كرتے ہيں ايسا ہر گزند ہوگا پھران كى گرائى كاسب بتايا۔

بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (اے مظروم ایمان نیس لاتے جوآخرت کافکر مند بناتا ہے اور وہاں بلند درجات نصیب ہونے کا ذریعہ ہے بلکہ تم دنیا ہے محبت کرتے ہواور آخرت کوچھوڑے ہوئے ہوید دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت تمہیں ایمان نہیں لانے دی ۔ لانے دی ۔

اس كے بعد الل ايمان كى خوشى اور اہلِ كفر كى بدحالى بيان فرمائى۔ ارشاد فرمايا: وُجُوهٌ يَّوْمَنِدُ نَا حِسَرَةُ (اس دن بہت من جرح تروتازہ ہوں گے) لينى خوش وخرم ہو نَگَ اسْكَ چروں كى خوبى اور چك اور دمك د يكھنے والوں كو بتارہى ہوگى كہ بياوگ بوے خوش بيں ان كوكو كى فكر نہيں پورى طرح بشاش بياں۔ (كما قال تعالیٰ تَعُوفُ فِي وُجُوهِ هِمْ مَنْ مَنْسُرَةَ النَّعِيْمِ)

اللي رَبِّهَا نَاظِرَةً (يه چهر عجور وتازه مول كاي رب كى طرف د كيور بهول ك)

ونیا میں اللہ تعالی کونیں و کیے سے جنت میں اللہ تعالی شاخہ کا دیدار ہوگا جیسا کہ آیت شریف سے ظاہر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اونی درجہ والاجنتی وہ ہوگا جوا پنے باغوں اور بیویوں اور نعتوں اور خادموں اور تختوں کو ہزار سال کی مسافت کے اندر دیکھے گا ( یعنی اس کی نعتیں اتی دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی کہ کوئی محض اول سے آخر تک ان کے پاس سے گزرنا چاہے تو ہزار سال میں چل کر پہنچے ) اور ان میں اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو محصح بیٹام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گاس کے بعدر سول اللہ علیہ نے ( فدکورہ بالا آیتوں ) و مجدود قیو مَنید ناضِرة آلی رَبِّهَا ناظِرة آکی تا موادت فرمائی ۔ (رواہ التر فدی واحمد کمانی المشکل قاصفے اسے ا

پرفرمایا وَوْجُوهُ یَوْمَئِذِ بَاسِوَةٌ تَظُنُّ اَنْ یَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (اور پی چرے پر اس دن بدرون ہوں گاوروہ خیال کر دے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر قر ڈو ہے والا معاملہ کیا جائے گا) یعنی یہ بھی لیس گے کہ دنیا ہیں جو نافر مانی کی زندگی گر اری ہے اس کی سزاطنے والی ہے اس سزاکو فساقو ہ تے جیرفر مایا ، ریڑھ کی ہُری کو فقار کہا جاتا ہے یہ لفظات سے ماخو ذہے قبال صاحب السووح ای داھیة عظیمة تفصیم فقار الظہر من فقوہ اصاب فقارہ کی آجہ بات ہرگڑھیک نہیں ہے کہ دنیا کو آخرے پر آجی وہے دیے رہو، بلکہ موت کے وقت کے لئے اور موت کے بعد کے حالات کے لئے گرمند رہنا ضروری ہے۔ یہ دنیا بہر حال چھوٹ جانے والی ہے۔ اِفَا بَلَغَتِ التَّوَاقِی جب جب جان بنسلی ل تک پیٹی جائے (این روح نظنے گئے) وَقِیْلُ مَن رَاقِ الله وَلِی کہا جائے کہ جماڑ پھوٹ کرنے والا کون ہے یعنی پاس کے پیٹی والے تیاردارعزیز قریب سوچنے گئیں کہ کوئی علاج کرنے والا ہوں کہا جائے کہ جماڑ پھوٹ کرنے والا کون ہے یعنی کر لے گا کہ اب جدائی ہے لینی جس کی روح بنسلیوں تک پٹٹی اس کے تیاردارتو معالی کی طاش میں گئی ہوئی اس کے تیاردارتو معالی کی اس کے تیاردارتو معالی کی والی ہنگی اس کے تیاردارتو معالی کی والی ہنگی اس کے تیاردارتو معالی کی اس کے تیاردارتو معالی کی ویک بنسلیوں تک پٹٹی اس کے تیاردارتو معالی کی اس کے تیاردارتو میا کی ویک بنسلیوں تا ہے بعض دعورات نے دائی میں گئی جائے اسٹانی بنا تا ہے بعض دعورات نے فرایا کہ اس سے پہلے پنڈلیوں سے دوح کوت ایسا می بہلے پنڈلیوں سے دوح کی اس سے پہلے پنڈلیوں سے دوح کی دائی تھیں۔ اور بیدونوں شنڈی پڑجاتی ہیں۔ اور دنگ ہوجاتی ہیں اس لئے ان کا تذکرہ فر بایا۔

اللي رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ (الرون تير ارب كي طرف چلاجانا ہے)۔

یعنی جس وقت ندکورہ بالا حالات انسان پرگزرتے ہیں اس وقت دنیا اور اہل دنیا ہے کٹ کر انسان اپنے رب کی طرف چلدیتا ہے یعنی کوئی معاون و مدد گارنہیں رہتا اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں جنت ملتی ہے یا دوزخ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرماد ہے گا۔

قال صاحب الروح و تقديم الخبر للحصر والكلام على تقدير مضافي هو حكم و قيل هو موعد والمراد به المحتنة النحر المحتنة النحر المحتنة صغرة النحر المحتنة او النار والمساق مصدر ميمي كالمقال قوله تعالى التراقي اى اعالى الصدر وفي العظام المكتنفة صغرة النحر عن يمين وشمال جمع ترقوة (من روح المعاني) (صاحب روح المعاني كصح بين كثر كي تقريم حمر كرك تقريم حمر كرك تقريم حمر كرك تقريم حمر كرك تقريم عن المال المحتنى مضاف مقدر به وكركم بهاور التراتر التي المحرب المحتنى ا

انسان کی تکذیب کا حال اور اکر فول، کیا اسے پیتنہیں کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی پیخلیق ہے کیا اِس پر قا درنہیں کہ مُر دوں کوزندہ فر مادے

قفسیو: صاحب معالم التزیل کھے ہیں کہ قلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّی کَشِیرابِوجَهل کی طرف دا جع ہے (اور اگر کا فروں کا ہر سر غذمرادلیا جائے تو اس میں بھی کوئی بعد نہیں ہے کوئکہ کفر کے سرداداور چودھری ای مزاح کے ہوتے ہیں جس کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے ) فَلَلا صَدَّقَ وَلَّا صَلَّی (سواس نے نہ تقدیق کی اور نہ نماز پڑھی)۔ وَ لَکِنُ کَذَّبَ وَ تَوَلِّی (اور لیکن اس نے جٹلایا اور منہ موڑا) ثُمَّ ذَهَبَ آلی اَهْلِه یَتَمَعْنی (پھروہ اپنے گھروالوں کی طرف آکڑتا ہوا چلاگیا)۔

جن کا متکبرانداند انداز ہوتا ہے ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی چال ڈھال سے تکبر ظاہر کرتے ہیں اکڑتے مکڑتے اتراتے ہوئے چلتے ہیں جب کسی نے کوئی حق بات کہی اور حق کی دعوت دی تواسے تھکرا کرمنہ موڑ کرمتکبرانہ چال سے گزرجاتے ہیں اور جب مجلس سے اٹھ کر گھر میں جانے لگیں توان کی متکبراندر قار کا پوری طرح مظاہرہ ہو جاتا ہے۔

اُولی لک فَاوُلی لک فَاوُلی ثُمَّ اُولی لک فَاوُلی (تیرے لئے بخی ہے پھر بخی ہے پھر تیرے لئے بخی ہے پھر بخی ہے پار بخی ہے پھر بخی ہے باد والانہیں ہے عذاب میں بہتلا ہواگا تو عذاب کا مستق ہے اور عذاب تیرے حال سے قریب تر ہے، لفظ اولی قربی سے مشتق ہے جس کا معنی قرب اور خود کی کا ہے مطلب یہ ہے کہ تو عذاب کا مستق ہے اور عنقریب ہی تیری کم بخی آنے والی ہے، حضرت قادہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ عظیمی نے سکریزوں والی زمین میں ابوجہل کے کیڑے پکڑے اور اسے آیت کریمہ اور لی لک فَاوُلی لک فَاوُلی سادی۔ ابوجہل نے کہا کہ اچھاتم جھے دھم کی دیتے ہو ہم اور تہا را ارب میرا پھی موقع ہو میں کر سکتے۔ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان جولوگ چلتے پھرتے ہیں میں ان میں سب سے زیادہ معزز ہوں پھر غزوہ بدر کے موقع ہر وہ برد کے موقع ہو وہ برد کے موقع ہر وہ برد کے موقع ہو وہ برد کے موقع ہو وہ برد کے موقع ہر وہ برد کے موقع ہرد کے موقع ہرد کے بیا ہوا کہ موقع ہرد کے موقع ہرد کے موقع ہرد کے موقع ہرد کے موقع ہو موقع ہو موقع ہرد کے موقع ہو موقع ہرد کے موقع ہو موقع ہو موقع ہو موقع ہرد کے موقع ہو مو

قـال صـاحب الروح اولي لَكَ فَأُولي من الولي بمعنى القرب فهو للتفضيل في الاصل و غلب في قرب الهلاك و دعاء السوء كانه قيل هلاكاً اولى لك بمعنى اهلك الله تعالى هلاكاً اقرب لك من كل شر و هلاك و عن ابي على ان اولى لك علم للويل مبنى على زنة افعل من لفظ الويل على القلب و اصلة اويل الى اخر ما قال صاحب الروح (صفحہ ۱۷: ۲۹۶)(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اولیٰ لک فاولیٰ یہ الولی سے قرب کے معنی میں ہے اور پیاصل بیں تفصیل کے لئے ہے پھر ہلاکت اور بری دعائے معنی میں غالب استعمال ہونے لگا۔گویا کہ کہا گیا۔ ہلاکا اولی لک یعنی اللہ تعالی تھے ہلاک کرے ایساہلاک کرنا جو تیرے لئے ہرشر کے زیادہ قریب ہواورابوعلی سے مروی ہے کہ اولی لک ہلاکت کا نام ہے جو کہ افعل کے وزن پیٹی ہے اور قلب کی بناء پر لفظ ویل سے ہے اوراس کی اصل اویل ہے)

اَیْحُسَبُ الْانْسَانُ آن یُتُورک سُدی 🖈 (کیاانسان جمتاے کروہ یوں بی مہل چھوڑ دیاجائے گا)

قرآن مجید کے خاطبین ایمان لانے کو تیار نہ تھے اور جب انہیں قیامت اور وہاں کے حساب کتاب اور جنت اور جہنم کے

دا خلے کی باتیں بتائی جاتی تھیں تو ان سب کو جھلا دیتے تھے ادر یوں سجھتے تھے کد دنیا میں رہیں گے مزے اڑاتے رہیں گے۔

دنیا میں آئے وقت پورا کیا چلے گئے ،موت کے بعد پوچھ کچھ جز اسرا کچھنیں ان لوگوں کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کیا انسان یوں مجھتا ہے کہ وہ یوں بی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ بداستفہام انکاری ہے اور مطلب بدہے کہ انسان کا اپنے بارے میں بد سوچ لینا کہ میں یوں ہی بلاحساب کتاب چھوڑ دیا جاؤں گا غلط ہے۔

اللَّمْ يَكُ نُطُفَةً مِنْ مِّنِي يُمُنى (كياوه منى كانطف نبيس تفاجع يُكايا كيا)

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِّى ﴿ كِبِروه خون كَالْوَهُمُ الهُوكِيا كِبِراللهُ تَعَالَى فَاس كِ اعضاء درست كرديج

فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَيْنِ الذُّكُرَ وَالْانفى ( فِراس ناس في الله عورت )

الكُسسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلْى أَن يُحيى الْمَوْتي (ان تصرفات اورخليقات والاكياس يتاورنيس بحكم دول كوزنده فرمادے) انسان جو قیامت کامنگر ہے اٹکارکرتے ہوئے یوں کہتاہے کہ بھلام کھر کربھی زندہ ہوں گے،اس کے جواب میں فرمادیا كدد كيولومني كااكي قطره تقاوه تيري مال كرحم مين والاكيا پحروه جما بواخون بن كيا پحراللد في اس كابا قاعده جسم بناديا يعني اس لوتھڑے میں اعضاء پیدا فرمادیے اور پھراس کی دوشمیں بنادیں ایک نراورایک مادہ ، بیسب باتیں تو جانتا ہے اور مانتا ہے جس ذات پاک نے استے تصرفات فرمائے اورقطرہ منی سے بہت سارے مردوعورت بنادیئے تو کیادہ مردول کوزندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟اس

کے لئے ابتداء پیدافر مانا اور دوبارہ پیدافر مانا دونوں برابر ہیں،انسان کی عقل اور قیاس میں ہدایت کے ساتھ بیہ بات آ جاتی ہے کہ دوبارہ پیدا کر تابنسبت پہلی بار پیدا کرنے کے آسان ہونا چاہیے لیکن انسان چربھی معاد کاعینی دوبارہ پیدا ہونے کامکر ہے۔

صديث حضرت ابو بريه الله المتعلق الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي المرابع ا اور أَلَيْسَ اللهُ بِأَحُكُم الْحَكِمِينَ بِي يَجْوَاس ك بعديول كم، بَلَى وَانَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (السَّاهِ مُنَا المَّاهِدِينَ (السَّاهِ مَا المَّامِدِينَ

الحاكمين باوريس اس برند واه مول )اور جوفض سوره لآ أقسِم بينوم القيلمة برسط اور اليسس ذليك بقلد على أن

يُسخيسى الْسَمُوتني رِينِيجاتو بَسلى كهرايعن يول كه كمهال مين بيها نتابهول كهالله تعالى مردول كوزنده كرفي يرقادر بي)اورجو

نص سوره والرسلت يرص اور فَيِاتِي حَدِيثِ بعُدَهُ يُومِنُونَ بي يَجْتِة يول كم امثًا بالله (كرم الله برايمان لاع)-

(رواه ابوداؤ دكماني المشكل ة صفحها ٨)

وهذا آخر تفسير سورة القيامه والحمد لله اولا وآخرا وباطنا ظاهرا

# مِنْ الْمُؤْمِدُ وَهُمَا مُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولِ لِللَّهُ وَلَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ لِلللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لِلَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِللللَّالِمِ لِللللَّالِمُ لِلللَّالِمِلْمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِمِ لِللللَّالِمِ لِللللَّالِمِ لِلللللَّ

سورة الدهر مكم عظمه مين نازل هوئي ،اس مين اكتيس آيات اور دوركوع مين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كنام سے جوبرد امبر بان نهايت رحم والا ب

هَلْ ٱلْيَ عَلَى الْإِنْ أَلِن حِيْنٌ مِنَ الدَّهُ رِلَمْ يَكُنْ شَيْئًا لِمَنْ أَنْ كُورًا وَالْإِنْسَانَ مِن

مخلوط نطفه سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنا نمیں سوہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنادیا، ہم نے اس کوراستہ وکھایا تو وہ شکر گزار ہوگیا یا ناشکرا ہوگیا

الله تعالى نے انسان كونطفه سے بيدا فر مايا اوراسے ديكھنے والا سننے والا بنايا اسے حجے راستہ بتايا، انسانوں ميں شاكر بھی ہيں كافر بھی ہيں

قفسين يہاں سے سورة الدهرشروع مورى ہے جس كادوسرانام سورة الانسان بھى ہے اس كے پہلے ركوع ميں انسان كى ابتدائى آفرينش بتائى ہے اس كے بعد ناشكروں كاعذاب اور شكر گزاراورا يك ناشكر ااس كے بعد ناشكروں كاعذاب اور شكر گزاروں كے انعامات بيان فرمائے ہيں دوسرے ركوع ميں رسول اللہ عقامة كومبر كرنے اور ذكر كرنے اور راتوں كونماز ميں يرھنے كا تھم ديا ہے اور دنيا داروں كا تذكره فرمايا ہے كہ يدلوگ دنيا كو پسندكرتے ہيں اور اپنے بيجھے ايك بردادن چھوڑر كھا ہے۔

ارشادفر مایا کدانیان پرایک اییا وقت گررائے کہ وہ بالکل ہی قابل ذکرکوئی چیز نہ تھا نہ اس کا کوئی تذکرہ کرتا تھا نہ اس کا کھی جی جی جی جی جی ام تھا نہ اس کی کچھ حثیت تھی، مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو دنیا میں نظر آئر ہے جی ان میں بڑے جی جی جی متکبر بھی جی ایل کر فول دکھانے والے بھی جی ان میں سے برخض پر ایسا وقت گررا ہے کہ دہ کوئی چیز بھی نہ تھا جو قابل ذکر ہو بلکہ نظفہ می تھا اور اس سے پہلے غذا تھا اور بی غذا ہی سے نظفہ می ہم نے اس کو خلوط نظفہ سے پیدا کیا لیعنی مرداور عورت دونوں کے خلوط مادہ من یہ سے رحم مادر میں اس کی ابتداء کی پھروہ ایک عرصت کہ نظفہ رہا پھر علق یعنی خون کا لو تھڑ ابنادیا پھر اس کے اعتصاء بنادیئے مادہ من سے باہر آگیا ہی اس کی ابترا گیا باہر آ نا پان بڑھنا ہے کہ میں اس کی اس می السورۃ السابقۃ ) بلکہ اس کی پیچلی ابتلاء اور امتحان اور آز مائش کے لئے ہے اسے بہت سے کاموں کا مکلف کیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا کینگر کھم آئی گھم آئی گھم آئی کھم آئی گھم آئی گھم آئی کھم کی سے اس کی الکون ہے کہ میں اس کی الوکون ہے )

اورا نسان کوصرف حیات دیے کر آ زیاکش میں نہیں ڈالا بلکہ اس کوعقل وفہم وسمع وبھر کا عطیہ دیا ہے وہ سمجھتا ہے دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور ہدایت کواس کی عقل وفہم پرنہیں رکھا بلکہ حضرات انبیاء کرا معلیم الصلو ۃ والسلام کومبعوث فریایا اوران کے واسطے سے تن راہ بتائی چاہیے تو یہ تھا کہ تمام انسان اپنے خالق کو پہچانے جملوق کود کھے کرخالق کی معرفت حاصل کرتے اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جودین پیش کیا اسے قبول کرتے اور اللہ کے شکر گزار بین اور غیرمومن لیعن کافر دو قسمیں ہوگئیں ان میں سے بعض شکر گزار بین اور غیرمومن لیعن کافر ناشکرے بین جنہوں نے عقل اور مح بصر سے فائدہ ندا تھا یا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکرے بیں جنہوں نے عقل اور مح بصر سے فائدہ ندا تھا یا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے تفراضیار کرلیا۔

اِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَكِيمِ الْ وَاعْلَا وَسَعِيْرًا هِلَ الْكَبْرَارِيَشْرَبُونَ مِنْ كَالْسِ كَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### کا فروں کے عذاب، اور اہل ایمان کے ماکولات، مشروبات اور ملبوسات کا تذکرہ

قضصی : یا نیس آیات بیں ان میں ہے پہلی آیت میں کافروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے لئے زنجیریں بیں اور طوق بیں اور دہتی ہوئی آگہ ہے۔ قرآن مجید کی ویگر آیات میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ دیکھوسورہ یُس رکوع نمبرا اور سورة الحاقة رکوع نمبرا اس کے بعد کی آیات میں نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی بیں اور ان کی ماکولات اور مشروبات اور مرغوبات اور خوبات اور مرغوبات اور خوبات اور مرغوبات اور مرغوبات اور کی ماکولات کی ماکولات کے بدلہ میں بطور انعام دی جائیں گی۔

ارشادفر مایا که نیک بندے ایسے جام سے شراب پئیں گے جس میں کا فور کی آمیزش ہوگی اور چند سطر کے بعد فر مایا ان حضرات کو ایسا جام پلا یا جائے گا جس کی شراب میں زخیبل یعن سوٹھ کی آمیزش ہوگی بیکا فور اور زخیبل وہاں کا ہوگا اور اس کا کیف اور لذت بھی بے مثال ہوگی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں حضرت این عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو کیھے قرآن میں جنت کی چیز وں کا تذکرہ فر مایا ہے بیسب (سمجھانے کے لئے ) نام کی صد تک ہے۔ وہاں کی چیز وں میں سے دنا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔

عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُاللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفُجِيرًا

لفظ عُینا کیوں منصوب ہے بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ یہاں لفظ اعن محد وف ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات جو جام پیس کے وہ ایک ایسے چشمہ سے بھرا جائے گا جسے وہ لوگ بہا کر لے جائیں گے یعنی وہ چشمہ ان کی مرضی کے مطابق بہتا ہوگا اپنے منزلوں اور محلات میں جیسے چاہیں گے جہاں چاہیں گے اسے جاری کرلیں گے۔

یُو فُونَ بِالنَّذُ دِ دَیا مِیں وہ لوگ اپنی نذر پوری کرتے ہیں نذر کامعنی تو معروف ہی ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ حضرات کی نیک کام کی نذر مان لیتے ہیں تواسے پوری کر لیتے ہیں، جب کوئی شخص کسی کام کی نذر مان لیتو اس کا پورا کرنا واجب ہوجا تا ہے جبیبا کہ سورۃ الج میں فرمایا و کُنُو فُوا اُنْدُورَ اُھُمُ نذر ندر ان تو کوئی گناہ نہیں لیکن اگر نذر مان لے (اور گناہ کی نذر نہ ہو ) تو اس کا بورا کرنا واجب ہے اگر گناہ کی نذر مان لے تواسے پوری نذکرے بلکہ اس کا وہی کفارہ دیدے جوشم کا کفارہ ہے

احاديث شريفه مين نذركے بارے مين بير بدايات وارد بوكي بين (ديمو كا والعاع صفحه ٢٩٧)

وَيَخَافُونَ يَوُمًا كَانَ شَوُّهُ مُسْتَطِيْرًا يَبِي نَيك بندول كاصفت جاس ميں يرتايا بكرالله ك نيك بندك قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی تختی عام ہوگی ، سورج اور جاند بے نور ہوجا کیں گے ستارے جھڑ جا کیں گے آسان پھٹ پڑیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گےلوگ قبروں سے گھبرائے ہوئے اٹھیں گے۔حساب ہوگا، پیشیاں ہوں گی،حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رونے لگیس تو آپ نے فرمایا کیوں روتی ہوعرض کیا مجھے دوزخ یا دآگئی اس کی وجہ سے رور ہی ہوں۔ بیار شاد فرمائے کہ آپ قیامت کے دن اپنے گھروالول کو یا دفر مائیں گے آپ نے فرمایا تین مواقع میں کوئی کسی کو ہا دنہ کرےگا۔

ا۔ ایک تواعمال کے وزن کئے جانے کے وقت جب تک بینہ جان لے کہاس کے تول ہلکی ہوتی ہے یا بھاری۔ ۲۔ جب اعمال نامے تقیم کئے جانے لگیں گے جب تک بین جان لے کداعمالنا مددائے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں پشت کے پیھیے سے۔

۳۔ جب دوزخ کی پشت پر بل صراط رکھ دی جائے گی۔ (رواہ ابوداؤد معہ۲۹ ، ۲۶) وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّاسِيْرًا

یہ نیک بندوں کی صفت ہے مطلب میر ہے کہ بیاوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی مخلوق پر مال خرج کرتے ہیں مسكين كواوريتيم كواور قيدى كو كھانا كھلاتے ہيں اس ميں جولفظ اسير آيا ہے بعنی قيدي اس كے بارے ميں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے مسلمان قیدی مراو ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہر قیدی کو عام ہے کا فرمشرک قیدیں ہواس کو بھی کھا نا کھلا نا ثواب ہے خصوصاً جب کسی کوظلما قید کرلیا گیا ہو، پھر جب کسی کوتل کرنانہیں ہے اور جیل میں رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے کھانا دینا ہی ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہے۔

نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا:

إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا

یہ حضرات جوضر ورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں کوئی احسان نہیں دھرتے اور انہیں بتادیتے ہیں کہ آپ لوگ بے تکلف کھا ئیں ہاری طرف سے نہ کسی عوض کا مطالبہ ہے اور نہ کسی شکر میرکا ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجروثو اب کی امید ہے ہم صرف اس کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سے جب کسی پر پچھ خرچ کیا جائے تو صرف الله تعالى كى خوشنو دى مقصود ہونى چا بيئے نه نام آورى مقصود ہوند كسى عوض كى طلب ہو۔ حديد ہے كه دل ميں سي محى نه ہو کہ جس پرخرچ کیا ہے وہ میراشکریہا داکرے، جاہ اور مال کی ذراسی بھی طلب ہوگی تو اخلاص میں فرق آ جائے گا۔

بہت ہے لوگ کسی ضرورت مند پرخاص کراپنے عزیزوں پر مال خرچ کردیتے ہیں پھر کسی موقعہ پر احسان جنادیتے ہیں اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے وہ تو ایسا نکلا کہ اس نے پھوٹے منہ جزاک اللہ بھی نہ کہااییا کہ کرسب ڈبودیا، جس کے ساتھ احسان کیا تھااسے تو چاہیئے کہ شکریہ بھی ادا کرے اور دعاء بھی دے نیز لوگوں کو بتائے بھی کہ فلاں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے لیکن دینے والا اور خرچ کرنے والاصرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرے، حدیث شریف میں احسان جنانے کے لئے بڑی وعید آئی ہے۔ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تین مخص ا پسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور

ان کے لئے دردناک عذاب ہراوی حدیث حضرت ابوذر الله نے عض کیا کدان کابرا ہونقصان میں پڑیں یارسول الله بیکون لوگ ہیں آ بے نے فرمایا:

ا۔ اپ تہبندکو یے لئکا کر چلنے والا۔ ۲۔احسان جمّائے والا سا۔ پنی بکری کے سامان کوجھوٹی قتم کے ذریعے چالوکرنے والا۔ (رواہسلم)

اِنّا نَحَافَ مِنْ رَبِّنَا يَوُمًا عَبُوْسًا فَمُطَوِيْرًا (يہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا قول ہے، وہ قیامت کے دن کا استحصار رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپندر بسے بخت دن کا اثریشر کھتے ہیں یعنی ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ قیامت کے بخت دن میں اللہ تعالی ہماری گرفت نفر مائے لفظ عَبُوس فَعُولٌ کے وزن پہے جس کا معنی منہ بھی بگاڑ نا اور نا راضگی اور ترش روئی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور مُطَرِیرُ بھی تقریباً ای معنی میں ہے لیکن یہ بہت زیادہ منہ بگاڑ نے پردلالت کرتا ہے۔علامہ قرطبی نے حضرت بجاہد نے قبل کیا ہے کہ عُروس سے چرہ وبگاڑ کر سامنے آئے قیامت کے دن کو عُروس سے چرہ وبگاڑ کر سامنے آئے قیامت کے دن کو عُروس اور مُظرِرُ یا اور تحدیث کیا گیا ہے۔

فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَلَقَهُمُ نَصُرةً وَسُرُورًا ﴿ (سوالله انہیں اس دن کی تخی مے محفوظ فرمائے گا اور انہیں تازگ اور خوثی سے ہمکنار فرمائے گا) وہ دنیا میں قیامت کے دن سے ڈرتے تصاللہ تعالی انہیں اس دن کی تخی سے بچادے گا ان کے چروں میں حسن ہوگا تر وتازگی ہوگی اور دلوں میں خوثی ہوگی خوب ہشاش ہوں گے۔ بعلنا اللہ تعالی منہم (امین)۔

وَجَوْاهُمْ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَّحَوِيْرًا (اورالله تعالی اثبیں ان کے مبری وجہ سے جنت عطافر مائے گا اور ریشی لباس) مُتَّکِنْهُ فِي مُعَاعِلَهِ الْاَدَ آنِکِي (اس مع مسولوں یہ تکواگل کر میں کرمیں گ

مُتَّكِئِيْنَ فِيهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ (اس مِن مَسرايوں پر عَكِولاً عَلَى الْاَرَآئِكِ (اس مِن مَسرايوں پر عَكِولاً عَلَى الْاَرَآئِكِ (اس مِن شدهوپ ديكهيں گاورند شندُک) كَلْ يَرَونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا (اس مِن شدهوپ ديكهيں گاورند شندُک)

لین و بال کی نضار کیف موگ گری آوردهوپ کی تیش اور کسی طرح کی سردی اور شندک محسوس ندموگ \_

بِمَا صَبَوُوْ آ جوفر ما یا اس کاعموم تینول قتم کے صبر کوشامل ہے طاعات پر جمنا ( یعنی احکام کی باپندی کرنا ) اور اپنے نفس کو گنا ہول سے بچائے رکھنا اور مصائب اور مکروہات پر صبر کرنا <del>صَبَوُ وُ آ</del>ئے عموم میں سب داخل ہے۔

جنت کی پرفضاء بہاراورموسم کی کیفیت بیان کرنے کے بعدوہاں کے بھلوں کی کیفیت بیان فرمائی۔

وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلْلُهَا وَ ذُلِّلَتُ قُطُو فُهَا تَذُلِيُّلا ﴿ (اوران پراس کے بھل بھکے ۔ ہوئے ہوں گے )۔ جنت میں دھوپ نام کو نہ ہوگی سایہ ہی سایہ ہوگا اور سایہ قریب بھی ہوگا اور گہرا اور گھنا بھی کما قال تعالیٰ : وَنُذُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِیْلًا اور جو پھل ملیں گےوہ ان کے اختیار میں ہوں گے، کھڑے اور لیٹے اور بیٹھے تو ڑکیں گے۔

اس کے بعدال جنت کے برتنوں کا تذکرہ فرمایا۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنُ فِضَةٍ وَّأَكُوابِ كَانَتُ قَوَادِيرًا ﴿ (اوران كَ پاس چاندى كَ برتن لائِ جائي گاور آب خورے جو تُحشے كے مول كے وہ تُحشے چاندى كے مول كے ) لينى جن برتنوں اور آب خوروں ميں يہ حضرات جنت كى شراب پئيس كان ميں چاندى والى سفيدى موگى اوروہ تُحشے كى طرح شفاف بھى مول كے۔

قال صاحب الروح فالمراد تكونت جامعة بين صفا من الزجاجة وشفيفها ولبن الفضة وبياضها. (صاحب روح المعانى فرماتي الدور تن شف كاشفافيت وصفائى اور چاندى كى رُى وسفيدى سے بنائے كے مول كى) قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا بِرَن اور آب خور بے جن كاذكراو پر ہوا شراب سے بحرب ہوئے پیش كے جائيں كان كے مول كے) قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا بِرَن اور آب خور بے جن كاذكراو پر ہوا شراب سے بحرب ہوئے پیش كے جائيں كان كے ماكن كے اس ك

بھرنے اور پلانے پر جوخادم مامور ہوں گے وہ اس انداز سے انہیں پر کریں گے کہ اس وقت جو پینے کی خواہش ہوگی اس کے مطابق ان میں شراب بھریں گے نداس وقت کی خواہش میں کی رہے گی اور نداس سے پھے نیچ کا کیونکہ بید ونوں چیزیں برلطفی کی ہوتی ہیں۔ و یُسنقو نَ فِیْهَا کُاسًا کُانَ مِزَ اَجُهَا زَنْ جَبِیلًا عَیْنًا فِیْهَا تُسَمِّی سَلُسَبِیلًا (اور اس میں انہیں ایساجام پلایا جائے گاجس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی یعنی ایسے چشمہ سے جس کا نام السبیل ہوگا ) بی آمیزش زخیل یعنی سونٹھ کی ہوگی۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بھی ایساجام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایساجام پئیں گے۔ جس کی آمیزش زخیل سے ہوگی۔

اس کے بعد خدمتگاروں کا تذکرہ فرمایا جوشراب بلائیں گےاور دیگر خدمات انجام دیں گے۔

وَيُطُونُ عَلَيْهِمُ وِلُدَانٌ مُّحَلَّدُونَ (اوران كياس السائر كآمدورفت كري عجوبميشائر كي ريس كي المريس كي المريس كي المريس كي المريس كي المريس كي المريس المريض المريس المريض المريض

ے) جڑھ ہو چیک دمک میں موتی کی طرح ہوں گے اور خدمات انجام دینے میں جوادھرا ادھرآ کیں جا کئیں گے اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے بھر ہے ہوئی میں کوئی موتی یہاں رکھا ہے اور کوئی وہاں دھراہے ،سورہ والظّور میں فرمایا:

وَيَطُوُ فُ عَلَيْهِمُ عِلْمَانٌ لَّهُمُ كَأَنَّهُمُ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ ادران كياس السار كَ آمرورفت كري كَ لوياكه وه جصي ہوئے موتی ہیں بیاڑ كے ان كی خدمت كے لئے خاص ہوں كے (اورسورہ واقعہ میں فرمایا)۔

وَيَطُوُفُ عَلَيْهِمُ وِلُدَانٌ مُّحَلَّدُوُنَ بِأَكُوابٍ وَّابَارِيْقَ وَكَاسٍ مِّنُ مَّعِيْنٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (ان كَ پاس السَلِ عَج بيشلِ كَهَى بين عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

وَإِذَارَ أَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلُكًا كَبِيْرًا (اورائناطب اگرتود مال ديھے گاتو تجھے برا المك نظرآئ گا) اس ميں جنت كى وسعت بتائى ہے كوئی شخص بير نہ بھھ لے كدا ہے ہى چھوٹے موٹے گھر اور باغيچ ہول كے جيے دنيا ميں ہوتے ہيں۔ در حقیقت و ہال بہت برا المك ہے ہر ہر محض كوجو جگد ملے گی اس كے سامنے سارى دنیا كى وسعت بیج ہے۔

سب سے آخر میں جو محض جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس سے ارشاد ہوگا کہ جاجنت میں داخل ہوجاتیرے لئے اس دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس جیسی دنیا کے برابر دس گنا اس کے علاوہ اور ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس مخض کے بارے میں یوں کہا جاتا تھا کہ وہ اہل جنت میں سب سے کم درجہ کا جنتی ہوگا۔ (مقلوۃ المساع صغیمہ ۱۳۵۳ ناری دسلم)۔

جب ادنی درجہ کے جنتی کا اتنا برا رقبہ ہوگا تو مختلف درجات کے اعتبار ہے دیگر حضرات کے رقبہ کے بارے مین غور

عالِيَهُمُ ثِيَابُ سُنْدُسِ خُضُووً اِسُتَبُرَقِ (اوران پرباريك ريشم كَسِرَ كِرْب موسَكَ اورد بيزريشم ك كرر باري

ممانعت کا بھی خیال نہیں کرتے۔

ہوں گے ) پریشم وہاں کا ہوگا دنیا کاریشم نہ بھولیا جائے اور باریک اور دبیز دونوں قتم کے ریشم عمدہ ہوں گے من بھاتے ہوں گے۔

و کھی فی اسکاور مِن فی فی اور ان کوزیور کے طور پر چاندی کے کنگن پہنا نے جائیں گے ) سورۃ الکہف اورسورۃ الحج میں ہے کہ کنگن سونے کے ہوں گے اس میں کوئی منافات نہیں دونوں طرح کے کنگن ہونے کہیں سونے کے کنگن کا ذکر فرما دیا اور کہیں چاندی کا دائل جنت کے کپڑے ہرے رنگ کے ہوں گے کیونکہ پررنگ نظروں کوزیادہ بھاتا ہے اور کوئی لفظ حصر پر دلالت کرنے والہ بھی نہیں ہے جس سے مجھا جائے کہ صرف مبزرنگ بھی کے کپڑے ذیب تن کریں گے۔ آیت کریمہ و کہ کہم فینے اللہ میں نہیں ہے جس سے مجھا جائے کہ صرف مبزرنگ بھی کی ٹرے زیب تن کریں گے۔ آیت کریمہ و کہ کہم فینے اللہ میں نہیں ہے۔ آپ کے کپڑے بہنے چاہیں گو وہ بھی عطا کرد سے جائیں گا اور جس کا جو بھی عطا کہ دیا ہے گا اللہ جنت کو جو کنگن پہنا نے جائیں گان کی بارے میں رسول اللہ علیہ ہوجائیں تو اس کی روشنی اسکارہ وجائیں تو اس کی روشنی مورج کی روشنی کو ختی سے اسکورٹ سیاروں کی روشنی کو ختی سے اسکورٹ سیاروں کی روشنی کو ختی کی روشنی کو ختی سے اسکورٹ سیاروں کی روشنی کو ختی ہے جس سے اسکورٹ میں تو اس کی روشنی کو ختی سے اسکورٹ سیاروں کی روشنی کو ختی ہوں میں ایکھی گئتے ہیں مردوں پر بھالکیا جیس گئی المصل جو جائیں گئی تو کورتوں کے ہاتھوں میں ایکھی گئتے ہیں مردوں پر بھالکیا جیس گئی گئی تو کورتوں کے ہاتھوں میں ایکھی گئتے ہیں مردوں پر بھالکیا تھیں گے؟

جواب: کسی بھی لباس یازیور کا بخااور شائسته وآ راستہ ہونا ہر جگہ کے عرف پر موقوف ہوتا ہے دنیا میں اگر چے عموماً مرد کنگن نہیں پہنتے گر جنت میں خواہش کر کے پہنیں گے اور سب ہی کو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوں گے گھڑی کی چین ہی کو لیجئ طرح طرح کی بناوٹ اور چک وزیبائش والی پہنی جاتی ہے اور مردوں کے ہاتھوں میں اچھی گئی ہے بلکہ بعض قو موں میں تو بیاہ شادی کے موقعوں پر دولہا کوئنگن پہناتے ہیں اور برادری کے سب لوگ دیکھ کرخوش ہوتے ہیں چونکہ رواج ہے اس لئے سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے اور سب کے دل بھی اچھا سبھتے ہیں اور اس رواج پر اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کی

وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَوَابًا طَهُورًا ﴾ (اوران كارب أبيل ياكرن والى شراب بلائكا)

ال سورت ملى بهل جكر انَّ الْابُوارَ يَشُوبُونَ فرمايا بعردوسرى جكد وَيُطَافَ عَلَيْهِمُ بِالْيَهِ مِنْ فِطْهِ فرمايا جس مسان كرم يداعز اذكاذكر به كدخدام شراب لي كرم مي كرم يداعز اذكاذكر به كدخدام شراب لي كرم مي كرم

قال المحلى مبالغة في طهارته و نظافته بخلاف خمر الدنيا (علام کلی فرات بين بياس شراب کی پاكيزگی وطهارت بين مبالغه مبالغه في طهارته و نظافته بخلاف خمر الدنيا (علام کلی فرات بين بياس شراب کی پاکی اورصاحب معالم التر پل نے حضرت ابوقلاب اور حضرت ابراجیم سے قل کیا ہے کہ لا يصير بولا نجسا ولكن يصير وضحا في ابدانهم كويح المسك المخ (وه شراب ناپاک شراب بين بخ گيكن وه جنتيوں كيدن مين جاكر كمتورى كی خوشبووال قطرے بين كي ك

لینی اسے شراب طہوراس لئے فرمایا کہ وہ ناپاک پیٹاب نہ ہے گی بلکہ مشک کی طرح پینے ہوکرنکل جائے گی اول کھانا کھا کہ کھا کی سے بھر شراب طہورلائی جائے گی جب اسے ٹی لیں گے تو جو بچھ کھایا تھاوہ سب ان کے مسامات سے خوب تیز مشک سے بھی زیادہ خوشبووالا پینے بن کر نگل جائے گا جن سے ان کے پیٹ خالی ہوجا کیں گے اور کھانے پینے کی خواہش پھر عود کر آئے گی۔
بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لفظ طہور مُطَعِّر کے معنی میں ہے لینی پاک کرنے والی چیز اس کا حاصل بھی تقریباً وہی ہے۔
جو حضرت ابوقلا بہ نے فرمایا ہے کہ جو بچھ کھایا ہوگا بی شراب اندر جاکر مشک کی طرح باہر آجائے گی جس کی وجہ سے پیٹ

خالی ہوجا کیں گے۔

اِنَّ هَالَمَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَ كَانَ سَعُيْكُمْ مَّشُكُورًا (الله تعالی كلطرف سے اعلان ہوگا كہ يقين جانو يہ تنہارا صله ہے اور تم نے جوكوشش كي تقى (يعنی نيك كاموں میں لگے تھے) وہ مقبول ہوگی اور اس كی قدر دانی كی گئی جواس انعام اور اكرام كاذريد بن گئی)۔

# إِيَّا نَعَنُ نُرَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُالَ تَنْزِيلًا ﴿ فَاصْدِرْ لِكُلُّمِ رَبِّكُ وَ لَا تُطِعُ مِنْهُمُ الْمُنَّا أَوْكُفُورًا ﴿ ا

بلاشبہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا تھوڑا کر کے، سوآپ پروردگار کے عظم پر جے رہیے اور ان میں سے کی فاس کافر کی بات نہ مائے

وَاذْكُرِ السَّمِرَةِ لِكَ بُكْرَةً وَآصِيلًا ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَاسْعُنُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْلًا طُونِيلًا ﴿ إِنَّ هَوُلَا يُعِبُونَ

اور مج شام اپنے رب کا نام ذکر کیجے اور رات کے حصہ میں اس کو مجدہ سیجے اور رات کو بری ور سک اس کی شیخ بیان کیجے، باشبہ بدلوگ جلدی والی

الْعَاجِلَةَ وَيَكَارُونَ وَرَآمُهُمْ يُومًا ثَقِيْلًا ﴿ نَعَنُ خَلَقُنْهُمْ وَشَكَدُنَا آسُرَهُمْ وَ وَإِذَا شِئْنَا

چز سے مجت کرتے ہیں اور اپ چیچے ایک بھاری دن چھوڑ بیٹے ہیں ہم ہی نے آئیس پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط بنائے اور ہم جب چاہیں

بكُلْنَا آمَثَالَهُ مُتَبُدِيلُهُ وإِنَّ هٰذِا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا

ان کے جیے لوگ بدل دیں، بلاشہ یہ تھیجت ہے مو جو مخص جاہے اپنے رب کی طرف داستہ افتیار کے، اور اللہ ک

اَنْ يَشَاءُ اللهُ إِنَّ الله كَانَ عَلِيْمًا عَلِيمًا فَيُدُخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالطلِمِينَ

مثیت کے بغیر تم کھے نیں چاہ کتے، بلاثبہ الله علیم ہے تکیم ہے، وہ جے چاہے اپنی رحمت میں داغل فرمائے، اور جو ظالم ہیں ایک کہ عمد ایک ایک کیا گائے گائے ایک کہ عمد ایک کہ عمد ایک کہ ایک کہ عمد ایک کہ ایک کہ عمد ایک کہ ایک کہ عمد ایک

ان کے لئے اس نے دروناک عذاب تیار کیا ہے

حضرت رسول کریم علی کا الله تعالی کا حکم که آب صبح شام الله تعالی کا ذکر سیجے اور رات کونماز پڑھیئے اور دیر تک تنبیح میں مشغولیت رکھئے فاسق یا فاجر کی بات نہ مانیئے

قضسيو: الل جنت كانعامات كاذكر فرمانے كے بعداس انعام عظيم كاتذكره فرمايا جودنيا ميں رسول الله عظيم كاتذكره فرمايا جودنيا ميں رسول الله عظيم كاتذكره فرمايا جودنيا ميں رسول الله علي كو كہتے ہيں۔
جس كے ذريعة آخرت ميں انعامات مليں كے ، بيانعام قرآن كريم كى تنزيل ہوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا كركے نازل كرنے كو كہتے ہيں۔
الله تعالی نے قرآن مجيداول سے آخرتك بيك وقت پورانازل نہيں فرمايا بلكہ تھوڑا تھوڑا كركے اتارا۔ اس ميں آپ كے لئے بھی آسانی ہوگئ اور حضرات صحابہ كے لئے بھی ، تھوڑا تھوڑا كركے ياد بھی ہوگيا اور جسے جسے نازل ہوتا رہا آپ مخاطبين كو كہنچ تے رہے چونكہ قرآن كے پنچانے پردشن تكليف پہنچاتے تقداى لئے الله تعالی نے تھم دیا: فَاصُبِرُ لِحُحْمِ وَبِّكَ (كرائين رب كے تم كی ادائيگی میں صر كے ساتھ گھر ہے)۔

وَلا تُطِعُ مِنْهُمُ اثِمًا أَوُ مَنْفُورًا (اوران اورول ميس كى فاس ياكافرى بات ندمائ ) ياوك آپ وتلغ س

روکتے ہیں آپ ان کی فرما نبرداری نہ کریں اور تبلیغ کے کام میں گےرہیں۔ وَ اَذْ تُحُو اَسْمَ رَبِّکَ بُکُو قُو اَصِیلاً (اور شِحَ شَام اپنے رب کانام ذکر کیجئے)۔ وَمِنَ اللَّیُلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَینًلا طَویُلاً (اور رات کے جے میں بھی اپنے رب کو تجدہ کیجئے اور رات کے جے میں اس کی تیج کیا کیجئے) اس میں یہ بتایا کہ کار دعوت کی مشغولی کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی عبادت میں بھی مشغول رہیں نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تحق عابدوذاکر ہوگا۔ تبلینی کاموں میں اس کی معاونت ہوتی رہ گی اور کام آگے بڑھتار ہے گا۔

إِنَّ هَوُّ لَا يَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (باشبدياو العلاى والى چز عجب كرتين)

جولوگ دینِ اسلام قبول نہیں کرتے تھے (اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے سامنے تق پیش ہوتا ہے تو نہیں ا مانے )ان لوگوں کاحق سے منہ موڑ نااس لئے ہے کہ انہیں عاجلہ (جلدی والی چیز ) یعنی دنیا محبوب اور مطلوب ہے وہ سیجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو دنیا ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے نہ جائدا در ہے گی نہ گھر دراور عہدہ بھی جاتا رہے گا،کیکن وہ پنہیں دیکھتے کہ موت کے بعد جوحق قبول نہ کرنے کی سزا ملے گی وہ بہت بڑی ہوگی اور ہمیشہ رہے گی بھی نہ ٹلے گی یہ ہمیشہ والی سزاجس دن سامنے آئے گی اس دن کی مصیب کا خیال نہیں کرتے ،اس کوفر مایا:

وَیَلُورُونَ وَرَ آنَهُمُ یَوُمًا قَقِیلاً (ییلوگ اینے سامنے بوے بھاری دن کوچھوڑے ہوئے ہیں) در حقیقت دنیا امتحان کی جگہ اور دنیاو آخرت دونوں سوتنیں ہیں ایک سے محبت کی تو دوسری گئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کے پاس ذراسی بھی دنیا نہیں ہےنہ مال ہے نہ جاہ ہے نہ پیسہ نہ کوڑی نہ عہدہ نہ منصب نہ جاہ نہ عزت، وہ بھی کفرسے جیکے ہوئے ہیں۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد۔

ہے معباہ ہے مدیسہ دور کی مہرہ میں مصلب معباہ میر ک اور دو ہو گیا مت کے منکر تھان کے استعجاب اور انکار کی تردید جولوگ قیامت کے دن زندہ ہوکر اٹھنے پر تعجب کرتے تھے اور دو ہو عقامت کے منکر تھے ان کے استعجاب اور انکار کی تردید

كرتے موے فرمایا فَحُنُ خَلَقُنهُمْ وَشَدَدُنا آسُوهُمْ (مم بى فان كو پيداكيااورمم بى فائح جوڑ بندم ضبوط كے)\_

وَ اِذَاشِنُنَا بَدَّلُنَاۤ اَمْتَالَهُمُ تَبُدِیُلاً (اورہم جب چاہیں ان کے جیے لوگ بدل دیں) یعنی ان کی جگہ ان جیے لوگ پیدا کردیں۔ جس ذات پاک نے اولاً پیدا کیا مضبوط ہنایا وہ تہاری جگہ دوسر بےلوگ پیدا فر ماسکتا ہے اور وہ تہہیں موت دے کر دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔

وَشَدَدُنَا اَسُوهُمُ جَوْرِ مایا (کہم نے ان کے جوڑمضبوط کئے)اس میں اللہ تعالی کے اس انعام کا بیان ہے کہ گوشت اور ہڈی اور کھال سے جواعضاء ہے ہوئے ہیں بیرات دن حرکت میں رہتے ہیں اٹھنے بیٹے میں مڑتے ہیں، کام کاج میں رگڑ ہے جاتے ہیں لیکن نرم اور نازک ہوتے ہوئے نہ گھتے ہیں نہ ٹوشتے ہیں، جبکہ لوہے کی مشینیں بھی گھس جاتی ہیں، اور بار بار پرز بے بدلنے پڑتے ہیں بیاللہ تعالی کافضل عظیم ہے کہ انسانی اعضاء بھین سے لے کر بڑھا بے تک کام کرتے رہتے ہیں۔

رسول الشریطینی کا ارشاد ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تم سے ہر خص کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے سو ہر سنبحان الله کہنا صدقہ ہے اور ہر الله اکبو سنبحان الله کہنا صدقہ ہے اور ہر الله اکبو کہنا صدقہ ہے اور ہر الله اکبو کہنا صدقہ ہے اور دورکعتیں چاشت کی پڑھ کی جائیں تو وہ اس سب کہنا صدقہ ہے اور دورکعتیں چاشت کی پڑھ کی جائیں تو وہ اس سب کے بدلہ کا کام و سے جاتی ہیں۔

عان کودوزخ سے بچاچکا ہوگا۔(رواہسلم)

و هذا آخر تفسير الانسان والحمدالله المليك الرحمن والصلوة والسلام على سيد ولدعدنان، و على آله و صحبه الذين نقلو القرآن، فلهم الاجر الى آخر الازمان

# كَوْ الْمُعْلِكِينِ فَي مُرْسُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سوره مرسلات مكم عظمه مين نازل موئى اس مين بياس آيات اوردوركوع بين

#### يسم الله الرحمن الرحيو

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبر امبر بان نہایت رحم والا ہے

وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا فِإِفَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَوَالنَّيْرَتِ نَشْرًا فَالْفُرِقَتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيْتِ

تم ہاں اواول کی جوفٹ پنچانے کے لیے سیجی جاتی ہیں، بیران ہواوک کی جو تی ہے۔ اچھ جاتی ہیں اوران ہواوک کی جوبادل کو پسیلاتی ہیں، بیران ہواوک کی جوانش کی اور

ذِكْرًا فَعُنْرًا أَوْنُذُرًا قُ إِنَّهَا تُوْعَلُ وَنَ لَوَاقِعٌ قَ وَذَا النَّجُومُ خَلِسَتْ قَ وَإِذَا التَّكَأَ فُرْجَتْ قَ

كالمقاءكر في بين أقب كوهو رياة دائ كوهو ريمات بين بحرة حم كاتم تصعده كياجاتا بود خروره اقع ووفي بسوجب ستار يدينودكوي يميا كالدوجب آسان مهد جائكا

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ فُوإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ فَرِكِي يَوْمِ أُجِّلَتُ فَلِيَوْمِ الْفَصْلِ فَوَمَآ آدُريكَ

اور جب پہاڑاڑتے پھریں گےاور جب پغیرمعین وقت پرجع کئے جائیں گے، کس دن کے لئے ان کامعالمدملتوی کیا گیا۔ فیصلہ کے دن کے لئے اور آپ کومعلوم ب

مَايَوْمُ الْفَصْلِ فُويُلُ يُومَى إِذِيلَهُ كُنِّ بِيْنَ ﴿

فیصلہ کا دن کیا ہے، بری خرابی الله اس دن جھٹلانے والوں کیلئے

قیامت ضروروا قع ہوگی،رسولوں کو وقت معین پر جمع کیا جائے گا، فیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے

قضمين نكوره بالاآيات مين مواول كي قسمين كهائين اور قسمين كهاكرية بتاياكتم سے جس چيز كا وعده كيا جار باہوه چيز

ضرور واقع ہوگی یعنی قیامت ضرور ہی آئے گی انکار کرنے سے ملنے والی نہیں ہواؤں کی جوشمیں کھا کیں اس میں دونوں قم کی ہوا کیں فرکر جیں۔ فاکنور جیں۔ فاکنور جیں۔ فاکنور جیں۔ فاکنور جیں۔ فاکنور جیں۔ فاکنور جینے الی جی اور تیزی اللہ کی گرفت اور نعت یا دل نے والی جی بہنی نیزی آئی جیں۔ اسے بھے لینا چاہیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اس روز شکر کا تواب ملے گا اور تو برکرنے والوں کوفائدہ کہنے گا۔

اس کے بعد قیامت کے دن کی کیفیت بتاتے ہوئے اوشاد فرمایا کرستارے بنور ہوجا کیں گے اور آسان بھٹ جائے گا۔ پہاڑاڑتے پھریں گے اور حضرات انبیائے کرام علیم الصلاوة والسلام وقت مقرر پرجم کئے جا کیں گے اس وقت فیصلہ کیا جائے گا۔ لِاَیّ یَوْم اُجّلَتُ (کس دن کے لئے پیٹیمروں کامعاملہ ملتوی رکھا گیاہے)

اس کے جواب میں فرمایا کہ لیکوم الفصل (کرفیط کے دن کے لئے معالمہ ملتوی کیا گیاہے) لیعن دنیا میں جو کفار ایمان جو کفار ایمان جو کئوں کے ایمان جو کہا گیاہے دنیا میں سرانہیں مل رہی ہے تو ہمارا چھ کا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہان کا فیصلہ، فیصلے کے دن کے لئے مؤخر کیا گیاہے اور فیصلہ کا دن کیسا ہے اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خراقی ہے۔

اَكُمْ نُهُ لِكِ الْأَوَّ لِيْنَ ﴿ ثُمِّرُ نُتَبِعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ ﴿ كَالْ لِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ٥

کیا ہم نے الح لوگوں کو ہلاک نہیں کیا چر پچلے لوگوں کو ان ان کے ساتھ کردیں گے ہم جرین کے ساتھ ایا ای کرتے ہیں،

وَيْلُ يَوْمَبِ ذِلِلْمُكُنَّ بِينَ ﴿ الْمُرْفَعُلُهُ كُنُومِنْ مِمَا مِعْمِينٍ ﴿ فَجَعَلُنَهُ فِي قَرَارِ مُكِنَّنِ ﴿

اس روز حق جللانے والوں کی بوی خرابی ہوگی کیا ہم نے حمہیں دلیل پانی سے نہیں پیدا کیا سو ہم نے اسے مخبرنے کی محفوظ جگہ میں

إِلَى قَكَ رِمْعَلُوْمِ فَقَكَ رُيّاً فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ۖ وَيُلُّ يَوْمَبِ ثِ لِلْمُكُنِّ بِيْنَ ﴿

ایک وقت مقرر تک رکھا ہو ہم نے ایک اندازہ تھرادیا سو ہم کیے اجھے اندازہ تھرانے والے بین اس دن بڑی خرابی بے جطانے والوں کے لئے،

ٱلمَرْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ اَخْيَاءً وَامْوَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَعِعْتٍ وَٱسْقَيْنَكُوْ

کیا ہم نے زین کو زندوں اور مردول کوسمیٹے والی نیل بنائی اور ہم نے اس میں اونے اونے پہاڑ بنادیے اور ہم نے حمیس

مُلْءً فُرَاتًا ٥ وَيُلُّ يَوْمَ إِنِ الْمُكُنِّ بِينَ

مینھا پانی باایا،اس دوز بردی فرانی ہے جسٹانے والوں کے لئے۔

پہلی امتیں ہلاک ہوچکی ہیںان سے عبرت حاصل کرو،اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرو، جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے

تفسيو: جب تكذيب برعذاب من متلاك جانى وعيد سائى جاتى تقى تو كذبين ومكرين كت تقدريالى بى باتي بي بات بي بي عذاب وداب كها آن والانبيل الله تعالى شانه نور ماياكيا ونيا مين جم نوتم سے بہلے لوگوں كو بلاك نبيل كيا؟ اسے تو تم

مانتے ہو کہتم سے پہلی قویس ہلاک ہوئی ہیں اوران پر عذاب آیا ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے بعد والوں کو بھی ان کے ساتھ کردیں گے بعنی بعد والوں کو بھی عذاب دیں گے اور ہلاک کریں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ ایبا ہی کرتے ہیں بعنی کافروں کے کفر پر سزادینا طے شدہ امر ہے خواہ دنیا وآخرت دونوں میں سزا ملے خواہ صرف آخرت میں عذاب دیا جائے۔ بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے۔

جولوگ قیامت کے منکر تھے انہیں بہی تعجب ہوتا تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ان کے استعجاب کو دور کرنے کے لئے ارشاد فرمانیا کیا ہم نے تہمیں ذلیل پانی یعنی قطرہ منی سے پیدانہیں کیا؟ اس نطفہ کو تھر نے کی محفوظ جگہ میں یعنی ما در رحم میں تھرایا لیعنی وقت ولا دت تک اور یہ وقت ہم نے مقرر کر دیا سوہم اچھے وقت مقرر کرنے والے ہیں، جو وقت مقرر کیا تھیک مقرر کیا اس کے مطابق ہرایک کی ولا دت ہوئی بری خرانی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے۔

اس کے بعد فرمایا کیا ہم نے زمین کو سمیٹے والی نہیں بنائی ؟ دیکھواس نے زندوں اور مردوں کو سب کو سمیٹ لیا جب قیا مت کا دن ہوگا (جوزندہ ہوں گے وہ بھی مرجائیں گے) پھر یہ سب زندہ ہوکر اٹھیں گے تم بھی اللہ کی مخلوق ہواس نے تہہیں اپنی زمین میں دوسری مخلوق کی طرح جمع فرمادیا ہے قیا مت کے دن زمین کے پیٹ سے نکل کر باہر آجا کے ، مزید فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں دوسری مخلوق کی طرح بیاڑ بنادیئے ان پہاڑوں سے تہارے لئے بہت سے فائدے بیں جن بیں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ زمین میں بڑلے ہوئے ہیں جو اسے ملئے نہیں دیتے پھر جب قیا مت کا دن ہوگا تو زمین میں زلزلد آجائے گا اور پہاڑ بھی دھنے ہوئے اون کی طرح اڑے گا ور پہاڑ بھی دھنے

مزیدفرمایا کہم نے تہیں بیٹھا پائی بلایا، یہ بیٹھا پائی تہمین سیراب کرتا ہے خوب پیتے ہواور بیاس بھاتے ہو۔اس کاشکر ادا کرنالازم ہے۔لہذاتم اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہواس کے نجی تیک گئے۔ ہو وَیُلُ یُّوُمَنِدِ لِلْلُمُ کَلِدِیدُنَ بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے۔

تمہارے یاس کوئی تدبیر ہے قو میرے مقالبے میں اس تدبیر کواستعال کرلو، بزی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے

## منکرین سےخطاب ہوگا کہا بیے سائبان کی طرف چلوجوگرمی سے نہیں بچا تاوہ بہت بڑے بڑے انگارے پھینکتا ہے، انہیں اس دن معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی

قضسیو: منظرین اور مکذیین جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اس کی طرف چلو جسے تم جھٹا یا کر عتے سے یہ لوگ دوزخ کو اور دوزخ کے عذابوں کو جھٹا سے سے اور سجھتے سے کہ یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو دوزخ کے عذاب میں جتال ہوں گے ابھی اس میں داخل نہ ہوں گے کہ دوزخ سے ایک بڑا دھواں نکلے گاد کھنے میں سایہ کی اور خور کے بھٹے میں سایہ کو گھٹے میں سایہ ہوگا کی مندو کے طرح ہوگا (جس کا ترجمہ سائبان کیا گیا ہے ) اس سایہ کے تین کلڑے ہوجا ئیں گے دیکے میں سایہ ہوگا کی سایہ کا کام ندو ہے کہ نداس سے کوئی شندک حاصل ہوگی اور ندوہ گرمی سے بچائے گامفرین نے فرمایا ہے کہ کا فر لوگ حساب سے فارغ ہونے تک اس دھوئیں میں دہیں گے۔ اس دھوئیں میں دہیں گے جیسا کہ مقبولان بار گا الی عرش کے سایہ میں ہونگے۔

میتودهوئیں کا ذکرتھا جودوز ہے نظے گاس کے بعددوز نے کے شراروں اورانگاروں کا ذکرفر مایا ارشادفر مایا کہ جہنم ایسے
ایسے انگاروں کو چھنے گاجیے بڑے بڑے کی لینی مکا نات ہوں اور جسے کالے کالے اونٹ ہوں کے کھا نگارے بہت بڑے بڑے
ہوں گے اور پچھ چھوٹے ہوں گے یہ چھوٹے بھی ایسے ہوں گے جسے کالے کالے اونٹ (جب اس آگ کے انگارے است ہوں گے دور کے بول گے وہ آگ گئی بڑی ہوگی ای سے بھی لیاجائے) وَیُلْ یَوْ مَنِدِ لِلْلُمُ کَدِّدِیْنَ (بڑی خرابی ہے اس دن جھلانے والوں کے لئے)

مزیدفرمایا کہ بیدوہ دن ہوگا جس میں بیلوگ نہ بول سیس گے اور ندان کوعذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گالہذاعذر کی پیش نہ کرسیس گے۔ بیشروع میں ہوگا بعد میں بولنے اور عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ کیکن وہ کچھ فائدہ نہ دی گی۔ کیا قال تعالیٰ : یَوُمَ لَا یَنفَعُ الظّلِمِیْنَ مَعُدِرَتُهُمُ وَلَهُمُ اللَّعُنَةُ وَلَهُمُ سُوَّاءُ اللَّالِ (اس دن ظالموں) کی معذرت نفع شدے گی اور ان کے لئے لعت ہوگی اور وہاں کی بدحالی ہوگی )

وَيُلٌ يَّوُمَئِدٍ لِلمُكَدِّبِينَ (خرابي باس دن جسلان والوس كے لئے)

جرین سے کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ کا دن ہے آج ہم نے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا آج ہمارا ہی فیصلہ چلے گا ہمارے فیصلہ سے بیخنے کی کوئی صورت نہیں ہے نہ عذاب سے فی سکتے ہیں نہ بھا گ سکتے ہیں اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہوتو میرے مقابلہ میں کراولیکن دہاں کوئی تدبیر نہیں ہو سکے گ ۔ وَیُلٌ یَّوُ مَئِذٍ لِلْمُ کَذِّبِیْنَ (بِرِی خرابی ہے اس دن جھٹا نے والوں کے لئے )

#### اِنَّ الْمُتَعِیْنَ فِی ظِلْلِ وَعُمِیُونِ ﴿ وَ فَوَاکِ مِمَا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْكًا إِمَا باشِه پربیزگار لوگ مایوں اور چشوں میں اور ایے میوں میں ہوں کے جن کی اشتباء ہوگ، کھا، اور بو مبارک طور پر

لا بر برواد و و عالم اور بول عن اور اليه عيون عن بول ع بن ما النهاء بهوي، الماء اور بو مبارك عور به كُنْ تُعرَ كُنْ تُعْرِبَعُ مِكُونَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ بَجُرِى الْمُعُسِنِينَ ﴾ ويُكُ يُومُبِ إِللَّهُكُنِّ بِينَ كُلُوا وتَمتَعُوا

ان اعمال کے عوض جوتم کرتے تھے بلاشہ ہم ای طرح اچھے کام کرنے والوں کوبدلہ دیتے ہیں، بزی خرابی ہے اس ون جھٹلانے والوں کے لئے کھاواور برت لو

## قَلِيْلًا إِنَّكُوْ هُجُومُوْنَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَيِنِ لِلْفُكَنِّ بِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْكُعُوْا

تھوڑے سے دن بے شک تم مجرم ہو۔ بوی خرابی ہے اس دن جطلانے والوں کے لئے اور جب ان سے کہاجاتاہے کہ جھو تو

لا يَرْكُونَ @ وَيْكَ يَوْمَ إِذِ لِلْهُكَذِبِينَ @ فَإِلَى حَدِيْثٍ بَعْكَ لَا يُؤْمِنُونَ هُ

نہیں جھکتے، بری خرابی ہے اس دن جھلانے والوں کے لئے، سو قرآن کے بعد کون کی بات پر ایمان لائیں گے۔

#### متقیوں کے سابوں، چشموں اور میووں کا تذکرہ

قصديو: مكرين وكمذيين كاعذاب بيان فرمان كي بعد متقول (پر بيزگارون) كانعامات بتات بوك ارشادفر مايا يقين جانو پر بيزگاروك سايون بين بوك في (يدون سايوب بين بوك في (يدون سايوب بين بوك في (يدون سايوب بين بوك في استان بادر يوگان ايت و دَانِيَة عَلَيْهِم ظِللُهَا بين فرمايا) اور چشمون بين بول في بول في بول في بان لوگول سے کہا جائے گا کد کھاؤ بيومبارک طريقه پران اعمال کی وجہ سے جوئم کرتے تھے ،مبارک ہونے کا مطلب بيہ کہ جو پھی کھائيں بيس في وہ جسموں کے لئے بھی مبارک ہوگا اور نفول کو وجہ سول کے اور ان سے جم اور جان کو ذرای بھی مرغوب ہوگا ، وہاں کی ماکولات اور مشروبات طبیعت اور مزاج کے ظاف نه بول کے اور ان سے جم اور جان کو ذرای بھی مرغوب ہوگا ، وہاں کی ماکولات اور مشروبات طبیعت اور مزاج کے ظاف نه بول کے اور ان سے جم اور جان کو ذرای بھی کر نیوالوں کو ای کولات اور مشروبات طبیعت اور مزاج کے ظاف نه بول کے اور ان سے جم اور جان کو ذرای بھی کر نیوالوں کو ای کولات اور مشروبات طبیعت اور مزاج کے ظاف نه بول کے اور ان سے جم اور جان کو ذرای بھی کر نیوالوں کو ای طرح بدلد دیا کرتے ہیں۔ و کُیلٌ یُو مَعَلِدٌ لِلْمُ گذِبِینُ فَر بِن خرابی بول کے بیر کا کرت ہوں کے اور اور سے خطاب فرمایا کہ م دنیا میں تھوڑے دن کھالواور اللہ کی نوتوں کو برت لوان سے فائدہ اٹھالوئم نجرم ہو اس کے بعد کا فرون سے خطاب فرمایا کہ م دنیا میں تھوڑے دن کھالواور اللہ کی نوتوں کو برت لوان سے فائدہ اٹھالوئم نوتوں کو برت نوان سے فائدہ اٹھالوئم نوتوں کو برت نوانوں کو برت کو برت کو برت نوانوں کو برت کو برت

اس کے بعد کافروں سے خطاب فرمایا کہتم دنیا میں تھوڑ ہے دن کھالوا وراللہ کی تعتوں کو برت لوان سے فائدہ اٹھالوتم مجرم ہو
کافراور مشرک ہوعذاب کے ستحق ہواگرتم ایمان نہ لائے تو عذاب میں جانا پڑے گا۔ وَیُلٌ یُّوُ مَئِدٍ لِلْلُمُ گَذِبِیُنَ (بری خرابی
ہے اس دن جمٹلانے والوں کیلئے)

دنیای جبان سے کہاجاتا ہے کہاللہ کے سامنے جھورکوع کرو بجدہ کرواورنماز پڑھوتو فرما نبرداری نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ، نماز سے ڈور رہتے ہیں اور ایمان سے دور بھا گتے ہیں۔وَیُلٌ یَّوُ مَئِدِ لِلْمُکَذِبِیْنَ (اورخرابی ہے اس دن جھلانے والوں کے لئے )۔

آخریں فرمایا فَبَاَیِ حَدِیْتِ بَعُدَهٔ یُوُمِنُونَ (کہیلوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جوطرح طرح سے سمجھا تا ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کو بھی مانتے ہیں لیکن اس پرایمان نہیں لاتے ، جب اس پرایمان نہیں لاتے وانہیں کس چیز کا انتظار ہے اس کے بعد کس چیز برایمان لائمیں گے؟

الحمد الله على تمام تفسير سورة المرسلت اولا و آخراً وباطنا و ظاهرا

# سِكُفُّ النَّبَائِكِيَّةُ وَهِي ٱرْبَعُنُ الْبُكَّ وَنِهَا رُجُعُنُ الْبُكَا وَنِهَا رُجُعُنُ الْبُ

سورة النباء مكه معظمه بين نازل هو كى اس بين حياليس آيات اور دوركوع بين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِكِيمِ

شروع الله كنام عيجوبوامبريان اورنهايت رحم والاب

## عَمّر بَيْسَآءُلُونَ ﴿ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ ۗ الَّذِي هُمُ فِيْهِ مُغْتَلِفُونَ ۗ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۗ

یہ لوگ کس چیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، بری خر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں خبردار، وہ عنزیب جان لیں گے

ثُوّ كُلُّاسْيَعْلَمُوْنَ ۗ ٱلَمْ يَجْعُلِ الْأَرْضَ مِهْدًا فَوَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْنَكُمْ اَزُواجًا ﴿ وَجَعَلْنَا

چر خردار وہ عقریب جان کیں گے، کیا ہم نے زمین کو چھونا اور پہاڑول کو میخس نہیں بنایا، اور ہم نے تنہیں جوڑے پیدا کیا ہے اور تمہاری

#### نَوْمَكُمُ سِبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَا الَّيْلِ لِبَاهًا ٥ وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَاشًا ٥ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ١

نیند کو ہم نے آرام کی چیز بنایا اور رات کو لباس بنایا، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر سات مطبوط آسان بنائے،

#### وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَآنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَةِ مَاءَ ثَبَّاجًا ﴿ لِنُغْرِجَرِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴾

اور ہم نے بنادیا ایک روثن چراغ، اور ہم نے اتاردیا پائی سے محرے ہوئے بادلوں سے خوب بہنے والا پائی تاکہ ہم اس کے ذریعہ دانے اور سری

#### وُجَنَّتٍ ٱلْفَافَاهُ

اور گنجان باغ نكاليس

تفسیعی: یہاں سے سورۃ النباء شروع ہورہی ہے اس کے ابتداء میں لفظ عم ہے بیعن حرف جار اور ما استفہامیہ سے مرکب ہے اس میں آخر سے الف ساقط ہو گیا اورنون ساکن کامیم میں ادغام کردیا گیا۔

تفنیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب رسول الشائی پرقرآن نازل ہوتا تو قریش مکہ آپی میں بیٹی کر ہاتیں کیا کرتے سے ،اور معالم سے (قرآن مجید میں قیامت کا ذکر بھی ہوتا تھا) اسے من کر بعض لوگ تقد این کرتے اور بعض تکذیب کرتے سے ،اور معالم التزیل میں ہے کہ وہ لوگ قیامت کی ہاتیں من کر کہتے سے مَاجَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَیْ الله الله کی کہ اللہ التزیل میں ہے کہ وہ لوگ کی اس گفتگو پر عَمَّ یَتَسَلَاءَ لُونَ نَازل ہوئی کہ بیلوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں پھر خود ہی جواب وے دیا کہ بری خبر کے بارے میں آپی میں سوال کرتے ہیں جس میں اختلاف کررہے ہیں کوئی محرے اور کوئی قصد بی کررہا ہے۔

مزید فرمایا کُلّا (خبردار)اس میں زجراورتو نخ ہے کہ قیامت کا اٹکار کرنا ان کے حق میں اچھانہیں ہے عقریب ان کو پیت چل جائے گا اور تکذیب کی سزاسا منے آجائے گی اس کو دومرتبہ بیان فرمایا۔

اس کے بعداللہ تعالی شانہ نے اپن قدرت کے مظاہر بیان کئے جولوگوں کے سامنے ہیں اور وہ اقراری ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جواس کی قدرت باہرہ پر دولالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جس نے یہ چیزیں پیدا فرما کیں وہ مُر دول کو زندہ

كرنے يرجمي قادر ہے۔

قال القرطبي ولهم على قدرته على البعث اى قدرتنا على ايجاد هذه الامور اعظم من قدرتنا على الاعادة.

فرمایا کیا ہم نے زمین کو پھوتانہیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو پیمنی بنایا؟ زمین کو پیدا فرمایا پھر اسے پھیلادیا اور بوے

بڑے ہوجھل پہاڑاس میں بیدا فرمادیئے تا کہ وہ حرکت نہ کرے بندے اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں سفر کرتے ہیں گاڑیاں

ووڑاتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی بڑی نعت ہے، پھر فرمایا کہ ہم نے تہمیں ازواج بنادیا یعنی تم میں مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی تا کہ
آپس میں میاں ہوی بنتے ہو، ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہو پھر مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے جس سے
توالد و تاسل کا سلسلہ جاری ہے۔

پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے نیندکوآ رام کی چیز بنادیا ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت کرتے ہو جب تھک جاتے ہوتو سوجاتے ہونیندکرنے کی وجہ سے تھکا وٹ دور ہوجاتی ہے اور تازہ دم ہو کر پھر کام کرنے کے لائق ہوجاتے ہو، اس مضمون کو سُبَاتاً سے تعییر فرمایا سُبَات قطع لیعن کا شے پر دلالت کرتا ہے۔ نیندگی اعتبار سے سبات ہے، جب کوئی شخص سوجاتا ہے تو اس کے اعضاء کی اختیاری حرکت اور مشخولیت ختم ہوجاتی ہے اور جو تکان ہوگی تھی وہ بھی منقطع ہوجاتی ہے۔

رات کوآ رام کے لئے اور دن کوطلب معاش کے لئے بنایا راتوں کو گھروں میں آ رام کرنے کے بعد ون کو باہر نکلتے میں اپنی اپنی عاجات پوری کرتے ہیں دن جی روشی میں رزق عاصل کرتے ہیں دن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آگر ہمیشہدن ہی ون ہوتا یارات ہی رات ہوتی تو ہدی مصیبت میں آ جاتے۔

الله تعالی نے اوپر سات آسان بھی بنائے ہیں جواس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتے ہیں نیز بر اج وھاج (روثن جراغ) بعنی آفناب بھی پیدافر مایا جوخودروثن ہے اور اس دنیا کوروثن کرنے والا بھی ہے، روشنی کے سوااس کے اور بھی بہت سے منافع ہیں جس میں سے بھلوں کا بگنا اور کھیتی کا تیار ہونا اور بقدر ضرورت حرارت حاصل ہونا بھی ہے اور نئی ایجادات اور نئے آلات کی وجہ سے قورج کے بہت سے فوائد سامنے آگئے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب زیادہ بہنے والا پانی اتارا اور اس پانی کو زمین کی سرسزی کا سامان بنادیا اس کے ذریعہ کھیتیاں اگئ ہیں گیہوں جووغیرہ اگتے اور باغات میں پھل پیدا ہوتے ہیں، جوانسانوں کی خوراک ہیں اور اس پانی کے ذریعے گھاس پھونس اور بہت می ایس چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو چو پایوں کی خوراک ہیں، چو پائے اپنی خوراک کھاتے ہیں اور انسان کے کام آتے ہیں دودھ بھی دیتے ہیں اور کھیت کیاری میں اور بوجھ ڈھونے میں کام آتے ہیں۔

انسانوں اور جانوروں کی غذا کا تذکرہ فرماتے ہوئے حَبًّا وَّ نَبَاتًا فرمایا اور پھل لانے والے درخوں کے لئے وَجَنَّاتٍ <u>ٱلْفَافًا</u> فرمایا لینی ہم نے گنجان باغ پیدا کئے۔

لفظ اَلْفَافُلَ کا اد ولفف ہے جو لیٹنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ باغوں میں جو درخت آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ایک درخت کی ٹہنیاں دوسرے درخت میں تصی ہوئی رہتی ہیں اس کیفیت کوآپی میں ایک دوسرے سے لیٹ جانے سے تعبیر فر مایا گونی اسکا کوئی واحد کا صیغہ نہیں ہے جیسا کہ اوز اع الفظ اَلْفَافُلَا کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ (یہ بظاہر جمع ہے لیکن ) اس کا کوئی واحد کا صیغہ نہیں ہے جیسا کہ اوز اعلامی اور اخباف جماعات متفرقہ کے لئے مستعمل ہوتے ہیں اور ان کا واحد کا صیغہ کوئی نہیں ہے۔

اورا مام کسائی نے نقل کیا ہے کہ پیلفیف کی جمع ہے جیسے شریف واشراف پھر جمہور اہل لفت کا قول لکھا ہے کہ بیرلفٹ تبسر اللام کی جمع ہے جو ملفوف کے معنی میں ہے۔

# إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا فَيَوْمُ يُنْفَحُ فِي الصُّوْدِ فَتَأْتُونَ اَفُواجًا فَوَ فُتِعَتِ السَّمَاءُ

بلاشبہ فیملوں کا دن مقرر ہے، جس دن صور پھوٹکا جائے گا سوتم لوگ فوج در فوج آجادَ گے اور آسان کھول دیاجائے گا۔

#### فَكَانَتُ آبُوابًا ﴿ وَسُبِرَتِ الْمِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿

سوده دروازے ہی دروازے ہوجائے گااور پہاڑ چلا دیتے جائیں گے سوده ریت ہوجائیں گے

قضمیں: اوپری آیات میں اللہ تعالی شانہ کی قدرت کا ملہ کے چند مظاہر بیان فرمائے جوسب کے سامنے ہیں۔ ان کو سامنے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ہرخض کی بچھ میں یہ بات آ جانی چاہے کہ جس کی اتنی ہوئی قدرت ہوہ مردول کوزندہ کرنے پر بھی قادر ہے، ان آیات میں یہ بتایا کہ فیصلوں کا دن جے یوم القیامۃ کہا جاتا ہے اس کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے اس کا وقوع نہ ہوگا ۔ منکرول کے سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ وقت مقرر سے پہلے ہیں آئے گی۔ اور جب وہ دن واقع ہوگا تو نفخ صور لیعنی صور پھونے جانے سے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوج درفوج ایمن کے لیمن کروہ میدان قیا مت میں آ کرجم ہوجا کیں گے اور آسان کا بیمال ہوگا کہ اس میں درواز ہے ہی درواز ہے ہوجا کیں گے لیمن کشیر تعداد میں بہت سے درواز ہے جا کیں گے۔

قال صَّاحب الروح بتقدير مضاف الى السماء اى فتحت ابواب السماء فصارت كان كلها ابسواب. (صاحبروح المعانى فرماتے بين السماء كامضاف مقدر ہے۔ لين آسانوں كدروازے كھولے گئے تووہ سب سب دروازے بى بوگئے)

اور پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کروہ اپی جگہوں سے چلادیتے جائیں گے سورۃ النحل میں فرمایا: وَ قَسورَی الْمَجِبَالَ قَـحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِیَ تَمَوُّ مَوَّ السَّحَابِ \_ (اورتو پہاڑوں کے بارے میں خیال کرے گا کروہ مخمبرے ہوئے ہیں حالا تکدوہ ایسے گزریں گے جیسے بادل گزرتے ہیں )۔

پہاڑا پی جگہوں سے ٹل جاکیں گے اور ان کی حالت اور کیفیت بھی بدل جائے گی اور وہ سراب یعنی ریت بن جاکیں گے سورة مزل میں فرمایا نیکو م تسرُ جُفُ الْارُضُ وَ الْحِبَالُ وَ كَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا (جس روز زمین اور پہاڑ طِنے کیس کے اور پہاڑ طِنے والی ریت بن جاکیس گے )۔

اورسورة الواقدين فرمايا: إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَآءً مُنْبَقًا (جَبَه

زمین کو تخت زلزلد آئے گا دو پہاڑ بالکل ریزه ریزه موجائیں کے پھر پراگنده غبار موجائیں کے )

## إِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا إِللَّا فِينَ مَا بَا صَلِّ لِيشِينَ فِيهَا اَحْقَا بُا ظَلَا يَنُ وَقُوْنَ فِيهَا بِرُدًا

الشير جنم ايك گھات كى جگد ب، سركتوں كا تحكاند ب جس مي وہ ببت زيادہ عرصد بات وراز تك ربي ع، اس مي ند خندك كا عزه چكسيں ك

وَلَاثَكُوا بَا ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ﴿ جَزَّاءً وَفَاقًا صَّالَّهُ مُركَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَانُوا

اور نہ چنے کی کوئی چیز ، سوائے گرم پانی کے اور پیپ کے یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کے موافق بلاشبر وہ صاب کا خیال نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کو

# ڽٳٝؽؾؚٵٙڮڒٞٳٵ۪ۿۅػؙڵڞؘؽ؞ٟٲڂڝؽڶٷؚؽڶٵۿۏڎؙۏڠؙۅٵڣڵؽؙ؆۫ڔ۬ؽؽػؙڎٳڷڒعؘۮٳٵٵۿ

دلیری کے ساتھ جھٹالیا اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں پوری طرح ہے لکھ دیا ہے سوتم چھ کو ،سو ہم تبہارے لئے عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے۔

قفسيو: قيامت كاوقوع وقتِ معين پر ہوگا۔اس ون كيا كيا حالات ساخة كيل گاس كا سكا تذكره فر ماكرميدان قيامت ميں حاضر ہونے والى دونوں جماعتوں كا انجام بتايا، پہلے كفروشرك والوں كى سزا بتائى جو إنَّ جَهَنَّم كَانَتُ مِرُصَادًا سے شروع ہے چھر متقوں كا انعام بتايا جس كى ابتداء انَّ لِللَّمُ تَقِيْنَ مَفَاذًا سے ہے، أيات بالا ميں پہلے تو يفر مايا كرجنم گھات كى جگہہا سے ميں كام كرنے والے فرشتے جوعذاب دينے پر مامور ہيں وہ انظار كرتے ہيں كد كفار مشركين اس ميں كب وافل ہوتے ہيں جيسے ہى كام كرنے والے فرشتے جوعذاب دریا جا در معنی درافل ہونے والے کہ (مِسرُ صَادً) جَہُم كی صفت ہے اور مبالغہ كا صيف ہے اور مطلب ہے ہے كہ وہ اس انظار ميں ہے كہ مير ہے اندر دافل ہونے والے كب آتے ہيں، آئيں اور جتلائے عذاب ہوں ہے حتیٰ لینا مطلب ہے ہے كہ وہ اس انظار ميں ہے كہ مير ہے افر دافل ہونے والے كب آتے ہيں، آئيں اور جتلائے عذاب ہوں ہے حتیٰ لینا کو دور ہے دکھے گی تو وہ لوگ اس كا جوش اور فرق شين گے )۔

لِلطَّاغِينَ مَابًا (دوزخ سرکش کرنے والوں کے لوٹنے کی جگہ ہوتی ) یعنی دوزخ ان کا ٹھکا نہ ہوگا وہ ای میں رہیں گ۔ سب سے بڑی سرکشی کفراورشرک ہے کافروں مشرکوں کے لئے بیہ بات طے شدہ ہے کہ انہیں دوزخ ہی میں رہنا ہوگا۔

الشعليد نے اس کی تغیر محدود زباند ہے کہ ہے۔ حضرت عبداللدا بن معوداور حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت کے ہزار سال کے برابر ہوگا بہر حال نص قرآنی سے بیثابت ہوا کہ ابل کفر کو دوز خ میں بفقد رمدت احقاب رہنا ہوگا، چونکہ احقاب کی گئتی نہیں بتائی کہ کتنے احقاب ہوں گے اور سورہ نساءاور سورۃ الجن میں ابال کفر کی سرابیان کرتے ہوئے خیالیدیئی کے ساتھ ابکہ آبکہ آبکہ اور ہوا ہے اس لئے اہل سنت کی گئتی نہیں بتائی کہ کتا ہوں میں دور می آیات میں اہل جنت کے لئے بھی خیالیدیئی فیے آبکہ آبکہ آبکہ اور ہوکھا راور مشرکین جنم میں وافل والجماعت کی عقائد کے کتابوں میں یہ بی عقیدہ لکھا ہے کہ جنتی ہمیش جنت میں رہیں گے اور جوکھا راور مشرکین جنم میں وافل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش دوز خ میں رہیں گے نور الل جنت کا انعام ختم ہوگا تو دوسر انثر و عرب وجائے گا اور مسلس عذاب و میں منقطع نہ ہوگا۔

اذا لا فرق بین تتابع الاحقاب الکثیرة الی مالا پتناهی و تتابع الاحقاب القلیلة کذلک (روح المعانی صفح ۱۵۰ : ج ۳۰)

( کیونک کثیر احقاب کے بغیر کی انتہا کے ایک دوسرے کے پیچھ آنے اور اس طرح قلیل احقاب کے ایک دوسرے کے پیچھ آنے میں کوئی فرق نہیں ہے)

وقال المبغوی فی معالم التنزیل قال الحسن ان الله لم یجعل لا بھل النار مدة بل قال لا بثین فیها احقابا فوائله ما هو
الا اذا مضی حقب دخل آخر ثم آخر الی الابد فلیس للاحقاب عدة الاالحلود. (علامہ بغوی معالم التزیل میں فرماتے ہیں حضرت
حسن نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنیوں کے لئے کوئی مدت مقر نہیں گی ہے بلک فرمایا وہ اس میں گئ احقاب میں گے۔اللہ کی تعمل کررے گا تو
در را اثر وع ہوجائے گا۔ پھر دوسر ااس طرح ابدتک سلسلہ جاری رہے گا لہل احقاب کی تعداد خلودی ہے)

لَا يَدُوُ فُونَ فِيهُا بَوُدًا وَلا شَرَابًا. (دوزخ مِن داخل بو نبوالے سرس اس میں کوئی شندک نہ پائیں گے ندوہال کی آب و ہوا میں شندک ہوگی جو آرام دہ ہواور نہ پینے کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس میں مرغوب شندک ہو، جو شندک عذاب دینے کے لئے ہوگی (یعنی زمہریے) جس کا بعض احادیث میں ذکر آیا ہے اس میں اس کی نفی نہیں ہے۔ قال صاحب الروح والمراد بالبردهايروحهم وينفس عنهم حرالنار فلاينافى انهم قد يعذبون بالزمهرير (صاحبروح المعانى فرماتے بين شندك سے مرادوه شندك بجوانيس راحت پنچائے اور جنم كي آگ سے بچاؤكر البذاب بات اس كمنافى نبيس ب كه نبيس جنم ميں ذهر برسے عذاب ديا جائے گا)

ا۔ دوز خیوں کی پیپ اوران کا دھوون مراد ہے۔ ۲۔ دوز خیوں کے آنسومراد ہیں۔ ۳۔ زمہر ریعنی دوز نے کا محتدک والاعذاب مراد ہے۔ ۳۔ غساق سڑی ہوئی اور محتدی پیپ ہے جو محتدک کی وجہ سے بی نہ جاسکے گی۔

جَنَ آءً وِ فَاقًا (یہ جوان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گاان کے عقیدہ اور عمل کا پورا پورا بدلہ ہوگا) کفراور شرک بدترین عمل ہے ای لئے ان کا عذاب بھی بدترین ہے اور چونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ شرک ہی رہیں گے اور اسی پہان کی موت آئی اس لئے عذاب بھی دائی رکھا گیا۔

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَوْجُونَ حِسَابًا (بلاشبده صاب كاخيال نبيس ركفت سے)
وَكَذَّبُوُا بِالْنِنَا كِذَّابًا (اورانهوں نے ہماری آیات كودلیری كساتھ جھٹلایا)
وَكُلَّ شَيْ اَحْصَیْلُهُ كِتَابًا (اورہم نے ہرچزكوكتاب میں پوری طرح لكھ دیاہے)
فَلُوفُوْا فَلَنُ نَزِیْدَ حُمُ اِلّا عَلَمْهُا إِلَى مِنْ جَهُ لُور موہم تبہارے لئے عذاب ہی كو بڑھاتے رہیں گے)

اَنَّ لِلْمُتَقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَلَا إِنَّ وَاعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبُ اَثُرَابًا ﴿ وَكَالَمُوكِ اَسُرَابًا ﴿ وَكَالَمُوكِ اَسُرَا بَا ﴿ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

رسول الله علی مزاح کا ایک واقعہ جوسورہ واقعہ کے پہلے رکوع کے تم پہم نے لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کر لی جائے۔ وَ کَاسًا دِهَافًا (اورمتقبوں کے لئے لبالب بھرے ہوئے جام ہوں گے ) یہاں فَدَّرُوُ هَا تَقُدِیْرًا کے ضمون سے اشکال نہ کیا جائے کیونکہ جنہیں اور جس وقت پورا بھرا ہوا جام پینے کی رغبت ہوگی انہیں لبالب پیش کیا جائے گا۔

صرف یہ کہ کوئی غلط بات ندہوگی بلکہ جس بات کا کوئی فائدہ ندہ وگاوہ وہاں سننے میں بھی ندآ ئے گی۔الیی بات کولغوکہا جاتا ہے۔

جَنزَآءً مِّنُ رَّبِّكَ عَطَآءً فِسَابًا (مَقَى حفرات كوجواكرام اورانعام ئوازاجائ كايدان كے ايمان اورا عمال م صالحات كابدله بوگا اور جو پھے ملے گاكا في بوگا يعنى وہ اتنازيادہ بوگا كه اكلى تمام خواہشيں پورى بول گی اور مزيد جو پھاضا فد بوگا وہ اپنى جگدر ہا۔

رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْاَرُضِ وَمَا بَيْسَهُمَا الرَّحُمْنِ (مَقَى حضرات كوجوصله على گاوه پروردگار جل مجده كى طرف سے عطيه موگا، وه آسانوں كا اور زمين كا اور جو پچھاس كے درميان ہاس كاما لك ہے اور دمن ہے)

لَا يَمْلِكُونَ مِنهُ خِطابًا (اس دن كوئى بھى اس سے خطاب ندر سكے گا)

صاحب روح المعانى كليمة بين والسمراد نسفى قدرتهم على ان يسخساطبوه عزوجل بشى من نقص الاوزاد وزيادة الشواب من غير اذنه تعالى . (عذاب من كاورثواب من نيادتى كے لئے الله تعالى كا جازت كي نير اس درخواست كرنے كى قدرت كى فى مراد ہے )

یعنی جوعذاب میں مبتلا کردیا گیا وہ عذاب کم کرنے کی درخواست نہ کرسکے گا اور جھے تواب دے دیا گیا وہ اور زیادہ طلب کرنے لگے اس بارے میں کسی کی ہمت نہ ہوگی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کوا جازت دیدے تو وہ بات کرسکے گا جیسا کہ آئندہ سے معرب سے میں میں میں میں کسی کے ہمت نہ ہوگی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کوا جازت دیدے تو وہ بات کرسکے گا جیسا کہ آئندہ

 لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحُمنُ وَقَالَ صَوَابًا (يه عاضر ہونے والے بات نہ كرسكيں كَرُّمُ وہى الشخص بول سَكِ كَا جِيرِ حمٰن جل مجده اجازت و اوراجازت ملئے يرٹھيك بولے )

الینی جے اجازت ملے گی وہ بھی مقید ہوگی ایسانہیں کہ جو چاہ ہو لئے گئے، ٹھیک بار ، میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے لئے سفارش کی اجازت دی جائے اس کے لئے سفارش کی جاسکے گی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا: وَلَا يَشْفَعُونَ وَالَّا لِمَنِ اللّٰهِ عَمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (اور فرشتے صرف ای کے لئے سفارش کرسکیں گے جس کے لئے اللّٰہ کی مرضی ہو) اُد تَضْمَ وَاللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ وَبِّهِ مَا بُنَا (سوجس کا جی چاہا پے رب کی طرف محکانہ بنالے) بعنی ایمان لائے اور نیک عمل کرتارہے اور موت تک ای پرباتی رہے۔

اِنّا ٱنْذَرُ فَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا (بلاشبهم نَهُمهُ السِعد البَّهُ وَاللَّهِ) وَعَمْرِ بِهَ فَواللَّهِ) وَعَمْرَ بِهِ اللّهِ اللّهِ عَمْ اللّهُ عَذَابًا اللّهُ وَهُ مَا فَدَّمَتُ يَدَاهُ كَاعذاب، اس كور يب اس لِخ رايا كرجو چزا نے والی ہے وہ ضرور آگر بی رہے گی یو مُو مَا يَنظُرُ الْمَرُهُ مَا فَدَّمَتُ يَدَاهُ (جمس دن انسان و كي لي الله على الله عل

وَيَقُونُ الْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنَتُ تُوابًا (اور کافر کج گاکہ ہائے کاش میں مٹی ہوجاتا)۔ صاحب معالم التزیل نے حضرت عبداللہ بن عمروظ نے سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن چو پائے جانور چرند پرند تبع کئے جائیں گے پھران کے درمیان دنیا میں جو ظالم ہوئے تھے ان کا بدلہ دلا یاجائے گا یہاں تک کہ سینگ مارنے کا بدلہ سینگوں والی بحری سے بسینگوں والی بحری کو بدلہ دلا یاجائے گا کہ مٹی ہوجاؤ، جب کافر دلا یاجائے گا کہ مٹی ہوجاؤ، جب کافر میشلردیکھیں گے تو ان سے فرمادیا جائے گا کہ مٹی ہوجاؤ، جب کافر میشلردیکھیں گے تو بیجان کر کہ ہم سے تو جانورہی اچھر ہے بدلے دلاکران کا کام تمام ہوگیا اور آگے ان کے لئے تو اب نہیں تو عذاب بھی نہیں ہمارے لئے تو عذاب بی عذاب ہے۔ کاش ہم بھی مٹی ہوجائے تو کہ اس میں عذاب ہے۔ کاش ہم بھی مٹی ہوجائے تو کہ کہا اچھا ہوتا۔

اوربعض مفسرین نے یا کینتنی گنٹ تُوابًا کایہ مطلب بتایا ہے کہ عذاب کود کھ کرکا فریوں کہیں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ موتے ، ندایمان کی اورا عمال کی تکلیف دی جاتی نہا فریان ہوتے نہ عذاب میں مبتلا ہوتے۔

وهذا آخر تفسير سورة النبا والحمداله اولا وآخرا وباطنا وظاهرا

| مَنْ فُي الْزِعْتِ مَكِّيًّا فَرَجَى الْمُعْتِي الْمُعْتِينِ اللَّهِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| سورة النازعات مكه مين نازل ہوئی اس میں چھیالیس آیتیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| بِنْ مِلْ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَحْمِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ ا |                |
| شروع كرتابول الله كے نام سے جو برام بریان نہایت رحم والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| عَرْقًا فَوَالنَّشِطْتِ نَشُطًا فَوَالتَّهِلِي سَبْعًا فَ فَالسِّيقْتِ سَبْقًا فَفَالْمُكَ بِرْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والنزغت        |
| کی جوجان تخی سے فکالے میں اور جو بند کھول دیے میں ،اور جو تیرتے ہوئے چلے میں ، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے میں ،پھر برامر کی تدبیر کوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فتم ہان فرشتوں |

قفسديو: ان آيات مين وقوع قيامت اوروقوع كي بعدوالي احوال كا تذكره فرمايا به پهلفرشتوں كو تم كھائى اور تم كھا كرفرمايا كد بلادينے والى چز ضرورواقع ہوگى، (اس سے پہلى بارصور پھوئكنا مراد ہے) - جن فرشتوں كى تم كھائى ہان ميں پہلے وَ النَّازِ عَاتِ غَوْقًا فَر مايا يَعَنْ قَم ہان فرشتوں كى جوَتَىٰ كے ساتھ روح كھنچنے والے بين اس ميں لفظ غرقا مصدر ہے جواغرا قا كمعنى ميں ہے يعنى جم كے ہر مرحمه سے فرشتے روح كو نكال ليتے بين اور اس ميں مرنے والے كو بہت زيادہ تكليف ہوتى ہا پھرفر ماياوَ النَّشِطَةِ نَشُطًا اور تم ہان فرشتوں كى جو بند كھول ديتے بين يعنى ہولت كرساتھ روح تكالتے بين جيسے بند كھول ديا ورچيز آسانى سے نكل گئی۔

وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب اوگ فور اُنی میدان میں آموجود ہوں گے

قال صاحب معالم التنزيل حلارفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يدالبعيواى يحل بالرفق (صاحب معالم المتر يل لكهة بين كدرً سانى عن تكالنا فيرات في كريس كريس كيهاونث كدري سدى كول لى جاتى بين نزى سي كولا جانا)

بتایا ہے کفرشتہ مونین کی روحوں کوآسان کی طرف بری سرعت و ہوات کے ساتھ لے جاتے ہیں گویا تیرتے ہوئے جلتے ہیں۔

**وَا**لسَّبِقَاتِ سَبْقًا ﴿ پَيرِي خِرِيْتِ تَيزى كَسَاتِهِ دورُ نِهِ واللهِ بِنِ، وه جبروحوں كولي كراوير يَبْنِي تي او ان كے بارے میں الله تعالی شانه کا حکم جو ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔

فَالْمُ لَبِّوَاتِ أَمُوا كَهِروه فرشة عَلَم خداوندي كمطابق تدبير كرت بين يعنى جس روح كمتعلق جوهم موتا باس عم

کے مطابق عمل کرنے کی تدبیروں میں لگتے ہیں۔

يَوُمَ تَوْجُفُ الرَّاجِفَةُ يَهِ جوابِقتم بِفرشتول كالتميل كها كرفر مايا كرقيامت ضرورة ع كل،اس كا وقوع كس دن موگااس كاذكركرتے موئے فرمايا كه جس دن ملادين والى چيز ملادے كى اس دن قيامت كا وقوع موگا۔ ملادينے والى چيز سے تخد اولی مینی پہلی بار کاصور پھونکنا مراد ہے۔

تَتَبَعُهَاالرًا دِفَةً لِيعِين (المادية والى چيز) كے پيچھاس كے بعد آندوالى چيز آجائے گاس في ثانية يعنى دوسرى دفعه

قُلُوبٌ يُومَنِذٍ وَّاجِفَةً ﴿ (اس دن دل دهر كرج مول ك)

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً (ان كَي آكسين جَعَكري بول كي) یہ قیامت کے دن کی حالت کابیان ہوا۔اس کے بعد مکرین قیامت کا قول نقل کیا۔

يَقُونُونَ ءَ إِنَّا لَمَرُ دُودُونَ فِي الْحَافِرَة (وه كَتِي بِي كيابم اپْي پَبل مالت پروالس مول ك؟)

بداستفهام انکاری ہےمنکرین کہتے ہیں کداییا ہونیوالانہیں کہ ہم پہلی حالت میں آجائیں یعنی موت سے پہلے جو ہماری حالت تھی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ال جائے اور پہلی حالت پر آ جا کیں ایہ اہونے والانہیں۔انہوں نے اپنے واپس ہونے کا استبعاد ظاہر کرنے

ك لئة مريدكها وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّجِوَةً (كياجب بم بوسيده بريال موجا كيس كاس وقت دوباره زندكي من آكيس ك

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُوَّةٌ خَاسِرَةٌ (ان لوكول في يحى كها كه مارى مجميل ونبيس آر باكر بثيال بوسيده موكردوباره زندكى ملى ك بالفرض اگر دوبارہ زندہ ہو گئے جیسا کہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے بتایا ہے تو ہماری خیرنہیں اس وقت تو ہمارا براحال ہوجائے گا کیونکہ جس چیز کو جھٹلارہے ہیں اس کاواقع ہوجانالا محالہ ہمارے جھٹلانے کی سزا کا سبب بنے گااور بیرز ابھی بڑی ہوگی ،ان لوگوں کا بیقول بھی بطورِ تكذيب اورمخره بن بى كے ہے كونككى درجدين بھى ان كنزديك وقوع قيامت كااخمال نہيں تھااى لئے انہوں نے الى بات كى حالانكهجس كوكسى درجهيس بهى استخبر مي فقصان كااحمال مووه تو فكر مندموتا به ديكمود نيايس ذراذ راسياحمال برخبر وسيخ والوس كي تصديق كرت بين كمكن ب يج بى كهدما موء الركوني جمونا آ دى يول كهد كدم بالنبيس جانا ادهرايك ازدها برا بووم بال جانے كى همت نبيس كري كے ميمنكرين كى حماقت اور شقاوت ہے كدوقوع قيامت كى بار بار خبر ملنے اور اس پردائال قائم ہونے كے باوجود اور بيجانے ہوئے ك اگرقائم ہوگئ تو ہمارابرا حال ہوگا، پھر بھی اس کی تقد بی نہیں کرتے اورا پی فلاح کے لئے فکر مندنہیں ہوتے۔

قوله تعالى الحافره قال صاحب الروح الحافرة الارض التي حفرها السابق بقوائمه فهو من قلوهم رجع فلان في حافرته اي طريقه التي جاء فيها فحفرها اي اثر فيها بمشيه والقياس الحفورة فهي اما بمعنى ذات حفر او الاسناد مجازي. وقوه نحرة من نحر العظم اذ بلي وصار اجوف تمر به الريح فيسمع له نحير او صوت. وقوله تعالى "كورة خاسوة" اى ذات حسوا و خاسواصحابها. (الحافرة: صاحب روح المعالى فرمات بين عافرة اس زمين كوكت بين جس ير آ گے جانے والے نے اپنے پاؤل کےنشان چھوڑے ہوں۔ بیرجع فلان بحافرہ سے ماخوذ ہے لینی فلاں اس راستہ سے لوٹا جس سے گیا تھا۔ تو اس في الاراسة مين الين ياؤن كونشان والعيدة الون كرمطابق المصحفورة مهونا عاسيد الحافرة كامعنى اتوب ياؤن كونشان والى يابيد اسناد مجازی ہے۔ نسخس قد: میخر انعظم سے بناہے جب ہٹری بوسیدہ اورا ندر سے کھو کھلی ہوجائے اور اس میں سے ہواگز رتی ہے تو آوازیاسیٹی سنائی دیتی ہے۔ ایس ہٹری کونخرہ کہتے ہیں۔ کو قاحاسو قا: خسارے والالوثنا مطلب ہے کہ ایسالوثنا کہلوشنے والے نقصان میں ہول گے۔) فَإِنَّمَا هِي زَجُرةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهِرةِ (وه بس ايك بى سخت آواز موكى جس سے سب لوگ فوراً بى

میدان میں آ موجود ہوں گے )اس میں منکرین کی تکذیب کی تردید ہے اس وقت طرح طرح کی باتیں بنارہے ہیں جھٹلانے پرتے لے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کاوا قع کرنا اللہ تعالی کے لئے کوئی بھاری بات نہیں ہے جب اس کا علم ہوگا تو ایک چیخ وجود میں آئے گی ( یعنی دوسری مرتبہ کاصور پھونکا جانا )اس وقت بغیر کسی دیروا نظار کے ایک میدان میں موجود ہوجا کیں گے، جوحساب کتاب کی جگہ ہوگی۔

قال صاحب الروح الساهرة قيل وجه الارض والفلاة و في الكشاف الارض البيضاء اي التي لانبات فيها المستوية سميت بذلك لان السراب يجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء اه. (صاحب روح المعالى فرماتے ہیں:الساهرة کے بارے میں بعض نے کہا کہ زمین کی سطح کواورصحراکو کہتے ہیں اور کشاف میں ہے کہ ساہرة وہ زمین ہے کہ جس میں ہے جوسیدهی وصاف ہواس میں کوئی پوداو کھیت نہ ہو۔اہے ساھرہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں سراب چکتی ہے اور بیلفظ عین ساھرۃ سے ماخوذ ہے یعنی وہ آئھ جسسے پانی بہتاہے)

## هَلْ آتُلُكَ حَدِيْتُ مُوْلِى ﴿ إِذْ نَادَلَ هُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْهُقَالَسِ طُوَّى ﴿ إِذْهِبَ إِلَى فِرْعَوْنَ

کیا آپ کے پاس مویٰ کا قصہ پنجا ہے، جبکہ ان کے بروردگار نے وادی مقدس لینی میدان طوئی میں انہیں پکارا کہتم فرعون کے پاس جاو

ِ اَنَّهُ طَعْی اَ فَقُلْ هَلُ لَكَ إِلَى اَنْ تَزَكِّی فَوَ آهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى اَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى

نے سرکشی اختیار کردگھی ہے، سواس ہے کہوکیا تھے اس بات کی خواہش ہے کہ تا گیزہ بن جائے اور بیا کہ میں تھے تیرے دب کی طرف رہنمائی کروں تو تو ڈرنے لگے فَارِيهُ الْآيِنَةُ الْكُبْرِي ﴿ فَكُنَّابَ وَعَطِي ۗ ثُمَّ أَدْبُرِينَ عِي ۗ فَعَشَرٌّ فَنَاذِي ۗ فَعَالَ اَنَارَتِبُكُمُ

پھر نہوں نے اس کو بزی شانی دکھلائی سواس نے جھٹلایا اور نافر مانی میں نگار ہا، بھراس نے پشت بھیری کوشش کرتے ہوئے مواس نے جسم کیا بھرز درسے آواز دی پھر کہا کہ میں

الْكَعْلَى ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَحْتُلَي ۗ

تمبارا بروردگار اعلی ہوں، سواللہ نے اسے پارلیا جس میں دنیا و آخرت کی سراتھی، بلاشبداس میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو ڈرے۔

حفرت موی النظیمانی بی اسرئیل میں سے تھے جو حفرت بوسف النظیمان کے زمانہ سے مصر میں رہتے تھے

و ہاں جوان کی مظلومیت کا حال تھااس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں ان پر فرعون اور آل فرعون کی طرف سے مظالم کے پہاڑ ٹو شتے تھے،حضرت موی التلیکاذان ہی حالات میں وہاں پیدا ہوئے پھر فرعون محل میں لیے برجے جوان ہوئے ایک اسرائیلی لینی ان ی قوم کے آ دی اور قبطی (فرعون کی قوم کے ایک فرد) کے درمیان الوائی ہوری تھی۔ حضرت موی التلفی التالی وال سے گزرر ہے تھے اسرائیلی نے ان سے مدوطلب کی انہوں نے قبطی کو ایک گھونسہ ماردیا گھونسہ کا لگنا تھا کہوہ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا وہیں اس کا ڈ جر ہوگیا ،فرعونیوں کو پید چلا کے فلا ب محض نے ہمارے آ دمی کو مارا ہے وہ حضرت موٹی التلفیخانی کی تلاش میں لگ سے اوران کے قل کے بارہ میں مشورہ کرنے لگے، ایک مخص نے حضرت موی الطبیعانی کورائے دی کہتمہارے بارے میں ایسے ایسے مشورے ہورہے ہیںتم یہاں سے بھوٹ لواور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔حضرت موٹ التلفیقان وہاں سے نکلے اور مدین پہنچ گئے وہاں ایک بوڑ سطیحض تھان کی ایک لڑکی سے نکاح ہوگیا اپنے خسر صاحب کی بحریاں چراتے اور زندگی گزارتے تھے مقررہ میعاد کے مطابق دس سال گزار کے اپنی بیوی کوساتھ لے کرمصر کی طرف واپس ہور ہے تھے کہ راستہ بھی بھول گئے اور سردی بھی لگ گئی، دور سے انہول نے و یکھا کہ آ گ نظر آ رہی ہا پی ہوی سے کہا کہتم ذرایبی تفہرویس تا ہے کے لئے آ گ لے کر آتا ہوں آگ ندلی تو کوئی راستہ بتانے والا بی ال جائے گا، جس جگہ آ گ نظر آ رہی تھی اس جگہ کا نام طویٰ تھا جے الوادی المقدس یعنی پاک میدان فرمایا ہے وہاں بنیجاتو اللدتعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمادیا اور تھم دیا کتم فرعون کے پاس جاؤوہ سرکش بناہوا ہے اور انہیں دو برے برے معجز ے بھی عطافر مادیئے ایک سے کدوہ اپنی لاکھی زمین پرڈالتے تھے تو اثر دھابن جاتی تھی دوسرے سے کہ اپنے ہاتھ کوگریبان میں

والتے تقوہ وہ بہت زیادہ دوش ہو کر نکا تھا۔ یہاں سورۃ النازعات میں اس کا اجمالی تذکرہ ہے فرمایا: هَلُ اَتک حَدِیْتُ مُوسلی (کیا تہارے پاس موسلی کی فریخی ہے)۔ اِفْنادہ وَ رَبُّهٔ بالُوادِ الْمُقَدِّسِ طُوسی (جَبِہموی کوان کے پاک میدان وادی طوی میں ان کو پکارا) اِفْهَ بُ اِلِی فِرُ عَوْنَ اِنَّهُ طَعٰی (تم فرعون کے پاس جاءَ ہے شک اس نے سرشی اختیار کردگی ہے) فَقُلُ هَلُ لَکَ اِلِی اَنْ تَوَکِی (سواس سے فرمایت کی رغبت ہے کہ تو پاکرہ بن جائے)۔ وَا هَلْدِیکَ اللی وَبِیکَ فَتَخُشٰی (اور کیا تجھاس بات کی رغبت ہے کہ میں تجھتے تر سرب کی طرف ہوایت دول) یعنی تیرے خالق اور مالک کی ذات وصفات اور اس کی الوجیت اور ربو بیت اور اس کی قدرت کا ملہ اور اس کے قہر اور غلب سے تجھے واقف کراؤں۔ فَتَخُشٰی تاکہ تو اپ رب سے ڈرنے گے اور اس سرشی کوچھوڑ دے جو تونے اختیار کردگی ہے۔ حضرت موسی النظی کا فرمان میں کروادی مقدس سے دوانہ ہوکر معر پہنچے وہاں سے اپنے بھائی ہارون النظی کی میں میں میں ہوت سے سرفر از فرمادیا تھا) یہ دونوں فرعون کے پاس پنچے اور اسے می کی دعوت دی پاکیزہ بنے کے لئے تعالی کی میں اس بے بھائی ہارون النظی کی میں سے بت تھا)۔ اور اس سے فرمایا کہ تو ہماری بات مان لے ہمایت پر آجا ور نہ تھے پر عذاب کہا (کیونکہ دو افراد طلم کی ناپا کی میں سے بت تھا)۔ اور اس سے فرمایا کہ تو ہماری بات مان لے ہمایت پر آجا ور نہ تھے پر عذاب کہار کی نکہ ورو طلم کی ناپا کی میں سے بت تھا)۔ اور اس سے فرمایا کہ تو ہماری بات مان لے ہمایت پر آجا ور نہ تھے پر عذاب کیا گورکہ کی میں سورۃ طرف النہ کی آئی آئی الْعَدَابَ عَلٰی مَن کَذَبَ وَ تَوَکُنی ۔

فرعون تواپ آپ کوسب سے بردارب کہنا تھا جب اس نے بیسنا کہ میرا بھی کوئی رب ہے (اور بظاہر بھرے دربار میں بید باتیں ہوئیں) تو وہ بردا چونکا، اور اس نے حضرت موئی الطفیلا سے متعدد سوال جواب کئے حضرت موئی الطفیلا پوری جرات اور دلیری کے ساتھ ہر بات کا جواب دیتے رہے جب فرعون دلیل سے عاجز ہوگیا تو کہنے لگا: لَمْنِ اتَّنْحُدُتَ اِلْهَا غَمْرِیُ لَا جُعَلَنْکَ مِنَ الْمُسُجُّمَةُ نِیْنَ (اگرتونے میرے علاوہ کی کومعبود بنایا تو تجھے ضرور قیدیوں میں شامل کردوں گا)۔

حضرت موی التینی نے فرمایا که اگریں تیرے پاس واضح دلیل کے کرآ یا ہوں تب بھی تو ایسا بی کرے گا؟ فرعون نے کہا اگرتو سیا ہے تو لے آوہ کیا ہے؟ حضرت موی التینی نے اپی لاخی ڈال دی تو وہ اثر دھا بن گی اور اپنادا مہنا ہا تھ گر بیان میں ڈال کر نکالا تو وہ خوب زیادہ روش ہوگیا ای کوفر مایا: فَارَهُ الْایَهُ الْکُبُری (پھر انہوں نے اسے بری نشانی دکھائی) فَکُذُبَ وَعَالاتِ وہ وہ خوب زیادہ روش ہوگیا ای کوفر مایا: فَارَهُ الْایَهُ الْکُبُری (پھر انہوں نے اسے بری نشانی دکھائی) فَکُدُبُ وَعَالاتِ وَالْمَالِيَ بِرِی الْکُیْکُونِ کُومِ اللّهُ کُومُ اللّهُ کُومِ اللّهُ کُومُ کُومِ اللّهُ کُومُ اللّهُ کُومُ کُومِ اللّهُ کُومِ اللّهُ کُومُ کُومِ کُومِ کُلُ کُومُ کُومِ کُومُ کُومُ کُومِ کُومِ

فَقَالَ آنَا رَبُّكُمُ الْاعْلَى (اورا پنادعوی دہرادیا کہ میں تہارارب اعلی ہوں یعنی سب سے بردارب ہوں) کین اس کی ہرتد ہرنا کام ہوئی ادر بالآخر ہلاک ہواد نیا میں بھی سزا پائی ، یعنی اپنے شکروں سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوگیا اور آخرت میں بھی دزخ میں واظی ، ہوگا بلکہ دوزخ میں واظل ہوتے وقت اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا۔ سورہ ہود میں فرمایا: یَقُدُمُ قُونُ مَلَهُ یَوْمُ الْقَیامَةِ فَاوُرَ دَهُمُ النَّارَ (قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے ہوگا سوانہیں وزخ میں پہنچادےگا)۔

سورة القصص مين فرمايا: وَٱتَّبَعُنهُمْ فِي هاذِهِ الدُّنيَا لَعَنَةً وَّيُومَ الْقِيامَةِ هُمُ مِّنَ الْمَقُبُوُ حِيُنَ (اور جم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگادی اور دہ لوگ قیامت کے دن برحال ہوں گے )۔

اِنَّ فِنَى ذَلِکَ لَعِبُوةً لِمَنْ يَعُضَى (بلاشباس میں اس خص کے لئے عبرت ہے جوڈرے) جولوگ جمعد کھتے ہیں اور عبرت کے قصے ن کرخوف کھاتے ہیں کہ کہیں جمیں بافر مانی کی وجہ سے دنیاو آخرت میں بدحالی اور عذاب میں گرفتار نہ ہونا پڑے ایسے لوگوں کے لئے اس میں عبرت اور نہیں جمعد کے اور جولوگ نافر مانیوں میں لگ کرا پی بجھ کی لوجی کی کو کھو بیٹھے اور کی بات سے متاثر نہیں ہوتے ایسے لوگ نافر مانی ہی میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں) جیسے فرعون نے سرکٹی کی راہ اختیار کی اور بربادو ہلاک اور متحق عذاب نارہ وا۔ حضرت موئی الطابی کی بعث اور فرعون سے مکا لمہ اور فرعون کا اپنے اشکروں سمیت ڈوب جانا سورة طسم میں تفصیل سے حضرت موئی الطابی کی بعث اور فرعون سے مکا لمہ اور فرعون کا اپنے انسکروں سمیت ڈوب جانا سورة طسم میں تفصیل سے

مطرت موی النظیمانی کی بعث اور فرطون سے مالا کمداور فرطون کا اپنے مسروں سمیت دوب جانا مورہ کا سے۔ نہ کور ہے نیز سور 8 پونس رکوع نمبر ۱۸ورسورہ قصص رکوع نمبر ۲۰،۲۰۱ اور سورہ کمل رکوع نمبرا کی بھی مراجعت کر لی جائے۔

عَ اَنْ مَ اللَّهُ خَلُقًا امِر السَّهَا فَ بِنْهَا ﴿ وَالْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كيا پيدائش كرا عتبازے تم زياده مخت بويا آسان؟ الله في اس كو بينا ياس كا دين بينا بادراس كا دراست بنايا، ادراس كا دراست بنايا، ادراست بنايا، ادراست بنايا، ادراست بنايا، ادراست بنايا، دراست بنايا، دراست

ضُعُلَهَا ﴿ وَالْرَضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَمَا ﴿ اَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَنِهَا وَمُرْعَلَهَا ﴿ وَالْحِبَالَ اَرْسُهَا ﴿ فَالْحَلَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهِ

طاہر فرمایا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کو جمادیا،

#### مَتَاعًالُكُمْ وَلِانْعُامِكُمْ ۗ

تمہارے لئے اور تہارے مویشیوں کے فائدہ کے لئے

تفسید: جولوگ قیامت کے مکر تھان سے خطاب کر کے فرمایا کہتم اپنی دوبارہ تخلیق کو شکل ہجھ رہے ہویہ بتاؤ کہ تمہاری تخلیق نروہ مشکل ہے یا آسان کی تخلیق، ذرای ہجھ والا آدی بھی یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ بظاہر آسان کی تخلیق زیادہ شکل ہے ( یعنی انسان سو پ گاتویہ ہی ہجھ میں آئے گا صالا نکہ قادر مطلق کے لئے ہر معمولی اور ہوی سے ہوی چیز پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ) جب اللہ تعالیٰ نے آسان جیسی چیز کو پیدا فرمادیا تو تمہار اپیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس کے بعد آسان کی بلندی کا اور رات ودن کا تذکرہ فرمایا۔

رَفَعَ سَمْحُهَا (ای کی چیت کو بلندفر مایا)فَسَوْهَا (سوائے بالکل درست بنایا)وَ اَغُطَسَ لَیْلَهَا (اوراس کی رات کو تاریک بنایا) وَ اَخُرَجَ ضُحْهَا (اوراس کے دن کوظاہر فر مایا) رات اور دن کے وجوداورظہور کا ظاہری سبب چونکہ آفاب کا طلوع وغروب ہاوروہ بلندی پر ہاس لئے لیاما وضحا کی اضافت السماء کی خمیر کی طرف کی گئ۔وَ اُلاَدُ صَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحْهَا (اوراس کے بعدز مین کو پھیلادیا)۔

آخُورَ ہِ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرُ عَاهَا (زین سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا (جوجانوروں کے کام آتا ہے)۔ وَ الْجِبَالَ اَرْسُهَا (اور بہاڑوں کو جمادیا) مَتَاعًا لَّکُمُ وَ لَا نَعَامِکُمُ ( تہارے لئے اور تہارے مویشیوں کے فائدہ کے لئے ) یعنی رات اور دن کا وجود اور زیمن کا پھیلا وَ اور زیمن میں پانی کا ہونا اور چارہ پیدا ہونا اور بہت وزنی پہاڑوں کا زیمن پر جمار ہنا تا کہ حرکت نہ کریں سے مب چیزیں انسانوں کے لئے اور ان کے مویشیوں کے لئے بوے نفع کی چیزیں ہیں، انسان پر لازم ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار ہو اور اس کے نبیوں اور کتا ہوں کی خبروں کے مطابق وقوع قیامت کا اقر اربی ہواوراس دن کے لئے فکر مند ہو۔

آسان اور زیمن کی پیدائش میں جو تر تیب ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں اور سورۃ تم السجدہ کی تفسیر میں وکیولیا جائے۔

# فَاذَا جَاءَتِ الطّاَمِةُ الكُنْرِي فَي وَمُريتُكُرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى فُوبُرِدَنِ الْجَيْدُ لِمِنْ يَرْدِي الْمَالُ مَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قفسيو: ان آيات من قيامت كامظر بتايا ہے۔ آلطّ آمَّةُ الْكُنُوئى جس كا ترجمہ برى مصيبت سے كيا گيا ہے بيَّمَ يطم سے ماخوذ ہے جو بلند ہونے دلالت كرتا ہے قيامت كے لئے اس لفظ كا اطلاق اس لئے كيا گيا كه اس دن كى مصيبت ہر مصيبت پ غالب ہوگی۔ اس سے برى مصيبت اس سے پہلے كسى نے نہيں ديكھى ہوگى، صاحب روح المعانى كھتے ہيں:

والطامة اعظم الدواهي لانه من طم بمعنى علاكما ورد في المثل جرى الوادى فطم على القرى وجاء السيل فطم السركني وعلوها على الدواهي غلبتها عليها فيرجع لما ذكر، قيل فوصفها بالكبرى للتاكيد ولو فركونها طامة بكونها غالبة للمخلائق لايقدرون على دفعها لكان الوصف مخصصا، وقيل كونها طامة باعتبار انها تغلب و تفوق ماعرفوا من دواهي الدنيا وكونها كبرى باعتبار انها اعظم من جميع المدواهي مطلقا و قيل غير ذلك (الطامة: سبب برى قت كوكت بين كونكه يرم سي با الدواهي ما المرك الموادي على القرئ وادى من بانى اور يستيون پر بلند بوايا وجاء السيل فطم الرك سيلاب آيا اور كونها كرى باند بواجه المسل المثال بجرى الوادى على القرئ وادى من بانى اور يستيون پر بلند بوايا وجاء السيل فطم الرك سيلاب آيا اور كونوك بيند بواجه المرك بانى موادي باند بواجه المرك كرفوك بيند بواجه المرك كرفوق بي بلند بوايات كبرى كراتك موصوف كرنا تاكيد كي كياب المرك الموادى الموادي بوائد بوائد

حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ المنظامَّةُ الْکُبُوکی سے نخہُ ٹانید(دوسری بارصور پھونکنامراد ہے۔ارشادفر مایا جس دن سب سے بڑی مصیبت آئے گی انسان یاد کرے گا اپنی کوششوں کو پینی دنیا میں جواعمال کئے تنصان کو یاد کرے گا کیونکہ ان اعمال پر عذاب دثواب کامدار ہوگااوراس وقت ججیم لینی دوزخ کوظاہر کردیا جائے گا جے سب دیکھنے والے دیکھے لیں گے۔

حساب و کتاب کے بعد جو فیصلے ہوں اس میں دوہی جماعتیں ہوں گی ایک جماعت دوزخ میں اور ایک جماعت جنت میں حائے گی، جے سورۃ الشوری میں بیان فرمایا ہے۔

فَوِيُقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَوِيُقٌ فِي السَّعِيُوِ (اورجولوگاعراف پرہوں گےوہ بھی آخر میں جنت میں داخل ہوں گے) جنت اور دوزح کے داخلہ کی بنیاد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَاَمَّا مَنُ طَعٰی وَاثْرَالُحَیوٰهَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیْمَ هِیَ الْمَاُولی (سوجس نے سرکشی کی اور ونیاوالی زندگی کور جج دی این دنیای کے لئے کام کرتار ہااور آخرت کی تیاری ندکی تواس کا ٹھکا نہ جہم ہوگا)۔

عام طور سے کفر کا اختیار کرنا اور حق ظاہر ہوتے ہوئے حق قبول نہ کرنا ای لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو ترجے دیتے ہیں مال اور دولت اور کری چلے جانے کے ڈرسے حق قبول نہیں کرتے ، ید دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی گنا ہوں ہیں بھی منہمک رہتے ہیں اس کا باعث بھی دنیا کو ترجے دینا ہوتا ہے۔ مال کی طلب یا جاہ اور شہرت اور عہدہ کا لا کچے یہ چیزیں گنا ہوں پر ڈالتی ہیں فرائض ووا جبات چھڑاتی ہیں اور کاروبار میں خیانت ملاوٹ وغیرہ پر آمادہ کرتی ہیں ، جو شخص آخرت کو ترجیح دیے گا اور یہ یعین کرتے ہوئے زندگی گزارے گا کہ قیامت کے دن پیش ہونا ہے وہ دنیا کو ترجے نہیں دے سکتا۔ دنیا کی طلب حلال کما کر طال مواقع ہیں خرج کرنے کے لئے جائز ہے۔ البتد دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلاکت کا سبب ہے۔ اب دوسرارخ لیجئے ،ارشاوفر مایا: وَامَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبّه وَ نَهَی النَّفُسَ عَنِ الْلَهُو کی فَانَ الْجَنَّةُ هِی الْمُمَاوٰی (اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے دائینی وہاں کے حساب سے خوف زدہ ہوا اور اپنے نئس کو خاہشوں سے روکا تو اس کا ٹھکا نہ جنت ہے۔)

إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِر من يَّخُشْها ﴿ آپ تو صرف ايفض ك دران والي بين جوتامت عدرتا مو) يعنى

آپ کی بات مان کرایمان نے آئے اور قیامت کے مواخذہ اور کا سہ سے خوف زدہ ہو، جے بانیا نہیں ہے آپ کا ڈرانا اس کے ق میں مفید نہیں۔ کَانَّھُمُ یَوُمَ یَرَوُنَھَا لَمُ یَلَبُشُوٰ آ اِلّا عَشِیَّةً اَوْ ضُحھا (جس دن وہ اس کودیکھیں گے اییا معلوم ہوگا کہ گویاصرف ایک دن کے آخری حصہ میں رہے ہوں یا اس کے اول حصہ میں ) آج تو بار بار بوچور ہے ہیں کہ قیامت کب آگ ا اور بطور استہزا اور تمسخریوں کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب بورا ہوگا جب قیامت آئے گی اس وقت دنیا والی زندگی (جس میں برسہابرس گزارے تھے۔تھوڑی معلوم ہوگی اور یوں سمجھیں گے کہ ہم نے جوعذاب کی جلدی بچائی تھی ) وہ واقعی جلدی آگیا، وقوع کے وقت جلدی ہی سمجھیں گے اگر چاب یوں کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب پورا ہوگا۔

وهذا آخر تفسير سورة النازعات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على سيدالكائنات و على آله وصحبه رواة الآيات الهداة الى الجنات

# وَيَ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الّ

سور عبس مكه ميں نازل ہوئی اس میں بیالیس آیتیں ہیں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِسِيُمِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرامبر بان نہایت رحم والا ب

عَبَسَ وَتُولِي ۗ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى ۚ وَمَا يُكْرِيْكَ لَا يُزِّكَ ۗ أَوْيَتُ كُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرِي

مند بنایا اور روگردانی کی اس وجہ سے کہ ان کے پاس نامینا آیا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنورجاتا، یا نصیحت قبول کرتا، سونصیحت اسے فائدہ دیت

اَمَّا مَنِ السَّعَفَى فَالنَّتَ لَهُ تَصَلَّى فَوَمَا عَلَيْكَ الَّايِزُّ لَيْ هُوَامَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى

الكنجس نے بے پردائى كى سوآ باس كے لئے پيش آ جاتے ہيں، حالانكداس بات كا آپ پركوئى الزام نيس كدو وندَسنور ف اور جوشن آپ كے پاس دوڑ تا ہوا آتا ہے

وَهُوَ يَخْشَى فَاكَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى فَكَلَّ إِنْهَا تَنْكِرَةً فَنَنْ شَآءَ ذُكْرَهُ هَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ف

اوده دانتاب وآپ س کاطرف سے بقوجی برتے ہیں برگز الیان یجئے برشک يقر آن تھیجت کی چزے سوس کا بی جا ساس کھول کر لدہ المیصیفول میں ہے وہوم ہیں

مَّرْفُوْعَةِ مُّطَرِّرَةٍ ﴿ إِلَيْرِىٰ سَفَرَةٍ هَٰكِرَامٍ بِرَّرَةٍ ﴿

بلندي مقدس بي ايس كلصفوالول كے باتھوں ميں بيں جو كرم بي نيك بير

پیداہوگی کہ ان کا جواب دیں تو حاضرین سے جو بات ہورہی تھی وہ کٹ جاتی ، آپ نے ابن ام کمتوم کی طرف سے اعراض فر مایا اور مرداران قریش میں سے جس سے بات ہورہی تھی اس کی طرف متوجہ رہے آپ کے خیال مبارک میں یہ بات تھی کہ یہ تو اپنا ہی آ دمی ہے بھی بھی میر سے باس آ سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے لیکن ان قریش کے سرداروں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو سارے قریش پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا ، اس وقت ابن ام کمتوم پر توجہ دیتا ہوں تو یہ لوگ یوں کہیں گے کہ ان کے ساتھی یہ بی نابینا اور نیچ درجہ کے لوگ (غلام باندی ہیں) سنن تر فدی میں یوں ہے کہ و عند دسول الله علامات و جل من عظماء المسر کین ۔ لیکن معالم التر بل میں کھا ہے کہ جس وقت ابن کمتوم حاضر ہوئے اس وقت آپ کی خدمت میں عتبہ بن رہیجہ اور ابوجہل اور عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف موجود تھے اور تھے اور ابوجہل اور عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف موجود تھے اور تھے اور ابوجہل اور عباس بن عبد المسر کے یاس سردار ان قریش موجود تھے۔

بہر حال رسول اللہ علی کا س وقت ابن ام مکتوم کا آنا اور بات کرنانا گوار ہوا اور اس کا اثر چہرہ انور برظا ہر ہوا، اس پر اللہ عبال مان منایا اور سورہ عبس نازل فرمائی ارشاد فرمایا عَبَسَ وَتَوَلِّی (مند بنایا اور روگروانی کی) اَنْ جَاءَ أَهُ اللهُ عَمْدی (یعن رخ پھیرلیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابینا آگیا) پہلے تو غائب کا صیغہ استعال فرمایا اس میں آپ کا اکرام ہے۔ پھر بصیغہ خطاب ارشاد فرمایا:

وَمَا يُدُرِيُكُ لَعَلَّهُ يَزُّتُمَى (اورآپ كوكيا خبرشايد فه سنورجاتا) \_ اَوُ يَدُّتُحُو فَتَنَفَعَهُ الدِّحُرى (يا وه نصحت قبول كرتا سونصحت اسے فائده دين) يعني وه نابينا جوآيا وه پہلے سے موئن تھا اس نے آپ ہے دين باتيں معلوم كرنا عابي آپ اسے پھے بتاتے ہو فائده بہنچا آپ كواس عابي آپ اسے پھے بتاتے ہو وہ اپنى حالت كوسنوار ليتا اور نصيحت حاصل كرتا اور اسے پھے نہ پھوفائده بہنچا آپ كواس كے سنور نے اور سدهر نے اور فيحت سے نفع حاصل كرنے كى اميدر كھنا چاہيئے \_ لفظ كوئل جوتر جى كے لئے آتا ہے اسى منہوم كے فائم كرنے كے لئے استعال فرمایا ۔

اَمَّا مَنِ اسْتَغُنی فَانُتَ لَهُ تَصَدِّی (لیکن جس نے بردائی کی اس کے لئے آپ پیش آجاتے ہیں)۔ وَ مَا عَلَیْکَ اَلّا یَزَّ کی (اور آپ پراس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے) یعنی جس نے آپ کا دین قبول نہیں کیااگروہ اپنی حالت کو نہ سدھارے یعنی ایمان قبول نہ کر ہے تو اس بارے میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں۔

علامة رطبی فرماتے ہیں کدرسول اللہ عظی کا مقعد نیک تھامشرکین کے اسلام قبول کرنے کی امید پران ہے باش کرتے رہے اور حضرت ابن ام کمتوم کی طرف توجہ نہ دی لیکن پھر اللہ تعالی نے عماب فرمایا تا کہ اصحاب صفہ کے دل نہ ٹوٹیں اور یہ معلوم ہوجائے کہ فقیر مومن غی کافر ہے بہتر ہے، اور مومن کا خیال کرنا اولی ہے اگر چہ فقیر ہو، مزید فرماتے ہیں کہ یہ ایسانی ہے جسے سورة الله فاقے وَ اللّه نَعْدُ عَیْنکَ مُحنَّهُمُ اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه ال

اس کے بعدرسول الله علی معرت ابن مکتوم کا خاص اکرام فرماتے تھے اور جب ان کوآتا ہواد کھتے تھے تو فرماتے تھے موحبا بمن عاتبنی فید دبی (مرحبا ہے اس شخص کے لئے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عمّاب قرمایا) اور ان سے باربار دریافت فرماتے تھے کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے۔ الاستیعاب اور الاصابہ میں کھائے کہ رسول اللہ علی ہے نہیں اپنے چھے غزوات میں ترہ مرتب خلیفہ بنایا یعنی جب آپ جہاد کے لئے تشریف لے جاتے تھے والم ماورا مارت ان کے ہرد کر کے جاتے تھے۔

اس کے بعد فر مایا کی آآ آنگھا تَذُ کِوَ آ آپ ہرگز الیانہ کیجئے کہ جو شخص آپ کے پاس دین باتیں معلوم کرنے آئے اس کی طرف ہے بنو جبی کریں کیونکہ قر آن ایک نصیحت کی چیز ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے جو قر آن اوراس کی نصیحت قبول نہ کرے اس کا وبال ای پر ہے، آپ پر کوئی ضرز ہیں اس کے بعد قر آن کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو اللہ کے بہاں مکرم ہیں اور بلند ہیں اور مقدس ہیں، کیونکہ شیاطین وہاں تک نہیں گئی سکتے اور یہ صحیف ایسے کوئے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، جو باعزت ہیں اور نیک ہیں (فرشتے چونکہ لوح محفوظ سے قر آن مجید کوئقل کرتے ہیں اس لئے بنائیدی سَفَرَ آ ہِ کِرَ اُم بَورَ آ قِ فرمایا)۔

# قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفُرُهُ ﴿ مِنْ آيَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿ فُكُرالسَّمِيلُ

انسان برخدا کی مار ہو وہ کیا ہی ناشکرا ہے اے کس چیز سے پیدا فرمایا، نطفہ سے اس کو پیدا فرمایا، سواسے ایک انداز تے بنایا، مجراس کا راست

# يسرو هُ ثُمّ اَمَاتُهُ فَأَقُبُرُهُ هُ ثُمّ إِذَا هَآءَ انْشُرَهُ هُكَلَّا لِنَا يَعْضِ مَآ اَمْرُهُ هُ

آسان فرمادیا، چراس کوموت دیدی،اس کے بعدات قبریس چھپادیا چھر جب جا ہے اٹھائے گا خبر داراس کوجو تھم دیا اے جانبیس لایا

مِنُ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (اس س چز سے پیدافر مایا) مِنُ نُطُفَةٍ (نظفہ سے پیدافر مایا) جو تقیر اور ذکیل مادہ ہا گر اپی اصل کود کیمے تو شرم سے آئی میں نچی ہوجائیں اور خالق کا نئات جل مجدہ کی طرف سے سچے دل سے متوجہ ہوجس نے ذکیل پانی سے ایسی اچھی جیتی جاگئ گوشت اور ہڈی اور بال اور کھال والی مورتی بنادی ۔ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (انسان کو الله تعالیٰ نے بیدا فرمایا پھراس کے اعضاء کو ایک خاص انداز سے بنایا اور ترب سے لگایا (کمانی سورة القیامة ثُمَّ حَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّی)۔

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ (پھراس کے نظنے کاراستہ آسان کردیا) ماں کے رحم میں نطفہ سے خون کے لوتھڑ سے شکل مصورت بنتی ہے پھراس میں جان ڈالی جاتی ہے بیرجاندار بچہ جس کا اچھا خاصا جسمانی وجود ہوتا ہے ایک تنگ راستہ سے باہر آجا تا ہے بیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے اس نے اندر ما دررحم میں تخلیق فرمائی اور اس نے باہر آنے کا راستہ بنایا اور باوجود تنگ راستہ ہونے کے بچے کے باہر آنے میں آسانی فرمادی۔

فُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَوَهُ ( پھرا سے موت دی پھرا سے قبر میں چھپادیا) مرنا اور جینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور موت کے بعد تو بالک ہی بہر ہوجاتا ہے، جے اللہ تعالی کے دوسرے بندے بھکم البی تشریعا و تکوینا قبر میں پہنچا دیتے ہیں، چونکہ عموماً بی آ دم مردوں کو فن ہی کرتے ہیں اس لئے لفظ اَقْبَرَ اَفْر مایا انسان کے فن کے جانے میں اس کا اکرام ہے اگر میدان میں پڑار ہے اور جانور کھاتے رہیں اور اوھر وھر بڑیاں پڑی رہیں اس کی بجائے اس کی نعش کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ استخبال لیتی ہے بین طاہری اکرام ہے اس کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے اس کا تعلق مرنے والے کے ایمان اور کفر اور اچھے برے

ا عمال سے ہے بعض قویس اپنے مردول کوجلادیتی ہیں اور بعض گرھوں کو کھلادیتی ہیں کیکن جولوگ دین ساوی کے مدعی ہیں وہ اپنے مردول کو فن ہی کرتے ہیں، جولوگ دفن نہیں کرتے وہ بالآ خررا کھ بن کریا جانور کی غذا بن کرز مین ہی کے حوالے ہوجاتے ہیں کیونکہ جانور بھی مرکر مٹی ہی میں جاتے ہیں ای کوسورة مرسلات میں فرمایا: اَلَّمُ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا اَحْیَاءً وَ اَمْوَاتًا ( کیا ہم نے زمین کوزندوں اور مردول کو سمیٹے والانہیں بنایا)۔

ثُمَّ إِذَاشَاءَ أَنْشُوهُ ( پرجب چاہ گا سے دوبارہ زندہ فرمادے گا) یعنی دنیا میں جینا اور مرجانا ای پربس نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور دنیا والی زندگی کے اعمال کا حماب دینا ہے۔ کُلا (انمان نے ہر گزشکر ادائیس کیا) (قال صاحب المووح: ردع لمانسان عما هو علیه من کفوان النعم البالغ نهایته) ((صاحب روح المعانی فرماتے ہیں بیانمان کے فران فحمت پراس کے لئے انتہائی درجہ کی تعبیہ ہے)

لَمَّا يَقْضِ مَا آمَرَهُ (الله تعالى في جن كاموں كاتھم ديا نسان اس تھم كؤبيں بجالليا بعض علماء في مايا ہے كاس عبد الكستُ بِوَيِّ تُحُمُ كَى خلاف ورزى كى ،اور يوں بھى الكستُ بِوَيِّ تَحُمُ كَى خلاف ورزى كى ،اور يوں بھى الكستُ بِوَيِّ تَحُمُ كَى خلاف ورزى كى ،اور يوں بھى كہاجا سكتا ہے كہ دنيا بيس آنے كے بعد الله تعالى كے نبيوں اور كتابوں كے ذريعہ جو ہدايت آئى اور احكام نازل ہوئے ان كے مطابق عمل نہ كيا (عام طور سے انسانوں كامزاج اور دواج اور چال چلن اى طرح سے ہے)۔

#### فَلْيَنْظُرِ الْرِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهَ ﴿ أَنَاصَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ﴿ ثُمَّ شَقَفْنَا الْرَضَ شَقَالُ ا موانان كو جائي كد النه كلان كل طرف نظر كرے بم نے فوب انجى طرح بانى برمايا بحر بم نے زين كو يجب طريقہ بر بھاڑ ديا

ٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷٷڰۿ ٷؘڷڹؙٛؿؙڬٳڣؽۿٵۘڂڹٵۨۿٷۼڹڴٷۜڠۻٛٵۿؖۊڒؽؿٷڰٵٷڬٛڲۿٷڂػٳٙؠؚؚؚؾۼؙڷڹٵۨٷٷٳڮۿڋ۫ٷٳڹڰ۠ڰ

سو ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتوں اور تھجوریں اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کرویا

#### مَتَاعًا لُكُمْ وَلِانْعَامِكُمُ اللهِ

تبهارے لئے اور تبہارے مویشیوں کے لئے

تفعید ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے انسان کو خور و کرکے کا تھم دیا ہے، ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے کھانے کی چیزوں میں غور کرے، یہ چیزیں زمین سے تکلی ہیں۔ ان میں غلے بھی ہیں اور پھل بھی، انگور بھی ہیں اور زیوں بھی۔ مجوریں بھی ہیں اور بھل بھی، انگور بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے، اور بیزیاں ترکاریاں بھی، نیز فُراکہ بھی ہیں جنہیں بطور تقلہ کھاتے ہیں اور گھاس پھوس بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے، جن درختوں پر پھل آتے ہیں وہ صرف بہی نہیں کہ اکا دکا کوئی درخت کہیں نگل آیا بلکہ ان کے باغ ہیں جن میں بڑے برے درخت ہیں، افظ حَد آئِق صدیقہ کی جمع ہے جس باغ کی چارد ہواری بنادی گئی ہووہ صدیقہ ہیں، ان میں خوب کثرت سے پھل پیرا ہوتے ہیں، افظ حَد آئِق صدیقہ کی جمع ہے جس باغ کی چارد ہواری بنادی گئی ہووہ صدیقہ ہے اور جس کی چارد ہواری نہ ہووہ باغ تو ہے صدیقہ نہیں اور عِنبًا کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں عظاما شہر ھا لیعنی ان کے درخت بڑے برے ہوتے ہیں اس میں جو آور ہونا پھیلنا شاخوں کا گنجان ہونا سب داخل ہے۔ کھیتیاں ہوں یا باغ ان کا طاہری سب اللہ نے بہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ زمین پر پانی برساتا ہے وہ پانی زمین کے اندرجاتا ہے جو بڑے اور گھلی کے ابجر نے کا مسب بن جاتا ہے اور ہودے نگلتے ہیں ای کوفرمایا: آن صَبَانُ الْمُاءَ صَبًا فُتُم شَقَفَنَ الْارُ مَن شَقًا (ہم نے خوب انجی طرفی کی برسایا پھر ہم نے ذرین کو بجب طریقہ بر بھاڑ دیا)

مَتَاعًا لَّكُمُ وَلَا نُعَامِكُمُ او پرجن چیزوں کا بیان ہوا آئیں تہارے لئے اور تہارے جانوروں کے فائدہ کے لئے پیدا فرمایا ہے، بیسب کچھاللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے ذریعہ انسان جیتا ہے زندگی گزارتا ہے اس پرلازم ہے کہ ان چیزوں میں غور کرے اور ان کے اور اینے خالق کی طرف رجوع ہو۔

### فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَةُ ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُمِنُ آخِيْهِ ﴿ وَأُمِّهُ وَ ٱبِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهُ وَ

سو جَب خوب زوردار آواز والی آجائے گی جس روز انسان اپ بھائی اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور

#### بَنِيْهِ ﴿ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُ مُرِيوْمَهِنِ شَأْنُ يُغْنِيْهِ ﴿ وُجُوْءً ۚ يَوْمَهِنٍ مُسْفِرَةً ﴿ ضَاحِكَ ا

اپ بیوں سے بھا گے گاان میں سے ہر خس کی ایس حالت ہوگی جو کس طرف متوجہ ندہونے و مارکی اس روز بہت سے چرے روثن مول کے، بنس محمدول کے،

## مُسْتَبْشِرةً ﴿ وَوُجُونًا يَوْمَبِنٍ عَلَيْهَا عَبُرةً ﴿ تَرْهَ قُهَا قَتَرَةً ﴿ أُولِيكَ هُمُ الْكُفْرةُ الْعَبِرةِ ﴿

خوش ہوں گے اور اس دن بہت سے چرے ایے مول گے جن پر کدورت ہوگ، ان پر ظلمت چھائی ہوگ یہ وہ لوگ ہول گے جو کافر تھے فاجر تھے

قضسيو: ان آيات ميں روز قيامت كِ بعض مناظر بيان فرمائي بيں الصّائحة أنسخت آواز سے بولنے والى چيز كو كہتے بيں اور بعض حفرات نے بيفر مايا ہے كدالى بخت آواز كو كہتے بيں جوكانوں كو بہراكرد ساس سے فقد ثانيہ مراد ہے جب بيخت آواز آئے گي تو انسان اپّى مصيبت ميں ايسا مبتلا موگا كراسے كى كی طرف كوئي توجہ نہ موگی جوفاص اپنے لوگ تصان سے بھى بھائے گا برخض كا اپنا حال جدا موگا۔

ایمان اورا عمال صالحہ کی وجہ سے نیک بندول کے چہرے روش ہول گان کی صورتوں سے بشاشت اورخوشی ظاہر ہورہی ہوگی اور جن نالائقوں نے و نیا میں خدا کوفراموش کیا ایمان اوراعمال صالحہ کے نور سے علیحدہ رہے اور کفر و فجور کی سیابی میں گھسے رہے قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیابی چڑھی ہوگی ذلت اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے اپنے اعمال بدکی وجہ سے اداس ہور ہے ہوں گیا ورخوف زدہ ہوکر میسوجتے ہوں گے کہ یہاں ہم سے برابرتا کہونے والا ہے اور وہ آفت آفتوائی ہے جو کمر تو رہ دیا ہوگی ( مَظُنُ اَنْ يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَ قُلُ )۔ سورہ آل عمران میں فرمایا:

يَوُمَ تَبُيَصُّ وُجُوهٌ وَّتَسُوكَ وُجُوهٌ فَاَمَّا الَّذِينَ السُوَدَّتُ وُجُوهُهُمُ اكَفَرُتُمُ بَعُدَ إِيُمَانِكُمُ فَـذُوقُواالُعَـذَابَ بِـمَا كُنتُـمُ تَـكُـفُرُونَ ۞ وَامَّـا الَّـذِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﷺ (اس روز بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض چرے ساہ ہوں گے جن کے چرے ساہ ہوں گے ان سے کہاجائے گاکیاتم لوگ کا فرہو گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد سوسزا چکھو بسبب اپنے کفر کے، اور جن کے چرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے )۔

گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے )۔

آخر تفسیر سورة عبس، والحمد اللہ او لاو آخر ا

مِنْ الْبَالْوَيْ مِلْتِيْنَ فِي مِنْ فِي مِنْ اللَّهُ

سورة التوريكة كرمه مين نازل موئى النمين انتيس آيتي بي

بِسْجِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا مول اللدك نام سے جوبرا مبربان نہايت رحم والا ب

إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ وَ وَإِذَا النَّجُومُ انْكُرْتُ فَى إِذَا الْجِبَالُ سُبِيرَتُ فَ وَإِذَا الْحِشَارُ جب سورج به نور موجاع اور جب بتارے مر بریں اور جب بہاڑ جادئے جائیں اور جب عمل والی اونٹیاں

عُظِلَتُ فَّ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُثِيرَتُ فَ وَإِذَا الْبِعَارُسُةِ رَتُ فَى إِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ فَ

بے کار کردی جائیں اور جب وحتی جانور جمع کردیے جائیں اور جب سندروں کو دہکادیاجائے اور جب نفوں کے جوڑے بنادیے جائیں،

وَإِذَا الْمَوْءُ دَةُ سُيِلَتُ أُوباً بِي ذَنْكِ قُتِلَتُ أَو إِذَا الصُّعُفُ نُشِرَتُ أَو إِذَا السَّمَاءُ

اور جب زندہ ذن کی ہوئی لڑک کے بارے ہیں سوال کیا جائے کہ وہ کس گناہ کے سب قل کا گئ اور جب اعمال نامے کھول دیے جا کیں اور جب آسان کُشِطَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِيدِيمُ سِعِيْرِتُ ﴿ وَإِذَا الْجِينَةُ ازْلِفَتُ ﴿ عَلِيبُ فَا لَا الْحَضَرَتِ ﴾ وَاخْتَرِتُ ﴾

کھول دیاجائے اور جب دوزخ کو دہکادیاجائے اور جب جنت کوقریب کردیاجائے ہر خص ان اعمال کو جان لے گا جو اس نے حاضر کردیتے

قفسیو: اسورت بین قیامت کے دن کے احوال اور احوال بیان کئے گئے ہیں پھنٹھ اولی کے وقت اور پھنٹھ ٹانیہ کے وقت اور پھنٹھ ٹانیہ کے وقت کے ہیں، نٹھ اولی کے وقت کے جھ حالات بیان فرمائے ہیں اولا اِذَ الشَّمُسُ مُحوّر تُ (جب سورج کو لپیٹ دیا جا کے ایک اللہ تعالی کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور بعض جھڑات نے اس کا پیٹ دیا جھی اللہ تعالی کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور بعض جھڑات نے اس کا پیٹ دی جائے گا پیمطلب بتایا کہ سورج کی روشی لپیٹ دی جائے گا یعنی بے نور کردیا جائے گا پیمطلب حضرت ابن عباس ، حضرت حسن اور قادہ اور محامد سے مردی ہے۔

النَّاوَافَاالنَّجُومُ انْكَدَرَتُ (اورجبستار عُرَيْن)

الْ وَإِذَا الْجِبَالُ سِيِّوتُ (اورجَبَه بِهارُ چلادے جائيں) بہارُ وں كا اپنى جَله سے بنا، سورة النمل سورة طر، سورة

مزل میں بھی ذکور ہے، پہاڑ ریت کی طرح ہوجائیں گے اور اپی آپی جگہوں سے چل دیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ (وُھی تُنگُو مُو السّحاب)۔

رابعاً وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ (اور جب حمل والی اونٹنیاں بے کارکردی جا کیں) اس میں لفظ العشار عشراء کی جمع ہے جس اونٹی کودس ماہ کا حمل ہواسے عشراء کہ جمع ہے جس اونٹی کودس ماہ کاحمل ہواسے عشراء کہتے ہیں، اور برکار کرنے کا مطلب سے ہے کہ ان کا نہ کوئی طالب رہے گا نہ چرانے والا، نہ سواری کرنے والا، عرب کے لوگ حمل والی اونٹیوں کو اپنے کہ بہت بڑا سر ماہی جھتے تھے اور قرآن کے اولین مخاطبین وہی تھے اس کئے اونٹیوں کے برکار ہونے کا تذکرہ فر مایا کہتم جن چیزوں کو اپنی مرغوب ترین چیز جھتے ہوان پر ایک ایسادن بھی آنے والا ہے کہ ان کی طرف ذرا بھی کوئی توجہ نہ کرے گا۔

خامساو اِفَاالُو حُوْفُ مَ حُشِرَتْ (اور جب وَحَى جانورجَع کردیے جاکی)۔مفسرین نے اس کئی معنی لکھے ہیں بعض حضرات نے اس کا بیم معنی لیا ہے کہ وحتی جانوروں کوموت آ جائے گی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے قیامت کے دن کا محتور ہونا مراد ہے جیسا کہ سورہ نباء کی آخری آ ہے۔ گی تفییر میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نفر مایا کہ قیامت کے دن ضرورتم حقوق ادا کروگے یہاں تک کہ بے سینگ والی بحری کوسینگوں والی بحری نے مارا ہوگا تو اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا، اس میں بطور مثال بحری کا ذکر ہے لیکن دوسرے جانوروں کا حال بھی اس سے معلوم ہور ہاہے جس میں وحتی جانور بھی آ جاتے ہیں، صاحب مثال بحری کا ذکر ہے لیکن دوسرے جانوروں کا حال بھی اس سے معلوم ہور ہاہے جس میں وحتی جانور بھی آجاتے ہیں، صاحب روح المعانی نے منداحمہ سے ای مدیث میں حتی المذرة من المذرة کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں یعنی چیوٹی کے ہیں جونے کہ اس میں اور ان جی اور کی ای ای جانور کی ای جی بین کی گئی ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ مجموعی حیثیت سے تحقین سے متعلق احوال بیان کو گئی ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ مجموعی حیثیت سے تحقین سے متعلق احوال بیان کو گئی ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ مجموعی حیثیت سے تحقین سے متعلق احوال بیان کو کی ایک لی بین بلکہ یوں کہا جائے کہ مجموعی حیثیت سے تحقین سے متعلق احوال بیان کو گئی ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ مجموعی حیثیت سے تحقین سے متعلق احوال بیان کو کی ایک لی بی بلکہ یوں کہا جائے کہ مجموعی حیثیت سے تحقین سے متعلق احوال بیان کو کہا ہیں تو کوئی احکال باتی نہیں رہتا۔

سادماً وَإِذَا الْبِحَارُ سُجُوَتُ (اورجب سندرول) ودہكادیاجائے) لفظ بحرت تجیر سے ماخوذ ہے بیلفظ آگ جلانے دہكانے بودكانے اور تیز كرنے كے لئے بولا جاتا ہے۔ صاحب روح المعانی اس كا مطلب بتاتے ہوئے لكھتے ہيں اى احمیت بان تغیض میاھھا و تظھر النار فی مكانھا یعنی سندروں كوگرم كردیاجائے گاجس سے ان كے پانی خشک ہوجائیں گاوران كی جگہ فاہر ہوجائے گا۔

اس کے بعد نخمہ ثانیہ سے متعلق چھوا قعات بیان کئے۔

اولاَ وَإِذَا النَّفُوسُ ذُوِّ جَتُ (اور جب ايك ايك تم كلوگ اكشے كئے جائيں) كافر عليحده اور سلمان عليحده مول كاور برفرين كى جماعتيں مول كي سوره ابراہيم ميں فرمايا: وَ تَوْى الْمُحُومِينَ يَوُمِئِدِمُ قُوَّ نِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ (اور تو اس دن مجرموں كو بيڑيوں ميں كه ايك ساتھ جوڑے موٹ غيروں ميں ديكھے گا)۔

انیاوَ إِذَاالُمُو وَوَدَهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللهِ الل

رابعاو إذاالسَّمَآءُ كُشِطَتُ (اورجبآسان كول دياجائكا)-

خاساً وَإِذَا الْحَجِيمُ سُعِوتُ (اور جب دوزخ كود مكاديا جائ كاليني دوزخ كى جوآ ك باسم يدجلايا جائكا تاكداورزياده كرم موجائ)-

سادماً وَإِذَا الْحَنَّةُ اُزُلِفَتَ (اورجب جنت كوتريب كرديا جائے گا) يعنى مقيوں كے لئے قريب كردى جائے گی جيسا كه گراہوں كے لئے دوزخ كوظا ہر كرديا جائے گا كما فى سورة الشعراء وَ اُزُلِفَتِ الْحَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُوِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْعُوْيُنَ (اورمتقيوں كے لئے جنت قريب كردى جائے گا اور گراہوں كے لئے دوزخ كوسا مضظا ہر كرديا جائے گا)۔

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّآ اَحُضَرَتُ (برُحْض ان المال كوجان كے گاجواس نے حاضر كئے ) لينى جب مذكورہ بالا امور پیش آئیں گے تو ہر جان كواپنے كئے دھرے كا پیتا چل جائے گا، اعمال نامے سامنے ہوں گے اور خیرا ورشر كا جو بھی عمل كيا ہوگاوہ

وبال موجود ہوگا۔

فَلاَ الْقَبِدُ بِإِلْخُنْسِ الْحَوَارِ النَّكْسِ الْوَالْكِلِ إِذَا عَسْعَس الْوَالصَّبِهِ إِذَا تَنَعْسَ الْواتَهُ وَمِن الْمَانِ الْمُعْسَ الْوَالْكِلِ إِذَا عَسْعَس الْوَالصَّبِهِ إِذَا تَنَعْسَ اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صَاحِبُكُمْ بِوَ بَجُنُونِ فَو لَقَلْ رَاكُ بِالْأَفْقِ الْبِينِ فَو مَاهُوعَلَى الْغَيْبِ بِضَينَيْنِ فَا صَاحِبُكُمْ بِوَ لَكُنْ يَكُونُ فِي الْبِينِ فَ وَمَاهُوعَكَى الْغَيْبِ بِضَينَيْنِ فَا وَرَبَارَا مِاتَى وَقِائِينَ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى ا

وَمَاهُو بِقُولِ شَيْطُنِ رَجِيْمِ ﴿ فَأَيْنَ تَنُهُ مُؤْنَ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اور دہ شیطان مردد کی کہی ہوئی بات نیں ہے، وہ لوگ کہاں جارہے ہو، بی دہ جہان دالوں کیلئے ایک بری نفیعت ہے ایے خض کے لئے جوتم میں مِنْکُمْ اَنْ کِینْتُ تَقِیْمُ هُو مَا تَسَکُّا غُونَ اِلْاَ اَنْ کِینَکُا مُاللّٰهُ رَبُّ اِلْعَالَٰ مِنْ اَلْ

ے سیدھے راست پر چلنا چاہے اور تم نہیں چاہتے ہو گر یہ کہ اللہ چاہے جو رب العالمين ہے

قضعيي ان آيات يس الله جل شانف چنو خصوص تارول كي اوررات كي اوراح كاتم كها كرقر آن كريم كي اورقر آن مجيد لا في والفرشة سینی جریل النظامی فضیلت بیان فرمائی ہاور جولوگ رسول اللہ علی کے اور دیوائی کی طرف منسوب کرتے تھان کی تردید کی ہے۔

جن ستارول كانتم كمائى بال كار عيل المختس اور البحوار اور الكُنس فرمايا ب المختس خانس كى جمع برس كامعنى پیچے سنے والا ہاور آلجوادِ جاریة کی جمع ہے جو بڑی گئے ہے اسم فاعلی کاصیفہ ہاور فواعل کے وزن پر ہے کی کو لکھنے اور پڑھنے میں صدف كرديا كياب اس كامعنى ب چاخوا الدورالكنس كانس كى جمع ب جوكنس يكنس كاسم فاعل ب جس كامعنى چهپ جانے كاب يقال كنس الوحش اذا دخل كناسه الذي يتخذه من اغصان الشجو \_ (كهاجاتا كنس الوش جبكروه ورختول كرم بنيول \_ بنائي مو ايخ تشیمن میں داخل ہو گیا ہو ) حضرت علی ﷺ سے مروی ہے کہان سے پانچ ستارے مراد ہیں لینی زحل اور عطار داور مشتری اور مرتخ اور زہرہ ان کو خمسة تحره بھی كہتے ہيں يہ چلتے چلتے چھے و ہنے لكتے ہيں پھر پیچھے ہى او چلتے رہتے ہيں اور بھی پیچھے چلتے چلتے اپ مطالع ميں جا چھپتے ہيں۔ (ووصفت بسما ذكر في الآية لانها يجري مع الشمس والقمر و ترجع حتى تخفي تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها بمحسب الرؤية وكنوسها اختفاءها تحت ضوئها وتسمى المتحيرة لاختلاف احوالها وفي سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة واقامة فبينما تراها تجري الى جهة اذا بها راجعة تجري الى حلاف تلكب الجهة وبينما تراها تجري اذا بها مقيمة لا تجرى وسبب ذلك على ماقال المتقدمون من اهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل مختلفة الحركات على ما بين في موضعه وللمحدثين منهم النافسين لما ذكر مما هو مذكور في كتبهم، وهي مع الشمس والقمر يقال لها السيارات السبع لان سيرها بالحركة الخاصة مما لايكاد يخفي على احد بخلاف غيرها من الثوابت) (آيت شران كى جومفت بيان كى كى بوواس لئے کہ بیمورج اور جا ند کے ساتھ چلتے ہیں اور لوٹے ہیں حی کہ سورج کی روشی کے بنچ چھپ جاتے ہیں پس ان کا خنوس د مکھنے کے لحاظ سے ان کے لوشنے کا نام ہاوران کا کنوں سورج کی روشی میں ان کے چھپ جانے کا نام ہاوران کا نام تحیرہ اس لئے رکھا جاتا ہے کہ مشاہدہ کے مطابق ان کے چلے کے حالات مختلف ہیں۔ چنانچان کے لئے استقامت بھی ہے۔ اوٹن بھی ہے اور پھرا قامت بھی ہے۔ پس آپ انہیں دیکھیں کے کہ ایک ست کوچل رہے ہیں چراچا تک اس کے خالف مت کولوث کرچل رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ چل رہے ہیں کداچا تک رکے ہوئے نظر آئیں گے چل نہیں رہے اور قدیم ہیں وانوں کے مطابق ان کے اس اختلاف احوال کا سبب میرے کدر پختلف زاویوں میں حرکات والے وائروں میں جی جیسا کہ اپنے مقام پراس کی وضاحت کی جاتی ہے۔اور محدثین محققین کے ہال مجی اس کا سبب ہے جوان کی کتابوں میں فرکور ہے اور بیسورج اور چاند کے ساتھ ہوتے میں ان کومهات سیارے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی رفتار ایک خاص حرکت کے ساتھ ہے جوکسی پڑفی نہیں ہے بخلاف دوسرے ثوابت کے ( کہ ان کی ایسی رفارتیں ہے) (روح المعانی صفحہ ۲۲:ج ۳۰)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (اورقتم برات كى جب جانے لكے) لفظ مُنعُس رباى مجرد بامنى كاصيغه باس ك دونول معنی او برظلامدوا قبل اور دونول معنی کے لئے آتا ہے صاحب روح المعانی نے فرا یخوی سے قبل کیا ہے کہ فسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہال عَنعُس بمعنی اُذیر ہے (جس کورجمہ میں اختیار کیا گیا ہے) اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہاں بمعنی اقبل ظلامہ (تاریکی لے کرآ گیا) زیادہ مناسب ہے تا کہ آئندہ جملہ کے موافق ہوجائے کیونکہ مجددن کے اول حصہ میں ہوتی ہے لہذا دوسرى جانب رات كايبلاحصهمراد لينامناسب موكار

وَالْصَبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (اورتم مِصْح كى جبوه مانس لے) يعنى جبوه آنے لگے (اس سے فجراول مراد ہے) ان چيزوں كى فتم کھا کر فرمایا کہ بلاشبہ بیقر آن کلام ہے رسول کریم کا جے ایک معزز فرشتہ لایا ہے بیفرشتہ قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزديك رتبه والا باورومال يعني آسان مي اس كى بات مانى جاتى باوروه فرشة امانت دارب جووى كو بالكل سيح سيح ببنجاتا ے۔اس میں حضرت جریل الطفائ کی صفات بیان فر مائی ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے اس کلام یعنی قرآن کریم کولا یا کرتے تھے اوررسول الله عليقة تك پنجاتے تصاس كے بعدرسول الله عليقة كي ذات كرامي كے رئے ميں ارشاد فرمايا كريہ جوتمبارے ساتھ كرسنے والے بي يعنى محدرسولِ الله علي جن كا حال تم خوب جانے ہووہ محول نہيں بيں جيسا كرمنكرين نبوت كہتے بيں وحى لانے کی صفات بھی مہیں معلوم ہوگئ اورجس پر دحی آتی ہے اس کا حال بھی مہیں معلوم ہے۔ لہذا قرآن کے بارے میں بیشک کرنا کہ بیاللہ کی کتاب ہے یانہیں بیتمہاری غلطی ہے جس نے تمہیں کافر بنارکھا ہے اوپر جوستاروں کی اور رات کی اور صبح کی قسین کھائی ہیں ان قسموں کے بارے میں صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ مقام مطلوب کے اعتبار سے نہایت مناسب ہیں چنانچہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور کنا اور چھپ جانا فرشتہ کے آنے اور جانے اور عالم الملکوت میں جا چھپنے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنامشابہ ہے ظلمت کفر کے رفع ہوجانے کے اور نور ہدایت ظاہر ہوجانے کے اور ان دونوں کا سبب قرآن کریم ہے۔

وَلَقَدُ رَاهُ بِالْافْقِ الْمُبِينَ (اوراس فرشة كورسول الله عليه في مين يعني آسان په صاف كنارے برديكا على الله عليه على الله عل

پھر فرمایا وَمَاهُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِیْنَ (اوررسول الله عَلَی الله عَلَی باتیں بتانے میں بخل کرنے والے نہیں بین الله تعالیٰ کی طرف سے جو وی آتی ہے اسے نہیں چھپاتے جیسا کہ لوگ غیب کی بات جانے کے مری ہوتے تھے اور اسے

چھپاتے تھاوراس پراجرت پاتے تھے۔

وَمَاهُوَ بِقَوُلِ شَيْطَان رَّجِيمٍ (اوريقرآن كى شيطان مردود كى كهى بولى باتنبي ہے) فَايُنَ تَذُهَبُونَ (پس جبکدو کی لانے والا فرشتہ ندکورہ بالاً صفات ہے متصف ہے اور جن پر وی آتی ہے وہ دیوانے بھی نہیں ہے اور نہ کا بن بیں اور نہ اجرت طلب کرتے ہیں اور پیقرآن کی شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے تو تم اس کوچھوڑ کر کہاں جارہہ ہو۔ اِنَ هُو َ اِلّا ذِکُرُ لَا لَا عَلَی بُنِی اَور نہ بِی اَور نہ بِی اَلَّا اَنْ یَسْتَقِینُم بِی سِیرِ مِی اَن وَیْا جِهِ اِن والوں کے لئے ایک بری نصیحت ہے جوتم بیں سیر میں راہ پر چانا چاہے۔ وَمَاتَشَاءُ وُنَ اِلْا آنُ یَسْتَقِینُم اللهُ رَبُّ الْعَلَمِینَ (اور تم نہیں چاہو کے گرید کہ اللہ رب العلمین چاہے سب چھاللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔

والحمدالهاولا وآخرا وباطنا وظاهرا

# سورة الانفطار كم كرمه من نازل بونى ال من المين من بين المورة الانفطار كم كرمه من نازل بونى الرحية المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله كنام سے جو برام بربان نها بت رحم والا به المورد المور

قضد بين: ان آيات مين بخي وقوع قيامت كيعض احوال كاذكر به ،ارشاد فرمايا جب آسان پعث جائے گا اور ستار حجمر پرس گے اور جب برسب دريا بهہ پڑس گے ، اور جب پرس گے اور جب سب دريا بهہ پڑس گے ، اور جب قبرين اکھاڑ دى جائيں گي يعني ان ميں سے مرد ن لک کھڑ ہے ہوں گے اس وقت ہر خض اپنا الکا کو جان لے گا جواس نے پہلے جبے اور بعد ميں بھیج (ان ميں سے اول کے تين واقعات نخہ اولى سے اور چوتھا واقعہ نخہ ثانيہ سے متعلق ہے۔

روح المعانى من وَإِذَا الْبِحَارُ فَجُوتُ كَ بارے مِن لَهَا بِكَ جَبِسَارے وریا مِنْ الله اور تمكین ا كفے ہوجائیں گے تو زمین اس سارے پانی كو چوس لے گا اور زمین پر ذراسا بھی پانی نہیں رہے گا۔ وروی ان الارض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصیر مستویة ای فی ان لا ماء وارید ان البحار تصیر واحدة اولا ثم تنشف الارض جمیعا فتصیر بلاماء.

#### يَايَتُهَا الْرِنْسَانُ مَا عَرَكَ بِرَبِكَ الْكَرِيْحِ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعِدَلَكَ ٥

ے انسان مجھے کس چیز نے تیرے دب کریم کے ساتھ دھوکہ میں ڈالا جس نے مجھے پیدا فرمایا سوتیرے اعضا درست بنائے بھر مجھے اعتدال پر دکھا

#### فِي آيِ صُوْرَةٍ مَّا شَآءٌ رَكَّبُكَ ٥

جس صورت ميں جا ہا تھے مرکب فر ماديا

قضعید: ان آیات میں انسان کواس کا حال بتایا ہے اور اسے توجہ دلائی ہے کہ وہ خالق وہ الک کی طرف متوجہ ہو۔ انسان کی میں ہیں تھا۔ اللہ تعالی شانہ نے اسے پیدا فرمایا، وجود بخشا اس کے جم کونہا یت عمدہ تر تیب کے ساتھ تھیک بنایا اور اپنی حکمت کے مطابق جس صورت میں چاہ و حال دیا، انسان اپنے اختیار سے نہ پیدا ہوا نہ قد کی درازی میں اسے کوئی دخل ہے نہ موٹا بتلا ہونے میں نہ حسین تہتے ہونے میں، وہ جس صورت اور حالت میں ہے سب اللہ تعالی کی مثیت سے ہم شخص اپنی اپنی صورت میں چلتا میں نہ حسین تہتے ہونے میں، وہ جس صورت اور حالت میں ہے سب اللہ تعالی کی مثیت سے ہم شخص اپنی اپنی صورت میں ہات پھرتا ہے ای کی طرف متوجہ رہنا اور اس کی اجماعوادین تجول کرنا اور اس کے احکام پڑھل پیرا ہونا لازم ہے اب انسانوں میں بہت سے لوگ تو طور زند ہی جو دکوتو مانتے ہیں کی ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے دین کوتوں اس کے دین کوتوں ٹبیس کرتے اور کچھلوگ ایسے ہیں اس کا دین بھی قبول کرتے ہیں کی ساتھ میں اس کے اور اس کے دین کوتوں آب ہی سے اور اس کے دین کوتوں آب ہی سے اور اس کے دین کوتوں ٹبیس کرتے ہیں اور گئاہ کرتے رہتے ہیں اور جب کسی کے یا دولا نے سے خیال آ جاتا ہے کہ کہی کہی ذری کرتے و بیس اور شیطان یہ جھاد سے ہیں کہ اسے میاں چلتے برے برے اسانات اور انعامات ہیں کہی در اس کا فرمانی کرنا بھی مقتصل کے خلاف ہے۔

اس کی تو ذراسی نافر مانی کرنا بھی مقتصل کے خلاف ہے۔

بات یہ ہے کہ وفاداری کا مزاج نہیں ہے جس ذات پاک نے وجود بخشاان گنت نعتوں سے نوازااس کی نافر مانی بڑی ہویا چھوٹی (صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ) سراسر بے وفائی ہے اگر گناہ پر عذاب نہ ہوتا یقینی ہوتا اور بخش دیا جاتا ہی متعین ہوتا تب بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنالیازم تھاعذاب کے ڈرسے نافر مانی سے بچنالی نمک حرام غلام کا خاصہ ہے جو ڈیڈے کا فر ما نبر دار ہوتا ہے۔ یہ آتا کا فر ما نبر دار نہیں ، نمک حلال اور وفادار تو ذرائی نافر مانی کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے سامنے نعتیں ہوتی ہیں جن کے استحضار سے وفاداری کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے وفادار کی نظر صرف تھم پر ہوتی ہے وہ مینہیں دیکھتا کہ تھم نہ مانا تو مار پڑے گیا معانی ہوجائے گی بلکہ نافر مانی کی زندگی ہی کوعذاب کے برابر بھتا ہے ڈیڈا لگنے سے تو بظاہر جسم کو تکلیف ہوتی ہے لیکن نافر مانی کی وجہ سے جو وفاداری میں فرق آگیا اس کی ندا میں بھمانا وفادار بندہ کے لئے جسمانی عذاب سے زیادہ ہے۔

#### 

بِعَ إِسِينَ ٥ وَمَا اَدُ رَبِكَ مَا يَوْمُ الدِيْنِ ﴿ ثُمَّ مَا اَدُربِكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ

ہوں گے اورا سے خاطب تھے خرے کہ بدلہ کا دن کیا ہے چر تھے کیا خرے کہ بدلہ کا دن کیا ہے، وہ ایبادن ہوگا جس میں کوئی شخص کے لئے نفع کاما لک نہ

#### لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ بِإِيلَّهِ ﴿

ہوگااوراس دنساری حکومت اللہ بی کے لئے ہوگی

قضسیو: کلا(ہرگزنہیں) یعنی نفس وشیطان کے دھو کہ میں نہ آئیں دھو کہ میں پڑنااپی خیرخواہی کے خلاف ہے اوراس سے بڑھ کرتمہارااپی جانوں پریظلم ہے کہ تم بڑااور سزاہی کو جھٹلاتے ہو(اوریہ بجھتے ہو کہ کوئی مواخذہ اور محاسبہ بونانہیں ہے) حالا تکہ تم برگرال مقرر میں جومعزز ہیں (اللہ کے نزدیک مرم ہیں) اور تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں اور تم جوکام کرتے ہووہ ان کو جائے ہیں (لہذا تمہاری بھلائی ای میں ہے کہ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرواور گناہوں سے بچو)

اس کے بعد قیامت کے دن کی جزااور سزا کا اجمالی تذکرہ فرمایا۔

اِنَّ ٱلْاَبُرَارَ لَفِی نَعِیم (بلا شبه نیک اُوگ نعتوں میں ہوں گے)۔جن کی تفصیل دوسری آیات میں مذکور ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیم (اور بلاشبہ بدکارلوگ دوزخ میں ہوں گے)۔

يَصْلُونَهَا يَوْمَ اللِّينِ (وَهبدله كدن اس مين واظل مول ك)\_

وَمَاهُمُ عَنُهَا بِغَالَبِينَ (اوروه اس بابرنه جائيں كے) يعن دائرا بدار مدادوز خى بي ر بي كاس مضمون كو سورة المائده بي يول بيان فرمايا : يُويدُونَ أَنُ يَّحُرُ جُو امِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ بِخَارِ جِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِينًا

(وہ چاہیں گے کہ اس میں نے تعلیں حالا تکہ وہ اس میں سے نہ تکل پائیں گے اور ان کے لئے عَد اب وائی ہے)۔

وَمَآ أَذُرُكَ مَا يُوُمُ اللِّيُنِ (اوراے خاطب تجھے معلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے)۔ ثُمَّ مَآ اَدُرکَ مَا يَوُمُ اللَّدِيُنِ (پُرتِه سے سوال ہے بتاروز جزا کیا ہے)۔ تجھے بار باراس کے حالات بتائے گئے ہیں اور جزاوس ای تفصیل بیان کی گئ ہے ان سب کو جان کر سمجھ کر تجھے روز جزا کے لئے فکر مند ہونا چاہیے اس دن کا حال اجمالی طور پر پھر تجھے بتایا جارہا ہے۔ یَوُمَ لَا تَمُلِکُ نَفُسٌ لِنَفُسٌ شَيْعًا ﴿ رِيدودن ہوگا جس میں کی جان کا کی جان کے لئے پھے بھی بس نہ چلے گا)۔

وَالْاَهُوُ يَوْهُ مُنِذِ لِللهِ (اوراس دن ساری حکومت الله ہی کے لئے ہوگی)۔ دنیا میں جومجازی حکومتیں ہیں بادشاہ ہیں اور حکام ہیں قاضی ہیں اور جج ہیں ان میں ہے کہ کا کہتے ہیں دور نہ چلے گا بلکہ یہ خود پکڑے ہوئے آئیں گے اوران کی پیشیاں ہوگ ۔ ہوں گی اینے کفریہ مظالم اور غیر شرعی فیصلوں کی سز اانہیں جمگنتی ہوگی۔

> وهذا آخر تفسير سورة الانفطار والحمد الله العلى الغفار والصلوة على نبيه سيد الابرار و على آله و صحبه المهتدين الاخيار

#### ڔٷؙؙڵڝؙڣٚٳ؞ڔ؆ؾٷڝۿٷڰۺڰٵؽڗ ڛٷؙڵڝؙڣڣۣڒ؞ڰؿڂ؈ڝۿٷٵؽڗؙ

سورة المطقفين مكمعظمه مين نازل بوكى اس مين چيتين آيات بين

#### بشيراللوالزعمن الرحيي

شروع كرتا مول اللدك نام سے جوبر اميريان نمايت رحم والا ب

وَيُلُ لِلْمُطَوِّقِيْنَ ۚ الَّذِيْنَ إِذَا الْمَعَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۗ وَإِذَا كَالُوْهُ مَ اوْوَزَنُوهُ مَ يُخْسِرُونَ ۗ

بری خرابی ہاپ تول میں کی کر نیوالوں کے لئے ،جن کا طریقہ یہ ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کرلیں تو پورالیں ،اور جب ان کوناپ کریا تول کرویں تو گھٹادیں،

ٱلايَظُنُّ أُولِيِّكَ أَنَهُ مُ مَبْعُوْتُوْنَ فَلِيوْمِ عَظِيْمٍ فِي يَوْمَريَقُوْمُ التَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ

کیاان لوگوں کواس کا بھین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے خت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے جس دن تمام آ دمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے

قضسين يهاں سے سورہ تطفيف شروع ہورہی ہے، پيلفظ طفف سے باب تفعيل كامصدر ہے اور مطفقين اى سے اسم فاعل كاميغه ہے ا كاصيغه ہے تطفيف كامعنى ہے گھٹانا اور كم كرنا لفظ تحالُو اُ كيل سے ليا گيا ہے ماضى معروف جمع فدكر كاصيغه ہے۔ عربی میں برتن كے بنائے ہوئے بيان سے باب افتعال سے ماضى كاصيغه ہے۔

اس آیت شریفہ میں ناپ تول میں کی کر نیوالوں کی خمت فرمائی ہے جولوگ دوسروں کے ہاتھ مال بیچتے ہیں تو کم ناپتے ہیں یا کم تولتے ہیں۔ تو لتے دفت و نڈی مار دیتے ہیں اور ایک طرف کو کس ترکیب سے پلڑا جھادیتے ہیں اور لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا تلواتے ہیں اور پورا بنواتے ہیں۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن کی پیشی یا دولائی ہے اور فرمایا ہے کہ تطفیف کر نیوالوں کے لئے اس دن بری خرابی ہوگی جس دن رب العلمین کے حضور کھڑے ہوں گے ذرائی حقیر دنیا کے لئے اسپنے ذمہ حقوق العباد لازم کرتے ہیں اور دھوکہ فریب دے کر تجارت کرتے ہیں اس کا وہال آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقے نے ناپ قول کر نے والوں سے ارشاد فرمایا کہ بید دونوں چیز میں تمہار سے ہیر دکی گئیں ہیں ان دونوں کے بارے میں گزشتہ اسٹیں ہلاک ہوچکی ہیں (مکلؤ الماع)۔

ناپ تول میں کی کرنے کارواج حضرت شعیب التلفیخانی کی قوم میں تھا۔انہوں نے ان کو بار ہاسمجھایاوہ نہ مانے بالآ خرعذاب آیا اور ہلاک ہوگئے جیسا کہ سورہ شعراء میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ جولوگ ناپ تول میں کی کریں گے، ان کارزق کا ف دیا جائے گا۔ یعنی ان کے رزق میں کی کر دی جائے گی۔ یا بیا کرنے کی کوئی کے رزق میں کی کر دی جائے گی۔ یا بیا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی برخلاف اس کے جھکا کر تو لئے کا تھم ہے۔ رسول اللہ علی تشریف لے جارہے تھے ایک ایسے تحض پر گزرہوا جو مزدوری پر تول رہا تھا اور اس نے اپنا اس کی مردوری پر تول رہا تھا اور اس نے اپنا اس کی مردوری بے تول رہا تھا اور اس نے اپنا اس کی مردوری بے کہ تو لواور جھکا کر تولو۔

جس طرح ناپ تول میں کی کرناحرام ہائی طرح سے دیگر امور میں کی کرنے سے کہیں گناہ ہوتا ہا اور کہیں تو اب میں کی ہوجاتی ہے۔مومن ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری قبول کی ہے جرخص اسے پوری کرے۔حقوق اللہ بھی پورے کرے اور

حقوق العبادیمی، کی قتم کی کوتی نہ کرے۔ موطاام مالک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب کے نماز عصر سے فارغ ہوئے وائے ہوئے تو ایک خض سے ملاقات ہوئی وہ نماز عصر میں حاضر نہیں ہوا تھا اس سے دریافت فر مایا کہتم نماز عصر سے کیوں بچھڑ گئے۔ اس خص نے بچھ عذر پیش کیا۔ حضرت عمر نے فر مایا طَفَفُت کہ تو نے اپنے حصے میں کمی کردی، یعنی جماعت کا جوثو اب ماتا اس سے محروم رہ گیا اور اپنا نقصان کر بیٹھا، بیروایت کھی کر حضرت امام مالک فرماتے ہیں: و یُقالُ لِکُلِّ مشی عِ وَ فَاءٌ وَ تَعَلَّفِیْفَ رُکہ ہر چیز کے لئے پورا کرنا بھی ہے اور کم کرنا بھی ہے)۔ نمازی ایک تطفیف اوپر نمرکور ہوئی (جس خص کو تعبیہ کی تھی کہ نماز بیا جماعت میں حاضر نہیں ہوا تھا)

نماز کی یا جج کی سنتیں چھوڑ دیناروز ہر کھنالیکن اس میں غیبتیں کرنا، تلاوت کرنالیکن غلط پڑھنا پیسب طفف میں شامل ہے۔ یعنی تو اب میں کمی ہوجاتی ہےاوربعض مرتبہ تلاوت غلط ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی ،اگرز کو قاپوری نید بے تو پیسی طفف ہے۔

جولوگ حکومت کے کسی بھی ادارہ میں یا کسی انجمن یا مدرسہ وغیرہ میں ملازم ہیں انہوں نے معروف اصول وقواعدیا معاملہ اور

معاہدہ کے مطابق جتناونت دینا طے کیا ہے اس وفت میں کمی کرنا اور تخواہ پوری لینا پیسبب طفف ہے۔

جولوگ اجرت پرکسی کے ہاں کام کرتے ہیں ان نے ذمہ لازم ہے کہ جس کام پرلگا دیا گیا ہے اسے سیح کریں اور پورا کریں نے
اگر غلط کریں گے یا پورا نہ کریں گے توطفف ہوگا اور پوری اجرت لینا حرام ہوگا، یہ جومز دوری کا طریقہ ہے کہ کام لینے والا دیکھ رہا،
ہے تو ٹھیک طرح کام کررہے ہیں اگر وہ کہیں چلا گیا تو سگریٹ سلگا لی یا حقہ پینے گئے یا باتیں پھوڑنے لگے یا عالمی خروں پر تبصرہ
کرنے لگے یہ سب طفف ہے، ہرمز دور اور ملازم پرلازم ہے کہتے کام کر ہاور وقت پورا دے۔ جو شخص کسی کام پر مامور ہے اور
اس کام کے کرنے کے لئے ملازمت کی ہے اگر مقررہ کام کے خلاف کرے گا اور رشوت لے گا تو پہطفف ہے۔ رشوت تو حرام ہے
می تخواہ جم ہوگا ۔ چونکہ جس کام کے لئے دفتر میں بٹھایا گیا وہ کام اس نے نہیں کیا۔ (پور سے مہینہ میں کتی خلاف ورزی کی اسی
حساب سے تخواہ حرام ہوگا )۔

آیت شریفہ میں فکر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد ہے: آلا یَطُنُّ اُوُلِیَّکَ اَنَّهُمُ مَّبُعُونُوُنَ لِیَوُمِ عَظِیْمٍ

یَوُمَ یَقُومُ النَّاسُ لِوَبِّ الْعَلَمِینَ (کیایہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑے دن کے لئے اٹھائے جاکیں گے جس دن لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں گے )۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ كَيْفِيرِكِتِ ہوئے رسول الله عَلِيَّ كارشادُقل . كيا ہے كہ بدر رب العلمين كے حضور كھڑے ہونا) اس دن ہوگا جس ميں بدلوگ استے زيادہ پينہ ميں كھڑے ہوں گے جو ( نيچے سے كيكر ) آ دھے كانوں تك ہوگا۔ (جيسے كوئی شخص نہر میں كھڑا ہو )۔

ہرموئن پرلازم ہے کہ ہرمعاملہ میں اور ہرعمل میں اس بات کوسا منے رکھے کہ جمجھے مرنا ہے قیامت کے دن حاضری دینا ہے، حساب دینا ہے، اعمال کی جز اوسز املنا ہے اگر اس بات کا مراقبہ کرتارہے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ نہ حقوق اللہ نامی جو گناہ سرز دہوتے ہیں ان میں سب سے بڑاوخل اس کا ہے کہ قیامت کے دن سے اور حساب کتاب کی طرف سے خفلت رہتی ہے۔

كُلْ اِن كِتْبَ الْفُجّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ وَمَا الْدُراكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِتْبُ مَرْقُومُ ﴿ وَيُلْ يَوْمِينٍ ا مِرَّنَيْن ، بكارلوكون كا عالنام يجين مِن رجًا ـ اورآ ب كريم علوم ب كرين مِن ركها مواا عالى المدياجيز نب؟ ووايد نثان كيا مواوفر بالروز مِثلا ف لِلْكُكُرِّدِيْنَ النَّرِيْنَ يُكُرِّبُونَ بِيوْمِ الرِّيْنِ فَوَمَا يُكُرِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَى اَثِيْمِ فَ إِذَا كَا مِعْتَى اَثِيْمِ فَا إِلَّا كُلُّ مُعْتَى اَثِيْمِ فَا إِلَا كُلُّ مُعْتَى اَثِيْمِ فَا إِلَّا كُلُّ مُعْتَى الْثَيْمِ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُلِي الْمُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قضسيو: الل كفرجوتيامت كے مكر بين ان كے بارے مين فرمايا: كَالآ (كه برگز اينانبين ہے) جيسا كه تم خيال كرتے ہو بلكہ جزاء وسزاكا وقوع ضرور ہوگا، اور كوئی شخص بينہ كے كه مير ہے اعمال تو ہوا مين اڑ گئے وہ كہاں محفوظ بين، اور ان كى بيشى كاكيا راستہ ہے، كيونكہ بندوں كے سب اعمال محفوظ بين اور منضبط بين، كافروں كے اعمال نامي بين، جو ساتوين زمين مين كافروں كى روحوں كے رہنے كى جگہ ہے بيا عمال نامے محفوظ بين روز جزاء يعنى قيامت كے دن برايك كا اپنا انجا الى نامه سامنے آجائے گا جو كل كرنے والے يرجحت ہو گا اور انكار كى تحجائث نہيں ہوگ ۔

وَمَلْآ أَدُرِكُ مَلْ سِبِيْنَ (اورآ پومعلوم ہے كتجين ميں ركھا ہوا اعمال نامه كيا ہے؟ (بحذف مضاف) اى ماكتاب المجين ) كتاب مَرْقُومُ (وه ايك كھي ہوئى كتاب ہے جس ميں اعمال كھے جيں)۔

بعض اہلِ تفیر نے مرقوم بمعنی مختوم لیا ہے) مطلب سے کہ اس اعمال نامہ پرمہر گی ہوئی ہے جس میں کوئی تغیرو تبدل کا احتمال نہیں۔ اس کے بعد فرمایا: وَیُسُلْ یُومَیْنِدِ لِلْمُکَدِّبِیْنَ (خرابی ہے اس دن جسٹانے والوں کے لئے)۔ الَّذِیْنَ یُکَدِّبُونَ ابْدَوْمُ اللّذِیْنَ الْکُلُّ مُعْتَدِ آئِیْمَ (اور اسے نہیں جسٹانا مگر وہ شخص جو صد سے بیوم اللّذِیْنَ (جوروز جز اکوجسٹان تے ہیں)۔ وَمَا یُکَدِّبُ بِهَ اللّا کُلُ مُعْتَدِ آئِیْمَ (اور اسے نہیں جسٹن میں آگے فکل گئے اور گرز نے والا ہے گناہ گاری کو اپنا طریقہ بنالیا۔ اِذَا تُتُلَی عَلَیْہِ ایکُنَا قَالَ اَسَاطِیْرٌ الْاَوَّلِیْنَ (جب اس کے سامنے ماری آئیس پڑھی جا کیں گوں کہدیتا ہوکہ یہ بسند ہا تیں اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں)۔

<u> ا في الدر المنثور صفحه ٣٢٥: ج ٢</u>

واحرج عبدبن حميد عن مجاهد رضى الله عنه في قوله كلا ان كتاب الفجار لفي سجين قال تحت الارض السفلي فيها ارواح الكفار واعد ملهم اعمال السوء واحرج ابو الشيخ في العظمة والمحاملي في اماليه عن مجاهد رضى الله عنه قال سجين صخره تحت الارض السابعة في جهنم تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها اه وهناك حديث مرفوع ذكره في الدر المستثور ايضاً وهو انه المستثني قال ان الفلق جب في جهنم مغطى واما سجين في مفتوح لكن يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره حديث غريب منكر لا يَصِحُ (صفي ١٣٥٥: ٣٥) (درمنثور من مي كربرن ميد في موسين كي حديث غريب منكر لا يَصِحُ (صفي ١٨٥٥: ٣٥) (درمنثور من مي كربرن ميد في دوس ادرابوا أشخ في سجين كي الفيار المناسبة في المرابع الموالية الم

اس کے بعد فرمایا: کُلّا (یعنی ہرگزنہیں کہ بیقرآن اللہ کی کتاب نہ ہو) بَلُ دَّانَ عَلَی قُلُو بِهِمُ مَا کَانُوُا یکٹیسبُونَ (بلکہ ان کے دلوں پران کے برے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے)۔ برے اعمال میں کفروشرک بھی ہے اور دیگر معاصی بھی ہیں اس زنگ کی دجہ سے حق بات کرنے اور حق بات بچھنے سے بچتے ہیں اور عناد پراصر ارکرتے ہیں۔

گناہوں کا جو زنگ ہے وہ اہل ایمان کے قلوب کا بھی ناس کھو دیتا ہے۔حضرت اغر کھی ہے دوایت ہے کہ حضور اقدس علی کے در ارشاد فرمایا کہ بلاشہ جب موئن بندہ گناہ کرتا ہے قواس کے دل پرسیاہ داغ لگ جاتا ہے پس اگر قوبدواستغفار کے لیتا ہے قواس کا دل صاف ہوجاتا ہے اوراگر توبدواستغفار نہ کیا بلکہ گناہوں میں بڑھتا چلا گیا تو یہ (سیاہ داغ) بھی بڑھتار ہے گا یہاں تک کہ اس کے دل پر غالب آجا ہے گا۔ پس یہ داغ دہ رَانَ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بوں فرمایا ہے: کھلا کو کہ اُن عَلی قُلُو بِهِم مَا کُانُو ا یک سِبُونَ "۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ آجاتا ہے۔ دل کا زنگ دور کرنے کے لئے حضورا قدس علی ہے نہ استغفار کو تجویز فرمایا۔ دل کی صفائی سخرائی کے لئے استغفار نے بھی یہ ہے۔اس کو گناہوں کی آلائش سے صاف کرنالازم ہے۔لہذا اگر بھی گناہ ہوجا ہے تو فوراً تو ہدواستغفار کریں۔ جولوگ تو بدواستغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کا ناس ہوجا تا ہے پھر نیکی بدی کا احساس تک نہیں رہتا اور اس احساس کا ختم ہوجا نا برختی کی علامت ہے۔

#### كُلّا إِنْ كِتْبِ الْأَكْثِرَادِ لَغِيْ عِلِيّةِينَ فَو مَا أَدْرِيكَ مَاعِلِيّوْنَ فَكِتْبُ مِّرْقُومُ فَي يَتْهَالُهُ الْمُعُرّبُونَ فَ كَلّا إِنْ كِيتُنْ الْأَكْثِرَادِ لَغِيْ عِلِيّةِينَ فَلَ الْدُرِيكَ مَاعِلِيّةِ فَلَ فَكُرُونَ فِي كَمْ اللّهُ الل

تفسید: اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ فجار کا اعمال نامہ جین میں رہے گا۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ نیک بندوں کا اعمال نامہ علیین میں رہے گا۔ اور یہ جی فرمایا کہ جانے ہو علیین کیا ہے چرخودی فرمایا کہ وہ فتان کیا ہوا دفتر ہے جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔

تحبین ساتو میں زمین میں ایک مقام ہے جوارواح کفار کے ظہر نے کی جگہ ہے اور علیین ساتو میں آسان میں مونیین کی روحوں کے دہنے کی جگہ ہے۔ حضرت براء بن عازب وہ ہے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں مونیین کی موت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مونیین کی موت کے وقت فرشتے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل، چنا نچے اس کی روح اس طرح سولت سے نکل آتی ہے جسے مشکیزہ میں سے (پانی کا) قطرہ بہتا ہوا باہر آ جا تا ہے ۔ پس اسے حضرت ملک الموت النظیمین کے باتھ میں لیتے ہی دوسر نے فرشتے (جودور تک بہتا ہوا باہر آ جا تا ہے ۔ پس اسے حضرت ملک الموت النظیمین کے اس جس میں رکھ کر آ سان کی طرف چل دیے ہیں ، اس خوشبو میں رکھ کر آ سان کی طرف چل دیے ہیں ، اس خوشبو میں رکھ کر آ سان کی طرف چل دیے ہیں ، اس خوشبو میں رکھ کر آ سان کی طرف چل دیے ہیں ، اس خوشبو میں رکھ کر آ سان کی طرف چل دیے ہیں ، اس خوشبو میں رکھ کر آ سان کی طرف چل دیے ہیں ، اس خوشبو میں رکھ کر آ سان کی طرف چل دیے ہیں ، اس خوشبو کر متعلق ارشاد فر مایا کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔

پر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرضتے (آسان کی طرف) چڑھنے تیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گر رہوتا ہوہ کہتے ہیں کہ بیکون پاکیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے ہے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اس طرح پہلے آسان تک بینچ ہیں اور آسان کا دروازہ کھلواتے ہیں چنا نچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ﴿ اوروہ اس روح کو لے کراو پر چلے جاتے ہیں ) حتی کہ ساتوی آسان تک بینچ جاتے ہیں، ہر آسان کے مقربین دوسرے آسان تک اسے رخصت کرتے ہیں (جب ساتوی آسان تک بینچ جاتے ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کو کتاب علیوں میں کھودو۔ اور

کافری موت کے بارے شن فرمایا کہ بلاشہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخت کارخ کرنے کو ہوتا ہے قوسیاہ چروں والے فرشۃ آسان سے اس کے پاس آتی دورتک پیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پنچی ہے چرم ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ حتی کہ اس کے مرکے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں، کمراے خبیث جان اللہ کی نارائشگی کی طرف نگل، ملک الموت کا یوفر مان من کروح اس کے جم میں ادھرادھر پھل پھر تی ہے لہذا ملک الموت کا یوفر مان من کروح اس کے جم میں ادھرادھر پھل پھر تی ہے لہذا ملک الموت کا یوفر مان من کروح کو ہم میں ادھرادھر پھل پھر تی ہے لہذا ملک الموت کا یوفر مان من کروح کی تقیید ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہوئی ہوئی کو روح کو جم سے زیردتی اس طرح سے نکالتے ہیں جس طرح ہیگا ہوا اون کا نئے دارشٹے پر لیٹا ہوا ہوا ور اس کو ذور سے کھیچا جائے ) پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیے ہیں اور ان کا نئے دارشٹے پر لیٹا ہوا ہوا ور اس کو ذور سے کھیچا جائے ) پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیے ہیں اور ان کے باتھ میں لیے بین کہ یو ہوں فی ہوں وہ فرشتے اسے لیرا آئی ہو ہوں کہ خوال کی ہوں ہوں کہ جسے ہوا تھر ہوں کہ ہم ہوں کہ ہ

پھراللہ عز وجل فرماتے ہیں کہاس کو کتاب بھین میں لکھ دوجوسب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہاس کی روح (وہیں سے ) پھینک دی جاتی ہے، پھر حضور علی ہے نے بیرآیت تلاوت فرمائی۔ (مگلوۃ الصاع)

إِنَّ الْأَبْرُارَ لَفِيْ نَعِيْدٍ ﴿ عَلَى الْرَآبِ لِي يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِمَ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿ يُسْقَوْنَ

بلاشبہ نیک لوگ بڑی آ سائش میں ہوں گے،مسہریوں پر دیکھتے ہوں گے اسے خاطب تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہنچانے گا، ان کو پینے کے لئے شراب

مِنْ رَحِيْقِ مُخْتُومِ ﴿ خِتْمُهُ مِسْكُ وَ فِي ذَلِكَ فَلْبِتَنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ

عالص سر مهمبر کے گ جس پر مفک کی مہر تکی ہوگی اور حرص کرنیوانوں کو ایک ہی چیز میں خرص کرنا جاہیے اور اس کی آمیزش تنگیرین کے گانگا کینگا کینگا کینگا کینگا کینگا کینگا کینگا کینگا کینگا کینگاریوں ہے

تنيم ہوگى يىن ايك ايا چشمدس مقرب بندے پيتے ہول كے۔

قضسيو: ان آيات ميں ابرار يعنى الله تعالى كے نيك بندوں كا انعام واكرام ذكر فرمايا ہے (جن كى كتاب كے بارے ميں او پروالى آيت ميں فرمايا كدوه عليين ميں ہے)۔ارشاوفرمايا كہ نيك بند نے نعتوں ميں بول كے مسہريوں پر ( يجيے لگائے ہوئے) و كيور ہے ہول گے يعنى جنت كى نعتيں اور وہاں كے مناظر ان كے پيش نظر ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس كا يہ مطلب بتايا كہ

آ پس میں ایک دوسرے کود کھورہے ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس کا بیمطلب بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھرہے ہوں گےاگر چہ بعد مکانی ہوگا۔

مزیدفرمایا کہا۔ دیکھنے والے توان کے چہروں میں نعت کی تروتازگی پیچان لیگا۔ یعنی ان کودیکھنے ہی ہے معلوم ہو جائے گا کہ سیر حضرات اپنی نعتوں میں خوب زیادہ خوش وخرم ہیں جیسا کہ سورۃ دہر میں فرمایا۔ وَلَقُهُمُ نَضُرةٌ وَسُرُورَا ( کہ اللہ تعالیٰ انہیں تروتازگی اور خوشی عطافر مائے گا) بیخوشی حقیقی اور اصلی ہوگی۔ اندر کی خوش سے چہروں پرتروتازگی ظاہر ہور ہی ہوگی۔

روناری اور توی عطامر ماعے 6) میر تون میں اورا کی ہوئی۔اندری توی سے چہروں پر تر وتا ذی طاہر ہور ہی ہوئی۔

اس کے بعد نیک بندوں کی شراب کا تذکر و فر مایا۔ یُسَفَونَ مِن رَّحِیْتِ مَّنْ خُتُومِ ہِلَا (آئیس خالص شراب میں سے پلا یا جائے گا۔ جس کے دہ بر تنوں میں لائی جائے گا ان پر مہر گئی ہوگی)۔ مزیو فر مایا خِتْنُ مُنْ مِسْتُ کُنَّ ہوگی اور مشک کی ہوگی اور مشک کی مہرکی وجہ سے اس کی لذت چندور چندوو بالا ہوجائے گی ، یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ جس شراب کی ہر مشک کی ہوگی اور مشک بھی مشک کی مہرکی وجہ سے اس کی لذت اور کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں کی شراب میں نہ نشہ ہوگا نہ اس سے سر میں در دہوگا۔ جسیا کہ بورة واقعہ میں فر مایا: لا یُصَدِّ عُونَ عَنْهَا وَ لَا یُنْزُفُونَ (نہ اس کی وجہ سے سر میں در دہوگا نہ عقل میں فور آئے گا)۔ ابھی شراب کا وصف واقعہ میں فر مایا: وَ فِی ذٰلِکَ فَلُیْتَنَافِسُونَ (اور حرص بیان کر نا باق ہے۔ درمیان میں اہل ایمان کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: وَ فِی ذٰلِکَ فَلُیْتَنَافِسُونَ (اور حرص کر نیوالوں کواس میں حرص کرنا چاہے)۔

مطلب ہے کہ دنیاوالے دنیا کی مرغوبات اور لذیذ چیز وں میں گے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کران چیز وں کو حاصل کرنے ہیں مشغول ہیں۔ان چیز وں میں دنیا کی شراب بھی ہے۔جس کے پینے سے نشہ آتا ہے جو وجود سے عدم میں لے جاتا ہے اور اس کے گھونٹ بھی مشکل سے اتر تے ہیں اور منہ میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ اس میں دل دیے ہیٹھے ہیں۔ وہ تو کوئی چیز رغبت کی ہے ہی نہیں جس میں رغبت اور منافست کی جائے دنیا کی شراب بی کر گنا ہگار نہ ہوں اور آخرت کی شراب بی کر گنا ہگار نہ ہوں اور آخرت کی شراب سے محروم نہ ہوں۔ حضرت ابوموکی اشعری کے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمت نے فرمایا کہ جنت میں بیلوگ داخل نہ ہوں گا۔۔ شراب سے محروم نہ ہوں۔ حضرت الوموکی اشعری کے دالا۔ سے جادوکی تصدیق کرنے والا۔ سے جادوکی تصدیق کرنے والا۔

وَمِوَا اَجُهُ مِنُ تَسُنِيمٍ ﴿ (تَنَيم الكِ الياچشمہ ہے جس میں ہے مقرب بندے پئیں گے)۔ معالم التزیل میں مفرت ابن مسعود اور مفرت ابن عباس کے سے نقل کیا ہے کہ مقربین بندے خالص تسنیم پئیں گے اور دوسر ہے جنتیوں کی شراب میں اس کی آمیزش ہوگی (گوان کی شراب بھی خالص ہوگی) ۔ مگر مقربین کوان کی شراب میں بھی شراب ملے گی جو تینیم کے چشمہ میں ہدری ہوگی ۔ اس میں سے دوسر ہے جنتیوں کی شراب میں بھی اس میں سے پچھ حصہ ملادیا جائے گا۔

وقوله تعالى عَيننا نصب على المدح وقال الزجاج على الحال من تسنيم والباء اما زائدة اى

یشوبھا او بمعنی من ای یشوب منھا او علی تضمین یشوب معنی یووی ای بشواب الراوین بھا. (ارشاداللی عیناً: میصفت ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے اور زجاج کہتے ہیں تنیم سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور باءیا تو زائدہ ہے یعنی اسے پیس کے باباء من کے معنی میں ہے یعنی اس میں سے پیس کے۔ یا یشرب میں بروی کے معنی کی تضمین ہے لینی اہی سے بر ہوکر پیس کے ) (من دون المعانی)

إِنَّ الَّذِيْنَ آجُرِمُوْا كَانُوْ امِنَ الَّذِيْنَ الْمُوْا يَضْكُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَعَا مُرُونَ

بلاشبہ جن لوگوں نے جرم سے وہ ایمان والول پر بھتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں اشارہ بازی کرتے تھے

## وَإِذَا انْقَلَبُوْ اللَّهِ الْهُلِهِ مُ انْقَلَبُوْ الْكُهِ يَن اللَّهُ وَاذَا رَاوُهُمْ قَالُوْ اللَّهَ اللَّهُ لَكُمّا لَوْن اللَّهُ اللّلْقَالُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قضصی : نیک بندوں کا ایمان اور خوشی کا انجام بیان فرمانے کے بعد مجر مین کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جولوگ اہلِ ایمان کے خالف ہیں ان سے بخض اور دشمنی رکھتے ہیں دنیا میں ان کا پیار بھتے تھا کہ جب کہیں اہل ایمان ہیٹھے ہوتے اور بیلوگ وہاں سے گزرتے تو اہلِ ایمان کا فداق بنانے کے لئے آپس میں آتھوں سے اشارے کرتے تھے کہ دیکھو کہ بیجارہ ہیں بھٹی رہنت کے دعورہ تن پر کپڑ انہیں، پاؤں میں جو تانہیں، بنتے ہیں بڑے اللہ کے پیارے وغیرہ وغیرہ وحضرت خباب حضرت بلال اور دیگر فقیراء مونین کے بیار کے خوش ہوتے ہوئے جاتے تھے کہ دیکھوہم نقیراء مونین کی جاتے ہوئے جاتے تھے کہ دیکھوہم نے بڑا کمال کیا فقیروں کا فداق بنایا۔

مونین کے سامنے اشاروں سے ان کا فداق کیا کرتے تھے اور اہلِ ایمان کو دیکھتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ بیتی طور پر بیگراہ جیں۔ وَمَا اُرْسِلُوا عَلَیْهِمُ حَفِظِیْنَ (عالاتکہ بیان پرگران بنا کرنہیں بھیجے گئے)۔ یعنی ان کواہلِ ایمان کا گران بنا پر بیا۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بیلوگ گراہ تھے یا ہدایت پر تھے، ان مجرموں کو خود اپنے بارے میں فورکرنا چاہیئے کہ مہم ہدایت پر ہیں یا گراہ ہیں آخرت میں معاملہ النہ جائے گا کا فرعذاب میں اور مصیبت میں ہوں گے اور اہلِ ایمان کسر یوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے دنیا میں اہلِ کفر اہلِ ایمان کا فداق بناتے تھے، اس دوز اہل ایمان کا فروں پر بنسیں گے۔ ای کوفر مایا: فَالْمَدُو مَ الَّذِیْنَ اَمَنُوا مِنَ الْکُفّارِ یَضَحُکُونَ (نیز اہل ایمان کی فضیلت اور شرف اور مرتبہ کی بلندی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا۔ عَلَی الْاَرْ آئیکِ یَنْظُرُونَ (یواہل ایمان مسریوں پر دیکھتے ہوں گے) کا فروں کی بدھالی ان کے سامنے کوفر کا یو گرایا۔ عَلَی الْارْ آئیکِ یَنْظُرُونَ (یا فروں کونٹر کا اور اعمال بدکا جو بدلہ طے گاوہ ان کی اپنے کرتو توں کا نتیجہ ہوگا) ان میں سے یہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں اہلِ ایمان کا فداق بنایا۔

#### الانتفا وكيتي وتح يرع شرايتا سورة الانشقاق مكم معظمه مين نازل موئي اس مين تجيين آيتين بين يشمراللوالتخن الرحيم شروع كرتا مول اللدك نام سے جو برامبر بان نهايت رحم والا ب إِذَا السَّكَأَوُ انْشَقَتْ لِ وَ اَذِنتُ لِرَيِّهَا وَحُقَّتُ ۗ وَاذَا الْاَرْضُ مُكَتْ وَالْقَتُ مَا فِيهَا بآسان پھٹ جائے گا اورائے رب کا محم س لے گا اوروہ ای لائق ہے اور جب زمین مجنی کر بڑھادی جائے گی اوروہ سب پھیڈال دے گی جواس کے اندر ہے ۅؘ تَخَلَّتُهُو َ آذِنَتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتُهُ ۚ يَأْيَهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْحًا فَمُلْقِيلُهِ ۚ فَأَمَّا مَنْ اورخالی ہوجائے گی اور وہ اپنے رب کا تھم بن لے گی اور وہ ای لاکن ہے، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشش کر رہاہے پھراس سے ملاقات ہوجا کی ۔ سوجس ۅٛؾٙڲۺ۬ٷۑؚڲؠؽڹۣ؋۞۫ڡٚٮۜۅ۫ڡؘؽؙػٲڛۘڔڿڛٵؠٵؾؽؿڒٳ۞ۨۊؽڹؙڠڸڣٳڶۤٳۿڵۿڝۺۯۅ۫ڒٳۿۅٲۺٵڡؽ کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامد دیا گیا سواس سے آسان حساب لیاجائے گا اور وہ اپنے متعلقین کی طرف خوش ہو کرلوٹے گا اور جس کا اعمال نامداس کی اُوْقِيَ كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهُرِم فَنْكُونَ يَنْ عُوْاثُبُورًا فَوَيصَلَى سَعِيْرًا فَإِنَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُ وُلَّافً پشت سے دیا گیا سو بیشخص ہلاکت کو بکارے گا اور دہمتی ہوئی آگ بلی داخل ہوگا بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، إِنَّهُ طَنَّ أَنْ لَكُ يَحُوْرَةً بِكَنَّ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بُصِيْرًا هُ بيتك اس نے بيذيال كيا كروه والى ندجائ كا مهال ضروروالي مونا ب بيتك اس كارب اس و يعضه والا ب

دیئے جائیں گے بدلے بھی جائیں اور وہ صورت حال بھی ہو جائے جس کا یہاں سورۃ الانشقاق میں تذکرہ فرمایا ہے اس میں کوئی منافا ہنہیں ہے۔

یکا اینهاالونسکان اِنگ کادے خ (الآیة) (اس میں انسان کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ بیان فر مایا دنیا میں رہتے ہتے بیں پھے نہ پھے محنت اور عمل کرتے ہی ہیں جو پھے کہتے اور کرتے ہیں فرشتے اسے لکھتے ہیں زندگی سب کی گزررہی ہے اعمال بھی ہو رہے ہیں دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے قیامت قریب آتی جارہی ہے مرنے والے مررہے ہیں اپنے اعمال ساتھ لے جارہے ہیں اس طرح دنیارواں دواں ہے حتی کہ اچا نک قیامت آجا کیگی، پہلاصور پھوٹکا جائے گا، تو اس سے لوگ بیہوش ہوجا کیں گے اور مرجا کمیں گے۔

پھر جب دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے میدان حشر میں جمع ہوں گے حساب ہوگا اعمال نا سے دیئے جائیں گے ہوں گے حساب ہوگا اعمال نا سے دیئے جائیں گے ہرخض اپنے عمل سے ملاقات کرلے گا، اچھے لوگوں کے اعمال نا سے سید ھے ہاتھ میں اور برے آ دمیوں کے اعمال بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے سورہ الحاقہ میں اعمال نا سے بائیں ہاتھ میں دیئے جانے گا ذکر ہے اور یہاں پشت کے پیچھے سے دینے کا تذکرہ فرمایا ہے دونوں آیات کے ملانے سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں کو جواعمال نامہ دیا جائے گا وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

ایسے خفس کی بربادی کا سبب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا آنا کہ کان فی کھلیہ مَسُرُورُدا (بیتک جبوہ دنیا میں تھا تواپ کنبہ خاندان میں خوش تھا) لیعن ایمان سے اور ایمان والے اعمال سے غافل تھا تیا مت کونہیں مانتا تھا اور وہاں کی حاضری کا لیقین نہیں رکھتا تھا دنیا کی مستی اور مرست اور اکر کمڑ میں زندگی گز ارتار ہا مزید فرمایا: آنله ظُنَّ اَنْ لَمُن یَحُورُ (بِشک اس کا خیال تھا کہ اسے واپس نہیں ہونا ہے ) لیعنی میدانِ صاب میں نہیں جانائی غلط گمان کی وجہ سے وہ ایمان لایا بَلّی (ہاں اس کوضرور اپنے رب کی طرف لوٹا ہوگا اور حماب کے لئے پیش ہوگا)۔

اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (بيتك اسكارب اسكود يصفوالا ب) وهينت مجد كمين زاد بول جوچا بول كرول بلكه اسكورنا بيتى بونى بد

فا كله د حضرت عائشه صى الله عنهان بيان كيا كهرسول الله عظية في مايا كه قيامت كه دن جس سع حساب

لیا گیادہ توہلاک ہی ہوگا میں نے عرض کیایارسول اللہ علی کیااللہ تعالی نے پنہیں فرمایا: فَسَوْفَ بُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا (جس کے داہنے ہاتھ میں اعمالنامہ دیا گیا تواس ہے آسان حساب لیاجائے گا)۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان حساب سے مراد میں کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پیش کردیا جائے اور پوچھ کچھ نہ کی جائے اور جس کے حساب میں چھان بین کی گئی وہ ضرور ہلاک ہوگا کے دنکہ جواب بیس جھان بین کی گئی وہ ضرور ہلاک ہوگا کے دنکہ جواب بیس دے یائے گا۔ (رداہ ابخاری صفح ۲۵) کے دنکہ جواب بیس دے یائے گا۔ (رداہ ابخاری صفح ۲۵) کے دنکہ جواب بیس دے یائے گا۔ (رداہ ابخاری صفح ۲۵)

#### فَلاَ أُقْبِ مُرِياللَّهُ عَقِ فَى الْيَلِ وَمَا وَسَقَ فَو الْقَهَرِ إِذَا الْسَقَ فَ لَتُرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَ

سویل قتم کھاتا ہول شفق کی اور دات کی اور ان چیزول کی جن کورات نے سمیٹ لیااور چاند کی جب وہ پورا ہوجائے تم ضرورایک حالت کے بعد دوسری حالت ہر چینجے گے

فَمَالَهُ مِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسَعُنُ وَنَ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَنِّ بُونَ ﴿

سو ان لوگوں کو کیا ہوا جو ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پر حاجاتا ہے تو نہیں جھکتے بلکہ کافر لوگ جمثلاتے ہیں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا يُوْعُونَ ﴿ فَكُن مِعَنَ إِبِ اللَّهِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطتِ

اور الله خوب جانا ہے جو کھے یہ جمع کر رہے ہیں، سوآپ ان کو ایک وردناک عذاب کی خرر دے دیجئے ۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھ عمل کے

لَهُمُ أَجْزُعُيْرُ مُمُنُونٍ هُ

ان کے لئے ایسا جرب جوختم ہونے والانہیں ہے۔

تفسید: الله جل شانہ نے ان آیات میں شفق کی اور دات کی اور ان چیزوں کی سم کھائی جو آ رام کرنے کے لئے رات کو اپنا سے اپنے اپنے کھکا نے پر آ جاتی ہیں اور چاند کی سم کھائی جب کہ وہ پورا ہوجائے یعنی بدر بن کر آشکار اہوجائے جسم کھا کرفر مایا کہ تم ضرور ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچو گے یعنی احوال کے اعتبار سے مختلف طبقات سے گزرو گے ایک حال گزشتہ حال سے شدت میں بڑھ کر ہوگا پہلا حال موت کا اور دوسرا حال برزخ کا اور تیسرا حال قیامت کا ہوگا پھر ان حالات میں بھی تکثر تعدد ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا: فَمَا لَهُمُ لَا یُؤُمِنُونَ (پھر کیا بات ہے کہ بیا کیا ان ہے کہ دوہ ایمان نہیں لاتے)۔ اور انہیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد کے احوال سے بھی گزرنا ہے تو کیا مانع ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے)۔

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ (اورجبان پرقرآن پر هاجاتا ہے تو نہیں جھٹے)۔ نان کا طرف ہے نان کا سرجھٹا ہے۔ بَلِ الَّذِینَ کَفَرُوا یُکَذِبُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ کافرلوگ جھٹا تے ہیں) یعنی ایمان کی طرف رجوع کرنے کی بجائے تکذیب ہی پر جے دیج ہیں و الله اُعَلَمُ بِمَا یُوعُونُ (اوراللہ تعالی خوب جانتا ہے جو پھے دیلوگ جع کررہے ہیں) اپنے دلول میں کفروحسد بغض اور بغاوت کو چھپا ہے ہوئے ہیں یہ بیما یُوعُونُ کی ایک تغیر ہے مصاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اعمال ناموں میں جو برے اعمال جو کررہے ہیں اللہ تعالی انہیں خوب جانتا ہے وہ اپنے مطابق انہیں سزاد یہ ہے گا یہ تعدی آیت سے زیادہ اقرب وانسب ہے کیونکہ بعد میں فرمایا ہے: فَجُب جانتا ہے وہ اپنے مراس ہو تی ہوئی کہ بعد میں فرمایا ہے کہ خبر دیے کو بطور بشارت ہے تھے۔ کی کو نکہ دولوگ اپنے کفر کو اپنے لئے کا میائی کا سبب بچھتے ہیں۔

الله الله يُن امَنُوا وَعَمِلُوا الصلاحِ لَهُمُ اَجُرٌ عَينُو مَمْنُون (ليكن جولوگ ايمان لا عاور نيك عمل ك يوگ عذاب محفوظ ربي گاورايمان اوراعمال كاوجه انهيل بوااجر علي الجراحي بحي خم نه موگا) ـ وهذا اخر سورة الانشقاق والحمد الله العلي الحلاق

#### سِّوْالْهِ الْمُعْرِيِّةِ فَيْهِي الْمُعَاوِعِيْمِي الْمُعَاوِعِيْمِي الْمُعَاوِعِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِي الْمُعِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِي الْمُعِيْمِ الْمُعَادِعِيْمِ الْمُعَادِعِيْمِ الْمُعَادِعِيْمِ الْمُعِيْمِي الْمُعَادِعِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّعِيْمِ الْمُعِلِعِيْمِ الْمُعَادِعِيْمِ الْمُعَادِعِيْمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلِعِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِيْمِ الْمُعِلِمِيْمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِيْمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِيْمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِيمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِيْمِ الْمُعِيْمِ الْمُعِمِي الْمُعِيْمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِيْمِ الْمُعِيْمِ الْمُعِيْمِ

سورة البروج مكمين نازل موئى اوراس كى بائيس آيتي بي

#### يسم اللوالتركمن الرحيم

شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برامبر بان نہايت رحم والا ہے

وَالتَّكَاءِذَاتِ الْبُرُوْجِ فَوَالْيَوْمِ الْمُوعُوْدِ فَوَشَاهِدٍ وَمَثْنُودٍ فَيَلَاصَعْبُ الْخُدُودِةِ التَّادِ

ین بہت سے اید من کی آگ والے ملون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس پاس بیٹے ہوئے تے اور وہ جو کھے

نَقَمُوْا مِنْهُ مُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴿ الَّذِي لَا مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

مسلمانوں کے ہاتھ کررہے تھاں کو کھیدے تھے اوران کا فروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیبٹیں پایا تھا بجزاں کے کہ واللہ پرائیمان کے تھے جوز بردست ہے ورمزاولو

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى ءِ شَهِمِيْلٌ ٥

حرب،ایا کای کسلطنت آسانوں کی اورز مین کی اورالله مرچزے واقف ہے

قفسين: ان آيات من الله جل شا: نه آسان كاتم كهائى جاوراس كاصفت ذات البرون بنائى ج (ان برون سن بور برستار مرادين) نيز الكؤم المموع فو حك كاورشام الورشهودكي بح قسيس كهائى بين سنن ترفدى (ابواب النفير من سورة البرون) مين حضرت الو بريرة سفل كيا به كدرمول الله علي نه فرمايا كه المكوم فو حسف يوم القيامة اور الكي من المستهد في معرف المرابي الله علي الله المكوم و المحتمد المرابي الله المحتمد المرابي الله المحتمد المرابي الله المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد الله الله المحتمد الله المحتمد الم

،اس خندق میں انہوں نے بہت زُیادہ ایدهن ڈال رکھاتھا، آگ جل رہی تھی اوراس میں اہل ایمان کو ڈال رکھاتھا، آگ جل رہی تھی اوراس میں اہل ایمان کو ڈالتے جارہ تھے مسلم (صفحہ ۱۸: ۲۶) میں ہے کہ حضرت صہیب رہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے بیان فر مایا کہ تم سے پہلے جوامتیں گزری ہیں ان میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگرتھا، وہ جادوگر بوڑھا ہوگیا تو اس نے باص جادوگرتھا، کے بہا کہ میری عمر تو زیادہ ہوگئی میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دے اس میں جادوسکھادوں، بادشاہ نے اس کے پاس جادو سکھنے کے

لئے ایک لڑکا بھتے دیا، یرلڑکا جادو کھنے جاتا تو راستہ میں ایک راہب کے پاس سے گزرتا تھا، ایک مرتبداس کے پاس بیٹھ گیااس کی باتیں سین تواسے پندہ کئیں، اب اس کے بعد بھی جب جادوگری طرف جاتا تو راہب پرگزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اس کی پٹائی کرتا تھا کہ دریہ میں کیوں آیا اس نے اپنی یہ مصیبت راہب کو بتائی، راہب نے کہا کہ تو ایسا کہ جب جادوگری طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو یوں کہ دیا کر کہ جھے گھروالوں نے روک لیا تھا اور جب گھروالوں کی طرف سے پوچھ پاچھ کا اندیشہ ہوتو یوں کہ دیا کر کہ جھے گھروالوں نے روک لیا تھا اور جب گھروالوں کی طرف سے پوچھ پاچھ کا اندیشہ ہوتو یوں کہ دیا گھا، اس طرح سلسلہ چلاا رہا ایک دن بیدواقعہ پٹی آیا کہ راستہ میں جاتے ہوئے ایک بڑا جاتو اور کی مجادوگر افضل جاتے ہوئے ایک بڑا جاتوں کا راس نے ایک پھر لیا اور بیدھا کر کے اس جانور کو ماردیا کہ اللّٰہ کہ اِن کان اَمُو الوّ الحق اللّٰہ ہے بیارا ہب، یہ سوچ کر اس نے ایک پھر لیا اور بیدھا کر کے اس جانور کو ماردیا کہ اللّٰہ کہ اِن کان اَمُو الوّ الحب اَحبُ جادوگر کے طریق کا رکے مقابلہ میں مجوب ہوئے اس جانور کو کر دیجئے تاکہ لوگ گر رجا کیں)۔

الله کاکرنااییا ہوا کہ اس پھر ہے وہ جانور قبل ہوگیا اور وہ جن لوگوں کا راستہ رو کے ہوئے تھا وہ وہاں ہے گر رکے ، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لاکا کرنا ایہ ہوا کہ بیارے بیٹے ، اب تو تو مجھ سے افضل بعد یہ ہوا کہ یہ لاکا راجب کے پاس پہنچا اور اسے صورت حال کی خبر دی راجب نے کہا اے پیارے بیٹے ، اب تو تو مجھ سے افضل ہوگیا تو اس درجہ پر پہنچ گیا جو میں دکھ رہا ہوں تو اگل بات بن لے اور وہ یہ کہ اب تیراامتحان لیا جائے گا (اور تو مصیبت میں جتلا ہوگا) ایس صورت پیش آئے تو میرے بارے میں کی کونہ بتانا۔

اباس لڑے کواللہ تعالی نے (مزید بوں نوازا) کہ وہ مادرزادا ندھے کواور برص والوں کواچھا کرتا تھا (لینی ان کے حق میں دعا کردیتا تھا اوران کوشفا ہوجاتی تھی) اس کا بیمال بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے ایک شخص نے سن لیا جونا بینا ہو چکا تھا۔ بیشخص لڑکے پاس بہت سے ہدایا لایا اوراس سے کہا کہ اگر تو جھے کوشفادید ہے توبیسب تیرے لئے ہے لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کوشفا نہیں دیتا شفا تو اللہ تعالی بی دیتا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہا گر تو اللہ برایمان لائے تو میں اللہ تعالی سے دعا کردوں گاوہ تجھے شفادے دے گا۔ وہ شخص اللہ برایمان لے آیا ، اللہ نے اسے شفادے دی ، اب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور حسب دستور بادشاہ نے کہا کہ میرا اور تیرار ب اللہ تعالی ہے اس پراس شخص کو پکڑ لیا اوراسے برابر تکلیف پہنچا تا میں بہاں تک کہاس نے لڑکے کا نام بنادیا۔

ابلا کے کولایا گیااس سے بادشاہ نے کہا کہ بیٹا تیرا جادواس درجہ کو بیج گیا کہ تو مادرزادا ندھے کواور برص والے کواچھا
کرتا ہے اورا سے ایسے کام کرتا ہے، لاکے نے کہا کہ بیس تو کسی کوشفا نہیں دیتا شفاء صرف اللہ تعالیٰ بی دیتا ہے، اس پر بادشاہ نے
اسے پکر لیا اور اسے برابر تکلیف دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے بیہ تا دیا کہ فلال را بہ سے میر اتعلق ہے (اور اس کے پاس آئے جانے
کی وجہ سے جھے یہ بات عاصل ہوئی ہے ) اس کے بعد را بہ کولایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تواپنے دین کوچھوڑ دے اس نے انکار
کردیا، لہذا ایک آرہ منگایا گیا جو اس کے سرکے درمیان میں رکھ دیا گیا اووا سے درمیان سے چیر کردو فکلا سے کردیے گئے دونوں
مکر دیا، لہذا ایک آرہ منگایا گیا جو اس کے بعد باشاہ کے اس جمشیں کو لایا گیا (جو اس لاکے کہ وجوت دینے سے ایمان تبول کرچکا تھا اور
لاک کی دعا سے اس کی بیمائی واپس آگئ تھی ) اس سے کہا گیا کہ تو ایمان سے پھر جا اس نے بھی انکار کردیا لہذا اس کے مرک درمیان آرہ رکھ کر چیردیا گیا اس کے دوئلا سے ہو جا جو رہ جو گئے اور وہ زمین پرگر پڑا ، اس کے بعد اس لاکے کولایا گیا اس سے کہا گیا کہ تواپن ویلی کولایا گیا اس سے بھر جا جو را بہ کہا گیا کہ تواب نے جا صل ہوا تھا ) لاکے نے بھی ایمان سے پھر نے کا انکار کردیا، لہذا اسے بادشاہ نے اپنے چند آرمیوں کے حوالہ کیا اور ان سے کہا کہ اسے فلال فلال پہاڑ پر لے جا وَ ، اسے پہاڑ پر لیکر اور کیا کہ کہ دانے اسے فلال فلال پہاڑ پر لے جا وَ ، اسے پہاڑ پر لیکر کولایا کہ اسے فلال فلال پہاڑ پر لے جا وَ ، اسے پہاڑ پر لیکر کولیا کہ اسے فلال فلال پہاڑ پر لے جا وَ ، اسے پہاڑ پر لیکر کولیا کہ اسے فلال فلال پہاڑ پر لے جا وَ ، اسے پہاڑ پر لیکر کوا کہ کہ ایکر کولیا کہ کیا کہ اسے کولیا کہ کولیا کولیا کہ کولیا کولیا کولیا کولیا کہ کولیا کولیا کہ کولیا کہ کولیا کہ کولیا کہ کولیا کہ

چڑھوجب پہاڑی چوٹی پر پہنچ جائوتواس ہے کہوکہ اپ دین سے پھر جا،اگریہ بات مان لے تو چھوڑ ویناور نہ اسے وہیں سے پنچ پھینک دینا، وہ لوگ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے لڑک نے دعا کی اَللَّهُمَّ اکْفِینیہِ مُ بِسَمَا شِنْتُ (اے اللہ تو جس طرح چاہے ان لوگوں (کے شر) سے میرے لئے کافی ہوجا) اس کا دعا کرنا تھا کہ پہاڑ میں زلزلہ آ گیا اور جولوگ اسے لے کر گئے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے اور بیلڑ کا بچ گیا اور بادشاہ کے پاس چل کر آگیا، بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تجھے لے کر گئے تھے لڑک نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے جھے ان کے شرسے محفوظ فر مالیا۔

اس کے بعد چند دیگرافراد کے حوالہ کیا اور کہا اس لڑے کولے جاؤاور ایک شتی میں سوار کرواور شتی کوسمندر کے چی میں لے جاؤاگر بیا پنادین چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ورندا سے سمندر میں پھینک دیناوہ لوگ اسے لے گئے اور مشتی میں بٹھا کرسمندر کے درمیان بیٹنی گئے اس بڑے وہی دعا کی کہ اَللّٰہ ہم اَکھینیہ ہم بِما شِسْتُ عاکرنا تھا کہ شتی الٹ گئی اور وہ لوگ غرق ہو گئے لڑکا نی گئیا اور بادشاہ کے پاس بیٹنی گیا ، بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تھے لے گئے تھے، لڑک نے کہا کہ اللہ میرے لئے کافی ہوگیا اس نے جھے ان کے شرسے بیالیا۔

اس کے بعد لڑک نے کہا کہ تو مجھ (اپی تدبیر سے) قتی نہیں کرسکتا ہاں قبی کا ایک راستہ ہوہ میں تھے بتا تا ہوں، بادشاہ نے کہادہ کیا طریقہ ہے؟ لڑک نے کہادہ بیطریقہ ہے کہ تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کراور مجھے درخت کے سنے پراٹکا دے اور بیر سے اس ترکش سے ایک تیر لے اور پھر اسے کمان میں رکھ کر بیسیم الله دَبِّ الْفُلام کہتے ہوئے میری طرف پھینک دے (لڑکے نے یہ بچھ کر کہ مجھے مرنا تو ہے بی اپنی موت کو دعوت ایمان کا ذریعہ کیوں ندینا دوں لہذا اس نے یہ تدبیر بتائی کہ لوگوں کے سامنے میر اقل ہواور اللہ کا نام لے کرتل کیا جاؤں، بادشاہ برحوتھا اس تدبیر کو بچھ ندر کا) چنا نچہ اس نے لوگوں کو ایک میدان میں کے سامنے میر اقل ہواور اللہ کا نام لے کرتل کیا جاؤں، بادشاہ برحوتھا اس تدبیر کو بی میں تیرر کھ کر بیشیم الله دِرَبِ الْفُلام کہ کرائے کو تیر ماردیا تیراس کی کئی پرلگا، لڑکے نے تیر کی جگہ ہاتھ رکھا اور مرگیا، لوگوں نے جو یہ اجراد یکھا تو امنیا بور بِ الْفُلام کی دے لئے رابی ایمان لائے )۔

اب بادشاہ کے پاس اس کے آ دمی آئے اور انہوں نے کہا کہ تھے جس بات کا خطرہ تھا ( کہاس لڑ کے کی وجہ سے حکومت نہ چلی جائے )وہ تو اب هیقت بن کرسا منے آگیا۔

اس پر باوشاہ نے تھم دیا کہ گئی کو چوں کے ابتدائی راستوں میں خندقیں کھودی جائیں چنانچہ خندقیں کھودی گئیں اوران میں خوب آگ جلائی گئی، باوشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جو شخص اپنے دین ایمان سے نہلو نے اسے آگ میں ڈال دو، چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، اہل ایمان لائے جاتے رہے ان سے کہا جا تا تھا کہ ایمان سے پھر جا دوہ انکار کر دیتے تھے تو انہیں زبر دی جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جا تا تھا، یہاں تک کہا کہ ایک عورت آئی اس کے ساتھ ایک پچے تھاوہ آگ کو دیکھ کر پیچھے بٹنے گئی اس کے بچے نے کہا کہ اے ای آپ مبر کیجے کے ونکہ آپ حق پر ہیں۔

سنن ترفدی (ابواب النفیر) میں بھی یہ واقعہ مروی ہے اس کے شروع میں یہ بھی ہے کہ باوشاہ کا ایک کا بن تھا جوبطور
کہانت آئندہ آنے والی ہاتیں بتایا کرتا تھا (ان باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ تیری حکومت جانے والی ہے ) اور اس کا بمن نے یہ بھی
کہا کہ کوئی بچھدارلڑ کا تلاش کرو، جے میں اپناعلم سکھا دوں اور جتم کے قریب یہ بھی ہے کہ جب عامة الناس نُو مِنُ بِوَ بِ الْعُلامِ
کہا کہ کوئی بچھدارلڑ کا تلاش کرو، جے میں اپناعلم سکھا دوں اور جتم کے قریب یہ بھی ہے کہ جب عامة الناس نُو مِنُ بِوَ بِ الْعُلامِ
کہ کہم میلمان ہو گئے تو باوشاہ سے کہا گیا کہ تُو تو تین آ دمیوں کی مخالفت سے تھم واٹھا تھا (یعنی را بہ اور لڑکا اور باوشاہ کا ہم شین)

د مکھاب تو بیسارا جہان تیرا مخالف ہوگیا اس پراس نے خندقیں کھدوا ئیں ان میں لکڑیاں ڈالیں اور اعلان کیا کہ جو شخص اپنے دین ( بعنی اسلام ) کوچھوڑ دےگا ہم اسے کچھنہ کہیں گے اور جواپنے اس دین سے واپس نہ ہوگا سے ہم اس آگ میں ڈال دیں گے لہذاوہ اہلِ ایمان کوان خندقوں میں ڈالٹار ہا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قُتِلَ اَصْحِبُ الْاَنْحُدُو جِمِس بیان فر مایا ہے۔ سنن تر مذی میں قصہ کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بن خطاب عظیمہ کے ذمانہ میں

نکالا گیا تواس کی انگی اس طرح کنیٹی پررکھی ہوئی تھی جسیا کہ اس نے قبل ہوتے وقت رکھی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے مقاتل سے نقل کیا ہے کہ خندتوں کا واقعہ تین مرتبہ پیش آیا ہے ایک مرتبہ یمن میں اور ایک مرتبہ شام میں اور ایک مرتبہ فارس میں شام میں جو بادشاہ تھاوہ الطنا یوس رومی تھا اور فارس میں جو واقعہ پیش آیا وہ بخت نصر کے زمانہ میں تھا عرب

کی سرز مین ( نیخی نیمن نجران ) میں جو واقعہ پیش آیا وہ پوسف ذونواس بادشاہ کے زمانہ کا واقعہ ہے پہلے دو واقعوں کا قر آن مجید میں ذکرنہیں ہےاورنجران والے واقعہ کے بارے میں سورة البروج کی آیات نازل ہوئیں ،اس کے بعد بحوالہ ابن ابی حاتم ،حضرت رکیج

بن انس سے فل کیا ہے کہاصحاب الا خدود کا واقعہ زمانہ فتر ہ میں پیش آیا یعنی حضرت عیسی التکلیکی کے رفع الی السماء کے بعد اور رسول متالله

ڈا کہ نہیں ڈالا، کسی کا مال نہیں لوٹا ان سے ناراض ہونے کا سبب اس کے سوا کچھنیں تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پرایمان لائے، ایمان لا ناکوئی جرم کی بات نہیں ہے انسان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک پرایمان لائے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو

تبول کرے، بجائے اس کے کہ خند قیں کھودنے والے خود ایمان لاتے ایمان لانے والوں پر اپنا عصرا تارا اور انہیں آگ میں ڈالا یہاں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ مہی ﷺ کا واقعہ یاد آگیا جے حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں کھا ہے اور وہ بیہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کوایک شکر کے ساتھ رومیوں سے جنگ کرنے کے لئے جمیجا ان

ہے نہ سرت مرب رطاب تھی ہے اپ رہا معالات یں ان والیت سرے ساتھ رویوں سے جل سرے سے بیجان حضرات کورومیوں نے قید کیا اور ان کواپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ سے کہا کہ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو

(سیدنا) محمد ( عصلی ) کے ساتھ رہا ہے یہ بادشاہ عیسائی تھااس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے گفتگو کی جس کے سوال وجواب اور پوراقصہ درج کیا جاتا ہے۔

عيسائی بادشاه: مين تم كواپني حكومت اورسلطنت مين شريك كرلون گااگرتم عيسائی ند بب قبول كرلوب

حضرت عبداللہ بن حذافہ: تیر م حکومت تو کچھ بھی نہیں اگر تو اپنی حکومت دیدے اور سارے عرب والے بھی مل کر مجھے اپنا ملک صرف اس شرط پر دینا چاہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر جتنا وقت ہوتا ہے صرف اتنی دیر کے لئے بھی دین مجمدی سے پھر جاؤں تو میں ہرگز ایسانہیں کرسکتا۔

عیسانی بادشاہ: اگرتم عیسائی ند بہ قبول نہیں کرتے تو میں تہمیں قتل کر دوں گا۔

حفرت عبداللہ: تو چاہے تو قتل کردے میں اپنی بات ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، نداس میں کس ترمیم کی گنجائش ہے اور نہ سوچنے سے دوسری رائے بدل سکتی ہے بلکہ وہ الی حق ہے کہ اس کے خلاف سوچنا بھی مومن بندہ بھی گوار نہیں کرسکتا۔

میت کرعیسائی بادشاہ نے ان کوصلیب (سولی) پرچڑھوادیا اوراپنے آ دمیوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تیر مارو اور میں مجھلو کہاس کو آل کرنامقصود نہیں ہے، بلکہ لکلیف دے کرعیسائیت قبول کرانامقصود ہے، چنانچیان لوگوں نے ایساہی کیا،اللہ کامیہ بندہ صرف اس بات کا مجرم تھا کہ اللہ کو مانتا تھا اور اس کے بھیجے ہوئے دین حق کو ماننے والاتھا، بادشاہ کے آ دمیوں نے تیر مار نے شروع کردیئے۔ تیر مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اب بھی ہمارا ند ہب مان لے اور دین محمدی کوچھوڑ دے اوروہ اللہ کا ہندہ یہی کہتا جاتا تھا کہ جو مجھے کہنا تھا کہ ہر چکااس میں تبدیلی نہیں ہو کتی۔

جب اس ترکیب سے حضرت عبداللہ بن حذافہ دیں کا ایمان غارت کرنے میں ناکام ہو گئے تو اس عیسائی با دشاہ نے کہا کہ ان کوسولی سے اتار لواور ایک دیگ میں خوب پائی گرم کرواور ان کودیگ کے پاس کھڑا کر کے ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کوان کے سامنے اس دیگ میں ڈالدو۔ چنانچے ایسا ہی کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ان کا ایک ساتھی دیگ میں ڈالا گیا جس کی جان انہیں کے سامنے نگلی اور گوشت و پوست جلا اور ہڑیوں کے جوڑ جوڑ علیحہ ہوئے اس در میان میں بھی حضرت این حذافہ کو عیسائیت قبول کرنے کی ترغیب دیتے رہے اور جان ہی جانے کا لالی کے دلاتے رہے۔

الحاصل جبوه عیسائیت قبول کرنے پر راضی ندہوئے تو بادشاہ نے ان کواس جلتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا تھم دیا، چنانچہ دیگ ریاں گئے اور جب ان کوڈالنے لگے تو وہ رونے لگے۔ بادشاہ کوخبر دی گئی کہ وہ رور ہے ہیں بادشاہ نے سمجھا کہ وہ موت سے گھرا گئے اب تو ضرور عیسائی ندہب قبول کرلیں گے۔ چنانچہ ان کو بلا کراس نے پھر عیسائی ہوجانے کی ترغیب دی مگرانہوں نے اب بھی انکار کیا۔

عیسائی بادشاہ: اچھامیہ بتاؤ کہتم روئے کیوں؟

سین بادر ماده بی مید به در می است میسی می اس وقت اس دیگ میس ڈالا جارہا ہوں تھوڑی دریمیں جل بھن کرختم موجا کو ا موجا وک گااور ذرادریمیں جان جاتی رہے گی۔افسوں کرمیرے پاس صرف ایک ہی جان ہے کیاا چھاہوتا کہ آج میرے پاس اتی جانیں ہوتیں جتنے میرے جسم میں بال ہیں وہ سب اس دیگ میں ڈال کرختم کردی جائیں۔اللہ کی راہ میں ایک جان کی کیا حقیقت ہے۔ عیسائی بادشاہ: میرا ماتھا چوم لوگ تو تہارے ساتھ سب ہی کوچھوڑدوں گا۔

حضرت عبداللہ اپنی جان بچانے کے لئے اس پر بھی تیار نہ تھے کہ اس کا ماتھا چوم لیتے ( کیونکہ اس سے کا فرک عزت ہوتی ہے) لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ میرے اس عمل سے سارے مسلمانوں کی رہائی ہوجائے گی اس کا ماتھا چو منے پر راضی ہو گئے اور قریب جاکراس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کور ہاکر دیا۔

جب حضرت عبدالله مدینه منوره بنچ تو امیر المؤمنین حضرت عمر ظالله نے پورا قصد سنا اور پھر فرمایا کہ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی رہائی کے لئے ایک کا فرکا ماتھا چو ما ہے اس لئے ضروری ہے کہ اب ہرمسلمان ان کا ماتھا چو ہے، میں سب سے پہلے چومتا ہوں چنا نچے سب سے پہلے حضرت عمر ظاللہ نے ان کا ماتھا چو ما۔

اہلِ ایمان ہے وشمنی رکھنے والے صرف اپنے اقد ارکود کھتے ہیں اور قادر مطلق جل مجدہ کی قدرت کی طرف نظر نہیں کرتے وہ قادر بھی ہے اور اسے ہر بات کاعلم بھی ہے اس کے بندول کے ساتھ جو بھی زیادتی کرے گاؤہ اس کی سزادیدے گاکوئی شخص یوں نہ سمجھے کہ میر اظلم یہیں رہ جائے گااس کی اللہ تعالی کو خبر نہ ہوگی ایسا سمجھنا جہالت ہے۔ آیت کے نتم پراس مضمون کو بیان فرمادیا۔ وَ اللّٰهُ عَلَى مُحَلِّ شَيءٍ شَهِيدُ لَدُ (اور اللہ ہر چیز سے پورا باخبر ہے)۔

اِتَ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْحَرِیْقِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الطّٰلِعٰتِ لَهُ مُجَنَّتُ بَخِرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ وَهُ ذٰلِكَ الْحَرِیْقِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

. برى كاميالي ہے۔

تفسيعي: يدوآ يون كاترجمه بهلي آيت مين ان لوگون كے لئے وعيد ب جن لوگوں نے مومن مردون اورمون عورتوں كو تفسيعين: يدوآ يون كاتر جمه بهلي آيت مين ان لوگوں كے علاوہ ديگر دشمنان اہل ايمان كو بھى ارشاد فر مايا: ان لوگوں كے لئے جہنم كاعذاب بورميان مين ثُمَّ كُمْ يَتُو بُوا بھى فر مايا، يعنى ان لوگوں كے لئے ذكورہ عذاب اس صورت مين به جبكہ موت سے پہلے تو بدند كى ہو،كى بھى كافر نے كى بھى مومن كو كچھ بھى اوركيسى بھى تكليف دى ہواور كيسے بھى گافر نے كى بھى مومن كو كچھ بھى اوركيسى بھى تكليف دى ہواور كيسے بھى گناہ كے ہوں اگر تو بدكر كى ايمان قبول كرليا تو زمانہ كفر مين جو كھھ كياوہ سب ختم ہوگيا۔

الله تعالی کی کتی بری مهربانی ہے ایمان لانے کے بعد کافر کا سب کھ معاف ہوجاتا ہے چونکہ یہاں اصحاب اخدود کے قصہ کے بعد بیم مغفرت والی بات بیان فرمائی ہے اس لئے حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: انظرو االی هذا الکرم و المجود قتلو ااولیاء و هویدعو هم الی التوبة و المعفرة

(الله تعالیٰ کے کرم اور جود کود کیھوان لوگوں نے اس کے اولیاء کوتل کردیا اور اس کی طرف سے توبہ اور مغفرت کی دعوت دی جار ہی ہے )۔

دوسری آیت بین ایمان اور اعمال صالحدوالے بندوں کو بثارت دی ہے کہ ان لوگوں کو باغات ملیں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی، آیت کو ذلک الْفَوْزُ الْکَبِینُ رِخْمَ فرمایا ہے جس میں یہ بتادیا کہ فروہ باغات کالل جانا بری کامیا بی ہے۔ دنیا میں جیسی بھی کوئی تکلیف پنچے وہ اس کامیا بی کے سامنے بچے ہے اگر ایمان کی وجہ سے کوئی شخص آگ میں ڈالا گیا تو وہ ایک دومنٹ کی میں تکیف ہے جنّتِ تَجُوی کی مِنْ تَحْتِهَا الْا نُهَا رُداکی اور ابدی نعت ہے۔

اِنَ بَطْشُ رَبّكَ لَشَرِيْكُ ﴿ إِنّهُ هُو يُبُرِئُ وَ يُعِيْكُ ﴿ وَهُو الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ وَالْعَرْشِ اللهِ مِن بَرْتُ لَللهُ مِن بَلا اللهِ اللهِ مِن بَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قضسیں: ان آیات میں اللہ تعالی شانہ کی چند صفات عالیہ بیان فرمائی ہیں۔اول تو بیفر مایا کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی تخت ہے اقوام اورافراد تا خیرعذاب کی وجہ سے دھو کہ میں پڑے دہتے ہیں۔عذاب اور ہلاکت کی میعاد اللہ تعالی شانہ نے اپنی حکمت کے

مطابق مقرر فرمار کی ہے اس کا وقت ندآنے کی وجہ ہے جوتا خیرا ور ڈھیل ہوتی ہے اس کی وجہ ہے بھتے ہیں کہ گرفت ہونے ہی کی خبیس حضرت ابوموی کھٹے ہیں کہ گرفت ہونے ہی کی خبیس حضرت ابوموی کھٹے ہے کہ رسول اللہ عقلیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبداللہ فالم کوڈھیل ویتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑلیتا ہے تو نہیں چھوڑتا، اس کے بعد آپ نے سورہ ہودکی آیت و کھذلیک آخد کُربِّک اِذَا آخدُ الْقُوری وَ هِیَ ظَالِمَةٌ اِنَّ آخدُ ذَو اَیْدُم شَدِیدٌ تلاوت فرمائی۔ (مج بناری موردی)

اس كے بعد اللہ تعالىٰ كى صفتِ خالقيت بيان فرمائى إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئ وَيُعِيدُ (بلاشبروه بهلى بار بھى پيدا فرماتا ہے اور دوباره بھى پيدا فرمائے گا)۔

اس میں منکرین بعث کا ستبعاد دور فرمادیا جو کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ مرکھر کرمٹی ہوکر جب بڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کا جواب دے دیا کہ جس ذات پاک نے پہلے پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا فرمادے گا۔

اس کے بعد فرمایا و کھو الْغَفُورُ الْوَدُودُ دُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ (اوروہ بہت بڑا بخشے والا ہے بڑی محبت والا ہے)۔اس میں اللہ تعالی شانہ کی شانِ عفاریت بتائی اورمودت کی شان بھی بیان فرمائی۔وہ اپنے بندوں کو بخشا بھی ہا ورمونین صالحین سے محبت بھی فرما تا ہے ،عرش کا مالک ہے ، مجید ہے یعنی بڑی عظمت والا ہے فَعَّالٌ لِّمَا یُویدُ وہ جو پچھ چا بتا ہے پورے اختیار واقد ارکے ساتھ اپنی مشیت اور ارادہ کے مطابق کرتا ہے بکطش شیدید کر سخت بکڑ) ابتدائی تخلیق، پھر موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ فرمانا، گنا ہگاروں کو بخشا اہلِ ایمان پرمودت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا ہے سب پچھاس کی مشیت کے تالح ہوراس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں۔

سورة الحج مين فرمايا إِنَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُوِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُويدُ ( الله بالله تعالى الساوكوں كو جوايمان لائے اورا چھكام كے الله باغوں ميں داخل فرماديں كے جن ك ينچنهرين جارى موں گي ( الله بالله تعالى كرتا ہے جو بھى اراده فرماتا ہے )۔ پھر چند آيات بعد فرمايا:

وَمَنُ يُبِهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنُ مُّكُومٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ (اورجس كوالله ذليل كرياس كوكو كى عزت دين والأنبيل بلاشبالله تعالى جوجا بحري)-

و مان الله الله المسلم المسلم

ان آیات میں بعض بوے بوے کافروں باغیوں لیمنی فرعون وٹمودکا تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کیا آپ کے پاس اشکروں کا قصہ پہنچا ہے یعنی فرعون اور اس کے شکروں کا واقعہ اور قوم ٹمودکا واقعہ آپ کو معلوم ہے بیاستفہام تقریری ہے یعنی آپ کو ان الوگوں کے کبر نخوت اور غرور اور بعاوت پھران کی تعذیب اور ہلاکت کے واقعات معلوم ہو پچکے ہیں (آپ بیواقعات موجودہ مشکرین اور معاندین کو سنا پچکے ہیں ان کو ان کو موں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیئے کیون اس کی بجائے کا فرلوگ تکذیب میں گے ہوئے ہیں آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں ان کو مینیس جھنا چاہیئے کہ اللہ تعالی ان سے بہر ہے اسان کی سبح کو ل کا علم ہے گزشتہ باغی وہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں ان کے سب اعمال اور افعال احوال اور اشغال کا اسے پوری طرح علم ہے گزشتہ باغی قوموں کو جس طرح سزادی گئی یہ بھی جٹلا کے عذاب ہوں گے۔ بَلُ هُوَ قُورُ انْ مَّجِیدُ قِی لَوْح مَّحفُونُ ظِ

ان کا عناد اور تکذیب ان کی حماقت اور گرائی کی وجہ ہے۔ قرآن الی چیز نہیں جس کی تکذیب کی جائے وہ تو ایک باعظمت قرآن ہے جولوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس میں کی تغیرو تبدل کا اختال نہیں وہاں بھی محفوظ ہے اور جوفرشتہ لاتا ہے وہ بھی امین ہے۔ پوری حفاظت کے ساتھ لاتا ہے اگر کوئی شخص اس پرائیان نہ لائے تو اس کی عظمت اور حفاظت پرکوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امین ہے۔ پوری حفاظت کے ساتھ لاتا ہے اگر کوئی شخص اس پرائیان نہ لائے تو اس کے معلم المحلاق وہذا آخو سورة البروج، والحمد الله العلی المحلاق

#### سُوَّالِطَارِ وَعَلَيْتُ هُي مِنْ عُكِيْرُ اللهُ

سورة الطارق مكه معظمه مين نازل موئى اس مين ستره آيات بين

يسواللوالتخمن التحيير

شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برامبر بان نہایت رحم والا ب

والسَّكَآءِ وَالطَّارِقِ فَوَمَآ ادريكَ مَا الطَّارِقُ النَّجُمُ الثَّاقِبُ أَن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيها حافظ المُ

المَّنْ الْمُنْ الْ

مقرر نہ ہو، سوانسان غور کرلے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، وہ ایک اچھتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پثت اور سیز کے درمیان سے ذکائا ہے، میں مرالہ م

بینک وه ضروراس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

قضعه بين الله تعالى نے آسان كا اور تيكة ہوئے ستاره كافتم كھا كرفر مايا كد دنيا ميں جولوگ بھى رہے اور بسے ہيں ان كے اعمال كالكم الله كالكم الله الله كالكم الله كالكم الله الله كالكم الله كالكم الله كالكم الله كالكم الله كالله كا

پرخود بی اس کاجواب ارشادفر مایا: خُلِقَ مِنُ مَّآءِ دَافِقٍ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ الْحِلْتِ مُوتَ بِإِنْ سِ بِيدا كيا كيا بـ) \_

یَخُو بُج مِنْ اَبینِ الصَّلْبِ وَ الْتُو آئِبِ (وه پانی پشت اور سید کے درمیان سے نکتا ہے)۔
اس میں بیر بتایا ہے کہ انسان نطفہ نی سے پیدا کیا گیا ہے جے سورہ الم بجدہ میں آئی تھین (ذلیل پانی) سے تعبیر فرمایا ہے۔
انسان جوقیامت کامنکر ہے اور یول کہتا ہے کہ موت کے بعد کیے اٹھائے جا کیں گے اور ٹی میں طے ہوئے ذرات آپ میں کیے
ملیں گے اس کا جواب دے دیا کہ تو دکھ لے تیری اصل کیا ہے تھے اپنی تقیقت اور نشود فرای علم ہے پھر بھی ایک باتیں کرتا ہے، جس نے تھے
نطفہ سے پیدافر مایا وہ دوبارہ بھی پیدافر ماسکتا ہے، ای کوفر مایا اِللَّهُ عَلَی رَجُعِهِ لَقَادِرٌ کی (بلاشبوہ اس کے لوٹانے پرقادر ہے)۔
نطفہ سے پیدافر مایا وہ دوبارہ بھی پیدافر ماسکتا ہے، ای کوفر مایا اِللَّهُ عَلَی رَجُعِهِ لَقَادِرٌ کی (بلاشبوہ اس کے لوٹانے پرقادر ہے)۔

سورة القیام میں فرمایا: آگئم یک نُسطُفَةً مِّنْ مِّیْتِی یُمُنی الله کُمْنَ الله کُمُنَ کُمُنْ کُمُنَ کُمُنَ کُمُنَ کُمُنْ کُنْ کُمُنْ ک

قال صاحب الروح ووصفه بالدفق قبل باعتبار احد جزئيه وهو منى الرجل و قبل باعتبار كليهما و منى المراة دافق المساقد والمحالي المراة على المراق المحالي المراق الم

عورت کی منی ہونا اور پچے کی تخلیق میں اس کے مادہ منوبیکا شریک ہونا بیتو حدیث شریف سے ثابت ہے۔

کما روی مسلم عن عائشه رضی الله عنها ان امراة قالت لوسول الله عَلَيْتُ عَلَيْ المرء و اذا احتملت وابصرت السماء؟ فقال "نعم" فقالت لها عائشة: تربت بداک: قالت فقال رسول الله عَلَيْتُ دعيها. وهل يكون الشبه الامن قبل ذلک. اذا علاماؤها و اذا علاماء الرجل اشبه الولد اخواله و اذا علاماء الرجل ماء ها اشبه اعمامه. (جب كمسلم ني دعزت عائشرض الله تعنها عنها موادر و ايت م كدا كمسلم ني دعزت عائشرت الموادر و ايت م كدا كي فاتون ني دعنو ها الله عنها موادر و و بان و يحيد و الله عنها المورت كا بان مردك بانى مرد

مادہ منویہ کے بارے میں فرمایا کہوہ پشت اور سینہ کے درمیان سے نکاتا ہے، یہاں اس طب جدید کی تحقیق کوسا منے رکھتے

ہوئے کچھا شکال کیا گیا ہے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ نطفہ ہر عضو سے نکلتا ہے اور بچہ کا ہر عضواس جز ونطفہ سے بنتا ہے جومر دو مورت کے

اسی عضو سے نکلا ہے۔ اگر اطباء کا کہنا سے جو بوجی قرآن کی تقرق کر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ قرآن مجید میں نہ مردعورت کی کوئی

تخصیص فرمائی ہے اور نہ کلام میں کوئی حرف حصر موجود ہے جو بیاتا تا ہو کہ نطفہ صرف پشت اور سینہ سے ہی نکلتا ہے، اگر سادے

بدن سے نکلتا ہوتو پشت اور سینہ کا فرکاس کے معارض نہیں ہے۔

البنة بيرسوال رہ جاتا ہے كہ تمام اعضاء ميں سے صرف پشت اور سينة بى كو كيوں ذكر فرمايا اس كے بارے ميں بيركہا جاسكتا ہے كەسامنے اور پنچے كے اہم اعضاء كوذكركر كے سادے بدن سے تعبير كرديا گيا۔

قال صاحب الروح و قبل لوجعل مابين الصلب والترائب كاية عن البدن كله لم يعد وكان تخصيصها بالذكر لما انها كالوعاء للقلب الذي هو المصغة العظمى فيه. (صاحب و المحالي فرمات بي العض معرات ني كها مها كرمايين اصلب والترائب كوتمام بدن سي كنايه محمد التحريج المحالي المرابع المحمد المحمد المحمد المحمد عليم محمد التحريد المحمد ال

### يؤكم تُبُلَى السَّكَ آبِرُ فَكَالَهُ مِنْ قُوَةٍ وَ لا نَاصِرِ وَ وَالسَّهَ آءِ ذَاتِ الرَّجْمِ فَ وَالْكَرْضِ ذَاتِ الصَّدُمُ فَ الْكَرْفِ ذَاتِ الصَّدُمُ فَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ السَّهُ الْمَاكِ فَي الرَّهِ وَ السَّهُ الْمَاكِ فَي اللَّهُ وَالسَّهُ اللَّهُ وَالسَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلَامُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

توآبان كافرول كومهلت ديجة ان كوتمور سدنو بريخ ديجة

قفسين تخشقة يات بين انسان كى پيدائش بيان فرمائى اور يہ بھى بتايا كه جس ذات پاك نے انسان كو ابتداء ايے ايے يانى سے پيدا فرمايا وه موت دينے بعد دوباره پيدا فرمانے پر بھى قادر ہے اس كے بعد دوباتيوں بين قيامت كے دن كى پيشى اور وہاں جو انسان كى مجورى ہوگى اس كو بيان فرمايا ـ ارشاد فرمايا كه جس روز انسان كو دوباره زنده كيا جائے گا اور محاسب كے لئے پيشى ہوگى اس وقت سارى بھيد كى چيزوں كى جائے كر كى جائے گے ـ سارا كيا چھاسا منے آجائے گا۔ جو بھى كچھ كيا تھا وہ نظر كے سامنے ہوگا۔ وَ وَجَدُواْ مَا عَمِلُوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

انسان کی بدحالی اور مجبوری کابیعالم ہوگا کہ نہ تواسے عذاب کے دفع کرنے کی کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اس کے بعد آسان اور زمین کی مسم کھائی اور ہم کھا کر قرآن کے بارے میں فرمایا کہوہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے فرمایا جتم ہے آسان کی جو بارش والا ہے اس کی طرف سے زمین پر بار بار بارش کا نزول ہوتا ہے اور ہتم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے (جب اس میں جج فرالا جاتا ہے تو پھٹے جاتی ہے اور اس سے پودے اور کھیتیاں تکل آتی ہیں )۔

اِنَّهُ لَقُولُ فَصَلُ (بلاشبديقرآن ايك كلام ب فيصله دين والا) اس من جو كه بتايا ب سب صح بحق اور باطل ك ورميان فيصله كرف والاب -

وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ (اوروه كُولَى الغوچزيس م)-

آنہ م یکیدون کیدا۔ بلاشہ بالوگ حق کود بانے کے لئے قرآن سے خود دورر بنے اور دوسروں کواس سے دور کرنے کے لئے قرآن سے خود دورر بنے اور دوسروں کواس سے دور کرنے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کررہے ہیں آپ کو تکلیف بھی دے رہے ہیں مکم عظمہ آنے والوں کے راستہ میں بیٹھ کرانہیں آپ کے پاس آنے میں اس کے باس آنے ہیں۔ اہل ایمان کو مارتے بیٹے ہیں۔

وَآكِيُكُ لَهُ كَيُسِدُ كَيُسِدًا (اور من طرح طرح كاتدبيري كرتابول) ـ ان لوگول كاتدبيرول كاكات بجيم معلوم بيان كا تدبيرين فيل بول كاريرى تدبير عالب آئ كار فَمَقِل الْكَفِويُنَ (سوكافرول كوچيوژية) يعنى ان كاحركتوں سے ملكين ند بوجائية ـ آمُهِلْهُمُ رُوَيُدًا (انبين تعوژ ـ دنوں كے لئے مہلت دیجے) ـ

اس میں رسول اللہ عظیمی کے لئے تسلی ہے کہ آپ ممکنین شہوں آپ اپنا کام کریئے تھوڑے دنوں بعد ہم ان پرعذاب نازل کریں گے، ہرکافر کوموت کے بعد عذاب تو ہونا ہی ہے۔موت سے پہلے بھی عذاب ہوسکتا ہے جیسا کہ قریش مکہ غزوہ بدر میں مبتلائے عذاب ہوسکتا ہے جیسا کہ قریش مکہ غزوہ بدر میں مبتلائے عذاب ہوئے۔

وهذا آخر سورة الطارق والحمد لله العلى الخلاق

#### مُنْ الْحَلْيَ لِيَّالَّةُ مِنْ عَصَاعُ عَشَيْقًا لِيَّا

سورة الاعلى مكم عظمه مين نازل مونى اس مين انيس آيات بين

بشيراللوالرَّحْلِن الرَّحِيْدِ

شروع كرتابون اللدكام بجوبرامهربان نهايت رحم والاب

سَبِيجِ السَمَرِرَتِكَ الْكَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى فَوَالَّذِي قَكَّرَفَهَا لَيْ فَ وَالَّذِي

آپ اپ رب برز کے نام کی تنبیح بیان کیج جس نے پیدا فرمایا، سوٹھیک طرح بنایا اور جس نے تجویز کیا بھر راستہ و کھایا اور جس نے

ٱخْرَج الْمُرْعَى ۚ فِعَلَاءُعَنَاءً ٱخْوَى ۚ سَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنْلَى ۚ إِلَّا مَا شَأَءُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعُلُمُ الْجَهْرَ

عاره نکالا مچر اس کو ساہ کوڑا بناویا ہم آپ کو پڑھائیں گے ۔ سو آپ نہیں بھولیں کے گر جو اللہ عاب، بیٹک وہ ظاہر کو

وَمَا يَغُفَى ﴿وَنُيكِتِرُكَ لِلْيُسُرِي ﴿ فَانَكِرُ إِنْ تَفَعَتِ الذِّرِكُونَ سَيَثَكُرُ مَنْ يَخُشَى

اور پوشیدہ کو جانا ہے۔اور ہم آسان شریعت کے لئے آپ کو مہوات دیں گے، سوآپ نفیحت کیجئے اگر نفیحت نفع دے۔وہی مخف نفیحت حاصل کرے گا جوڈر تا ہے،

وَيَتَجَنَّبُهُمَا الْكَشَّقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى التَّارَ الْكُبْرِي ﴿ ثُو لَا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْلِي

اور اس سے وہ شخص پرمیز کرے گا جو برا برنفیب ہے، جو بری آگ میں دافل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیئے گا،

عَدُ آفْلَحَ مَنْ تَزُكُ ٥ وَذَكُرُ السُمَرِ رَبِّهُ فَصَلَّى مِنْ الْمُؤْثِرُ وَنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا الْوَالْاخِرةُ

وہ مخص کامیاب ہواجس نے پاکیز گی کو اختیار کیا، اور اپنے رب کا نام لیا چر نماز پڑ کی بلکہ تم لوگ دنیا والی زندگی کو ترجیح ویتے ہو، اور آخرت

خَيْرٌ وَ ٱبْقَى ﴿ إِنَّ هِنَ الْقِي الصُّعْفِ الْأُولَى ﴿ صُعْفِ إِبْرَهِيْمَ وَمُوسَى ﴿

بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باتی رہنے والی ہے، بلاشبہ یہ اگلے محیفول میں ہے لینی ابراہیم اور موکیٰ کے محیفول میں

قفسيو: يهال سورة اعلى شروع ب، الله تعالى كنام كالتيج بيان كرن كاحم فرمايا ب، اورالله تعالى ك چند صفات بيان فرمائى جين سب سے پہلے الاعلى فرمايا يعنى برتر اور بلندتر حضرت عقبہ بن عامر عظم نے بيان فرمايا كہ جب آيت فَسَبِّح بِاللهِ وَبِيْكَ الْمُعَظِيمُ نَاوْل بُولَى تُورسول الله عَلَيْهُ نَ فرمايا: اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمُ (كركوع مين جاوتو الله عَلَيْ بُعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمُ (كركوع مين جاوتو الله عَلَيْ بَعَل كرو يعرب سَبِّح اللهُ مَربِّكَ الْاعْلَى الْوَل بُولَى تَوْفر مايا كربوده مين جاوتو الله برعل كرو (يعن ركوع مين الله عَلى "كرو (رواه ابوداؤد)-

الُّا علی کامعنی ہے خُوب زیادہ بلنداور برتر ، یہ پروردگار عالم جل مجدہ کی صفت ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد دوسری صفت بیان فرمائی۔

یں ۔ اَلَّذِی خَلَقَ (جس نے پیدافر مایا)اور تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: فَسَوْی (کداس نے بالکل ٹھیک بنایا)۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی: وَالَّذِی قَدَّرَ (اورجس نے جائداروں کے لئے ان کے مناسب حال چیزوں کوتھ پیز فرمایا۔ فَهَدای (پھران جانداروں کوراہ بتائی) لینی ان کی طبیعتوں کواپیا بنادیا کہ وہ ان چیز وں کوچا ہتی ہیں، جوان کے لئے تجویز فرمائی ہیں۔ معالم النزیل صغہ ہوئے ہیں۔ حضرت فرمائی ہیں۔ معالم النزیل صغہ ورئے ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ انسان کو خیر اور شرکا سعادت و شقاوت کا راستہ بتایا اور ایک معنی یہ کھا ہے کہ اللہ تعالی نے رزق کو مقدر فرمایا پھرانسانوں کورزق کے کمانے اور حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور ایک قول یہ ہے کہ اشیاء میں منافع پیدا فرمائے پھرانسان کو پیرانسانوں کورزق کے کمانے اور وہ فرانسانوں کے جرانسانوں کے جانور کھاتے ہیں، پھریہ جانور اس سے حاصل شدہ طاقت اور تو انائی سے انسانوں کی خدمات بجالاتے ہیں۔

فَجَعَلَهٔ غُنْاتُ اَحُولی (پھراہے ساہ کوڑا بنادیا) لینی زمین سے جو چارہ نکاتا ہے اس میں سے بہت ساتو مویثی کھالیتے ہیں اور بچا کھچا جورہ جاتا ہے دہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے جو پڑے پڑے کالا ہوجا تا ہے۔

سَنُقُرِهُ كُ فَلَا تَنُسلى (مِهم آپ کوفر آن پڑھائيں گے سوآپ نہيں بھوليں گے مگر جواللہ کی مشيت ہوگی)\_

اس میں وعدہ فرمایا ہے کہ بیقر آن جوآپ پرنازل ہو چکا ہے اور اس کے بعد مزید نازل ہوگا آپ اس قر آن کو بھولیں گے نہیں ، یہ وہ ہی مضمون ہے جے سورہ قیامہ کی آیت کریمہ اِنَّ عَلَیْنَا جَمُعَهُ وَقُو اِنَهُ مِن بیان فرمایا ہے اِلّا مَا شَا اَ اللهُ ( مگر اللہ جو چاہا س میں بیہ تادیا کہ آپ پر جو وی آئے اس میں سے آپ بعض چیزوں کو بھول جا کیں گے اور آپ کا بیہ بھولنا ہماری مشیحت سے ہوگا حکمت کے مطابق ہوگا اس میں منبوخ اللا وۃ اور منسوخ الحکم دونوں کو بیان فرمادیا ، سورہ بقرہ میں فرمایا ہے:

مَا نَنْسُخُ مِنُ الَيَةِ اَوُنُنُسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا آوُ مِثْلِهَا (ہم جس کی آیت کومنوخ کرتے ہیں یا بھلادیتے ہیں تہم اس سے بہتریال جیسی آیت لے آتے ہیں)۔

اِنَّهٔ یَعُلَمُ الْجَهُرَ وَمَایَخُهٰی (بلاشبدہ فاہر کوبھی جانا ہے اور پھی ہوئی چیزوں کوبھی ، لینی اللہ تعالی کو ہر حالت کا اور بندوں کی ہر صلحت کاعلم ہے فاہر ہویا پوشیدہ ہو، وہ اپ علم کے موافق اور حکمت کے مطابق قرآن کا جو حصہ چاہے بھلادےگا۔ وَنُیَسِّرُکَ لِلْیُسُسُولی (اور ہم آسان شریعت کے لئے آپ کو ہولت دیں گے)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ سے وعدہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو چوشریعت دی ہے اس پڑ مل کرنے کے لئے اوراس کو بھلانے کے لئے اوراس کو بھلانے کے لئے آپ کو بہولت دیں گے۔

۔ الیکسونی: آسان کے معنی میں ہاللہ تعالی نے خاتم النمین اللہ کو جوشریعت دی ہاس پڑمل کرنا ہل اور آسان ہے،
کوئی تھم الیانہیں ہے جو بندوں کی استطاعت سے باہر ہو یا اس کی ادائیگی میں بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہو، مریض آدمی
اگر کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر رکوع سجدہ کے ساتھ اداکر لے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارہ سے اور اس کی بھی
طاقت نہ ہوتو لیٹ کرنماز پڑھ لے۔

ز کو ہ بھی صاحب نصاب پرفرض ہے جو کچھواجب ہوتا ہے دہ بھی بہت تھوڑ اسا ہے بعن کل مال کا چالیسوال حصہ اور وہ بھی چاند کے حساب سے نصاب پرایک سال گزرجانے کے بعدای طرح جج بھی ہرفض پرفرض نہیں ہے۔

جس کے پاس مکم عظمہ مواری سے آنے جانے کی استطاعت ہوسفرخرج ہو۔ بال بچوں کا ضروری خرچہ بھی پیچے چھوڑ جانے کے لئے ہوا یہ فخص پر حج فرض ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں ایک بار۔

رمضان میں مریض اور مسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے آسانی رکھ دی گئی ہے کہ رمضان میں روزہ ندر کھے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے (جس کی شرائط اور تفاصیل کتب فقہ میں فدکورہے)۔

انبیں آسانیوں میں سے ریجی ہے کہ شرعی مسافر کے ذمہ چار رکعت فرض والی نماز کی جگددور کعت کی ادائیگی ذمہ کردی گئ

ہے، دیگرا حکام میں بھی جوآ سانیاں ہیں وہ بھی عام طور پرمشہور ومعروف ہیں۔

معالم التزیل میں بعض حفرات سے وَنَیْسِوک لِلْیُسُونی کَانْمِیر نول افل کی ہے۔ ای نھون علیک الوحی حتی تحفظه و تعلمه لیخی بم آپ کے لئے وقی کو آسان کردیں گاتا کہ آپ اے یاد کرلیں اور دومروں کو سکھادیں۔ فَلَدَ کُورُ اِنْ نَفَعَتِ اللّهِ مُحَدِي رَبُولَ سِورت مِن ہِ جَبَدُ فَعُ مند اللّهِ مُحَدِي (سوآپ فیصحت کرناای صورت میں ہے جبکہ فع مند ہولیکن معالم التزیل میں ہے کہ یہ من قبیل الاکتفاء ہے جس میں ایک چیز کے ذکر کرنے پراکتفا کرلیا جاتا ہے اور اس کے خالف دومری صورت کو کرکہ ویا جاتا ہے لہذا آیت کا معنی یہ موانفعت اولم تنفع لین آپ فیصحت کیا کریں نفع دے یا نہ دے۔

ولم يذكر العاله الثانية، كقوله: سرابيل تقيكم الحر واراد الحر والبرد جميعا (اوردوسرى صورت كوذكر فهين كيا كيا جيسا كدار شاد جسوابيل تقيكم الحر (بإجاب جوهمين كرى سے بچائين) جبكرمراوسردى وگرى دونوں بين) اور بعض مفسرين فرمايا ہے كدوسرى آيت يس وَ ذَكِو فيانَ الذِكُونى تَنفَعُ الْمُومِنِيْنَ فرمايا ہے جس سے معلوم بوتا ہے كه ذرنع ديتا ہے۔ اس سے معلوم بوتا ہے كه ذرنع ديتا ہے۔ اس سے معلوم بواكر في خير ہے لبذا آپ فيحت كيا يجئے۔

وقد سنح قلبی احتمال آخر وهوان تکون ان محففة من المثقلة وقد حذف اسمها، والمعنی انه نفعت الذکوی، والله تعالی اعلم. (اورمیرے ول شرایک اورا خال آیا ہے اوروہ یہ کہ ان مخفف ہے جس کا اسم حذف کردیا گیا ہے اور مطلب یہے کہ ان نفعت الذکری (یتی بے شک وہ تھیجت نفع وے گی)

<u> پر فرمایا: سَیَذُ خُرُمَنُ یَخْصٰی (وہ خُض نصیحت حاصل کرے گاجوڈ رتا ہے)۔ وَیَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٰی (اوراس نصیحت سےوہ </u>

هخص پر ہیز کرے گاجو برابد بخت ہے)۔

الله في يَصْلَى النَّارَ الْكُبُورِي (جوبوي) كين داخل موظا) اسددوزخ كي آكمراد بجس كي آكى حرارت دنيا كي آگ كي حرارت دنيا كي آگ سي متر درجه زياده كرم بي ين اگر دنياوالي آگ كي حرارت جمع كرلي جائة اس بي جوحرارت كي دُكري حاصل موده دوزخ كي آگ كي كري ب-

تیامت کے دن کافرنا کام ہوں گے دوزخ میں جائیں گے جنت سے محروم ہوں گے ان کی ناکامی بتانے کے بعدارشاد فرمایا: قَلْدُ ٱفْلَحَ مَنُ تَزَكِّی ﷺ وَذَكُرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّی ﷺ (وہ خض کامیاب ہوا جو پاک ہوااوراس نے اپ رب کانام لیا پھر نماز پڑھی) پاک ہونے میں عقائد باطلہ شرکیہ اور بدعیہ سے اور برے اخلاق اور برے اعمال سے پاک ہونا سب داخل ہے۔ اس میں لفظ تَزَکی باب تفعل سے لایا گیا ہے۔ جومشقت پردلالت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ نفس راضی ہوایا نہ ہوا ہر حال پا کیزہ زندگی افتتیار کی اور سب سے برائز کی نماز کے اہتمام سے حاصل ہوتا ہے اس لئے ساتھ یہ بھی فرمایا۔ اس نے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، نماز کا اہتمام کرنا برائی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ سور ق عکبوت میں فرمایا آنَّ المصَّلُو فَ قَدَنُهُ سَی عَنِ اللَّفَحُشُ اَ اِللَّهُ مُنْ کُور بلاشبه نماز بے حیائی اور برے کا مول سے روکتی ہے)۔

واستدل بالایة الکریمة الحنفیة علی ان لفظ التکبیر لیست بشوط فی التحریمة بل لو قال الله الاجل او لاعظم اه الموحمن اکبر اجزاه عند ابی حنیفه کما ذکره صاحب الهداید. (اوراس آیت احناف نے بیاستدلال کیا ہے کہ تر یمد میں تکبیر شرط میں ہے۔ بلک اگر کی نے التدالا عظم یا اللہ الرحمان کہا تو امام ابوطنیفہ کے نزد یک اس کے لئے یک فی موجائے گا۔ صاحب ہدایہ نے اس طرح ذکر کیا ہے)
مرک تو یک اس کے لئے یک فی موجائے گا۔ صاحب ہدایہ نے اس طرح ذکر کیا ہے)
میک تُورُونَ الْعَیٰوةَ الدُّنیا (بلکم اوگ دنیاوالی زندگی کو ججودیے ہو)۔

پہلے تو انسانوں کی کامیابی اس میں بتائی کہ انسان اپنے آنس کو پاک صاف رکھے کفر وشرک ہے بھی اور دوسرے گناہوں سے بھی اور نمازوں کا اہتمام کرے جوتز کی نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی ناکا می کا سب بتایا اور وہ دنیا کوتر بچے دینا اور آخرت سے غافل ہونا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کو 'ن جانے ہوئے دنیاوی عہدوں اور مال و جا کداد کی وجہ سے کفر و شرک میں بھنے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں وہ فرائف وواجبات تک کو دنیا داری اور کا ن داری اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ مستجات تک کا اہتمام کرنا چاہیے جس طرح فرائف و اجبات سے اور دکان داری اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ مستجات تک کا اہتمام کرنا چاہیے جس طرح فرائفن و اجبات سے آخرت کے اجور اور رفع درجات سے تعلق ہے ای طرح سنن و مستجات سے بھی ہے، لوگ دنیا پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے حقیر منافع کے لئے حلال وحرام کا خیال کئے بغیر ) آخرت کے اعمال کوچھوڑ بیٹھتے ہیں و الم آخرت کے تھوڑ ہے ہیں کہ ہم تھی بھی ہیں و الم آخرت کے تھوڑ ہے ہیں کہ ہم تھی بھی ہیں کہ ہم تھی ہیں کہ ہم تھی ہیں کہ ہم تا ہم دیا ہم اس کے حقوث کے سے مصاری دنیا آخرت کے تھوڑ ہے ہیں کہ سامنے بھی بھی بھی ہیں در البتہ اللہ کے در اس کے میں ارشاد فرمایا: لم خلاو آ فی سبیل اللہ او روحہ خیر من اللہ نیا و ما فیھا۔ (البتہ اللہ کے داستہ میں ایک شبح کو یا ایک شام کوچلا جانا ساری دنیا اور جو چھوڑ بھی ہم کی بھی کے ایک سے بہتر ہے )۔

فجر کی دوسنتوں کے بارے میں یہی فرمایا در محصا الفجو حیو من الدنیا و ما فیھا کہ فجر کی دوسنیں دنیا اور جو پھھاس میں ہاس سے بہتر ہے۔

یادر ہے کہ دنیا میں رہنا اور حلال کمانا اور حلال کھانا اور حلال پہننا اور حلال مال سے بیوی بچوں کی پرورش کرنا۔ یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضام تصود ہوتو اس سب میں بھی تو اب ہے، دنیا داری ہے ہے کہ آخرت سے غافل ہوجائے وہاں کام آنے والے اعمال کی طرف دھیان بندد سے اور دنیا ہی کو آگے رکھ لے اس کے لئے مرے اور اس کے لئے جئے گنا ہوں میں لت بت رہے۔

سورة القيامه من فرمايا: كَلَّا بَسلُ تُعِبُونَ الْعَاجِلَةَ ثَهُو تَلَدُونَ الْاَحِرَةَ ثَهُ ﴿ لِلْكُمْ دِنيا مِصِيبِ رَكِمَتِي مُواور ٱخرت كو چور بينه بو)۔

اورسورة الدهريس فرمايا : إِنَّ هَوُ لَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوُمًا ثَقِيَّلا ﴿ بِ شَك بِيلُوكَ دِنيا سِي عَبِينَ الرَّامَةِ مِن الرَّامِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

إِنَّ هَلْذَا لَفِي الصَّحْفِ الْأُولِلَى صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِي ﴿ بِلاشِهِ بِيانَ صَحْفُول مِن ہے جو پہلے نازل كئے گئے جو ابراہیم اورمویٰ كے صحفے تھے )۔

مفرین نے فرمایا ہے کہ هذا کا اشارہ قَدُ اَفْلَحَ مَنُ تَزَكَّى سے لے کروَ الا حِوَةُ خَیْرٌ وَ اَبْقَى تَک جومضامین بیان ہوئے ان سب کی طرف ہے۔

صاحب روح المعانى نے آخر میں بیجی فرمایا ہے کہ واللہ تعالیٰ اعلم بصحة الحدیث ۔

بعض حضرات نے پوری سورہ کے مضامین کواور بعض حضرات نے مضامین قرآن کوھذا کامشارالیہ قرار دیا ہے والعلم عنداللہ العلیم -سورہ النجم میں بھی حضرت موی اور ابرا ہیم علیم السلام مصحفوں کے بعض مضامین کا تذکرہ فرمایا ہے-

سوره المجم من بھی حضرت موی اور ابرائیم میہ السلام لے حیقول کے علی مصایان فائد سرمایا ہے۔ آیت کریرہ آم کم یُنگانِهَا فِی صُحُفِ مُوسلی وَ اِبْوَ اهِیمَ الَّذِی وَقَی اور ان کے بعد کی چندآیات کی تفسیرو کھی لی جائے۔ تفسیرو کھی لی جائے۔

#### مِنْ الْمَالِمُ الْمُعْلِيدِينَ فِي مِنْ الْمُعْنَافِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

سورة الغاشيه كمه معظمه ميں نازل ہوئی اس میں چھییں آیات ہیں

#### يشير اللوالرحمن الرحير

شروع كرتا مول الله كام سے جو برام ريان نمايت رحم والا ب

هَلُ إِنَّاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ قُومُوهُ يَوْمَ بِإِخَاشِعَةً فَعَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ فَ تَصْلَى نَارًا حَامِيةً

آپوالي چيز کي خريجي عجو جهاجانے والى ہے۔ال دن چرے جھے ہوئے ہوں گرمصيب جسيلندوالے دکھ تکليف اٹھانے والے ہوں گے جلتی ہوئی آگ میں

تَسْقَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ قُلَسُ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعِ قُلَّا يُسْفِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ قُ

وافل ہوں گے، آئیں کولے ہوئے چشوں سے بایاجائے گان کے لئے خاردار جماز کے سوا کھے کھانا نہ ہوگا، وہ نظر برکے گا، نہ ہوک دور کرے گا وجود گاتو میرنی تاعب کا فی لِسعیم کا اضیافہ فی جگاتے عالیہ فی کا تشدیم فی کھا لاغیک اُن فی لھا عاین

اس دن بہت سے چہرے بار وفق ہوں گے ،اپن کوشش کی وجہ سے خوش ہوں گے بیشج پریں میں ہوں گے اس میں اس میں بہتے ہوئے جشے

جَارِيةٌ ﴿ فِيهَا سُرُسُ مَرُفُوعَةٌ ﴿ وَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَمُنْ اللَّهُ مَنْفُونَةٌ ﴿ وَالْإِنَّ مَبْثُوثَةٌ ﴾

ہوں گے،اس میں باند کے ہوئے تت ہوں گے،اور کھے ہوئے آب خورے ہول گے اور برابر برابر گلدے لگے ہوئے ،وں گے اور قالین تھیلے ہوئے پڑے ہول گے۔

قضسيو: يهال سے سورة الغاشية شروع ہورہی ہے۔الغاشيہ سے قيامت مراد ہے جو عشد عشی سے اسم فاعل كاصيغہ ہے۔ افر الله اللہ مجيد ميں قيامت كوبہت سے نامول سے موسوم فرمايا ہے جن ميں ايك نام الغاشيہ بھی ہے،اس كامعنی ہے'' ڈھا تك دينے والی' صاحب وح المعانی لکھتے ہیں کہ قیامت کوالغاشیہ اس کے فر مایا کہ وہ لوگوں پراپی تختیوں کے ساتھ چھاجائے گی اوراس کے دل ہلا دینے والے احوال واحوال (یعنی خوف زوہ کردیئے والے حالات ہر طرف سے گھرلیں گے)۔ جَمُلُ اَقْلَفَ جَدِیْمُتُ اَلْعَا اَلْعَا اِلْمِ اِللَّهِ عَلَى اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ اِللَّهُ اَلْعَا کَ عَلَیْ اِللَّهُ اِللَّهُ اَلْعَا کَ اِللَّهُ اَلْعَا کَ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلللَّهُ اِللَّهُ اللهُ ال

وُجُوْهٌ يَّوُمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (اس دن چرے جَعَلِهو عَهو الله عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (مصيب جَعِينے والے دكاتكيف الله الله الله الله عَارًا حَامِيةً (جلتى بوئى آگ ميں داخل بول كے)۔

تُسُقّی مِنُ عَیْنِ انِیَةِ (انہیں کھولتے ہوئے چشموں سے پلایاجائے گا)۔ان آیات میں نافر مانوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جو دہاں پیش آئیں گے۔

اول تویفرمایا کہ بہت سے چبر ہے جھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جوان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کواوراس کی مخلوق کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کو کہا جاتا تھا تو تکبر کرتے تھے، اور ذرا ساجھکا ؤبھی انہیں گوارا نہ تھا۔ قیامت کے دن انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی۔

سورة القلم مين فرمايا: خَاشِعَةً أَبُصَارُهُمُ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةً اللهُ اللهُ يَعَلَى مِولَى مِولَ مِولَ مِولَ المِرذَلَّ جَعَالَى مولًا مِن وَلَت جَعَالَى مولًا مِن مَالِمُونَ وَقَدُ كَانُوا يُدْعَوُنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُ سَالِمُونَ (اوربيلوگ بجده كي طرف بلائے جاتے تصاس حال من كدوه مجيح سالم تھے) نافره انوں كى مزيد بدحالى بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا۔

عَامِلَةٌ فَاصِبَةٌ (بہت سے چہرے مصیبت جھیلنے والے دکھ تکلیف اٹھانے والے ہوں گے) صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت حسن وغیر ہمانے نقل کیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن کے سلاسل واغلال یعنی زنجیروں اور بیڑیوں کو حضرت ابن عباس اور دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور اتر نا اور اس کے اثر سے خشتہ ہونا مراد ہے اور حضرت عکر مدسے اس کا بیہ معنی نقل کیا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ممل کرتے ہیں اور اس میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں کی رہوت آنے کی وجہ سے آخرت میں اٹھاتے ہیں کیکن چونکہ اللہ کی جبجی ہوئی ہدایت پڑئیس اس لئے بیسب کچھضائع ہوگا اور کفر پرموت آنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب میں بڑیں گے اور وہاں کی بہت بڑی تکلیف اٹھا کیں گے)۔

تَصَلَى فَارًا حَامِيَةً (جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے)۔ لفظ حامیۃ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کامعنی ہے ''انتہائی گرم' 'جو حُریّتِ النَّارُ سے ماخوذ ہے۔ حصرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہے آگ (جس کوتم جلاتے ہو) دوزخ کی آگ کا ستر حوال حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا (جلانے کوتو) یہی بہت ہے، آپ نے فرمایا (ہال اس کے باوجود) ونیا کی آگول سے دوزخ کی آگ گری میں ۲۹ درجہ برحی ہوئی ہے۔

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ النِيةِ (البيس كولتے موئے چشموں سے بلایا جائے گا)۔

لفظ آنیانایا نی ہے مشتق ہے جوخوب زیادہ گرم ہونے پر دلالت کرتا ہے سورۃ الزمن میں فرمایا ہے: یَ**طُوُفُونَ بَیْنَهَا** مَنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ

وَبَيْنَ حَمِيْمِ انِ (وولوگ دوزخ كاورگرم كلولتے ہوئے پانى كےدرميان دوره كرتے ہول كے)-

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَوِيْعِ (ان كے لئے ضریع كرواكولى كھانائيس مومًا)\_

گزشتة يت مين ان كے پينے كى چَيز بتاكى اوراس آيت من ان كا كھانا تايا لفظ ضريع كا ترجمه خاردار جھاڑ كيا كيا ہے۔

صاحب مرقاة لکھتے ہیں ضریع جاز میں ایک کانے دار درخت کا نام ہے، جس کی خباشت کی وجہ سے جانور بھی پاس نہیں کے سطحت سیکتے۔اس کو کھالے تو مرجائے۔ حضرت ابن عباس بھی نے فرمایا ہے:۔

الضريع شي في النار شبه الشوك امر من الصبر وانتن من الجيفة واشد حراً من النار (معالم التربل)

العنی ضریع دوزخ میں ایک ایس چر ہوگی جوکانوں سے مثابہ ہوگی ایلوے سے زیادہ کروی اور مردار سے زیادہ بد بوداراور آگ سے یادہ گرم ہوگی۔

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع (بيضريع ندمونا كركااورند بعوك دفع كركا)\_

الل كفرك بعض عذابول كاتذكره فرمانے كے بعدابل ايمان كي نعتوں كاتذكره فرمايا۔

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةً (اس دن بهت سے چرے بارونق مول كے)\_

لیعنی خوب خوش وخرم ہوں گے یہ

مرِ ۔ اپن عمدہ حالت اور نعتوں کی خوبی اور فراوانی کی وجہ سے ان کے چروں میں خوتی کی وجہ سے چک اور دمک دیکھنے میں آرہی ہوگ، جیسے سورہ تطفیف میں فرمایا ہے: تَعُوفُ فِی وُجُو هِهِمُ نَصُوةَ النَّعِیمُ ﴾ (اے خاطب تو ان کے چروں میں نعتوں کی تروتازگی کو پیچان لے گا)۔

لِسَعُیها رَاضِیةً (اپنی کوشش کی وجہ سے خوش ہوں گے) یعنی دنیا میں جوانہوں نے اعمال صالحہ والی زندگی گزاری اور احکام اللہ پرعمل کرنے کے سلسلہ میں جو محنت اور کوشش کی ان کی وجہ سے خوش ہوں گے کیونکہ دنیا میں جو اجھے اعمال کئے تھے وہ انہیں وہاں کی تعمیں ملنے کا سبب بنیں گے۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (بهشت بري مين مول ك) \_

وہ جنت ارتفاع مکانی کے اعتبار سے بھی بلند ہوگی اور نعتوں کے اعتبار سے بھی۔

لا تُسمَعُ فِيهَا لاغِيةً (اس مِس كُونَى لغوبات نسنيل كَـ) \_ كُونكه جنت الى جَدَب جهال كى قتم كى بهى نا گوارى پيش ندآئ كي دنيآ تكفيس الى چيز ديكفيس كى جس كاديكينانا گوار بواورندكانوں ميں الى چيز پڙے گى جس كاسننا گواراند بوء وہاں ند چیخ ند پکار، ند نوبات ندفضول کلام، ندکوئی گناه کی بات برطرح سے نیر بی خیراور آرام بی آرام ہوگا سورة الواقعہ میں فرمایا:

کلا یکسنم عُونَ فِیْهَا لَغُوّا وَ لَا تَأْثِیْمًا ﴿ إِلَّا قِیْلَا سَلَامًا سَلَامًا ﴿ نداس مِن اِولَى انوبات مِنْس کے اور ندکوئی گناه، بس سلام ہی سلام میں گے )۔

فِيها عَيْنٌ جَارِيَةً (ال ببشت من چشے جاری مول ك)\_

محمول على البعنس لان في الجنة عيون كثيرة كما قال تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَّ عُيُونَ وَفي سورة المذاريات (إِنَّ المُتَّقِيْنَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ). (عين: يَجْسُ رِجُولَ بِ يُولَد جنت مِسْ بهت سار في شَحْ بين جيها كه ارشادالهي ب- ان المتقين في جنات و عيون اورسورة الذاريات مِن به ان المتقين في ظلال و عيون) ان چشمول سے پيس كيمي جيها كه سورة الد بر مِن اورسورة الطفيف مِن كُرْر چِكا اوران كود يَكِف سے بِهي فرحت بوگي۔ اس كے بعد الل جنت كي دوسرى نعتوں كا تذكره فر مايا:

فِيهَا سُورٌ مَّرُ فُوعَة (اس مِس بلند كے ہوئے تخت ہوں كے)۔

وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةً ﴿ (اورر كَ بوعُ آب فور ع بول كَ ) -

وَنَمَادِقْ مَصْفُوفَةٌ (اورقالين تعليهوع يراعهو الكار

(تختوں کا اور آب خوروں کا اور جام کا ذکر سورۃ الواقعہ میں بھی گزر چکا ہے۔ سورۃ الدہر میں اکواب یعنی آب خوروں کے

بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ شیشے کے ہول گے اور شیشے جاندی کے ہول گے۔

#### اَنَكُ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى النَّهُ إِلَى الْمُعَدُ فَوَ عَنْ ﴿ وَإِلَى الْمُ

کیا وہ لوگ اونٹوں کوئٹیں دیکھتے کس طرح پیدا کئے گئے اور آسان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے کھڑے کئے گئے۔ میس ورب پر مرب

وَإِلَى الْأِرْضِ كَيْفَ سُطِعَتْ ®

اور زمین کی طرف کہ وہ کس طرح بچھائی گئی

قضسيو: ان آيات ميں چار چيزوں کی طرف نظر کرنے کی ترغيب دی ہے۔ فرمايا که بيلوگ اونٹوں کونبيں ديکھتے که وہ کس طرح پيدا کئے گئے اور آسان کونبيں ديکھتے کہ وہ کسے بلند کئے گئے اور پہاڑوں کونبيں ديکھتے کہ وہ کس طرح کھڑے کئے گئے اور زمان کونبيں ديکھتے کہ وہ کسے بي گئے اور بيان کا من کونبيں ديکھتے کہ وہ کسے بي بيان گئے۔ معالم التزيل ميں کھا ہے کہ جب الله تعالیٰ نے اس سورت ميں جنت کی نعتوں کو بيان فرمايا تو اہل کفرکواس پر تجب ہوا انہوں نے اس کوجھٹا ديا، اس پر الله تعالیٰ نے بيآيات نازل فرمائيں۔

اولاً اونوُل کا ذکر فرمایا ، اہلِ عرب کے سامنے ہر وقت اونٹ رہتے تھان سے کام لیتے تھے اور بار ہرداری اور کھیتی کے کام میں لاتے تھے۔ اس سے بہت سے فوائد اور مزافع حاصل ہوتے ہیں ، پھر صابر بھی بہت ہے۔ فاری خور دوباری برد ، کا نے دار درخت کھاتا ہے اور بوجھا ٹھاتا ہے ) اور ایک ہفتے کا پانی پی لیتا ہے اور فرما نبر داری اس قدر ہے کہ آگر ایک بچے بھی تکیل پکڑ کر چلے تو اس کے ساتھ فیلد بتا ہے پھراس کی خلقت بجیب ہے اردو کا محاورہ ہے ، اونٹ رے اونٹ تیری کون کی کسیدھی ، یاروں کی پہلے کردن بی دیکھو۔ فاص طور سے اونٹ بی کی خلقت کو کیوں بیان فرمایا گیا جبکہ اس سے بڑا جانور (فیل ) یعنی ہاتھی بھی موجود ہے اس کے بارے میں علاء نے لکھا ہے کہ قرآن کے اولین مخاطبین یعنی عرب کے زد یک سب سے زیادہ عزیز مال بھی وہی تھا۔ فارے شرکار آل کی ان مالی گیا ہے کہ اس ان کی طرف نہیں رہ کھتے کہ کسے ملند کیا گیا )

اناً ارشاد فرمایا: وَالْی السَّمَاءَ كَیُفَ رُفِعَتُ اللهِ (اورکیاآسان کی طرف نیس دیسے کہ کیے بلند کیا گیا) ال فائ فرمایا: وَالْی الْحِبَالِ کَیْفَ نُصِبَتُ (اورکیا پہاڑوں کی طرف نیس دیسے کیے کمڑے کے)

رابعافرمايا وَإِلَى الْأَدُضِ كَيْفَ سُطِحَتُ (اوركيانبين ويكينة زمين كاطرف كيد بجهالي كل)\_

یہ سب عجائب قدرت ہیں نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے ان چیز دل کو پیدافر مایا اس کواس پر بھی قدرت ہے کہ وہ جنت کواور جنت کی نعتوں کو پیدا کر دے جس کااویر ذکر ہوا۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کرفدرتِ اللہد پراستدلال نہیں کرتے تا کہ اس کا بعث پر قادر ہونا سمجھ لیتے ، اور تخصیص ان چار چیزوں کی اس لئے ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے بھرتے رہتے تھے ، اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور او پر آسان اور نیچ زمین اور اطراف میں پہاڑ اس لئے ان علامات میں فور کرنے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ، اور جب بیلوگ باوجود قیام دلائل کے فور نہیں کرتے۔

زمین کے لئے جولفظ (سطحت) فرمایا ہے۔ بیز مین کے پھیلا ہوا ہونے پردلالت کرتا ہے اس سے زمین کے کرہ ہونے کی افغ نہیں ہوتی ۔ کیونکہ کرہ ہوتے ہوئے ہی اس پر بسنے والی چیزوں کے لئے پھیلا ہواجسم معلوم ہوتی ہے۔

فَنُكِّرُ "إِنَّهُمَّ أَنْتُ مُنَكِّرٌ وَلَسْتَ عَلِيْهِمْ بِمُطَيْطِرِهُ إِلَّامِنْ تَوَلَّى وَكَفَر فَ فَيُعُزِّبُهُ اللهُ الْعَنَابَ

سوآ پھیجت کیجے آ پ صرف تھیجت کرنے والے ہیں،آپ ان پر مسلط نہیں کئے گئے مگر جوروگر دانی کرے اور کفر کرے تو اللہ اے برا عذاب وے گا، بلاشبہ

الْأَكْبُرُ أُوانَ إِلَيْنَا آاِيابِهُ مُو تُحَرِّانَ عَلَيْنَا حِسَابَهُ مُوَ

ماری طرف ان کا لوٹا ہے۔ پھر بلاشبہ ہمیں ان کا صاب لیا ہے

قضسیو: خاطبین کوقیامت کے وقوع اور اس دن کی پریشانی اور اہل ایمان کی خوبی اورخوشحالی سے اور وہاں کی نعمتوں سے باخبر فرمادیا اور ان چیز دل کے بارے میں جو مخاطبین کو تعجب تھا اسے دور فرمادیا اس سب کے باوجودا گرکوئی نہیں مانتا اور ایمان نہیں لا تا تو اس کے نتیج کا دہ خود ذمہ دار ہے۔

رسول الله علی کو این عظیمین کو ہدایت پرلانے کا زیادہ فکر رہتا تھا۔ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتے تھے تو اس سے
آپ رنجیدہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ آپ ان کو فیعت کردیا کریں۔ ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ بر نجیدہ نہ ہوں
آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ ان کو بتادیں۔ فیعت فر مادیں، آپ ان پر مسلط نہیں کے گئے کہ ان کو منوا کر ہی چھوڑیں، آپ نے بتادیا
سمجھادیا، جو مان لے گااس کے لئے بہتر ہوگالیکن جو نہ مانے گا کفر ہی پر جمارہ گا۔ فیعت سے روگر دانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے
معربی اعزاب دے گا اسے عذاب دینے پر پوری طرح قدرت ہے، کوئی اس کی گرفت سے نی نہیں سکتا، پھر فر مایا: إِنَّ اِلْکُنْا ٓ اِیابَهُمْ مَ
(بلا شبہ ہماری ہی طرف ان کولوٹنا ہے) فُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا حِسَا بَهُمْ آ (پھر بلا شبہ ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے)۔

وهذا آخر الفسير سورة الغاشية اعاذبا الله تعالى من اهوال الغاشية وادخلنا في الجنة العالية

#### النَّوُّ الْعَجْرُولِيَّةِ مَا وَهِيَ لَيْنَ الْهِ الْمِيَّالِيَّةِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ

سورة الفجر مكم عظمه مين نازل هو كي اس مين تين آيات بين

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيهِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے

وَالْفَبُولِ وَلِيَالٍ عَشْرِهُ وَالشَّفْعِ وَالْوَتُوهُ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِهُ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي جَبُرِهُ

قتم ہے تجرکی اور دس راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور رات کی، جب وہ چلنے گئے، کیا اس میں قتم ہے عقل والے کے لئے،

ٱلمُرْتَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِنَّ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِنَّ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِنَّ وَثُمُوْدَ

ا سے خاطب کیا تو نے ٹین ویکھا تیرے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ جوقوم ارم تھی پیوگ ستون والے تھے ان کے جیسے لوگ شہروں میں پیدائیس کئے گے اورقوم شمود

الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّغُرُ بِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿ الَّذِينَ طَعَوَّا فِي الْبِلَادِ ﴿ وَأَكْثَرُ وَافِيهُا

ك ساتھ جنبول نے وادى ميں پھروں كوتراشا اور فرعون ك ساتھ جو يخول والا تھا، بيدوه لوگ تھے جنبول نے شبرول ميں سرتى كى، سو انبول نے

الْفَسَادَ وَ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَ ابِ فَإِنَّ رَبُّكَ لَمِ الْمِرْصَادِ ٥

بہت فساد مجایا، سوآپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسادیا۔ بلاشبہ آپ کا رب گھات میں ہے

قضسيو: ان آيات ميں چندسابقہ قوموں كى بربادى كا تذكرہ فرمايا ہے جوامتِ حاضرہ كے لئے باعثِ عبرت وموعظت ہے، سلے مائج چنزوں كو شم كھائى۔

اولاً فجرى تُم كما في جيها كهاى طرح سورة التوريس و الصُّبُح إِذَا تَنَفَّسَ فرما رضي كاتم كما في-

ٹانیادس راتوں کی قتم کھائی ان دس راتوں سے عشرہ اولی ذی الحجہ کی را تیس مراذ ہیں درمنثور میں بروایت حضرت جابر بن عبداللہ ہے رسول اللہ علی سے بہی نقل کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر سے بھی بہی منقول ہے بعض احادیث میں ان دنوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله سیکھیٹے نے فر مایا کہ ذی الحجہ کے ان دس دنوں میں نیک عمل کرنا دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنا دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله کیا ان دنوں کا عمل دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے آپ نے فر مایا ہاں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے الا یہ کہ کوئی شخص الی حالت میں نکلا کہ اس نے اپنی جان و مال کود شمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے تم کردیا بھر کچھ بھی لے کروائیں نہ ہوا۔ (صحیح بناری صفح ۱۳۱۱: ج۱)

تالاً وَالشَّفُعِ وَالُوتُوِ جَفْت اورطاق کی شم کھائی، جفت جوڑ کے واورطاق بے جوڑ کو کہتے ہیں سنن ترندی (ابواب النفیر) میں حضرات عمران بن حصین عظیہ نے قال کیا ہے کہ رسول اللہ عظیہ سے الشفے والوتر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نماز مراد ہے (کیونکہ) بعض نمازیں ایس ہیں جوشفع ہیں یعنی دویا چار رکعت کرکے پڑھی جاتی ہیں اوروتر سے وہنمازیں مراد ہیں جن کی طاق رکعتیں ہوں یعنی مغرب اوروترکی نماز و فید داو مجھول۔

تفسر درمنثور میں حضرت ابن عباس سے قل کیا ہے کہ وتر اللہ کی ذات ہے اورتم سب لوگ شفع ہو پھر حضرت مجاہرتا بعی سے

نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فر مایا آسان ہے اور زمین ہے فتنگی ہے اور سمندر ہے، انسان ہیں اور جن ہیں، چاند ہے اور سمندر ہے، انسان ہیں اور جن ہیں، چاند ہے اور سورج ہے اور ذکور ہیں اور اناث ہیں یعنی مر داور عورت اور اللہ تعالی وتر ہے یعنی تنہا ہے و فیدا قوال آخرے رابعاً وَالسَّلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

چاروں قسموں کے بعد فرمایا: هَلُ فِی ذٰلِکَ قَسَمٌ لِلْذِی حِجْوِ (کیااس میں قسم ہے عقل والے کے لئے )۔ یاستفہام تقریری ہے جس سے تاکید کلام مقصود ہے اور مطلب بیہے کہ یہ تسمیں سمجھدار آ دمی کے لئے کافی ہیں:۔

قال صاحب الروح تحقیق و تقریر لفخامة الاشیاء المذكوره المقسم بهاو كونها مستحقة لان تعظیم بالاقسام بها فیدل علی تعظیم الموسطی المحلیة. (صاحب در المعانی فرمات بین فركوره اشیاء من کاری محمل گی مهان گ

قسموں کے بعد جواب می محذوف ہے مطلب بیہ کہ آپ کے خاطبین میں جولوگ منکر ہیں ان کا انکار پراصرار کرناعذاب لانے کا سبب ہے جیسا کہ ان سے پہلے مکذب اور منکر امتیں اور جماعتیں ہلاک ہو کیں اس طرح بیر منکرین بھی ہلاک ہوں گ۔

اس کے بعد بعض گزشتہ اقوام کی بربادی کا تذکرہ فرمایا خطاب بظاہررسول اللہ علیاتہ کو ہے اور آپ کے واسطہ ہے تمام انسانوں کو ہے تا کہ ان واقعات ہے جرت حاصل کریں یہاں ان اقوام کی ہلاکت کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں دیگر مواقع میں ان کے تفصیل حالات جگہ جگہ نہ کور ہیں، فرمایا: آگئم قسر کُنف فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادِ کیا آپ نے بیس دیکھا کہ آپ کے مواقع میں ان کے ساتھ کیا کیا جوارم نام کے ایک شخص کی نسل میں سے تھے اور ذات العماد سے ان کے بڑے بڑے قد میں میں ہے اور بھن حضرات نے اس کا لغوی میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں خیصے لگا دیتے تھے اور خیموں کو میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں خیصے لگا دیتے تھے اور خیموں کو میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں خیصے لگا دیتے تھے اور خیموں کو

ستونوں سے بائدھ دیتے تھے پھر جب سبزہ ختم ہوجا تا تھا تواپئے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔

الْنِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ الله بيله كاوگ ايس الرفت والے تقى كمان جيس شرول ملى پيدائيل كے كارائ وت كن ور پرانهوں نے بہاں تك كهدويا تفاكه مَنْ أَنسَلُ وِسَنا فُوقَ كون بجوقوت كاعتبارے بم سازياده

سخت ہے،اللدتعالی نے ان پر موا کا عذاب بھی ویا جوسات رات اور آ محددن ان پرمسلط رہی اورسب ہلاک موکررہ گئے۔

روح المعانى ميں لکھا ہے كدارم حضرت نوح القيلا كے بيٹے سام بن نوح كابيثا تھااورعاداور بن عاصى اس كاپوتا تھا۔

وهو عطف بيان لعاد للايدان بانهم عاد الاولى وجوز ان يكون بدلا ومنع من الصوف للعلميه والتانيث باعتبار القبيلة و صوف عاد باعتبار الحيى وقد يمنع من الصرف باعتبار القبيلة ايضا. (اوربيعادكاعطف بيان بي يتلاف كالتعبير التعبير الت

قرآن مجيديس كى جكةوم عادى بلاكت كاتذكره بصوره اعراف اورسوره مودكي تفيير كامطالعدرايا جائے۔

وَنَهُمُودَ اللَّذِينَ جَابُو الصَّحُوبِ الْوَادِ اورقوم مودكماته آبكرب في المعاملة كيا جنهول في وادى القرئ يل المخترون كوتراش ليا تقا، قوم مودكي طرف الله تعالى في حضرت صالح الطينة كومبعوث فرمايا تقابي لوگ حجاز اور شام ك

درمیان رہتے تھان کے رہنے کی جگد و جرکہاجاتا تھااوروادی القری بھی کہتے تھے۔ سورة المجرمیں فرمایا:

ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا قصہ سورہ اعراف، سورہ ہوداور سورہ شعراء، سورہ نمل میں گزر چکا ہے، ان لوگوں نے جو پہاڑوں کوتر اش کر گھر بنائے تھے۔ وہ ابھی تک باتی ہیں، رسول اللہ عظیمی تبوک تشریف لے جاتے وقت ان کی بستیوں ہے گزرے تو سرڈھا تک لیا اور سواری کو تیز کردیا اور فرمایا کہ روتے ہوئے یہاں سے گزرجاؤ، کہیں ایبا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آجائے۔ (رواہ البخاری)

بعض حضرات نے بیٹی فرمایا ہے کہاسے لٹا کرہاتھوں میں کیلیں گروا تاتھا۔ سورۃ ص کے پہلےرکوع میں بھی یہ بیان گرر چکا ہے۔ الَّذِیُنَ طَغَوُ ا فِی الْبِلادِ بیقومیں جن کا اوپر ذکر ہوا (عاد اور ثمود اور فرعون) انہوں نے شہروں میں سرکٹی کی اور نافر مانی میں بہت آ گے بڑھ گئے۔

فَاكُفُو وُا فِيها الْفَسَادَ (سوان لوگول في شهرول مين زياده فساد كرديا) كفروشرك اورطرح طرح كى نافر مانيال الله كے بندوں پڑطلم ان سب چيزوں مين منهك مو كئے اور بڑھ چڑھ كر برے اعمال واشغال كوا فتياد كيا۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوُطَ عَذَابٍ (سوآپ كرب نے ان پرعذاب كاكورُ ابرساديا) \_لفظ صَبَّ كااصل ترجمہ (ڈالدیا) ہے اور ترجمہ میں اردوكا محاورہ اختیار كیا گیا ہے بعنی ان لوگوں پر برابر طرح طرح كاعذاب نازل كیا جاتا رہا۔ جب كى كوزيادہ اور سخت سزادينى ہوتو كثير تعداد میں كورُ ول سے پٹائی كى جاتی ہے اى طرح ان لوگوں پرمسلسل طرح طرح كاعذاب آتار ہا اور بالآخرصفی ستی سے منادیے گئے۔

آن رَبُّکَ لَبِالْمِرُصَادِ (بلاشبرآپ کارب گھات میں ہے) مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال اور احوال سے عافل نہیں ہے اسے سب کھ خبر ہے جونا فرمان دنیا میں موجود ہیں وہ یہ نہ جھیں کہ سابقہ اقوام ہی عذاب کی ستی تھیں ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص جرم کر کے بھا گئے گھاوراس کے راستہ پر پکڑنے والے بھاد یے جائیں جو

خوب گہری نظروں ہے دیکھتے رہیں اور گھات میں لگے رہے کہ یہاں ہے کب گزرے اور کب پکڑیں، ای طرح سمجھ لیں کہ مجرمین پکڑے جائیں گے، بینہ بھیں کہ ہم کہیں بھاگ کرنگا جائیں گے۔

ان ربک لبالموصاد میں اس مضمون کوادافر بایا ہے۔ قبال صاحب الروح والموصاد المکان الذی یقوم به الروسد ویسر قبون فیه، مفعال من رصده کالمیقات من وقته و فی الکلام استعارة تمثیلیة الی آخره. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مرصاداس جگر کہتے ہیں جہال انظار کرنے والے شمرتے ہیں اوراس میں بیٹھ کرانظار کرتے ہیں۔ جیسے وقتہ ہے میقات بنا ہے۔ ای طرح سے دصد سے مرصاد بنا ہے۔ اوراس کلام میں استعارة تمثیلیہ ہے)

عَامَنَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا إِبْتَلَكُ رَبُّهُ فَاكْرُمُهُ وَنَعْمَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرُمَنِ فَوَامَا إِذَا مَا ابْتَلَكُ

فَقُدُرُعَكُمُ وِرِثْمَ قَاهُ فَيَقُولُ دُونِي آهَانِي ﴿

مواس کی روزی اس پرنگ کردیتا ہے قودہ کہتا ہے کبیمرے دب نے جھے ذیل کر دیا۔

قضعين ان دونون آيون مين الله تعالى شاخه نے ابتلاء اور استحان کا تذکر ه فرمايا ہے اور ساتھ ہى انسان کا مزاج بھى بتاديا۔
الله تعالى شاخه ہے بندوں کا بھى انعام اکرام کے ذریعہ استحان لیتا ہے اور بھى ان کے رزق میں تنگی فرما کر آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہضمون ، مضمون ، مضمون سابق ہے مصل ہے (ای لئے مضمون کے شروع میں ف لائی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جولوگ قرآن کے عاطبین میں انہیں چاہے تھا کہ سابقہ اقوام کے احوال سے عبرت لیتے اور تھے حت بکڑتے اور کفروشرک اور نافر مانی ہے کہ جولوگ قرآن کے عاطبین میں انہیں چاہے تھا کہ سابقہ اقوام کے احوال سے عبرت لیتے اور سے دنیا داری کا مزاج الله تعالی کے نیاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے اور دنیا کی چیزوں سے محروم ہونا، رزق کی تنگی ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ الله تعالی کے یہاں مردود ہے اس لئے کا فربھی تنگ دست اور مالدار ہوتے میں اور اہل ایمان میں بھی دونوں طرح کے بندے پائے جاتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ انعام واکرام اور فقر وفاقہ اور تنگدی ان احوال میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لیاجا تا ہے انسان پرلازم ہے کہ تعتیں مل جا کیں تو اللہ تعالیٰ کاشکراوا کرے اس کی نافر مانی نہ کرے اور تکبر کی شان اختیار نہ کرے اور اپنے مال پر نہ اترائے اور یہ پیش نظر رکھے کہ یہ چیزیں وے کرمیر اامتحان کیا گیا ہے اور اگر تنگدی کی حالت آ جائے بیسہ پاس نہ ہو مال چلا جائے میں بیسہ پاس نہ ہو مال چلا جائے تعتیں جاتی رہیں تو صبر سے کام لے نہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے نہ افر مانی کرے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ دہے۔

كُلُّ بِلُ لِلْ الْكُوْمُونَ الْيَدِيْمِ ﴿ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْسَكِيْنِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ الْتُراتَ آكُلُ لَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَبًّا ۞

اور مال سے بہت محبت رکھتے ہو

قضسيو: ان آيات ميں اول توانسان كاس خيال كى ترديد فرمائى كەمالدار موناالله تعالى كامقبول بنده مونے كى اور تنگدست موناالله تعالى كامردود بنده مونے كى دليل باوراس كوكلاً فرماكر بيان فرمايا لينى اليام گرنبيں جيسائم سجھتے ہو۔ اس کے بعد انسانوں کی دنیاداری اور حب مال کا مزاج بیان فرمایا: بَلُ لَا تَكُومُونَ الْيَتِيْمَ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِیْنَ (بلکتم لوگ يتيم کا كرام نہيں كرتے (جومد دکا ستق ہے) اور ندصرف يد كه يتيم كا كرام نہيں بلكه آپس میں ایک دوسرے وسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔

وَ اَلْكُمُلُونَ النّوَاتُ اَكُلالُمُا (اورتم ميراث وسيث كركھاجاتے ہو)۔ جب وفي مرنے والامرجاتا ہے وہال كو ميت كى وجہ ہے دوسروں كے حصوں كامال بھى كھاجاتے ہو چھوٹے بچے جوہتيم ہوتے ہيں اور مرنے والوں كى ہوياں جو ہوجاتى ہيں اور جو وارث غائب ہوتے ہيں ان سب كامال جس كے ہاتھ لگ جاتا ہے لے اڑتا ہے اوراصحاب حقوق كونيس ديتا وَتُحِبُونَ الْمُمَالَ حُبًّا جَمُّا (اورتم مال ہے بہت مجبت رکھتے ہو) اس ترى جملہ ميں حب مال كى فدمت فرمادى، جينے طريقوں ہيں لگ كرجولوگ مال كے كمانے ميں منهك ہوجاتے ہيں اور آخرت كو بھول جاتے ہيں اورا دكام شرعيه كالحاظ ميں مجموق طور پر اورا دكام شرعيه كالحاظ ميں مجموق طور پر ان سب كى فدمت بيان فرمادى، بلكہ جہاں جہاں وجو بايا استحبا با مال فرج كرنے كاحكم ہے وہاں خرچ نہ كرنا بھى اى فدمت كے انسب كى فدمت بيان فرمادى، بلكہ جہاں جہاں وجو بايا استحبا با مال فرج كرنے كاحكم ہے وہاں خرچ نہ كرنا بھى اى فدمت كون انسب كى فدمت بيان فرمايا الدنيا دار من لا دار له و مال من لا مال له و لها يعجمع من لا عقل له (ونيا اس كا گھر ہے جس كاكوئى گھر نہيں اوراس كامال ہے جس كاكوئى مال نہيں اس كے لئے وہ خض جمع كرتا ہے جس كو عقل نہيں۔

برخض اس دنیا کوچھوڑ کر جائے گا اور جو کمایا ہے اسے بھی ہیں چھوڑ ہے گا پھراس کا کیار ہا؟ بقدر ضرورت حلال مال کمالے اگر اللہ تعالیٰ شاندزیادہ دید ہے جو حلال ہوتو اسے اللہ کی رضائے لئے اللہ کے بندوں پرخرج کرد ہے، حضرت مجمود بن لبید کھی است اللہ کا اللہ علی اللہ علیہ کے اللہ کا اللہ علیہ کے اللہ کا کہ دوچیزیں ہیں جنہیں انسان مگروہ بجھتا ہے موت کو مکروہ بجھتا ہے حالانکہ موت مومن کے لئے بہتر ہے تا کو فتوں سے محفوظ رہے اور مال کی کی کو کروہ بجھتا ہے حالانکہ مال کی کی حساب کی کی کا ذریعہ ہے۔

(مشكوة المصابح صفحه ۴۲۸)\_

## كُلُّ إِذَا ذُكَتِ الْكَرْضُ دَكَّا دَكَّا قَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمُلْكُ صَفَّا صَفًّا صَفًّا فَ وَجِائَ ءَ يَوْمَ بِإِرْ بِجَهَتَمَةُ

جرگز اليانبيس، جبز مين كوپورى طرح چوراچوراكردياجائ كا-اورآپ كاپروردگارآ جائكااورفرشة آجائيس گے قصفيس بناليس كے اوراس دن جہنم كولايا جائكا

يَوْمَهِ إِنَّ يَتَكُلُّو الْإِنْسَانُ وَآثَىٰ لِهُ الدِّلُولَ فَي يُقُولُ لِلنَّتِنِي قَدَّمْتُ لِعِيَّا تِي هَ فَيُومَهِ إِلَّا يُعَانِّبُ

اس دن انسان ف مجھ میں آ جائے گا، اور اب بچھنے کا موقع کہاں رہا؟ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لئے آ گے بھیج دیتا سواس دن اللہ کے عذاب کے

عَذَابِكَ أَحَكُ ﴿ وَكُلُّ يُوثِقُ وَثَاقَكَ آحَكُ ﴿ يَأَيُّهُمَا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّ لَهُ ﴿ الْجِي إِلَّ رَبِّكِ

برابر کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا اور اس کی جیسی بندش کوئی نہیں کرے گا اے نفسِ مطمئد لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ

رَاضِيَةً تَرُضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِىٰ فِي عِبْدِي ۗ وَادْخُلِيٰ جَنَّتِي ۗ

توخوش ہواور تھے ہے بھی اللہ تعالی خوش ہے، سوتو میرے بندوں میں شامل ہوجااور میری جنت میں داخل ہوجا

تفسيع: كلًا برگزايمانبين بي جيماتم سجهة موكد ميراث كامال سيننا ورمال مي مجت كرنا تبهارت تي مين بهتر موگا اوراس يرمواخذه نهيس موگا بلكديد چيزين تبهارت تن مين مفزين اور باعث عذاب بين - اس کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر کا تذکرہ فرمایا۔ اِذَا دُنگتِ اُلاَرُضِ دُنگادَنگا (جبزین کوتوڑ پھوڑ کر چورا اگر دیاجا نے گا کاوراس کوئی براڑ اور کاریت اور درخت آتی نہیں سیگلوں برائر تعدار میں اور ہو۔ این گ

چورا کردیا جائے گا)اوراس برکوئی بہاڑاور تمارت اور درخت باتی نہیں رہے گااور برابر ہموار میدان ہوجائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّکَ اوراس کے فیصلوں کاوقت آجائے گالیعنی اس کا تھم پہنچ جائے گا اور اس کے فیصلوں کاوقت آجائے گا

وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًا معالم التزيل مين حضرت عطاكا قول قل كيا بي كه برآسان كفرشة الك الك صف بناليس ك\_

وَجِيئَ يَوُمَئِدٍ بِجَهَنَّمَ (اوراس دن جَهُم كولا يا جائے گا) حضرت عبدالله بن مسعود رفال سے روايت ہے كەرسول الله عليه في نظم نے ارشاد فرما يا كه اس دن جهم كولا يا جائے گا جس كى ستر ہزار باكيس ہوں گى ہر باگ كے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسكانچ كرلار ہے ہوئے ہے۔ اسكانچ كرلار ہے ہوئے ہے۔

يَوُ مَئِدٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ اس دن انسان كى تبحه مين آجائے گا۔ وَ أَنَّى لَهُ الذِّ نُحَرِى (اور تبحين كاموقع كهاں رہا) لين تبجين كاونت تو دنيا ميں تھا جہاں ايمان لانے اور عمل صالح كرنے كاموقع تھا اب تو دار الجزاء ميں پہنچ گئے۔ اب نہ تبجينے كاموقع رہان عمل كا، ندتو به كا۔ جب انسان اپن مخروى كود كيھ لے گا اور محاسبه اور مواخذہ سامنے آئے گا۔

یقُونُ کُی بِلَیْتَنِی قَدِّمُتُ لِحَیاتِی (حرت اور افسوس کے ساتھ یوں کہے گاہائے کاش میں اپن زندگی کے لئے خیر اور عمل صالح آگے بھیجے دیتا) وہاں پہنچ کرا حساس ہوگا کہ دنیا میں نیک بندہ بن جاتا اور گناہوں سے زنج جاتا اور ایمان اور اعمالِ صالحہ آگے بھیجے دیتا تو آج کے دن مصیبت سے چھٹکا را پائے ہوئے ہوتا اس دن کی زندگی کو زندگی سے تعبیر کرے گا کیونکہ وہ ایسی زندگی ہے کہ ختم نہ ہوگی اور اس کے بعد موت نہ ہوگی۔

فَيَوُمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ آحَدٌ (سواس دن الله كعذاب كرابركوني عذاب دين والانهوكا)\_

وَلَا يوُثِقُ وَثَاقَهُ آحَدُ (اوراس دن كی جیسی بندش كوئی نه كرے گا) یعنی اس دن ایس تخت سزادی جائے گی كه اس سے پہلے كى نے كى كواتی شخت سزاندى ہوگی اوراس سے پہلے كى نے الي سخت جگڑ بندى نه كی ہوگی۔

سوره سبایل فر بایا وَ جَعَلْنَا الْاَ عُلالَ فِی اَعْنَاقِ الَّذِیْنَ کَفُرُوا (اورہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈالیس گے)۔

ادر سوره موص میں فر بایا فَسَوُ فَ یَعْلَمُونَ اِذِ اَلْاَعْلَالُ فِی اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلاسِلُ (سوان کو عَقریب معلوم ہوجائے گا جَبدان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنیج ہیں) اس کے بعدائل ایمان کو بشارتیں ویں اور فر بایا: لِنایَّته النّفُسُ الْمُطْمَنِیَةُ اَرْجِعِی اِلٰی وَبِیکِ وَاضِیةً مَرْضِیةً (الله معمود توالی میں لوٹ عاتو الله کا کو این اس کو اس عال میں لوٹ عاتو راضی خوق ہے اور تیرارب بھی تجھ سے راضی ہے) نفس مطمود سے کہا جائے گا کہ توا پنے رب کی طرف این اس کے تواب کی طرف اور جو کچھ اس نے تیرے لئے اپنی جنت میں تارکیا ہے اس کی طرف لوٹ جا (ذکرہ فی کنو العمال (الادعیة المصللة علیہ حدیث صفحه ۱۸ ج ۲ بمعه حلب و عزا فی الروح الی الطبرانی ایضاً)۔

المصللة محدیث صفحه ۱۸ ج ۲ بمعه حلب و عزا فی الروح الی الطبرانی ایضاً)۔

وَاضِیةُ (اس عال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور جو نعتیں اس نے تیرے لئے تیار فر بائی ہیں ان سے تو خوش ہے)۔

مَوْضِیّةُ مَرْ یوخوْقی کی بات ہے کہ تیرارب بھی تجھ سے راضی ہے۔ مغرابی کیر نے لکھا کیفسِ مطمود کو یہ تو تیری کو وقت دی جاتی ہا و وقا مت کے دن بھی آھے سے راضی ہے۔ مغرابی کیر نے ساکہ اس کے تیں مردی ہے کہ وقت دی جاتی ہا و وقا مت کے دن بھی اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہا ہے پاکرہ فس جو رسول اللہ عظیفہ نے ارشاوفر بایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہا ہے پاکرہ فس جو رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر بایا کہ مرن میں تھی اور تو اللہ کی نوٹ اور اللہ کے دن تی ہوا اور اس بات پر خوش ہوجا کہ تیرارب تھی پڑھے بیس کہ اور اللہ کے دن جو رسول اللہ عَلَی ہو اور تو اللہ کے دن تی ہو اور تو شرق ہو جو اور اس بات پر خوش ہوجا کہ تیرارب تھی پڑھے بیس کہ اور تو اللہ کے بیاں فرق ہوا اور اس بات پر خوش ہوجا کہ تیرارب تھی پڑھے بیس کہ اور تو اللہ کے در اللہ کے در قبی کیا کہ خوش کے اور خوش ہوں کے اس کو اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے اس کو سے کو سے کو سے کی کہ کو سے کی کو سے کی کی کو بائی کی کی کو سے کی کے در کی جو کی کی کو بائی کو کر کے کو کے کو کے کی کے کو کے کو کی کی کے کہ کی کے کو کی کی کے کو کے کی کے کو کے کی کے کی کے کو کے کو کے کو کے کو کے کو

ابوامامه ظلیم نے بیان کیا کہ نی اکرم عظیمہ نے ایک خص کودعا بتائی، (کماس کو پڑھا کرو)۔ اَللَّهُمَّ اِنَّی اَسُالُک نَفُسًا مُطُمئِنَّةً تُومِنُ بِلِقَائِکَ وَتَرْضٰی بِقَضَائِکَ وَتَقُنَعُ بِعَطَائِکَ۔ (اے اللہ میں آپ نے فس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہواور آپ کی قضا پر راضی اور آپ کی عطا پر قناعت کرتا ہو)۔

اس دعا میں نفس مطمئة کی بعض صفات بیان فر مائی میں اول تو یفر مایا کہ وہ اللہ کی ملاقات پر یفین رکھتا ہے، یفین ہی تو اصل چیز ہے اور یہ ہی اطمینان کا ذریعہ ہے جب کسی کو آخرت کے دن کی حاضری کا یفین ہوگا تو اپنی عبادات اور معاملات اور تمام امور اچھی طرح انجام دےگا اور یوم الحساب کی حاضری کا یفین ہوگا تو دینی کا موں کو اچھی طرح اوا کرےگا، مثلاً نماز میں جلدی نہیں کرے گا طمینان سے اوا کرےگا۔ نفس مطمئة کی دوسری صفت سے بیان فر مائی کہ اللہ تعالیٰ کی قضا یعنی اس کے فیصلہ پر راضی ہووہ جس حال میں رکھے اس پر راضی رہے، یہ بھی اطمینان کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نفس مطمئة کی تیسری صفت بیان فر ماتے ہوئے فر مایا کہ دوہ اللہ کی عطاء پر قناعت کرتا رہ تو بڑے سے اللہ نے جو کھے عطافر مایا اس پر قناعت کرتا رہ تو بڑے اطمینان کہ میں رہتا ہے، مال ذیا دہ کمانے کی حرص نہیں رہتی ، مال کمانے کے لئے نہ گناہوں میں ملوث ہونا پڑتا ہے اور نہ عبادات میں کوتا ہی موق ہونا پڑتا ہے اور نہ عبادات میں کوتا ہی جوتی ہوتی ہوئی خیادت کرنے ہے خیاد ہی کہ خیاد کی خوا میں مطمئة تو میرے بندوں میں ملوث ہونا پڑتا ہے اور نہ عبادات میں کوتا ہی ہوتی ہوئی نے بنا فرائی فیل کے تمام حرام طریقوں سے حفاظت رہتی ہے۔ فیل فی خیاد کی فیل کوباک و دیانے سے خصب سے، چوری سے کمائی کے تمام حرام طریقوں سے حفاظت رہتی ہے۔ فیل کی فیل کوباک فیل کوباک و دیائے سے خصب سے، خوری سے کمائی کے تمام حرام طریقوں سے حفاظت رہتی ہے۔ فیل کی فیل فیل کوباک کی فیل کوباک کوباک کی خوا کو دیائے سے خوری سے کمائی کے تمام حرام طریقوں سے حفاظت رہتی ہوئی کوباک کی فوری کی کوباک کی خوا کوباک کی خوا کوباک کی خوا کوباک کی خوا کے کہ کوباک کی خوری سے کمائی کے تمام کر ام طریقوں سے کھی کوباک کی خوا کوباک کوباک کی کوباک کوباک کی کی کوباک کی کوباک کوباک کی خوا کوباک کی خوا کوباک کی حوا کوباک کی کوباک کی کوباک کی کوباک کوباک کی کوباک کی کوباک کی کوباک کوباک کی کوباک کی کوباک کوباک کی کوباک کی کوباک کی کوباک کوباک کوباک کوباک کی کوباک کی کوباک کی کوباک کی کوباک کوباک کوباک کوباک کوباک کی کوباک کی کوباک کی کوباک کوباک

وَادُخُلِی جَنَّتِی آ (اور میری جنت میں داخل ہوجا) اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفس مطمعہ کو یہ خطاب بھی ہوگا کہ تو میر بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا یعنی جنت میں تنہا داخل ہونا نہیں ہے انسان مدنی الطبع ہے اسے انس اور الفت کے لئے دوسرے افراد بھی چاہئیں آ بت کر بر میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہاں دوسرے المل جنت سے بھی ملا قاتیں رہیں گی سورہ جرمیں فرمایا: وَ نَوْ عُنَا مَا فِئی صُدُورِ هِمْ مِنُ غِلِّ اِنْحُوا اَنَّا عَلَی مُسُورٍ مُتَقَلِلِيْنَ (اور ان کے دلوں میں جو کینے تھا ہم وہ سب دور کردیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے تقوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے)۔

اورسورہ طور میں فرمایا: یکننازَ عُونَ فِیکھا کاسًا لا لَغُوّ فِیکھا وَلا تَاْثِیمٌ (وہاں آپس میں جام شراب میں چھینا جھٹی بھی کریں گے اس میں نہ کوئی لغوبات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ) جنت میں آپس میں میں مجبت سے رہیں گے کسی کے لئے کسی کے دل میں کوئی کھوٹ ،حسد، جلن ، بغض نہ ہوگا، اگر چہوہاں کسی چیز کی کسی نہ ہوگی لیکن بطور دل لگی مشروبات میں چھینا جھپٹی کریں کے اور ایک دوسرے سے پیالے چینیں گے۔

جعلنا الله تعالى ممن رضي الله تعالىٰ عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه وهذا آخر سورة الفجر، والحمد لله اولا وآخرا والصلو ة على من ارسل طيبا و طاهرا

# ڔٷؙؙٳڹۘڵۯڴؾٵ<del>ؖٷ</del>ۼؽۣڽؙٵؾ

سورة البلدمكة معظمه مين نازل موئى اس مين تمين آيات بين

#### بشمراللوالتخمن الرحسير

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرد امير بان نہايت رحم والا ب

### لاَ أُقْسِمُ بِهِذَا الْبَكِي فُو أَنْتَ حِلَّ إِهِذَا الْبَكِي وَوَالِدٍ وَمَا وَلَكَ فَلَقَتْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

میں اس شیر کو تم کھا تا ہوں ، اور آپ اس شیر میں حلال ہونے کی حالت میں داخل ہونے والے ہیں ، اور تم کھا تا ہوں باپ کی اور اولا دکی ، بیرواقعی بات ہے کہ ہم

## فِي كَبَدٍ قُ أَيَحُسُبُ أَنْ لِنَ يَعُدِدَ عَلَيْهِ أَحَدُ فَيَقُولُ آهُلَكُ مُالَّا لُبُدًا ٥

نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قاور نہ ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خوب زیادہ مال ہلاک کردیا،

ٳؘڮؙۺڹٳڽؙؖڷڴڔ۫ؽڒۿٙٳڂڴ۞ٳڮۯڿۼٷڷڰٵۼؽڹؽڹۣ۞ۅڸٮٵٵٷڞڡؘٛؾؽڹ۞ٚۅؘۿؽؽڬ؋ٳڵڿۘۮؽڹ<sup>۞</sup>

کیادہ بدخیال کرتا ہے کہ اے کسی نے نہیں و یکھا، کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تکھیں نہیں بنا کیں اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے

قضسيو: ان آيات مين الله تعالى شاند في شر مكه كرمه كي اورانسان كوالديعن آدم الطفي في اوران كي ذريت كي شم كها كر يفر مايا به كه بم في انسان كومشقت مين پيراكيا به ورميان مين بطور جمله معرضه و أنت حِلَّ بها لَه الْبَلَدِ بمي فر ماياجس وقت بيسورت نازل موئي رسول الله علي كله كم معظمه مين من تقروبال مشركين سي تكلفين بني رمي تسيس -

مک معظم جرم ہاس میں قبل وقبال ممنوع ہے مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانے اور مانے تھے، کین اللہ تعالی شانہ نے اول تو

اس کی تم کھا کراس کی عزت کو بیان فرماد یا اور ساتھ ہی رسول اللہ عظیمی کو ریا پیشگی خبر دیدی کہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ اس
میں فاتحانہ داخل ہوں گے اور اس دن آپ کے لئے اس شہر میں قبال حلال کر دیا جائے گا چنا نچہ بجرت کے بعد مرجے میں آپ
اپ صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور مکہ میں داخل ہوئے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں امان کا اعلان کر دیا
جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور بعض لوگوں کے قبل کا تھم وے دیا ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلا شبداللہ پاک نے
جس دن آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا مکم معظمہ (میں قبل وقبل) کو حرام قر اردے دیا تھا اور بھے سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں
کیا گیا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔ (مقلوم الساع صفح ۱۳۲۱ انساع)۔

اور میرے لئے صرف دن کے تھوڑے سے جھے میں حلال کیا گیا، لہذاوہ قیامت کے دن تک اللہ کے حرام قرار دینے سے حرام ہوگا و مَا وَلَلَهُ وَاللہ سے حضرت آدم الطَّلِيُّلُمُ اور وَ مَا وَلَلَهُ وَاللہ سے حضرت آدم الطَّلِيُّلُمُ اور وَ مَا وَلَلَهُ عَاللہ وَ مَا وَلَلَهُ وَاللہ سے حضرت آدم الطَّلِيُّلُمُ اور مَا مَا وَمَا وَلَلَهُ مَا وَلَكُ وَاللہ سے حضرت آدم الطَّلِيُّلُمُ اور مَا مِن آدم کی شم ہوگئی۔

لَقَدُ حَلَقُنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (يواتى بات بكهم فانسان كومشقت من بدافرمايا)-

انسان اشرف المخلوقات احسن تقویم میں پیدافر مایا ہے وہ اپنے احوال میں مشقتوں تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بھی بخشااور مشکلات اور مسائل میں بھی مبتلا فرمادیا،اس کی اپنی دنیاوی حاجات اور ضروریات جان کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں جواس کے لئے مشقتوں کا باعث ہوتی ہیں،انسان کو کھانے پینے کو بھی چاہیئے، پینپنے کی بھی ضرورت ہے،رہنے کے جو شخص کوئی بھی نکلیف اللّٰہ کی رضا کے لئے برداشت کرے گا آخرت میں اس کا ثواب پائے گا اور جو شخص محض دنیا کیلئے عمل کرے گا اس کوآخرت میں پھھ نہ ملے گا۔اوراگر گناہ کرے گا (جن میں اپنے اعضاء کواور مال کواستعال کرے گا) تو اس کی سزایائے گا۔

جب انسان مشقت اورد کھ تکلیف میں جتلا ہوتار ہتا ہے اور وہ بیجانتا ہے کہ بیرب کچھ جومیرے پاس ہے میرے خالق وما لک کا دیا ہوا ہے تو اسے اللہ جل شانہ کا مطبع اور فر مانبر دار ہونا اور ہر حال میں اس کی طرف متوجد رہنا لازم تھا ، اللہ تعالیٰ سے دعا تمیں بھی کرنا اور اس کی عباد تیں بھی کرنا اور اس کے احکام پر بھی عمل کرنا لیکن انسان کا پیطریقہ ہے کہ باغی بن کررہتا ہے اپنے خالق اور مالک کے مواخذہ سے نہیں ڈرتا۔

ایک حسب اُن لَن یَقْدِر عَلَیهِ اَحَدُ ( کیادہ بی خیال کرتا ہے کہ اس پرکوئی قادر نہ ہوگا)۔ یعنی انسان کارہ بی بہتا تا ہے کہ دہ اپنی ذات کوآ زاد بھتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ تا ہے د نیاد آخرت میں مواخذہ ہوگاس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا اس کا ڈھنگ بیہ تا تا ہے کہ دہ بی بھرکرا ہے د نیادی مشاغل میں لگتا ہے کہ میں آ زاد ہوں جو چاہوں کروں، جھے کوئی پکڑنے والانہیں اور جھ پرکی بی تا تا ہے کہ دہ بی بھر اس الانکہ جس ذات پاک نے اس کو پیدا فر مایا ہے قوت اور طافت بخش ہو وہ اس پر پوری طرح تا در ہے انسان کے اعمال میں اموال کا خرچ کرتا بھی ہے۔ دہ بے فکری کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے اور گنا ہوں میں خرچ کرتا چلاجاتا ہے۔ اسراف بھی کرتا ہے۔ حرام مواقع میں خرچ کرتا چلاجا تا ہے۔ اسراف بھی کرتا ہے۔ حرام مواقع میں خرچ کرتا چلاجا تا ہے۔ مال خرچ کرڈ الا ،ان معصیت والے اخراجات میں خرچ کرنا پر جرائت بھی کی اور شخی بھی بھی ارکان نہ سوچا کہ ان مواقع میں خرچ کرتا ہا جا تا ہے۔ دہ بھی دیکھ دیکھ رہا ہے ای کوفر مایا : آیک حسب کُ اُن لَم یکو وَ آحکہ میں خرچ کرتا ہے اور کا کو دہ خور کی اس کوالیا بھی میں خرچ کرتا ہے اس کوئی مال کوئی ہے تو کہ کہ کہ کہ اس کو اس کوئی ہا تھا ہی کوفر مایا : آیک حسب کُ اُن لَم یکو وَ پید میں خرچ کرتا ہے کہ اس کو اس کو اس کوئی ہا تو کہ جوانی کوئی ہے تا کوئی مال دیا اور دہ بھی معصیت میں خرچ کرتا ہی اس کوالیا بھی اس کوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کا فروں نے رسول اللہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا اس کوئی کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بطور فخر یوں کہا تھا کہ کوئی کے کوئی کیا تھا کہ کروں کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کوئی کیا تھا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی

وعید نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ اس کا پی خیال کرنا غلط ہے کہ مجھے کی نے نہیں دیکھا اللہ تعالی نے اسے خرچہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور کتنا مال خرچ کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے وہ اپنے علم کے مطابق مواخذ وفر مائے گا۔

قضسيو: ايمان قبول كرنے كے بعد بہت سے تقاضے پورے كرنا لازم ہوتا ہے۔اللہ تعالى كى عبادت كرنے برجمى نفس كو آمادہ كرنا بڑتا ہے اور مخلوق كے بعد بہت سے تقاضے بورے كرنا لازم ہوتا ہے۔اللہ تعالى كى عبادت كرنے ہوتى ہيں اور مستحب چيزيں بھى ہوتى ہيں اس بارے ميں فرمايا كوائسان اس گھائى ہے كوں ندگر راجس ميں نفس پرقابو پايا جاتا ہے پھر تيم شان كے لئے فرمايا كيا آپ جانتے ہيں كہ وہ كيا گھائى ہے؟ پھر بطور مثال تين چيزين ذكر فرما كيں۔

اول فک رقبة (گردن کا چیزان) یعن الله کی رضائے لئے غلام اور باندی کا آزاد کرنایہ آزاد کرنا کفارات واجبیل جی ہوتا ہے اور متحب بھی ہوتا ہے اس میں ایک صورت مکا تب بنانے کی ہے اور دوسری صورت مد برکرنے کی بھی ہے ان مسائل کو کتب فقہ میں کتاب العتاق کا مطالعہ کرنے سے معلوم کرنے سے مجھا جاسکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مسلمان شخص کو آزاد کردیا الله تعالی اس کے ہر عضو کے وض آزاد دار کے درسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مسلمان شخص کو آزاد کردیا الله تعالی اس کے ہر عضو کے وض آزاد

کر نیوالے کودوزخ کی آگ ہے آزاد فرمادے گایہاں تک کہاس کی شرمگاہ کو بھی دوزخ سے بچاد کے گا۔

حضرت براء بن عازب ظلف سے روایت ہے کہ ایک اعرابی (دیہات کارہے والا) رسول الله عظیمة کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کیا کہ آپ بچنے ایساعمل بتادیں جو مجھے جنت میں واخل کرد ہے آپ نے فرمایا اُغیق النَّسَمَةَ و فَحَتَ الرَّقَبَةَ

ہوا ان کے راب میں کہ اپ تھے ہیں کا بدریں ہوئے۔ کے معنی کو درجبہ پ کے سوئی سوئی کی مورد اپنی طرف سے تنہا آزاد مسائل نے کہا کیادونوں کا ایک ہی مطلب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عتق نسمۃ بیہے کہ تو کسی غلام کو پوراا پنی طرف سے تنہا آزاد کے معنی دسم سے قد میس کر تنظیم قدر میں کر میں کر میں گئی میں کہا تھا ہے۔ کہ انسان کی میں دکر در سرکان اعمال

کردے اور فک رقبہ یہ کوآکی قیت میں مدرکردے (مثلاً کی مکاتب غلام کی قسطوں کی ادائیگی میں مدرکردے) اوراعمال جنت میں سے یہ بھی ہے کہ تو کسی کوخوب دودھ دینے والے جانور مبدکردے اور یہ کہ تو کسی ظالم رشتہ دار پر بھلائی کے ساتھ توجہ کرے

. اگر بیرنہ کرسکتا ہوتو بھو کے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پائی پلا، اوراجھے کا موں کا حکم کر اور برے کا موں سے روک دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اپنی زبان کواچھی باتوں کےعلاوہ دوسری باتوں سے روکے۔(رواہ ایسٹی فی شعب الایمان کمانی اسٹلا ہمٹوہ م

دوم بھوک کے دن میں کی پیتیم رشتہ دار کو کھانا کھلائے اور سوم سکین کو کھانا کھلانا جو ٹی والا ہے بعنی ایسا مسکین ہے کہ اس کے پاس اپنی جان کے سوا کچھنیں ہے زمین سے اپنی جان کو لگائے ہوئے ہے ایسے سکین کو کھانا کھلانا بھی ایمان کے تقاضوں میں سے

اس کے بعد فرمایا: فَمَّ کَانَ مِنَ الَّلِیْنَ امْنُوا وَتُواصَوُ ابالصَّبُو وَتُوَاصَوُ ابالُمُوحَمَةِ كَهُ لَكُوره افعالِ خیرایمان کے ماتھ ہونے چاہیں کے ونکہ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی مل نافع نہیں ہے اور ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ صفت ایمان اور دوسری صفات کے ساتھ آپی میں ایک دوسرے کومبری تلقین بھی کرنے رہنا چاہے نیکیوں پر جمار ہنا اورگنا ہوں سے رکار ہنا اور مشکلات وسائل پر جزع وشکوه و شکایت نہ کرنا ہے سب بچے مبر میں آجاتا ہے اور میکی فرمایا کہ آپی میں ایک دوسرے کومرحت ایمی مخلوق پر

رحمت کرنے کی وصیت بھی کرتے رہنا جاہیے۔

اُولِفِکَ اَصْحِبُ الْمَیْمَنَةِ جَنِمون بندول کا اوپر ذکر ہوا بیا صحاب المیمند لینی دائے ہاتھ والے ہیں جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جاکیں گے اور جن سے جنت میں واقل ہونے کا دعدہ ہے۔

وَالْكِيْنَ كَفُرُوا بِاللَّمَا مُعْمُ أَصْحِبُ الْمَشْفَمَةِ (اورجن لوكول نے جارى آيات كا انكاركياييا كيل باتھوالے ييل)-

ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے اور انہیں دوزخ میں جانا ہوگا،جس میں ہمیشہ رہیں گے - عَلَيْهِمَ الدَّ مُّوْصَدَةً (ان بِرَا اُک ہوگی بندی ہوئی) لین ان کودوزخ میں ڈال کردروازے بند کردیئے جائیں گے۔

قوله تعالى مُؤْصَدة قال فى معالم التنزيل مطبقة عليهم ابوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم قراابو عبر وحمزة و حفص بالهمزة ها هنا و فى الهمزة المطبقة وغير الهمزة المغلقة. (ارشاداللى "موصدة" معالم التزيل بين سيح كـ "موصدة" كامطب بيسيم كـ ان يربند بوكى نداس بين كوكى راحت داخل بوسيكـ كل راورنه

سموصدة معام اسنزی سی ہے کہ موصدة کا مطلب بیہ کیان پر برد ہوں ندان یو برد ہوت وں راست وال موقعی دار ہدا ہے۔ اور م اس میں سے کوئی غم فدکھ باہر کیل سکے گا۔ ابوعر عز و حفص نے اسے یہال همز و کے ساتھ پڑھا ہے۔ همز و کے ساتھ ہوتو مغنی ہے دھی ہوئی اور ہمز و کے بغیر ہوتو معنی ہے بندکی ہوئی )

وهذا آخر تفسير سورة البلد والحمد لله الواحد الاحد الصمد والصلوة على من بعث الى كل والدوما ولدو على اصحابه في كل يوم وغد

# كُنْ اللَّهُ مُسْلِكُ مِنْ فَيْ فَيْ مُنْ كُنِّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سورة الشمس مكمرمه ين ازل موتى اوراس ميس بعدره آيات ميس

#### بسيم الله الرئمن الرّحيي

شروع كرتا بول اللدكام يجوروا مهريان نهايت رحم والاب

وَالثَّكُمُسِ وَضُعْمَا فُوالْقَكْمِ إِذَا تَلْهَا فَوَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا فَ وَالْيُلِ إِذَا يَغُشُهَا فَوَالتَّكُمْ إِذَا اللَّهُ السَّمَاءِ

تم جرمری کی اوراک کی روش اور چا نکی جروری کے چیچے سے جانے داور تم ہدن کی جب دواس کونوبدوٹن کردے اور تم ہدات کی جب دواس کے جیے سے جان کی جب دواس کونوبدوٹن کردے اور تم ہدات کی جب دواس کے جی سے اس کی جب دواس کے جان کی جب دواس کے جان کی جب دواس کے جب در اس کی جب دواس کے جب در اس کی جب دواس کے جب در اس کی جب در اس کی جب دواس کے جب در اس کی در اس کی جب در اس کی در اس کی جب در اس کی جب در اس کی جب در اس کی در اس ک

وماً بنها في والرَّض وما طَهَا في ونفُس وما سوّبها في فالهمها في وما وتقويها في قل وما بنها في قل المارية وما وتقويها في قل المارية وما وتقويها في قل المارية ومن المارية وما وتقويها في قل المارية وما وتقويها في قل المارية ومن المارية وما وتقويها في المارية وما المارية وما وتقويها في المارية وما وتقويها في المارية وما وتقويها في المارية وما وتقويها في المارية ومارية وما وتقويها في المارية وما وتقويها في المارية ومارية ومارية

افْلَحَ مَنْ زُكُلُهَا أَوْ وَقُلْ خَابَ مَنْ دَسَّمَا أَنْكَابَتُ ثُنُودُ بِطَغُولِهَا أَوْ إِنْبُعْتُ أَشُقُها أَ

وه كامياب بواجس نياس كوپاك كيااورو وض عامراد بواجس في احد باديا فهود في اين مرشى كسب جنلايا جبراس كاسب يزياده بد بخت فض الفه كمرا ابوا

فَقَالَ لَهُ مُرْرَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْهَا ﴿ فَكُنَّ ابُوهُ فَعَقَرُوْهَا لَمْ فَكُمْ مَا يَهِمَ

سوان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹی سے اور اس کے پینے سے خبر دار رہنا سوانہوں نے اللہ کے رسول کو جٹلا دیا مجر اس اونٹی کو کاٹ ڈالا، سوان کے

### رَبُّهُ مْرِبِذَنِّيمُ فَسَوْنِهَا فُولَا يُخَافُ عُقْبِهَا هُ

رب نے ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔ سواس کو عام کر دیا اور و واس کے انجام سے اندیش نہیں رکھتا

پرفرمایاو اللَّیْلِ اِذَا یَغُشْهَا (اورتم ہوات کی جبوہ سورج کوچھپالے) یہ جی اساد بجازی ہواور مطلب یہ ہے کہ قتم ہورات کی جب دہ سورج کوچھپالے۔ و السَّمَآءِ وَمَا بَنَهَا (اورقتم ہے قتم ہورات کی جب خوب اچھی طرح تاریک ہوجائے اور دن کی روشی پر چھاجائے۔ و السَّمَآءِ وَمَا بَنَهَا (اورقتم ہو اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْ

ان تیوں آیوں میں جو ماموصولہ ہے بیمن کے معنیٰ میں ہے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی بھی قتم کھائی اور اپنی ذات کی بھی

کیونکہ وہ ہی آسان کو بنانے والا اور نفس کو بنانے والا ہے۔ نفس بیٹی جان کی شم کھاتے ہوئے وَ مَا مَسَوَّ ھَا ہِمی فرمایا مفسرین نے اس سے نفس انسانی مرادلیا ہے اور مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے نفسِ انسانی کو بنایا اور اسے جس قالب میں ڈالا اس کے اعضاء کو خوب تھی طرح کام کرتے ہیں اور اعضاء باطنہ بھی عقل وقہم خوب تھی طرح کام کرتے ہیں اور اعضاء باطنہ بھی عقل وقہم تدیر و نظر ان سب نغمتوں سے نواز دیا۔

فَالُهُمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُوهَا ( فَرَاسُ واس كِ فَوْرا ورتقوى كا الهام فرباديا) ـ جب اسے عقل وقهم سے اور اعتفاء صحوظ ہرہ و باطنہ سے نواز دیا تو اسے احکام کا مکلف بھی بنادیا وہ اپنے خالق و بالک کو پچانے کا بھی اہل ہے اور اس کے اعتفاء معبود حقق ہی عبود حقق کی عبادت کرنے کی بھی قوت رکھتے ہیں، پھر چونکہ استان بھی مقصود تھا اس لئے انسان کے لئے دونوں راستے واضح فرما دیتے، ہے و هَکَنینهٔ النّبِحُدَیْنِ بی بیان فربایا نفسِ انسانی بھی بخور کے جذبات بھی اعبر تے ہیں ہوا ہوتی معاصی کی طرف بھی امارہ وتا ہے اور خرکے جذبات بھی امنڈ تے ہیں خیر اور شر دونوں چیز ہی نفسِ انسانی بیں بھراہوتی ہیں جواللہ تعالی نے اس بیل امن اللہ تعلی نے اس بیل ڈالی ہیں اسانی میں ہے اور خرکے کا موں میں آگر بڑھے قَدِ اَفْلُکَحَ هُنُ ذَکُهَا وَلَلْ ہیں اب انسان کی سے بحدواری ہے کہ وہ معاصی سے چند چیز والی فتم کھائی جن کا وجود انسان کے سامنے ہوا ور بہت واضح اور بیاد واضح اور بیل میں ہوا ہوا ہوں ہوں کہ من کو جود انسان کے سامنے ہوا ہوں ہوں رہت واضح اور خراج ہوں کہ تعلی ہوں ہوا ہوں ہوں ہوئی والی جیز ہیں ہیں ۔ اللہ تو سب کے ساتھ لگائی ہوا ہے ان سب چیز وں کی تخلیق اور ان کے تصرف تا سب میں اللہ تعالی کی جیز ہیں ہوں ہا ان ان ہوں سے بچا ، فلس کو سنوار ااور سرھار ااور گناہوں کی آلائش اور گندگی سے بچا یا تو وہ کامیا ہو گیا اس کی دنیا ایک ویکیا ہوں گیا آگر ہوں کے بھی ہوں ہو ہوں اللہ کو کہ شوئی کہ گئی ہوں ہو بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں کی آلائش اور گندگی سے بچا یا تو وہ کامیا ہوگی اس کی دنیا انگفائیؤ وُنی کی انہی ہو ہوئی اللہ کو کی سے بیا تو وہ وہ کی انہوں سے بچا تو ہو دولاگ ہیں جو الگفائیؤ وُنی کی دولاگ ہیں جو اللہ کو کہ کہ کہ ہوئی ہوئی اور اللہ ہوئی کی انہوں کی آلائش کی دولوگ ہیں جو اللہ کو کہ کے انہوں کی آلائش کی دولوگ ہیں جو اللہ کی دولوگ ہیں جو کہ کامیا ہوں کی کامیا ہوں کی دولوگ ہیں جو کامیا ہوئی کی دولوگ ہیں جو کامیا ہوئی کی دولوگ ہیں کی دولوگ ہوں کی کامیا ہوئی کی دولوگ ہوئی کی کی دولوگ ہوئی کی کی کی دولوگ ہوئی کی کی دولوگ ہوئی کی دولوگ ہوئی کی کامیا ہوئی کی دو

وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُّهَا (اوروهُ خص نامراد مواجس في اسدميلاكيا)\_

یہ سابقہ آیت پرمعطوف ہے گزشتہ آیت میں بہ بتایا کہ جس نے اپ نفس کو پاک اور صاف تھراکرایا ہوکا میاب ہوگیا اور
اس آیت میں بہ بتایا کہ جس نے اپ نفس کو دبادیا یعنی اس کو کفر وشرک و معاصی میں لگایا وہ ناکام رہا بیلفظ تذہین سے ماضی کا
صیغہ ہے اصل میں دَسَسَهَا تھا مضاعف کے آخری حرف کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے تسیس لغت
میں چھپانے کو کہتے ہیں یہاں چونکہ مَنُ ذَہِی کھا کے مقابلہ میں وار دہوا ہے۔ اس لئے مفسرین نے بیمعنی لئے ہیں کہ جس نے
میں چھپانے کو کھر و معصیت میں دباکر چھپا دیا اسے انوار ایمان اور انوار طاعات سے چمکدار نہ بنایا وہ تزکیہ سے محروم رہا لہذا بلاک
ہوگیا۔ رسول اللہ عیف کی دعا دی میں بھی تھا۔

اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها.

(ا سانند! میر نفس کواس کا تقوی عطافر ماد سے اوراس کو پاک کرد ہے تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو اس کا ولی سے اس کا مولی ہے)۔

کَذَّبَتُ ثَمُو کُه بِطَغُولُهَا ( قوم شود نے اپنی سرشی کی وجہ سے جھٹلایا)۔ یعنی ان کی سرشی نے انہیں اس پرآ مادہ کردیا کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کردی اور اللہ کی تو حید اللہ کی عبادت کی طرف جو انہوں نے بلایا اس میں انہوں نے ان کوجھوٹا بتادیا، وہ

لوگ حضرت صالح الطفين سے جھڑتے رہے اوران سے کہا کہ اگرتم نبی ہوتو پہاڑے اوٹنی نکال کر دکھاؤ۔ جب پہاڑے اوٹنی برآ مد ہوگئ تواب اس کے قل کرنے کے لئے مشورے کرنے لگے حضرت صالح الطبی نے ان کو بتاویا تھا کہ دیکھوایک دن تمہارے كوين كاياني بياونني يع كى اورايك دن تهارب جانوريكي كاوريكى بتاديا كهاس برائي كساته باته ندلگا ناورنه عذاب مين گرفتار موجاء كي ميكن وه بازندآئ وارايك مخص اس يرآ ماده موكيا كداس او تني كوكات دالياس كوفر ماياء إفي انبعت أشقها (جبكة قوم كاسب سے برابد بخت آ دمی اٹھ كھڑ اہوا)۔ تا كماس ادمی كول كردے۔

فَتَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيهَا (توالله كرسول يعنى صالح السي في ان سے فرمايا كمالله كي او في كواوداس

کے یالی مینے کوچھوڑے رکھو)۔

يعنى اس اوْتْنى كو يجهدند كهواس كى بارى كاجودن إس من يانى پينے دوليكن ان لوگوں نے ندمانا \_ فَكَدَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا (سو وہ برابر تکذیب برجے رہے اور او تنی کو کا ف ڈالا ) ان لوگوں نے ناصرف بدکہ اوٹٹی کو کاف ڈالا بلکہ حضرت صالح الطبی سے یول بھی كها: يلقدال النِّينَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُوسَلِينَ (اعضال كے آ وه عذاب جس كى ميں تو همكى ويتا ب أكرتو يغيمرون ميس م) -لهذا ان لوگول پرعذاب آى كيا -فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوْهَا (سوان كرب ن ان كانامول كى وجه ان كو يورى طرح بلاك كرديا اور بلاكت كوابياعام كيا كدكوني تحف بقي بيل بيا)-

ان لوگوں کی ہلاکت زلزلہ سے اور آسان سے چیخ آنے کی وجہ سے ہوئی تھی ان کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ہود، سورہ شعراءاور

سورهمل میں گزرچکا ہے۔

وَكَا يَخَافُ عُقْبِهَا اوروه اس كانجام في الله تعلى الله تعالى جس كى كوبلاك فرمائ كي يحريهى سزادينا جا بعوه افي مثيت واراده كمطابق مزاوب سكتاب وه دنياوالي ملوك اوراصحاب اقتذار كي طرح نبيل بي جومجر مين ساور مجرمين كي اقوام ب بعض مرتبه ذرجاتے ہیں اور سزا نافذ کرنے میں تال کرتے ہیں اور بیسوچتے کداگر ہم سزادینے کا اقدام کریں تو کہیں بیقوم بغاوت يرنداترآ ئے اور ماراا فقد ار کھٹائی میں ندیر جائے۔

وهذا تفسير آخر سورة الشمس وللهالحمد

قوله تعالى والشمس وضحاها اي ضوء ها كما اخرجه الحاكم و صححه عن ابن عباس والمراد اذا اشرقت وقام سلطانها والقمر اذا تلها اي تبعها فقيل باعتبار طلوعه و طلوعها اي اذا تلا طلوعه طلوعها وذلك اول الشهر فان الشمس اذا طلعت من الافق الشرقي في اول النها يطلع بعدها القمر لكن لا سلطان له فيري بعد غروبها هلا لا و قيل باعتبار طلوعه و غروبها اي اذا تلاطلوعه غروبها و ذلك في ليلة البدر رابع عشرالشهر و قال الحسن والفراء كما في البحراي تبعها في كل وقت لانه يستضيئ منها فهو يبلوها لذلك و قال الزجاج وغيره تلاها معناه واستدارفكان تابعاً لها في الاستدارة وكمال النور والنهار أذا جلاها أي جلى النهار الشمس أي اظهرها فانها تنجلي و تظهر اذا النبسط النهار فالاستناد مجازي كالاسناد في نحوصام نهاره و قيل الضمير المنصوب يعود على الأرض و قيل على الدنيا والمراد بها وجه الارض وما عليه و قيل يعود على الظلمة و وجلاها بمعنى ازالها وبجلام ذكرالمرجع على هذه الاقوال للعلم به والاول اولى لذكر المرجع واتساق الصبائر والليل اذا يغشاها اي الشمس فيغطبي ضوء ها و قيل اي الارض و قيل اي الدنيا و جيئ بالمضارع هنادون الماضي كما في السابق قال ابوحيان راعية للفاصلة ولم يقل غناها لانه يحتاج الى حذف احد المفعولين لقعديه اليها. والسماء ومابنها اي ومن بنها والقادر العظيم الشان الذي بناها و دل على وجوده وكمال قدرته بناء هما. والارض وماطحاها اى بسطها من كل جانب ووطها كدحاها ونفس وما سواها اى انشاها وابدعهامستعدة لكما لها وذلك بتعديل اعضاء هاوقواها الظاهرة والباطنة والتنكير المتكثير وقيل للتفخيم على ان المراد بالنفس آدم عليه السلام والأول انسب بجواب القسم الأتي وذهب الفراء والزجاج والمبردوقتادة وغيرهم الى أن ما في المواضع الثلاث مصدريه اي وبناء ها و طحوها و تسويتها وجوز ان تكون ما عبارة عن الامرالذي له بينت السماء وطحيت الارض و سويت النفس من الحكم والمصالح التي لا تحصي ويكون اسناد الافعال اليها مجازاً. فالهمها فجورها وتقواها الفجوروالتقوى على مااحرج عبدبن حميد وغيره عن الضحاك المعصية والطاعة مطلقا قلبين

جيها كه معالم التزيل مي )

كانا اوقالبيين والها مهما النفس على ما اخرج هو وابن جرير وجماعة عن مجاهد تعريفهما اياها بحيث تميز رشدها من ضلالها وروى ذلك عن ابن عباس كما في البحر و قريب منه قول ابن زيد فجورها و تقواها بينهما لهما والاية نظير قوله تعالى وهديناه النجدين. قد افلح من زكها و قد خاب من دسها هذاجواب القسم و حذف اللام كثير لا سيما عند طول الكلام المقتضى للتخفيف والتزكية النمية والتدليس الاخفاء واصل دسى دس فابدل من ثالث التماثلات ياء ثم ابدلت الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها اى لقد فازبكل مطلوب ونجامن كل مكروه من انسمى نفسه واعلاها بالتقوى علما و عملا و لقد خسر من نقصها واخفاها بالفجور جهلا و فسوقًا. (من روح المعانى). فَدَمَ قال الراغب في مفرداته اى اهلكهم وازعجهم و قالى المحلى اطبق عليهم ولا يخاف عقبهااى عاقبتها قال الحسن معناه لا يخاف الله احدا تبعة في اهلاكهم و هى رواية عن ابن عباس كما في معالم التنزيل.

(ارشادالی والشمس وصعها: ضحام راداس کی روش ب جب حام نے ذکر کیا باور حفرت ابن عماس منقول ہونے میں استیج كهابمراديب كسورج جبطوع موجائ اوراس كى روشى يعل جائ والقنم اذا تلها: يعنى جائد جبسورة كي يحية ع بعض فكها چاندانے طلوع کے لحاظ سے سورج کے طلوع کے پیچے آتا ہے۔مطلب بدے کہ جب جاند کا طلوع سورج کے طلوع کے پیچھے آسے اور ایرام بینے ک شروع میں ہوتا ہے کہ جب دن کے شروع میں جب سورج مشرقی کنارہ سے طلوع ہوتا ہے او جا عداس کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی روشی پھیلی نہیں البداغروب آفاب كے بعد بال نظرة تا ہے۔ بعض نے كہا جا عكاطلوع مورج كغروب كے بعدة تا ہے۔ يعنى جب جا عكاطلوع مورج كغروب کے پیچیے آئے اور یہ مہینے کی چودھویں رات میں ہوتا ہے۔اورحس وفراءنے کہاہے جیسا کہ بحر میں ہے کہ مطلب مدہے کہ ہروقت چاندسورج کے پیچیے آتا ہے کونکد جا ندسورج سے روشی لیتا ہائ لئے جا ندسورج کے پیچے پیچے رہتا ہے۔ زجاج وغیرہ کہتے ہیں تلاها کامعنی ہے کھوما چنانچہ جاندا پنے گھو منے اور دوئن کے ممل ہونے میں سورج کے تائع ہے۔ والنهار اذا جلاها: لینی دن نے سورج کوروثن کردیا (ظاہر کردیا) کیونکہ جبون آتا ہے توسورج روش ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔سورج کے ظاہر کرنے کا استنادون کی طرف جازی ہے۔ جیسے صام خارہ میں اساد مجازی ہے۔ بعض نے کہا حا ضمير منصوب زمين كي طرف اوتى بعض نے كهادنيا كي طرف لوتى باوراس سے مراد روئے زمين باور جواس برب وہ بغض نے كها يرضمبر تاريكي كى طرف اوى بوجلاها: ازالها كے معنى ميں بے يعنى اس كوز اكل كرديا۔ ان اقوال كى صورت ميں خمير كے مرجع كا فركور نه موتاس لئے ہے كه يمعلوم بير \_ بهاتول مرجع ندكور بون اورخميرول كي باجم موافق بون كى وجد الدادران عبد والليل اذا يغشاها حاس مرادسورج ميكونك رات سورج کی روشی کوڈھانپ لیتی ہے۔ بعض نے کہا ھاضمیر سے مراوز من ہے۔ بعض نے کہاونیا مراد ہے۔ اور سابقہ فعلوں کے برعس یہاں برفعل مفارع ابوحیان کے ول کے مطابق فاصلے لئے لائے ہیں اور عدا حالیں کہا کوئد تب ایک مفول کے مذف کی ضرورت پڑتی والسماء و ما بساها: مامن ك معنى من ب\_ يعنى جس في سان كوبنايا باورقاوروظيم الثان بوده ذات جس في اسينايا باورية سان كى بناوث ال تادر کی قدرت کے کمال اور اس کے وجود پردلالت کر بی ہے۔ والارض و ماطحاها: لینی اے ہرجانب سے پھیلا یا اوراسے بچھایا جیے دھا ہے۔ ونفس و ما سواها: لینی اسے پیداکیااور کمالی کے بی تارکیااور بیاس کے اعضاءاورطاہری دباطنی وی کی تعدیل کے ساتھ ہاورنش کا تكره بونا يحشرك لئے ب\_اور بعض في كہا كة تكير فيم كے لئے ب\_اس لئے كه يهال مراود صرت آدم عليه السلام بين اور پلي توجي آ مح آف والے جواب قتم کے زیادہ مناسب ہے۔ فراء زجاج مرواور قادہ وغیرہ کی رائے سے کہ تینول جگہوں میں 'ما' مصدر سے اور مراو ہے اس کا بنانا ' بچانا اور برابركرنا اورييمي بوسكا ب كمان بشار صلحول عكتول عارت بوجس كے لئے آسان بنايا كيا زيين پيلائي كى اونفس سنوارا كيا-اوران كى طرف انعال كاسناديازي بيرف الهمها فجورها و تقوها: عبربن حيد وغيره في حاك سيجوروايت كياباس كمطابق فجوروتقوى سيمراد معصیت وطاعت ہواورنقس کوان کے البام کامطلب ابن جریر وغیرہ کی مجاہد سے روایت کےمطابق مراہی سے بدایت کی تمیز ہواوجیدا کہ بحریش ہے کہ یکی مطلب حضرت ابن عباس عظام سے بھی مروی ہے۔ اور ابن زید کا تول بھی ای کے قریب ہے کہ اس کے فوم اور تقوی سے مراویہ ہے کہ ان دونول كوواضح كرديا باورية يت ارشادالى وهديناه النحدين كاطرح ب قند افلح من زكها وقد حاب من دسلها: بيجواب مم باور الم كاحذف كرنا كثرت سے پاياجاتا ہے۔خصوصاً جبكه كلام طويل موجو تخفف كا نقاضا كرتا موالتركيد كامنى ہے سنوارنا اور تدسيس كامعنى بے چميانا-دى کی اصل دس ہے تیسری سین کویاء سے تبدیل کیا بھراس کے متحرک اوراس کے ماقبل کے مفتوع ہونے کی وجہ سے اسے الف سے تبدیل کردیا۔مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کوسنوار ااور علم عمل میں تقوی سے بلند کیا تو وہ ہر تکلیف سے جات پا گیا اور مقصود کواس نے ماصل کرلیا اور جس نے اسے بگا ڈا اور جهالت وبرهملي ساسيملوث كياس في تقصان المايا فد مدهده: الم راغب في مفردات القرآن مين كلهام كاس كامطلب م كاللدف انيس بلاك كرديا ـ اورانيس اكها زماران مد سكان يرزين النادى ولا يسعداف عقبها: يعنى الله تعالى استحانها مسفا كف فيس حس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی وان کے ہلاک کرنے میں کسی یا داش کا خوف نہیں ہے۔ اور یکی عنی صرت ابن عباس مل اس کے مروی ہے

# مِنْ الْمَالِيَ لِيَعْمِينُ الْمُنْ وَعُنِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِ

سورة الليل مكمعظمه مين نازل مولى اس مين اكيس آيات بين

#### بسيم اللوالت فمن الرجي يو

شروع كرتا مول اللدك نام يجوبواميريان نبايت رحم والاب

## وَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَلَى ۗ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۗ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۗ وَإِنَّ سَعْيَكُمْ

مم برات کی جبکہ وہ چھپالے، اور مم بون کی جب کہ وہ روان ہوجائے اور مم باس کی جس نے زاور مادہ کو پیدا کیا کہ بیشک تمہاری کوششیں

كَثَاثَى فَا عَامَنُ اعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى فَسَنُدَيِّرُهُ لِلْيُسُرِي وَاتَّامَنُ بَخِلَ

مختف بیریوسوجس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور الحلی کوسیا جانا تو ہم اس کے لئے راحت والی خصلت کو آسان کردیں گے اور جس نے بحل کیا

وَالْسَتَغْنَىٰ ٥ وَكَنَّبَ بِالْخُسْنَى ۚ فَسَنَيْسِرُهُ لِلْعُسُرِى ٥ وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالُهَ إِذَا تَرَدِّى ﴿

اورب بردائی اختیار کی اورالحنی محطلایاتو ہم اس کے لئے مصیب والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے اوراس کا بال اس کے چھکام نیآئے گاجب وہ برباد ہونے لگے گا

#### اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلَى ﴿ وَانَّ لَنَا لَلْاخِرَةَ وَالْأُولِي اللهِ

واقعی مارے ذمدراہ کا بال دیا ہے اور مارے بی قضم میں ہے آخرت اور دنیا

وَمَا حَلَقَ اللَّاكُورَ وَالْاَنْشَى (اورتم باس كى جس فے زكواور مادہ كو پيدا كيا) \_ پر بطور جواب تم ارشاد فرمايا: إِنَّ سَعُيَكُمُ لَشَتْي (بيثك تبهارى كوششى مخلف بيس) \_

انسان کی عام طور سے دو ہی صفیں ہیں ایک فرکراورا یک مؤنٹ (نراور مادہ) اور عمل کرنے والے انسان ان ہی دو جماعتوں پر منظم ہیں اور اعمال دن میں ہوتے ہیں یارات میں زمانہ کے دونوں صوں کی اور بن آ دم کے دونوں قسم کھا کرفر مایا کہ تہماری کوششیں مختلف ہیں۔ و نیا میں ایل ایمان بھی ہیں اور اہل کفر بھی ، اچھا لوگ بھی ہیں اور بر بر لوگ بھی گنا ہوں پر جمنے والے بھی ہیں اور قوبہ کر نیوالے بھی۔ اعمال حسنہ اور سیرے کے اعتبار سے قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری منظم نے سروایت ہے کہ رسول اللہ علی فی نیاد فر مایا کہ جب میں ہوتی ہوتی ہوتی ہے قو ہر خض کام کاح کے لئے لگتا ہے اور اپنے نفس کوشخول کرتا ہے بھر اپ نفس کو آزاد کرالیتا ہے (یواہ مسلم صفال)

اس کے بعدا عمال صالح اور اعمال سیند کا تذکرہ فرمایا

ارشادفرمایا: فَاَمَّا مَنُ اَعُطَیٰ وَاتَّقٰی وَصَدَّقَ بِالْحُسنیٰ فَسنیسِّوهُ لِلْیُسُولی (سوجس نے دیا اور حیٰ یعن کلم لا الدالا اللہ کی تقدیق کی سوہم اس کے لئے آرام والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے)۔ وَ اَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنیٰ وَ کَذُبَ بِالْحُسنیٰ فَسنیسِّوهُ لِلْعُسُولی (اور جس نے بچوی کی اور بے پروای اختیار کی اور حیٰ یعن کلم لا اللہ اللہ کو جھلایا سوہم اس کے لئے معینت والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے)۔

یعنی دنیا میں مصیبتوں میں بڑے گا اور آخرت میں دوزخ میں جائے گا۔ بعض حضرات نے دونوں جگدالحنی سے جنت مراد

لی ہے یعنی ایمان لا نیوالے جنت پر ایمان لائے ہیں اور ان کے مخالف دوسر فریق لیعنی کا فروں نے اس کو جمٹلایا۔

انسان جودنیایس آیا ہے کھنہ کچھ کرتا ہے اور دنیادارالامتحان ہے اس میں موس بھی ہیں کافر بھی ہیں نیک بھی ہیں بدبھی ہیں پھرموت کے بعد انجام کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے، انسانوں کے احوال مختلف ہیں ونیا کے حالات اورمجلسیں اور حجبتیں برلتی رہتی ہیں اچھے لوگ برے اور برے لوگ اچھے بن جاتے ہیں۔ مومن ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کافر ایمان لے آتے ہیں۔

حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہتم میں سے ہرشخص کا ٹھکا نہ کھا ہوا ہے۔ دوزخ میں بھی اور دنہ میں بھی دیعن کسی برین خرص والک ایس اس کسی بردن میں واز نہیں ہیں ک

جنت میں بھی ( یعنی کسی کا دوز خ میں جانا لکھا ہے اور کسی کا جنت میں جانا نوشتہ ہے )۔

ے ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنام راو ہے جس کا ترجمہ راحت والی خصلت کیا گیا ہے۔

حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اگر چہ سب کچے مقدر ہے لیکن انسان عمل میں اپنی سمجھ اور فہم کو استعال کرے ایمان قبول کرے اعمال صالحہ میں نگار ہے۔ کفر وشرک سے دورر ہے اور معاصی سے پر ہیز کرتا رہے بندہ کا کام عقل وقہم کا استعال کرنا اور ایمان قبول کرنا اور ایمنے کاموں میں لگنا ہے۔ وَصَدَّق بِالْحُسْنَى میں ایمان کو اور کَذَّبَ بِالْحُسْنَى میں ایمان کو اور کَذَّبَ بِالْحُسْنَى میں افرادیا اور اَعْظَى وَ اَتَّقَى میں اعمال صالح کی طرف اشارہ فرمادیا۔

آغطی میں مال کواللہ کی رضائے لئے خرچ کرنے اور اتقی میں تمام گناہوں سے بیخے کی تاکید فرمادی اور بخیل کا تذکرہ کرتے ہوئے جو و استعفائی فرمایا ہے۔ اس میں یہ بتادیا کہ بخل کرنے والا دنیاوالے مال سے قو محبت کرتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے کیان اللہ تعالی کے لئے خرچ کرنے پر جو آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے اجرو تو اب ملتا اس سے استعفاء برتا ہے گویا کہ اسے وہاں کی نعمتوں کی ضرورت ہی نہیں۔

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالِهُ إِذًا تَوَذّى (اوراس كامال الضفع نيس دے گاجب وہ بلاك ہوگا)۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (بِينَك ہمارے دمہ برايت ہے)۔

بندوں کوعبادت کے لئے پیدا فر مایا۔عبادت کے طریقے بتادیئے ہدایت کے راستے بیان فر مادیئے رسولوں کو بیٹے ویا کتابیں نازل فر مادیں اس کے بعد جوکوئی مخض را و ہدایت کو افتیار نہ کرےگا ، مجرم ہوگا اورا پنا ہی برا کرےگا۔

وَإِنَّ لَنَا لَلا خِوَةً وَالْأُولِلَى (اور بلاشبه مارے بی لئے آخرت اوراولی ہے)۔

دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہرطرح کا اختیار ہے جیسا چاہا پی مخلوق میں تصرف فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا اختیار ہوگاوہ اپنے اختیار سے اہلِ ہدایت کو انعام دے گا اور اہلِ صلالت کوعذاب میں مبتلا فرمائے گا۔کوئی شخص میں سمجھے کہ میں خود مخار ہوں اور آخرت میں میر ایکھے نہ بگڑے گا۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَكَظَّى هَلايصُلْهَ ۚ إِلَّا الْكَشْقَى ۗ الَّذِي كُنَّابَ وَتَوَلَّى ۗ وَسُجُنَّهُا تو میں تنہیں ایک بحرکتی ہوئی آ گ ہے ڈراچکا ہوں اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے مجتلایا اور روگروانی کی، اوراس سے ایپافخض دور رکھا جائے گا جو الْاَتْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكَّنَّ ﴿ وَمَالِا حَدِي عِنْكَ الْمِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى برا رہیزگار ہے جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک موجائے اور بجو اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کے ذمہ کی کا احسان نہ تھا إِلَّا الْبَيْغَآءَ وَجُهُ وَرَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسُوْفَ يَرْضَى ۗ

كاس كابدله اتارنا مواورية فق عقريب خوش موجائ كا

**خىفىسە بىيە: گزشتە آيات مىں ايمان اوركفراورا عمال صالح اورا عمال سىيە كے نتائج كافرق بيان فرمايا جس ميں بيجي تھا كەكفر** <u>عذاب میں بتلا کرنے والی چیز ہے چونکہ بیر جلنے کاعذاب ہوگا کا فردوزخ میں داخل ہوں گےان پرآ گ مسلط ہوگی اس لئے دوزخ</u> کے عذاب کی حقیقت بتادی اور فرمادیا کہ میں تہمیں ایسی آگ ہے ڈرا تا ہوں جو خوب اچھی طرح جلتی ہوگی۔مزید فرمایا کہ اس میں صرف وہی داخل ہوگا جوسب سے بوابد بخت تھا جس نے جھلایا اور روگر دانی کی، آیت کے الفاظ سے جو حصر معلوم ہوتا ہے اس سے بظاہر فاس مسلمانوں کے دوز خ میں دافلے کی فعی ہوتی ہے، صاحب روح المعانی نے پیاشکال کیا ہے پھر یوں جواب دیا ہے کہ بخت ترین عذاب سب سے بڑے بدبخت یعنی کا فربی کو ہوگا اور فاس مسلم کا عذاب کا فرکے عذاب ہے بہت کم ہوگا۔

قَوْلُهُ تَلَظَّى اَصْلَهُ تَتَلَظَّى بالتائين حذفت احداهما كما في تنزل الملنكة (ارشادالي تلظى بياصل من تتلظی تھا۔اس کی ایک تا حذف کردی گئی جیسا کہ تزرل میں ایک تاء حذف کردی گئی ہے) اس کے بعد فرمایا وَسَین جَنَّبُهَا الأنفطي (اورغقريب بهت زياده تقوى اختيار كرنے والانخص اس آگ سے بچاليا جائے گا)الاقلى مبالغه كا صيغه ہے جو كفر سے اور دوسر معاصی سے بیج برولالت كرتا بودوز خ سے بچائے جانے والے مقی فی گی صفت بتاتے ہوئے الَّذِی يُؤني مَالَهُ يَعَزَكُي

فرمایا۔جواپنامال دیتا ہے تا کہ اللہ کے نز دیک وہ یاک بندوں میں شار ہوجائے (بیر جمہ اس صورت میں ہے جب یَتَوَ کی مال خرچ كرنے والے سے متصل مواور اگر مال سے متعلق موتواس كامعنى بيہوگا كدوہ اينے بارے ميں اللہ سے بياميدر كھتا ہے كه اس کا اجرو او اب بر هتاج متار ہے اور خوب زیادہ ہو کر ملے جبکہ مال صرف الله کی رضائے لئے خرج کیا جائے۔وکھاوا اور شہرت

مقصود نه ہواس وقت رضائے الہی مطلوب ہوتی ہے مريد فرمايا، وَمَا لِاَحْدِ عِنْدَهُ مِنْ يَعْمَةِ تُجُوى (الله ك لئه مال خ ح كريوالول بندول كي صفت بيان كرتي موت

ارشادفر مایا کدوہ جو پچھٹرچ کرتے ہیں صرف الله کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں کسی کا ان پر پچھ چا ہتائمیں ہے جس کا بدلہ اتار

رے ہیں إلّا ابْتِفَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاعْلَى ان لوگوں كاخرچ كرناصرف الله تعالى كى رضاحاصل مُرْف نے لئے ہے۔

وهو منصوب على الااستثناء المنقطع من نعمة لان الابتغاء لا يدرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه سبحانه وطلب رضاء عزوجل اللمكافئة نعمة (اور اينغآ فهمة الشناء منقطع مونى كا وجراح منصوب بي كونكه ابتغافهت میں داخل نہیں ہے۔مطلب سے ہے کداس نے بیٹمل اینے رب سجاندو تعالی کے قرب کے لئے اور اس کی رضا کی طلب کے لئے کیا ہے۔ کسی احیان کے بدلہ کے لئے نہیں کیا)

وَلَسُوُفَ يَوْصٰي ﴿ (اوربه مال خرج كرنے والاعتقريب راضي ہوگا) ليعني موت كے بعد جنت ميں داخل كرديا جائے گا اوراس کووہ وہ تعتیں ملیں گی جن سے خوش ہوگا۔

مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ بہآ خری آیات وَسَیُبَ جَنَّبُهَا الْاَتُقْلَى سے لی کرآ خیرتک حضرت ابو بکر صدیق 🚙 کے بارے میں نازل ہوئیں انہوں نے رسول اللہ عظیم کا بہت ساتھ دیاجان سے بھی اور مال سے بھی ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی ،حضرت بلال کے کوایمان قبول کرنے کے بعد مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف ڈی جاتی تھی اور ہجرت کے بعد بھی اور ہجرت کے بعد بھی ،حضرت بلال کے مشرک امید بن خلف کے غلام تصاور حبشہ کے دہنے والے تھے۔ رسول اللہ اللہ کا اشارہ پاکر حضرت ابو بھر کے ان کوخر ید کرآ زاد کر دیا۔ مشرکوں کو جب اس بات کا پند چلاتو کہنے کے کہ ابو بکر نے بلال کوخر ید کراس لئے آزاد کیا ہے کہ بلال کا ابو بکر پرکوئی احسان تھا اس کی تردید کی اور فر مایا و جا لا تحدد عند کہ فرن نِعُمَد تُحزی ۔

ایک صدیت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکڑنے حضرت بال کوٹر بدلیا تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ نے جھے اپنے کا مول میں مشغول رہنے کے لئے ٹر بدا ہے،

میں مشغول رکھنے کے لئے ٹر بدا ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے تہیں اللہ تعالیٰ کے کا موں میں مشغول رہنے کے لئے ٹر بدا ہے،
حضرت بلال نے کہا کہ بس تو جھے اللہ کے اعمال کے لئے چھوڑ و بیح ، حضرت ابو بکر کھنے نے انہیں آزاد چھوڑ دیا اور وہ پور ے اہمتمام کے ساتھ وہ بن کے کا موں میں لگے رہے بھر ججرت کے بعدرسول اللہ تعلیٰ کے مؤذن بن گئے اور آپ کی حیات طیب کے آخر عمر تک بدع بدہ ان کے سپر در ہا چونکہ مکم معظمہ کی زندگی میں اسلام کے بارے میں مارے پیٹے جاتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے آئیں وہان کے زمانہ میں رسول اللہ علیہ کے مؤذن رہے اور اذان وا تا مت کا کام ان انہیں دنیا میں بیس معاوت نصیب فرمائی کہ امن وہان کے زمانہ میں رسول اللہ علیہ کے مؤذن رہے اور اذان وا تا مت کا کام ان کے سپر در ہا اس طرح اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے رہے۔ حضرت ابو بمرصد ہی جو رسول اللہ علیہ نے فی کرچ کرنے میں مسابقت کرنا بھی ہے عموا اللہ کی راہ میں تو بال فرج کرتے میں رہیے تھے۔ ایک مرتبہ جو رسول اللہ علیہ نے فی مسبیل اللہ مال فرج کرنے کی ترغیب دی تھی اللہ کی ہے نے سوال فرمایا کر آگے اللہ اور رسول تی کافی ہے حضرت عمر میں اللہ کر ان کے اللہ اور رسول تی کافی ہے حضرت عمر میں اللہ کرتا گئے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال کے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال لے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال کے کر آگے جب ید یکھا کہ ابو بکر اپنا پورائی مال

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی نے جو بھی کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے ان سب کا بدلد دے دیا ،سوائے ابو بکر کے ان کے جواحسانات ہیں اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کا بدلہ دے گا اور مجھے کسی کے مال ہے بھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل ( یعنی ایسا دوست ) بنا تا (جس میں کسی نے ذرا بھی شرکت نہ ہو ) تو ابو بکر کو خلیل بنالیتا خوب مجھا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔

اورایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فر مایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا یہ س کر حضرت ابو بکررونے گلے اورعرض کیایا رسول اللہ کہ میں اور میرا مال آپ ہی کے لئے ہے۔ (سنن ابن باد سفیرو)

موقع مواس کی مکافات کردے۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا: من صنع الیکم معروفا فکا فئوہ فان لم تجدو ماتکافئو ہ فادعو له حتی تووا انکم قد کافاتمو ہ۔ ( بی شم تبارے ساتھ کوئی حن سلوک کردے تو تم اس کابدلہ دےدواگر بدلددینے کو کچھنہ طے تواس کے لئے اتن دعا کروکہ تبارادل گواہی دیدے کواس کابدلہ الرکیا )۔

یادر ہے کہ حسن طریق سے اس کا بدلدا تاردواس سے یوں نہ کے کہ بیتمہارے فلاں احسان کا بدلہ ہے اس سے ول رنجیدہ ہوگا اور شریف کی آ دمی بدلہ کے تام سے قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے احسان کی مکافات کرنا بھی اور شریف کی آ دمی بدلہ میں نہواس کی فضیلت زیادہ ہے۔ احسان جوا حسان سے بدلہ میں نہواس کی فضیلت زیادہ ہے۔

وَمَا لِلْاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُونى جوفرايا إلى إلى بات كافضيات بيان فرمائى بيرمطلب بيس كه بطور مكافات كى كرماتها حسان كياجائة اس مين وابنهو

# سِوْقًا شِيخُ وَلَيْنِي هِي عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سورة ضحى مكه مين نازل مونى اس مين گياره آيات مين

بسجرالله الترمن الرحيي

شروع الله كنام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ب

وَالصُّلَىٰ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَا خِرَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَ ف

م بدن کی روشیٰ کی اور رات کی جب کدوہ قر ار پکڑے آپ کے پروردگار نے ندآپ کو چھوڑ ااور ندوشنی کی اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بدر جہا بہتر ہے

وَلَسُوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُكُ فَارْضَى ﴿ الْمُرْبِحِلُكَ يَتِيمًا فَالْوَى ﴿ وَوَجَدَلَكَ ضَالًا فَهَانَى وَ

اور عقريب الله تعالى آپ كود كاسوآپ خوش موجاكيس كے كياالله تعالى نے آپ كويتم نيس پايا پھر شمكانا ديا اور الله تعالى نے آپ كو بي خبر پاياسوراسته بتلايا

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ۚ فَأَمَّا الْمِيَنِيْمِ فَلَاتَقْهَرُ ۚ وَ آمَّا السَّآبِلَ فَكَا تَنْهُرُ ۚ

اور الله نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنادیا تو آپ یتیم پر مختی نہ سیجے کے سائل کو مت جمر کے

وَالْمَالِيغُمُ الْوَرَاتِكَ فَكُرِّكُ هُ

اورائ رب كانعامات كالذكر وكرت رباليج

 ذوالقرنین،اصحاب کہف اورروح کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کو کل کو بتا دُن گا انشاءاللہ کہنارہ گیا تھالہدا چند دن تک وی ناز لنہیں ہوئی اس پرمشرکین نے کہا کہ محرکوان کے رب نے چھوڑ دیااوراس سے بغض کرلیااس پر میسورت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے دن کی شم کھائی اوررات کی شم کھائی اور شم کھائی ہے مقسم ہہ سے اس کی مناسبت بیان فرماتے ہوئے صاحب بیان آپ کو نہ چھوڑ ا ہے اور نہ دشمنی کی ۔ رات اور دن کی شم کھائی ہے مقسم ہہ سے اس کی مناسبت بیان فرماتے ہوئے صاحب بیان القرآن کل کھتے ہیں کہ وہی کا تنابع اور ابطاء مشابہ لیل ونہار کے تبدل کے ہے اور دونوں شخصمن حکمت کو ہیں پس جیسا ایک تبدل دلیل تو دلیج وعداوت کی نہیں ای طرح دوسرا تبدل بھی۔ اور دوسری بشارات کمل ہیں اس عدم تو دلیج کی پس مقسم ہے کو بواسط اس کے سب سے مناسبت ہوئی۔

وَلَلْاَخِوَةُ خَيُرٌ لَّکَ مِنَ الْاُولَلَى (اورآخرت آپ کے لئے دنیاسے بدرجہا بہتر ہے)۔اس میں آپ کومزیر تسلی دی اور بتادیا کہ دشمنوں کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں۔ دنیا والوں کی باتیں اعراض اور اعتراض سب کھے پہیں رہ جائے گا۔اللہ تعالیٰ آپ کو جو پچھ آخرت میں عطافر مائے گا، بہت زیادہ ہوگا دائی ہوگا۔اس دنیاسے بہت ہی زیادہ ہوگا۔

وَلَسُوُفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَوُضَى (اورعنقريب الله تعالى آپ کودے گاسوآپ خوش ہوجائيں گے)۔ يعنى دنياوالى زندگى ميں جو پچھ مال كى كى ہے اس كا خيال نه فر مائيں آخرت ميں الله تعالى آپ کواتنادے گا كه آپ راضى ہوجائيں گے كى چيز كى كوئى كى محسوس نه كريں گے۔

عموم الفاظ میں دنیادی اموال کی کی کی طرف اشارہ ہے۔ مخالفین جوآپ کو بیدد کھے کر کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے نامناسب کلمات کہنے کی جرأت کرتے ہیں بیکوئی قابل توجہ چیز نہیں ہود حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطااور بخشش کا پوری طرح آخرت ہی میں مظاہرہ ہوگا۔رسول اللہ علیہ کے کومقام محمود عطاء کیا جائے گا۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے اپن ان نعتوں کا تذکرہ فر ما یا جود نیا ہیں آپ کودی تھیں۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ اس کے بعداللہ وفات ہوگی (اورا یک تول ہے کہ آپ کی بیدائش کے بعدان کی وفات ہوئی)۔ آپ یتی ہو تھے ہی جب پانی سال کی عمر ہوئی آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں اوروہ بھی مقام الواء میں جوجنگل بیابان تھا۔ وہاں سے آپ کی با ندی ام ایمن رضی اللہ عنہا مکم معظمہ لے گئیں۔ آپ کے داواعبد المطلب نے آپ کی پرورش کی پھر چند سال بعدان کی بھی وفات ہوگئ تو آپ کی چالا بوطالب نے آپ کی کوارش کی ای کوفر بایا: اَلَمُ یَجدُدُک کے پچاالوطالب نے آپ کی کفالت کی ذمد داری لی اور بری مجبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کی ای کوفر بایا: اَلَمُ یَجدُدُک سَاتُ الله فَاوْنی (کیا ہے بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی مفالت کی ای کوفر بایا: اَلَمُ مَا الله علی ساتھ پرورش کرائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور انعام ہے۔ وَ وَ جَدَدُک صَالَا الله فَهَدٰی (اور اللہ نے آپ کی کفالت کی ان کو بھی بنا دیا)۔ اس میں دوسرا انعام بیان فر ما یا اوروہ ہے کہ آپ ای سے پڑھے کھے نہیں تھے۔ جن لوگوں نے آپ کی کفالت کی ان کو بھی خیال نہ آیا کہ آپ کو کہ کے بڑھا کی با ہر کے لوگوں سے بھی کوئی میں جو لی نی شر مایا ہے۔ مَا کُون تَ تَدُورِی مَا الْکِمُنُ وَلِکُنُ جَعَدُنهُ نُورًا نَّ اللّهِ کَمَا الله کی ای سے باکہ سرورۃ الثور کی میں فر مایا ہے۔ مَا کُون تَ تَدُورِی مَا الْکِمُنُ وَلَکُنُ جَعَدُنهُ نُورًا نَّ اللّهِ ایمن اللّه عِبَادِیاً اللّه کی اللّه کی کہ ہم مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِیاً الله کی مَا الْکِمُنْ وَلَکِنُ جَعَدُنهُ نُورًا نَّ اللّهِ کَمَانُ اللّهُ مِنْ عَبَادِیًا .

الله تعالی نے کرم فرمایا آپ کونبوت اور رسالت سے نوازا، کامل اور جامع شریعت عطافر مائی ، اپی معرفت بھی عطاء کی ملائکہ سے متعلق بھی علوم دیے ، حضرات گزشتہ انبیاء کرام علیم السلام اور ان کی امتوں کے احوال بھی بتائے آخرت کی تفصیلات سے 414

بھی آگاہ قرمایا، اصحاب جنت اور اصحاب جہنم کے احواں سے بھی باخر قرمایا اور وہ علوم نصیب فرمائے جو کی کؤیس دیے۔ سورة النماء میں فرمایا: وَعَلَّمَکَ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصُلُ اللهِ عُلَيْکَ عَظِيْمًا (اور الله نے آپ کو

وہ سکھایا جوآپنیں جانے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بر افضل ہے)۔

ين الرائل من فرمايا : إِنَّ فَصَلْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (بلاشبالله كالضل آپر بهت برام)-

(۱)قال القرطبی أی غافلاً عما يراد بک من امر النبوة فهداک ای ارشدک والضلال هنا بمعنی الغفلة كقوله جل شداء و لا يسل ربی و لا ينسی ای لا يغفل وقال فی حق نبيه وان كتب من قبله لمن الغفلين وقال قوم ضالا لم تكن تدری القران والشرائع فهداک الله القرآن وشرائع الاسلام (علام قرطبی قرماتے بی مطلب بیہ کرآ پ سے نبوت كا جوكام مقصود تھا آ پ اس سے بغیر شخاو الله تعالی كار بنمائی كی بهال پرضلال بغیری معنی میں ہے۔ بھے الله تعالی كارشاد ہے۔ لا يضل ربی و لا ينسی سین وہ فال (بغیر) میں ہوتا اور الله تعالی نے آپ كے بارے می فرمایا و ان كت من قبله لمن الغافلين آ پ اس سے پہلے بغیر شخص اور ایک برعاحت نے کہا ہے كرمالاً كامطلب بیہ ہے كرآ پر آن كريم اور شرى ادكام كامل فیرس کھتے تھے۔ پھر الله تعالی نے قرآن كريم اور شرى ادكام كامل فیرس کھتے تھے۔ پھر الله تعالی نے قرآن كريم اور شرى ادكام كامل

پھر فرمایا: وَوَجَدَکَ عَائِلا فَاغْنَی (اوراللَّه تعالیٰ نے آپ و بال والا پایاسو آپ وُفِی کردیا)۔ آپ کی کفالت آپ کے پھا ابوطالب کرتے رہے کین وہ مالدار آدی نہیں سے نہیں کے ساتھ گزربسر کرنا ہوتا تھا جوان کا حال تھا وہ کا حال تھا وہ آپ کا امانت داری کی صفت مشہور تھی۔ حضرت فدیجہ رضی الله عنہا تجارت کے لئے اپنا ال ملک شام بھیجا کرتی تھیں (جیسا کہ اہلِ مکہ کا طریقہ تھا) جب آنحضرت علیلی کے مرجبیں سال ہوئی تو انہوں نے آپ کی صفات من کر آپ کو بطور مضار بت تجارت کا مال دے کر ملک شام جانے کی درخواست کی آپ نے منظور فرمالی۔ حضرت فدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجہ ویا آپ ملک شام جو اپس تشریف لائے تو حضرت فدیجہ کے غلام نے آپ کی بڑی بڑی صفات بیان کیس اور وہ باتیں تا کیں جن کا ظہور موما نہیں ہوا کرتا نیز مال تجارت میں نفع بھی بہت زیادہ ہوا حضرت فدیجہ بیوہ عورت تھیں۔ پہلے دوشو ہروں کے نکاح میں رہ بھی تھیں ان سے اولاد بھی تھی انہوں نے آپ کو نظر و نے کہ الدارعورت تھیں انہوں نے اپنیا ملک شام کے دیگر افراد آپ کے ساتھ گئے اور حضرت فدیجہ الدارعورت تھیں انہوں نے اپنیا میں آپ کو نظر و نے کاح ت و سے دیا (جیسا حضرت فدیجہ الدارعورت تھیں انہوں نے اپنیا میں آپ کو نظر و نے کاح ت و سے دیا (جیسا حضرت فدیجہ الدارعورت تھیں انہوں نے اپنیا میں آپ کو نظر و نے کاح ت و سے دیا رہا ہوں کے درمیاں ہوں کے رہاں بوا کرتا ہے کا تھی میں انہوں نے اپنیا میں آپ کو نظر و کرتے کاح ت و سے دیا رہاں ہوں کے درمیاں ہوں کہ کامیاں ہوں کے درمیاں ہوں کہ کہاں بوا کرتا ہے۔

وَاَمَّاالسَّافِلُ فَلا النَّهُورُ (اورليكن والكرف والكومت جمر كے) جس طرح يتم بچه بارو مدكار ووتا ہاس كے لئے رحبت اور شققت كى ضرورت ہوتى ہاس طرح بعض مرتبہ غيريتم بھى حاجت مند ہوجاتا ہا ورحاجت مندى اس سوال كرنے پر مجبور كرديتى ہے جب كوئى سوال كرنے آئے تو اسے بچھ ديكر خوش كركے رخصت كياجائے اگرائي پاس بچھ ديخ د

لئے نہ ہوتو کم از کم اس سے زم سے بات کرلیں تا کہ اس تکلیف پراضا فہ نہ ہوجس نے سوال کرنے کے لئے مجود کیا، سائل کوجھڑک اظلم وزیادتی کی بات ہے ایک تو اس کو کچھ دیانہیں اور پھر او پر سے جھڑک دیا، بیابل ایمان کی شان کے خلاف ہے ایک حدیث میں بیارشاد ہے: دُدُو االسّسَائِلَ وَلُو بِظِلْفٍ مُحَوَّق (سوال کرنے والے کو کچھ دیکرواپس کیا کرواگر چہ جلا ہوا کھر ہی ہو)۔
بہت سے بیشہ ورسائل ہوتے ہیں جو حقیقت میں بین ہوتے، ایسے لوگوں کوسوال نہیں کرنا چاہیئے ہر شخص کو اپنی اپنی

بہت سے پیشہ ورسائل ہوتے ہیں جو حقیقت یں محان ہیں ہوئے ،ایسے تو توں و سوال بیل فرنا چاہیے ہر ان کوا ہیں اپ ذمہ داری بتادی گئی۔ مانگنے والا مانگنے سے پر ہیز کرے اور جس سے ما نگا جائے وہ سائل کی مجوری د مکھ کرخرچ کردے سائل کو جھڑ کے بھی نہیں کیا معلوم مستحق بھی ہواورغورو کار بھی کرے حاجت مندول کو تلاش بھی کرے۔

وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ (اورآبانيدربَى نعت كويان يج)-

الله تعالی نے آپ کو بہت بردی تعداد میں تعتیں عطافر مائیں، دنیا میں بھی تعتوں سے سرفراز فر مایا، مال بھی دیا، شہرت و عظمت بھی دی اور سب سے بردی تعت جس سے الله تعالی نے سرفراز فر مایا، وہ نبوت اور رسالت کی تعت ہے آپ کے کروڑوں امتی گزر چکے ہیں اور کروڑوں موجود ہیں اور انشاء الله تعالی کروڑوں قیامت تک آئیں گے اور ہروقت آپ پر کروڑوں درود بھیج جاتے ہیں الله تعالی نعتوں کی قدردانی کریں اس قدردانی میں بین ہی ہے کہ آپ الله تعالی کی تعتوں کو بیان فرمائیں۔ (البعة تحدیث بالعمت کے نام پر فرمائیں۔ اس میں آپ کی امت کو بھی تعلیم دیدی کہ الله تعالی کی تعتوں کو بیان کیا کریں۔ (البعة تحدیث بالعمت کے نام پر ریا کاری اور خودستانی اور فخروم بابات نہ ہو)۔

معلوم ہواتحدیث بالعمت اپنے حال اور مال اور قال تینوں سے ہونی چا بیئے شرط وہی ہے کے صرف اللہ کی تعمت ذکر کرنے ک نیت ہو برائی بگھار نا اور ریا کاری مقصود نہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ: کُلُ مَا شِئْتَ وَالْبَسُ مَا شِئْتَ مَا اَحُطَاتَکَ اَتَّنَان سَرَف وَمحیلة. (رواو ابناری فرتھ تالب بیاف المقلق)

( کھا جُوچاہے اور پہن جوچاہے جب تک کدو چیزیں نہوں، ایک فضول خرچی دوسرے تکبر)۔

فا كده: بسورة والفحى بے ليرة خرى سورة والناس كفتم تك برسورة كفتم پرتكبير بردهنا حفرات قراء كرام كے برد كيسنت بن ابن جردى رومة الله عليه نے برد كيسنت بن ابن جردى رحمة الله عليه نے برد كيسنت بن ابن جردى رحمة الله عليه نے ابن معروف كتاب النشر فى القراء سالعشر كة خريس ضحه ٢٠٥ سے ليكر صفح ١٩٠٨ تك اس پر بہت لمى بحث كى به اور حصر كے صغے اور حصرات قراء كرام كاعمل اور حديث كى سند پرخوب جى كھول كركھا ہے اور مسددك حاكم كا بھى حواله ديا ہے ۔ اس سلسله ميں حضرات محد شين كرام حديث مسلسل بالقراء بھى نقل كرتے ہيں جو قارى مقرى عبدالله ابن كثير كى (احد القراء السبعة ) كے راوى ابوالحن محد بن احمد البذى رحمة الله عليه سے مرفوعاً مروى ہے حضرت شاہ ولى الله صاحب رحمة الله عليه نے بھى اس كوا پنى مسلسلات ميں ذكركيا ہے چونكہ حضرت امام بزى رحمة الله عليه حديث كے راوى ہيں اس لئے ان كن د كي تو تكبير پر هنام شروع اور مسنون ميں ذكركيا ہے چونكہ حضرت امام بزى رحمة الله عليه حديث كے راوى ہيں اس لئے ان كن د كي تو تكبير پر هنام شروع اور مسنون

ای طرح سورہ ہمزہ کے ختم پرنون تنوین کو کسرہ دے کراکٹد اُ کمر کے لام سے ملادیاجائے سے بات حضرات اسا تذہ کرام سے بھنے اورمش كرنے سے متعلق بے حاشيہ ميں حافظ الوعرواني رحمة الله عليه كى كتاب التيسير كى عبارت نقل كردى كى بال علم ملاحظ فرماليس\_ (قال ابوعمر و فاعلم ايدك الله تعالى ان البزي روى عن ابن كثير باسناده انه كان يكبر من اخر والصحى مع فارغه من كل سورة الى اخر قل اعوذ برب الناس يصل التكبير باحر السورة وان شاء القارى قطع عليه وابتداء بالتسمية موصولة باول السورة التي بعدهاو أن شاء وصل التكبير بالتسمية باول السورة والا يجوز القطع على التسمية أذا وصلت بالتكبير وقد كان بعض اهل الاداء يقطع على إواخر السور ثم يبتدى بالتكبير موصولا بالتسمية وكذا روى النقاش عن ابي ربيعة عن البزي وبذلك قرات على الفارسي عنه والاحاديث الواردة عن للكيين بالتكبير دالة على ما ابتدانابه لان فيها مع وهي تدل على الصحة والاجتماع واذا أكبر في أخر سورة الناس قرا فاتحة الكتاب و خمس أيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين الى قوله تعالى اولئك هُمُ الْمُقْلِحُونَ ثم دعا بدعاء الختمة وهذا يسمى الحال المر تحل و في جميع ماقدمناه احاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير ولها موضع غير هذا قد ذكرنا ها فيه واحتلف اهل الاداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول الله اكبر لا غير ودليلهم على صحة ذلك جميع الاحاديث الواردة بذلك من غير زيادة كما حدثنا ابو الفتح شيخنا قال حدثنا ابوالحسن المقرى قال حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا الحسن بن مخلد قال حدثنا البزي قال قرات على عكرمة بن سليمان و قال قراء ت على اسمعيل بن عبدالله بن قسطنطين فلما بلغت والضحي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فاني قرات على عبدالله بن كثير فامرني بذلك واخبرني ابن كثير انه قرا على مجاهد فامره بذلك واخبره مجاهد انه قرا على عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فامره بذالك واخبره ابن عباس انه قراء على ابي بن كعب رضي الله عنه فامره بذلك واخبره ابي انه قراء على رسول الله عَلَيْتُ فامره بذلك و كان احرون يقولون لا اله الا اللهوالله كبر فيهللون قبل التكبير واستدلوا على صحة ذلك بما حدثنا فارس بن احمد المقرى قال حدثنا عبدالباقي بن الحسن قال حدثنا احمد بن مسلم الختلي واحمد بن صالح قالاحدثنا الحسن بن الحباب قال سالت البزي عن التكبير كيف هو فقال لي لا اله الا الله والله اكبر قال ابوعمرو ابن الحباب هذا من اهل الاتقان والصبط و صدق للهجة بمكان لا يجهله احد من علماء هذه الصنعة وبهذا قرات على ابي الفتح و قرات على غيره بما تقدم. واعلم ان القاري اذا وصل التكبير باخر السورة فان كان اخرها ساكنا كسره لالتقاء الساكنين نحو فحدث الله اكبر فارغب الله اكبر وان كان منونا كسره ايضا كذلك سواء كان الحرف المنون مفتوحا او مضموماً او مكسوراً نحوتوا بان الله اكبر ولحبير الله اكبر و من مسد الله اكبر و شبهه وان كان آخر السورة مفتوحا فتحه وان كان اخر السورة مكسوراكسره وان كان مضموماً ضمه لحو قوله تعالىٰ اذا حسيد الله اكبر والناس اللهاكبر والابترالله اكبر و شبهه وان كان اخر السورة هاء كناية موصولة بواو حذف صلتها للمساكنين نحوربه الله اكبر و شرا يره الله اكبر قال أبو عمرو واسقطت الف الوصل التي في أول اسم الله تعالى في جميع ذلك استغناء عنها. فاعلم أيدك الله تعالى ذلك موفقا لطريق الحق ومنهاج الصواب واليه المرجع والماب

(ابوعمرودانی رحمة الله علیہ کتے بیں الله تعالیٰ آپ کی مدوکر ہے توجان لے کہ علامہ بزی نے حافظ ابن کیئر سے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہ سورۃ الشخی سے آخری سورۃ تک برسورہ کے آخر پر تکبیر کہتے تھے تکبیر کوسورۃ کے آخر کے ساتھ متصل کرتے تھے۔ اوراگر چاہے تو سورۃ کی ابتداء میں سیدے ساتھ تنبیر کو متصل کرے اور جب سید کو تحبیر کے ساتھ طائے تو پھر تھی۔ پروقف جائز نہیں ہے۔ بعض اہل اواء سورۃ کے آخر پروقف کرتے اور تحبیر کے ساتھ طائے تو پھر تھیں۔ کے ساتھ طائے تو پھر تھیں۔ کے ساتھ طائر پھر شروع کرتے۔ فقائی نے ابن رہید سے اوران بوں نے علامہ بزی سے ای طرح نقل کیا ہے اوران سے علی الفاری کی قراءت

بھی ای طرح ہے۔اور تکبیر کے بارے میں ملیین سے مروی احادیث بھی ای پر دلالت کرتی ہیں۔ جوہم نے شروع میں بیان کیا ہے کیونکہ میصحت و اجماع دونوں پر دلالت كرتى بيں اور جب سورة الناس كے آخر ميں كيمير كيتو سورة فاتحداور سورة البقره كى ابتدائى يائح آيتي توفيين كے شار كے مطابق الدوت كريداولنك هدم المصفلحون تك فرقم قرآن كى دعاير صداى كانام حال مرتحل بداور جو يجيم في ذكر كياب الباريين مشہورا حادیث ہیں جوعلاء نے روایت کی ہیں اورا کی دوسرے کی تائید کرتی ہیں بیا حادیث حافظ ابن کثیر کے مل کے محج ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔اور اسسئل کی تفصیل کامقام اس مقام کے علاوہ اور ہے ہم نے دہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور تجبیر کے الفاظ میں اہل اداء کا اختلاف معجم الله اکبر کہتے تھے نہ کہ کوئی اور جیسا کہ ہم ہے ہمارے نیخ ابوالفتح نے ان سے ابوالحن المقر ی نے ان سے احمد بن سالم نے ان سے حسن بن مخلد نے ان سے بزی نے بیاث کیا میں نے عکرمہ بن سلیمان سے پڑھا۔انہوں نے اساعیل بن عبداللہ بن مطعطین سے پڑھاوہ کہتے ہیں جب میں واضحی پر پہنچا تو اساعیل نے تکبیر کی حتی کہ ہرسورة کے خاتمہ پرانہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن کثیر پر پڑھااس نے مجھےاس کا حکم دیا اور کہا کہ ابن کثیر نے مجھے بتلایا کہ اس نے حضرت مجابدے پڑھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس عللہ سے پڑھاتو انہوں نے اسے اس کا حکم دیا اور بتلایا کہ انہوں نے حضرت آنی بن کعب ور است میر مات از انہوں نے اس کا علم دیا۔ حضرت ابی نے انہیں ہٹلایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھاتو آپ نے مجھے ای کا علم فرمایا۔اور دیگر حفزات لا الدالا اللہ اکبر کہتے تھے۔لینی وہ تکبیرے پہلے تہلیل کرتے تھے۔اورانہوں نے اس سے اس کے مجمع ہونے براس سے استدلال کیا جوہم سےفارس بن مقری نے بیان کیا۔ان سےعبدالباقی بن حسن نے ان سےاحد بن سلم خلی اوراحد بن صالح نے ان سے حسن بن حباب نے بیان کیا۔ میں نے بزی سے عبیر کے بارے میں پوچھا کدوہ کیے ہے! تو انہوں نے مجھے لا الدالا الله اکبر بتلائی۔ابوعرو بن حباب کہتے ہیں بدال القان وضبط اورصد ق لہج کے مقام رکھنے والول سے مردی ہے۔ جس سے اس فن کے علاء میں کوئی نا واقف نہیں ہے اور میں نے ابوالفتح اور دیگر حضرات فركوره سابقہ سے يبى پرشا جان كے كہ جب قارى سورة كة خريس كيبر ملائة واگر سورة كا آخرى حرف ساكن بوقوا سے التقائے ساكنين كى دجہ كرودياجائ كارجيت فحدث الله اكبو فادغب المله اكبو اوراكرة خرى حف يرتؤين بوتواسي بحى كسره در يخواه وه توين والاحف مفتوح مو يامضموم ياكمورجي تسواب الله اكبر اور النحبير الله اكبر اور من مسد الله اكبر وغيره اورآ خرى عورة كاآخرى حرف مفتوح بهوا استمنتوح يز هـ اورا كر مكور بوتو كره يزهر الرمضموم بوتو ضمه يزهر جيا الله تعالى كاقول باذا حسد الله اكبو اور الناس الله اكبو اورالا بترالله ا كبروغيره ذالك اورا كرسورة كاآخرى حرف هاء موجس كاو يرواؤ موتواس واؤكوحذف كياجائ كالالقائ ساكنين كي وجد يصير ببالله اكبر اور شرایرہ اللہ اکبر۔ ابوعمر و کہتے ہیں ہمزہ وصلی جو کہ اسم اللہ کے شروع میں ہےوہ تمام جگہ گرجائے گااس کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ ہے )

# سِوْالِنْشِرَاجَوِيَّةُ تَهَى كُنْ الْكِ

سورة الانشراح كمي ہے اس مين آٹھ آيتيں ہيں

بِسُرِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برا مبر بان نها بت رحم والا ب

اَكُمْ نَشْرُحُ لَكَ صَدُركَ فِ وَوضَعُنَا عَنْكَ وِزْمَكَ فِي الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ فَ وَوَفَعْنَا لَكَ كيا بم نة پى فاطرة پاييز كثاره نيس كرديا، اور بم نة پرے آپ كاده يو جما تارديا جم نة آپ كى كرة در كى تى، اور بم نة آپ كى فاطر ذكر

ذِكْرُكَ فَيَانَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا فَيَاذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَ أَبِ كَالِمَدِ كِيارِ وَيَكَ مُوجِوده مثكلات كَمَاتُهَ مَا فَي مِنْكُ مُوجِوده مثكلات كَمَاتُهُ مَا فَي مِنْك

وَ إِلَىٰ رَبِكَ فَارْغَبُ هُ

اوراين رب كي طرف توجد كي

اَکُمُ نَشُو َ لَکَ صَدُرک (کیابم نے آپ کاسینہ کی کولدیا)۔یا استفہام تقریری ہے،مطلب یہ ہے کہ آپ

اس کوجانے اور مانے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کولور نبوت نے بھی بھر دیا اور علم ومعرفت ہے بھی ایمان کی دولت ہے بھی ،مبر وشکر ہے بھی ، کتاب وحکمت ہے بھی ،قوت بر داشت ہے بھی ، وی کی ذمہ داری اٹھانے ہے بھی ، دعوت ایمان پر اور دعوت ایمان پر انعام فر مائے ان میں ایک بہت برا انعام شرح صدر بھی ہے آپ کی برکت سے آپ کی امت کو بھی شرح صدر کی نعمت حاصل ہوگئ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے آپ کی امت کو بھی شرح صدر کی نعمت حاصل ہوگئ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہے ہو ایمان ہوتا ہے تو برسول اللہ علیہ ناز کی دیا گریا ہوتا ہے تو بھی جاتا ہے۔عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے فرمایا ہاں اس کی بینشانی ہے کہ دار الغرور (دھو کہ دالاگر لیمن دنیا) سے بچتار ہے اور دار الخلود ( لیمن بھیشد ہے گھر ) کی طرف توجہ دیا ورموت کے آنے سے پہلے اس کی تیار کی رسول اللہ وضوع سے بھتار ہے اور دار الخلود ( لیمن بھیشد ہے گھر ) کی طرف توجہ دیا ورموت کے آنے سے پہلے اس کی تیار کی دیا اس کی اللہ اس کی دیان کان المقلاق موقع میں اللہ کان المقلاق موقع میں اللہ کان المقلاق موقع میں اللہ کان المقلاق موقع میں دوروں کے آئے سے بھتار ہے اور دار الخلود ( لیمن بھیشد ہے گھر ) کی طرف توجہ دیا کھا ورموت کے آئے نے پہلے اس کی تیار کی دیا اس کی دوروں کے آئے کے دوروں کو کہ دوروں کیا ہوں کیا کہ دوروں کیا کہ دوروں کو کہ دوروں کیا کہ کیا کہ کیا کہ دوروں کیا کہ کو کھی کے دوروں کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کو کھی کی کھی کی کیا کو کھی کی کھیل کھیں کیا کہ کھی کیا کہ کو کھی کی کھیل کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کی کھیل کے کہ کو کھی کیا کہ کیا کہ کو کھی کی کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھی کی کھی کی کھی کی کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کی کھیل کیا کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھی کھی کو کھی کھی کی کھی کی کھیل کیا کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کھی کی کھی کھی کھی کی کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کی کھیل کی کھی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھیل کے کہ کھی کی کھی کھی ک

بعض حضرات نے یہاں ان روایات کا بھی ذکر کیا ہے جن میں آنخضرت عظیقہ کے قلب مبارک کو چاک کر کے علم اور حکمت سے بعردیا گیا تھا اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ کام کیا۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اپنی رضا گی والدہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں بچپن میں رہتے تھے اور ایک مرتبہ معراج کی رات میں پیش آیا۔ (کارواو ابخاری وسلم)

ای طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر برہ ہ کا ہے۔ در منثور میں صفحہ۳۱ تا ج۲ میں نقل کیا ہے اس وقت آپ کی عمر میں سال چند ماہ تھی صاحب در منثور نے بیدواقعہ زوا کد مسندا حمد سے نقل کیا ہے۔

وَوَضَعُنا عَنْکَ وِزْرَکَ ﷺ الَّذِی اَنْقَصَ ظَهُرَکَ ﷺ (اورہُم نے آپ کاوہ بوجھ اٹھادیا یعنی دورکردیا جس نے آپ کی کر توڑ دی) اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ فتح کی آیت: لِیَغْفِرَ لَکَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَخُورَ کے ہم معنی ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے اعمال جوآپ لینے ففر لکک الله مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَخُورَ کے ہم معنی ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے اعمال جوآپ سے لغزش کے طور پر بلاارادہ یا خطاء اجتہادی کے طور پر صادر ہوئے ان کا جو بوجھ آپ محسول کرتے تھے اور اس بوجھ کا اس فقر احساس نے ایک کرتوڑ دی تھی تعنی خوب زیادہ بوجھ کی بنادیا تھا، وہ بوجھ ہم نے ہنادیا یعن سب پھے معاف کردیا۔

مقا کہ اس احساس نے آپ کی کرتوڑ دی تھی تعنی خوب زیادہ بوجھ کی بنادیا تھا، وہ بوجھ ہم نے ہنادیا یعن سب پھے معاف کردیا۔

احقر کے خیال میں اس آیت کوسورہ فتح کی آیت میں لینے کے بجائے یہ معنی لیما زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جوعلامہ قرطی نے عبدالعزیزین کی اور حضرت ابوعبیدہ سے نقل کیا، لیمن حففنا عنک اعباء النبو قو القیام بھا حتی لا تشقل علیک ۔ لیمنی ہم نے نبوت سے متعلقہ ذمہ داریوں کو ہاکا کردیا تا کہ آپ کو بھاری معلوم نہ ہوں، در حقیقت اللہ تعالی نے آپ کو فضیلت بھی بہت دی اور کام بھی بہت دیا مشرکین کے درمیان تو حیدی بات اٹھا تا برا اسخت مرحلہ تھا۔ آپ کو تعالی نے مبردیا اور استقامت بخشی پھرایمان کے داستے کھل گئے، تکلیفیس بہت پنجیس جن کو آپ برداشت کرتے بھے گئے اللہ تعالی نے مبردیا اور استقامت بخشی پھرایمان کے داستے کھل گئے، آپ کے صحابہ بھی کار دعوت عام ہوگئے۔ فصلی اللہ علیہ و علی من جاھد معه۔

وَرَفَعُنَا لَکَ ذِکُرکَ (اورہم نے آپ کاذکر بلندکردیا) اس کی تفصیل بہت بڑی ہے اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملادیا اذان میں ، اقامت میں ، تشہد میں ، خطبوں میں ، کتابوں میں ، وعظوں میں ، تقریروں میں ہے اللہ تعالی نے آپ کو عالم بالا میں بلایا آسانوں کی سیر کرائی ، سدرة المنتہیٰ تک اللہ تعالی ہے نام کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے ۔ اللہ تعالی نے آپ کو عالم بالا میں بلایا آسانوں کی سیر کرائی ، سدرة المنتہیٰ تک پہنچایا جب کی آسان تک پہنچ ہے تھے وصفرت جرائیل القائیل دروازہ کھلواتے تھے، وہاں سے بوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں ؟ وہ

جواب دیے تھے کہ میں جریل ہوں چرسوال ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، وہ جواب دیے تھے کہ جم عظیہ اس طرح سے متام آسانوں میں آپ کی رفعت شان کا جہ چا ہوا۔ علامہ قرطبی نے بعض حفرات سے اس کی تغییر میں بی بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرات انبیاء کرام پر بازل ہونے والی کتابوں میں آپ کا تذکرہ فر مایا اوران کو تھم دیا کہ آپ کی تشریف لانے کی بشارت دیں اور آخرت میں آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ جبکہ آپ کو مقام محمود عطاکیا جائے گا اوراس وقت اولین و آخرین رشک کریں گے۔ آپ کو کو شرعص اور آخرت میں آپ کا ذکر کرتے ہی ہیں اہلی تفریس ہوی تعداد میں ایسے لوگ عطاکر دیا جائے گا۔ دنیا میں اہلی ایمان تو محبت اور عقیدت سے آپ کا ذکر کرتے ہی ہیں اہلی تفریس بھی ہوی تعداد میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا داری کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا لیکن آپ کی رسالت و نبوت اور رفعت و عظمت کے قائل ہوئے آپ کی توصیف و تعریف میں کا فروں نے مضامین بھی لکھے ہیں اور نعیش بھی کہی ہیں اور سیرت کے جلسوں مضر ہو کر آپ کی صفات اور کمالات برابر بیان کرتے رہتے ہیں۔

فَانَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا ﴿ إِنْ مَكَ مَكَاتِ كَمَاتِهِ آمَانَى بِيثِكَ مَكات كِمَاتِهِ آمَانَى ہِ )۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ جومشکلات در پیش میں یہ بمیشہ نہیں رہیں گی اور اسے مستقل ایک قانون کے طریقہ پر بیان فرمادیا کہ بیشک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے ہے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے اس کلمہ کو دومر تبہ فرمایا جو آپ کے بہت زیادہ تیلی کا باعث ہے ، آپ کے بعد آنے والے آپ کی امت کے افراد واشخاص جب آپ کے بتائے ہوئے کے مامیدر کھیں، کاموں میں گئیں اور دینی دعوت میں مشغول ہوں مشکلات سے پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے دور ہونے کی امیدر کھیں، ابتداء میں مشکلات ہوتی ہیں پھر ایک ایک کر کے چھٹی چلی جاتی ہیں۔

تفیر درمنثور میں بحوالہ عبدالرزاق وابن جریروحاکم ویبیق حفرت حن (مرسلا) سے قبل کیا ہے کہ ایک دن رسول الله علیہ کے بہت خوشی کی حالت میں ہنتے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ فرمارہے بتھے کُنُ یَّغُلِبَ عُسُو یُسُویُن (کہ ایک مشکل دو آسانیوں پرغالب نہیں ہوگی) اور آپ یہ پڑھ رہے تھے۔ فَاِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ﷺ

دوسری روایت میں یوں ہے جو بحوالہ طبرانی اور حاکم و بیہی (فی شعب الایمان) حضرت انس بن مالک علیہ نے قبل کی ہے۔ نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ قشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے ایک پھر تھا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل آئے جو اس پھر میں اندر داخل ہو جائے تو آسانی بھی آئے گی جو اس کے پیچھے سے داخل ہوگی اور اس کو تکال دے گی اس پر اللہ تعالی شانہ نے آیت کر یہ:
فَانَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّ اللَّهِ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا تازل فرمائی۔

حضرات علاء کرام نے فرمایا ہے کہ جب کسی اسم کومعرف باللام ذکر کیاجائے پھراسی طرح دوبارہ اس کا اعادہ کیا جائے تو دونوں ایک ہی شارہوں گے اور اگر کسی اسم کوئکرہ لایا جائے اور پھراس کا بصورت نکرہ اعادہ کردیا جائے تو دونوں کوعلیحدہ علیحدہ سمجھا جائے گا۔ جب آیت کریمہ میں عمر کو دوبار معرف لایا گیا اور پیر کو دوبار نکرہ لایا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ ہوگیا اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ پوری دنیا ایک ہی ہے اس میں جو مشکلات ہیں ان کا مجموعہ تھی واحد ہے مشکلات کے بعد دنیا ہی میں آسانی آتی رہتی ہے ایک آسانی تو یہ ہوئی ، اور دوسری آسانی وہ ہے جو اہلِ ایمان کو آخرت میں نھیب ہوگی جس کا فسنسنی سیری بڑی ہوی گلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بڑی ہوی گلائیسٹو کی مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بڑی ہوی آسانیاں نھیب ہوجا کیں اس کی کھی حیثیت نہیں۔

اس كے بعد اللہ جل شان نے حكم فرمايا: فَافْ ا فَرَغُتَ فَانْصَبُ (جب آب فارغ موجا كين تو محت كام من لگ

جائیں)۔ یعن داعیانہ محت میں آپ کا اختفال خوب زیادہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کودین حق کی دعوت دیتے ہیں اللہ کا احکام پہنچاتے ہیں۔ اس میں بہت ساوقت خرج ہوجاتا ہے یہ نیر ہے اللہ تعالیٰ شانہ کے تھم سے ہاں میں مشغول ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے لیکن الی عبادت جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو بندوں کا توسط بالکل ہی نہ ہوا لی عبادت کرنا ضروری ہے جب آپ کو دعوت اور تبلیغ کے کاموں سے فرصت مل جایا کر سے تو آپ اپنی ظوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کریں، تا کہ اس عبادت کا کیف بھی حاصل ہوا دورہ اجروثواب بھی ملے جو براور است عبادت اور انا بت میں ہے۔ اور حقیقت میں یہ جو بلا واسطہ ہے بھی اصل عبادت ہے بندوں کو جوتو حید اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہوئی ہے ہاں کا حاصل بھی تو یہی ہے کہ سب لوگ ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں جس کے لئے ان کی تخلیق ہوئی ہے ہے۔ اس کا حاصل بھی تو یہی ہے کہ سب لوگ ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں جس کے لئے ان کی تخلیق اس پر جے سورہ والذاریات کی آیت و مَا حَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعُبُدُونِ ہُمَٰ میں بیان فرمایا ہے رسول اللہ علی ہوں کو جو تو این کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول رہتے تھے آپ را توں رات نماز میں کھڑ ہے۔ تھے جس سے آپ کے قدم مبارک موج جاتے تھے۔

عرب سے آپ کے قدم مبارک موج جاتے تھے۔

وَ اللَّي رَبِّكَ فَارُغَبُ (اور اپنے رب كى طرف رغبت كيجئ) - يعنى نماز، دعا، مناجات، ذكر، تضرع، زارى ميں مشغول ہوجائيں -

فَانْصَبُ كَارْجَهُ مُنت كِيا يَجِيّ كَيا كَيا مِي كَوْنَد ينصب بمعنى مشقت مشتق ہے،اس ميں اس طرف اشارہ ہے كہ عبادات ميں اس قدرلگنا چاہيئے كفس تھن محسوس كرنے لگے،نفس كى آسانى پر ندچھوڑ ہے اگرنفس كا آرام اور رضامندى ديكھى تووہ فرض بھى ٹھيک طرح سے اواندكرنے دے گا۔

وهذه آخر تفسير سورة الانشراح والحمد لله العليم العلى الفتاح، والصلواة على سيد رسله صاحب الانشراح و مروح الارواح و على اله وصحبه اصحاب النجاح والفلاح و على من نام بعدهم بالصلاح والاصلاح

# سوة والتين والت

## غَيْرُمَنْنُونٍ قَوْمَا يُكُنِّ بُكَ بَعْثُ لُ بِالدِّينِ قَاكَيْسَ اللَّهُ بِأَخْكُمِ الْخُكِمِينَ هَ

ہے جو کہی منقطع نہ ہوگا، پھرکون می چیز تھے کو قیامت کے بارے میں منکر بناری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے

قضعه بين اوبرسوره والتين كاتر جمه كها كياب الله تعالى شانه نے تين اور زينون اور البلد الامين (شهر مكه كرمه) اور طور سينين کی قسم کھا کرانسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے احسن تقویم میں پیدا کیا پھراسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا۔ تینن انجیر کو کتے ہیں اور زیتون ایک مشہور درخت ہے جس کے پھلوں ہے تیل نکالتے ہیں جے سورۃ النور میں شَبَحَرَةٌ مُبَارَ كَةٌ سے تعبیر فرمایا ہے۔تیسرامقسم بر جس کی شم کھائی گئ) طُورِ سِنِینَ ہے۔ای کوسورہ مومنون میں طُورِ سَیْنَآء فرمایا ہے بدوہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موی الطفی کو اللہ تعالی ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ تین اور زینون کشر البركت اوركثير المنافع درخت بين اوركوه طور كامشرف موناتو واضح ہى ہے۔ چوتھامقسم بدالبلد الامين ليعني مكم معظمه ہے،اس كاكثير البركت مون بھى معلوم بى بومال كعبه كرمه ب جي سورة آل عمران ميس مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فرمايا بان جارول چزوں کا قتم کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو آخسن تَقُويم (سب سے اچھے سانچہ) میں پیدا فرمایا ہے، در حقیقت انسان الله تعالیٰ کی بہت ہی عجیب مخلوق ہے اس کی روح عقل شعور،ادراک بنہم وفراست تو بےمثال ہیں ہی،جسمانی ساخت، حسن و جمال، اعضاء وجوارح، قد و قامت، شیریں گفتگو، تمع و بھر، دیکھنے کی ادائیں، رفتارو گفتار کے ظریقے، قیام و بجود کے مظاہر، سب ہی عجیب وحسین میں جن میں مجموعی حثیت سے کوئی بھی اس کا شریک اور سہینہیں ہے۔انسان قد وقامت والا ہے اس کے دو پاؤں ہیں دو ہاتھ ہیں، پاؤل سے سرتک لمباقد ہے پھراس کے سرمیں چہرہ ہے جس میں منہاور آ تکھیں اور ناک کان ہیں۔ آ تھوں کی پتلیوں کی چک بخکھیوں کے اشارے ، ہونٹوں کی مسکراہٹ ، دانتوں کی جگمگاہٹ کوبھی ذہن میں لاؤ ، د ماغ میں مغز ہے سینه میں قلب ہے، دونوں علوم معارف کامخزن ومظہر ہیں ہر چیز حسن و جمال کا پیکر ہے۔ سر پر جو بال ہیں سرایازینت ہیں اور داڑھی کے جو بال ہیں وہ بھی زینت ہیں (داڑھی مونڈنے والوں کو برا تو لگے گالیکن بھکم حدیث سُبحان من زین الموجال باللحى والنساء بالذوائب بم نے لكھ بى ديا، مديث كاتر جمديہ باللَّتعالى پاك ب جس نے مردوں كوداڑھيوں ك ذر لیداورعورتوں کوسر کے بالوں کے ذریعیدزیت دی۔ (والدیث ذکر والداوی فی کنزالحقائن وعزاوالی الحام)

سرکے بینے سینہ ہاس میں دل ہے جو تد ہر کی جگہ ہے پھراس کے بینے پیٹ ہے جو خالی ہے اس کو جرنا پڑتا ہے۔انسان کے ہاتھوں کو دیکھوں دی انگلیاں ہیں، ہرا کی میں تین تین پورے ہیں۔ پھر تھیلی ہے جس میں انگوٹھا بھی لگا ہواسب انگلیاں مڑتی ہیں، موڑ نے ہے بھیلی میں بھی گہراؤ پیدا ہو جا تا ہے پھر پہنچے پر موڑ ہے اوپر کو دیکھوتو کہدیاں بھی مڑتی ہیں اور اوپر نظر ڈالو تو موٹ ھوں کے قریب بغلوں میں بھی موڑ ہے وہاں ہے دونوں ہاتھوا وپر کواٹھائے جائے ہیں اور عام حالات میں بنچے لئے رہے ہیں۔ دونوں انگوٹھ جو دونوں ہاتھوں میں ہیں ہو کہال کی چزیں ہیں۔اگر انگوٹھا نہ ہوتا تو اشیاء کے پکڑنے سے عاجز ہوتے۔ اس کے بغیر کسی چز کواٹھا نہیں سکتے ،منہ میں دانت ہیں جو چبانے کا کام دیتے ہیں اور ان کی سفیدی میں سرا پا جسن و جمال ہے،منہ میں زبان بھی ہے بات بھی کرتی اور چزوں کا مزہ بھی چکھتی ہے۔ سرمیں کان جوڑے ہیں، سنے کا کام تو سوراخوں ہی سے میں زبان بھی ہے بات بھی کرتی اور چزوں کا مزہ بھی جیہ حسن آگیا ہے،اور ایک بات اور مزیدار ہو وہ یہ کہ آگر کان انجر ہے ہوئے نہ ہوتے تیں کا دائے گئی پر بھی نظر ڈالو،اقصائے حال ہوتے تو جو خبر کی اور کے بڑی کی دونوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چشمہان پر تھہرار ہتا ہے۔ حروف کی اوا کئی پر بھی نظر ڈالو،اقصائے حال ہوتے کی دونوں کے بڑی مقروفر مادیا ہے سے لیکر ہونؤں کے بڑی صوراخوں کی اوا نیکی ہوتی ہے دخواتی کا ناشے جل مجدہ نے جس حرف کی اوا نیکی پر بھی نظر ڈالو،اقصائے حال کی کر ہونؤں کے بڑی صوراخوں کی اوا نیکی ہوتی ہے دخواتی کا ناشے جل مجدہ نے جس حرف کی اوا میکن کی دونے کی اوا نیکی ہوتی ہے دخواتی کا ناشے جل مجدہ نے جس حرف کی اوا نیکی ہوتی ہوتی ہوئی کی مقروفر مادیا ہے میں کہ بھوٹی ہے۔خالق کا ناشے جل مجدہ نے جس حرف کی اوا نیکی کی مقروفر مادیا ہے سے لیکر ہونؤں کی کر جی مقروفر میں کی دونوں کی اوا نیکی ہوتی ہوئی کی دونوں کی ہوئی ہوتی ہوئی ہوئی کی دونوں کی اور کی کر کی دونوں کی اور کیگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی دونوں کی اور کی کر بھی کی دونوں کی د

اس کےعلاوہ اور کسی جگہ ہے نہیں نکل سکتا۔

انسان قد وقامت کا پنچوالانصف حصہ کمر کے پنچ سے شروع ہوتا ہاں میں ٹانگیں ہیں جورانوں اور پنڈ کیوں اور گھٹوں پر مشمل ہیں ، ان کے درمیان شہوت کی چیز ہے اور تا پا کی کے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ کمر کا موڑ تھکنے کے لئے ہے جور کوع کرنے میں اور پیٹھتے ہیں ، ان کے درمیان شہوت کی چیز ہیں افرار کری پر ہیٹھتے ہیں تو پنچ کی چیز ہیں اٹھانے میں کام ویتا ہے ، پھر گھٹوں کا موڑ نہ ہوتا تو کری پر ہیٹھنا مشکل ہوجاتا ، پھر ابھر ہوئے ہوئے توں کا حسن و کھواور انگلیوں کا پیٹر لیاں لئکا لیتے ہیں ، اگر گھٹوں کا موڑ نہ ہوتا تو کری پر ہیٹھنا مشکل ہوجاتا ، پھر ابھر ہوئے ہوئے توں کا حسن و کھواور انگلیوں کا تناسب اور تئاس و کھوساتھ ، بی ناخنوں کے حسن و جمال پر بھی نظر ڈالو، اور ہاں پاؤں کا پھیلا کو بھی تو دیکھنا چاہیئے اگر پاؤں کی پیٹر اس اور تئاس و کھوساتھ ہو تا ہے ہو انگیں ختم ہوجا تیں تو میاں صاحب یہاں گرتے اور وہاں گرتے ، نہ چلتے نہ پھر تے نہ دوڑ تے نہ ہوئے تو غیرہ و غیرہ و غیرہ و غیرہ و غیرہ و غیرہ و نامی کی حسانی کا سرخان میں ہوا وا کیں ہیں ان کے حسن کو بھی انسان ہی تبجھ پاتا ہے جسمانی کمال و جمال کے علاوہ اللہ جل شانہ ہے تا انسان کو جوعقل وادراک نصیب فرمایا ہے جس کے دس کو بھی انسان ہی تبجھ پاتا ہے جسمانی کمال و جمال کے علاوہ اللہ جل شانہ ہی نائے ہے تا رام وراحت کی چیز ہیں ایجاد کی ہیں کے ذریعہ وہ دوسری مخلوقات پر حکمران ہے بحرو پر پر اس کی حکومت ہے اور جو پھی س نے اپنے آ رام وراحت کی چیز ہیں ایجاد کی ہیں عمارتیں بنائی ہیں طیار سے سارے چلائے ہیں ان سب میں اس کے ظاہری اعضاء اور فہم وادراک دونوں چیز وں کا دخل ہے۔

الله تعالى في النبر و النبك و جوفضيات اور فوقيت دى ب سورة الاسراء مين اس كے بار بين فرمايا: وَلَقَدُ كُوّ مُنا بَنِي الْحَمَ وَ حَمَلُنهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحُو وَرَزَقُنهُمْ مِّنَ الطَّيباتِ وَفَصَّلْنهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا الْحَمَ وَحَمَلُنهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا الله وَحَمَلُنهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا الله الله وَحَمَلُنهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحُو وَرَزَقُنهُمْ مِّنَ الطَّيباتِ وَفَصَّلْنهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا الله وَمَن المُعَلِيمِ مِن الله وَلَهُمُ عَلَى الله وَلَمْ الله وَلَمُ اللهُ عَلَى الله وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر

انسان کے احس تقویم ہونے کا ایک بہت برامظاہرہ اس میں بھی ہے کہ کسی بھی بدصورت سے بدصورت انسان سے سوال کیا جائے کہ تو فلا ان خوبصورت جیوان کی صورت میں داخل ہونے کو تیار ہے تو وہ ہر گر قبول نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے۔

تُمُّ وَكَذُنَهُ أَمِنُفَلَ سَافِلِينَ ( پُرېم انسان کو پنچ درجه والول سے بھی پنچی حالت میں لوٹاویت ہیں) بعض مفسرین کرام نے اس کا بید مطلب بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی شانہ نے اچھی صورت میں پیدا فر مایا اچھے سے اچھے میں ڈھال دیا تو بہت حسن و جمال کا پیکر بنادیا، وہ قوت اور طاقت کے ساتھ جیتار ہااور اپنے ناز وانداز دکھا تار ہا پھر جب اللہ تعالی نے بڑھا پادیا تو بہت گی گر دھی حالت میں ہوگیا، نظر بھی کمزور، کان بھی بہرت، دل میں خفقان اور بھول ونسیان، دماغ بریار، شعور اور ادر اک ختم، قد جمک گیا، کر کمان بن گی، ٹائنیں لڑکھڑ انے لکیس دوسروں پر وہال، خدمت کا محتاج، بید بدحالی بڑھا ہے میں انسان کو لاحق ہوجاتی

سوره لِنَّ مِن ای کوفر مایا ہے: وَمَنُ نَّعَمِّرُهُ نُنَکِّسُهُ فِیُ الْنَحَلَٰقِ اَفَلا یَعْقِلُونَ ﴿ اور ہم جس کی عمر زیادہ کردیتے ہیں اس کوسابقہ طبعی حالت برلوٹا دیتے ہیں )۔

اس کے بعد فرمایا اللّٰ الّٰذِینَ امّنُوا وَعَمِلُواالصّلِحْتِ (الآیه) (مَرْجُولوگ ایمان لائے اور ایکھ کام کے ان کے لئے برا اوّاب ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا)۔

اویر جو ثُمَّ رَدَدُنهُ اَسُفَلَ سَافِلِیُنَ کَاتَفیری گیاس کے مطابق مفسرین نے اس استثناء کا بیمطلب بتایا ہے کہ مومنین اور صالحین بندے برحال کی حالت کو پینی کر بھی نا کا منہیں رہتے وہ ایمان پر جے رہتے ہیں ان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ان

کا تواب جاری رہتا ہے اور یہ اجرموت کے بعد انہیں ل جائے گا جو بھی ختم نہ ہوگا (مطلب یہ ہوا کہ کافر اپنی قوت اور طاقت اور جوانی ہے دھوکہ کھا کر ایمان اور اعمال صالحہ ہے دور رہتا ہے پھر اسے دو ہر اخسران اور نقصان لاحق ہوجاتا ہے اول تو دنیا میں بڑھا ہے کی بدھالی دوم موت کے بعد دوزخ کا داخلہ اور وہاں کے عذاب کی فراوانی ) اور اہل ایمان ہر حال میں ایمان اور اعمالِ صالحہ پر جمیر ہے ہیں آخرت میں ان کیلئے ہے انتہا اجر ہے تفیر میں تکلف ہے استثناء کا جوڑ اطمینان بخش طریقے پر نہیں بیٹھتا۔ علی ہے تے میں آخرت میں ان کیلئے ہے انتہا اجر ہے تفیر میں تکلف ہے استثناء کا جوڑ اطمینان بخش طریقے پر نہیں بیٹھتا۔ علی علی علی اسلام سے جن حضرات نے آسف کی مسافل میں اور خارت میں محمد میں جو مصاحب معالم السافلین لان جمد میں مطلب ہے وقبال المسافلین المسافلین لان جمد میں مطلب ہے کہ پھر ہم نے اس کوآ گ کی طرف لوٹایا یعنی اسفل السافلین کی طرف کوٹایا یعنی اسٹور کی کوٹایا یعنی اسٹور کی کوٹر کوٹایا یعنی اسٹور کی کوٹر کوٹایا یعنی اسٹور کی کوٹایا یعنی اسٹور کوٹایا یعنی کوٹایا یعنی کوٹایا یعنی کوٹایا یعنی کوٹایا کوٹایا

لیخی حفرات حسن وقادہ دی اہر نے فرمایا ہے کہ اسفل السافلین سے دور خرم اد ہاس کے مختلف طبقات ہیں بعض بعض سے یہ جی اس صورت میں دونوں آ بیوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے انسان کوسب سے اچھے سانچہ میں ڈھالا ،حسن قامت اور حسن اعضاء کا جمال دے کراس پراحسان فرمایا سارے انسانوں کو اس انعام کے شکر یہ میں شکرگز ارایما نداراورا عمال صالحہ والا ہو تالا زم تھا کیکن انسانوں کی دو تسمیں ہوگئیں بعض مومن ہو گئے بعض کا فراور کا فروں میں بھی فرق مراتب ہان مراتب کے اعتبار سے جہنم کے طبقات میں داخلہ ہوگا ان میں بہت سے وہ بھی ہول گے جو اسفل السافلین میں جائیں گے جیسا کہ سورۃ النساء میں: اِنَّ الْسَمُنَافِقِیْنَ فِی اللَّدُ کِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فرمایا ہے۔ انسانوں کی یہ جماعت یعنی کافر جو دنیا میں حسن و جمال اور ایکھ قدوقا مت والے سے دونرخ میں جائیں گئے یہ دنیا کی خوبصورتی اور چال ڈھال اور ناز وانداز کی رفتار قیامت کے دن کچھ کام ندا ہے گی۔ بن آ دم کا دوسرا گروہ یعنی موشین صالحین دوز خ سے جائیں گے انہیں جنت نصیب ہوگی اور اعمال صالح کا اجروثو اب ہمیشہ ملتار ہےگا۔

صاحبروح المعانى نے اى معنى كور جي دى ہے حيث قبال شم المتبادر من السياق الاشارة الى حال الكافر يوم القيامة وانه يكون على اقبح صورة وابشعها بعد ان كان على احسن صورة وابدعها لعدم شكر وتلك المنعمة وعمله بموجبها. (كرآپ نے كہاسيات كلام سے يہ بحصين آتا ہے كہ يہ قيامت كدن كافرى حالت ہا وجوداس كروہ بہترين شكل والا اور عدو شكل والا تھا ان فعتوں كى ناشكرى اوران كر تقاضوں ير عمل نہ كرنے كى وجب برتين حالت وبرى صورت يرموكا)

یادر ہے کہ نفظ الانسان سے جنس انسان مراد ہے لہذا ہر انسان کا خوبصورتی میں ایک ہی طرح ہونا پھر اُسْفُلُ السَّافِلِين میں داخلہ ہونالازم نہیں آتا۔

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ (سواے انسان اس كے بعد تجھے كيا چرز قيامت كا جھلانے والا بنار ہى ہے)۔مطلب يہ ہے كہ اے انسان تجھے اپن تخلیق حالت معلوم ہے كہ كس طرح پيدا كيا گيا اور تجھے كيسى حسين تقويم ميں وجود بخشا گيا توايک حالت سے دوسرى حالت ميں نتقل ہوتا رہا۔ يہ سب د يكھے ہوئے اور خالق كا كنات جل مجدہ كی قدرت كو بجھے ہوئے اس بات كا كيے مظر ہورہا ہے كہ مرنے كے بعدا تھائے جائيں گے اور ايمان اور كفر اور اعمال كی جز اوس اسے جی ديسب تخلیق احوال و كيوكر تجھے الله كی قدرت كا يقين نہيں آتا جسے ان جزوں پر قدرت ہے جو تيرے سامنے ہيں اسے دوبارہ زندہ كر كے حاسب اور مواخذہ پر جھی قدرت ہے۔

اَلَيْسَ اللهُ بِأَحُكُمِ المُحْكِمِينَ (كياالله تعالى سب ما كمول سے بڑھ كرما كمنيں ہے؟) يداستقبها م تقريرى ہاور مطلب يہ ہے كہ الله تعالى كي پيدا كرده كا كنات ميں و كھنے سے يہ پورى طرح واضح ہوجاتا ہے كہ الله تعالى شانہ سب ما كموں كا ما كم ہے سب پراسى كى حكومت ہے تكو ين طور پر بھى سب اسى كے اختيارات بيں اور تشريقى طور پر بھى سب اسى كے بھيج ہوئے دين كے باب دنيا ميں بھى اسى كاحكم نافذ ہاور آخرت ميں بھى اسى كے فيلے نافذ ہوں گے۔

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

فَا مُعْرِهِ قَلَ مَعْرِهِ اللهِ مَرِيهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وهَذا آخر تفسير سورة التين، والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على من ارسل بالقرآن المبين و على اصحابه اصحاب الهدى والتقى واليقين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

## سُّؤُ الْعَلِقِ عِلَيْتُ هِي مِنْ عُصَاعَ اللهُ اللهُ

سورة العلق مكم عظمه مين نازل مونى اس مين انيس آيات مين

#### ينسو الله الرئمن الرّحيم

شروع الله كنام يجوبوامبربان نهايت رحم والاب

إِقْرُأْ بِالسَّحِرُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَخِلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ۚ إِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ۗ الَّذِي يَ.

اے پیمبرآ پاپندرب کانام لے کر پڑھا کیج جس نے پیدا کیا،اس نے انسان کوخون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجے اورآپ کارب بڑا کریم

### عَلَّمَ بِالْقَالِمِ فِعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ بَعِثُكُوهُ

ب جس فقلم سے تعلیم دی، انسان کوان چیزوں کی تعلیم دی جن کووہ نہیں جاتا

قضعه ين يهاں سورة العلق شروع بوربی ہاس میں رسول اللہ علی کے خطاب فرمایا ہے کہ آپ اپ درب کا نام لے کر پڑھیے جس نے سب بچھ پیدافر مایا ہے تھیم کے لئے مفعول محذوف فرمادیا، نیز رعایت فاصلہ بھی مطلوب ہاس کی وجہ سے بھی مفعول حذف کیا گیا، حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا (کوفرشت کی آمد ہے پہلے رسول اللہ علی عام اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا (کوفرشت کی آمد ہے پہلے رسول اللہ علی عام اللہ تعالی عنہا کے پاس اشریف وقت گر اداکر آپ گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اشریف الات تھے وہ مزید چنددن کے لئے کھانے پینے کا سامان تیار کردیتی تھیں میسامان لے کرآپ پھر غاد جمامیں واپس چلے جاتے تھے ایک دن آپ عار حرامیں تشریف فرمات کہ اوفر آ (پڑھیے) آپ نے فرمایا ما اَمَا بِقَادِ یَا ایک دن آپ عار حرامیں تشریف فرمات کے کو کر کرخوب اچھی طرح بھی جو دیا ورکہا کہ پڑھیو آپ نے نے جروبی فرمایا کہ (میں پڑھا ہوانہیں ہوں) فرشت نے آپ کو کم کر کرخوب اچھی طرح بھی جو دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے آپ نے پھروبی فرمایا کہ

میں پڑھاہوانہیں ہوں، فرشتہ نے دوبارہ ای زوردار طریقے پہنے دیا پھر چھوڑدیا، اور وہی بات کہی کہ پڑھے آپ نے فرمایا میں
پڑھاہوانہیں ہوں فرشتہ نے تیسری بار پھر آپ کو چھنے دیا پھر چھوڑ دیا اور اس مرتباس نے یہ پورا پڑھ دیا: اِفَو اُ بِاسُم رَبِّکَ الَّذِی کَ الَّذِی کَ اللّٰذِی عَلْمَ بِالْقَلَمِ اللّٰ عَلْمُ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ اللّٰ کَرَهُ اللّٰذِی عَلْمَ بِالْقَلَمِ اللّٰ عَلْمُ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ مَعُلَمُ اللّٰ کَرَهُ اللّٰذِی عَلْمَ بِالْقَلَمِ اللّٰ عَلْمُ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ مَعُلَمُ اللّٰهِ آپ
نے ان الفاظ کو دہرایا اور غار حرا سے محبرائے ہوئے واپس تشریف لائے اور حضرت خدیج ہے گڑا اوڑھاؤ، انہوں نے کپڑا اوڑھادیا۔ یہاں تک کہ جب خوف و پریثانی کی کیفیت دور ہوگئ تو حضرت خدیج کو پوری بات بتائی (حدیث طویل ہے جو سے بخاری صفح سم من من ملم صفح ۱۸۸: جا پر فیکورہے)

كَ يَت كُريمه عَلَوم مواكر آن مجيد كى تلاوت بِسُمِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيم اللهِ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَ كَ آيت فَاذَا قَرَاْتَ الْفُورُ انَ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيمِ عَلَم مِواكه يَهِلِم الله رِدُها جائه، يَهِلِم استعاذه

پھر بسملہ دونوں پرامت کاعمل ہے رسول اللہ عظیقہ کا اور صحابہؓ اور تا بعین کا یہی معمول رہاہے۔ سورت کے شروع میں اولا مخلوق کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کیونکہ ساری مخلوق اللہ جل شانہ کی شان ر بو بیت کا مظہر ہے پھر

خصوصی طور پرانسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ انسان کوخون کے لوٹھڑے سے پیدا فرمایالہذا انسان کو اپنے رب کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اپنے خالق اور پروردگار کے ذکر میں اور اس کی نعتوں کے شکر میں لگار ہے گودوسرے حیوانات بھی نطف

منی ہے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان میں وہ عقل اور شعور وا دراک نہیں ہے جوانسان کوعطافر مایا گیا ہے۔

اِقُواُ وَرَبُّكَ الْأَكُومُ (آپ پڑھے اورآپ کارب سب سے بڑا کریم ہے)۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (جس نے للم کے ذریعہ کھایا)۔

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَّمُ يَعُلَمُ (اس نے انسان کووہ سکھایا جووہ نہیں جانباتھا)۔

ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھے،اس کا خیال نہ سیجے کہ آپ نے مخلوق سے نہیں پڑھا۔ آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے اسے علم دینے کے اسباب کی حاجت نہیں ہے اس نے قلم کے ذریعہ سکھایا اور جسے خالم اسباب کی حاجت نہیں ہے اس نے قلم کے ذریعہ سکھایا اور جسے خالم اسباب کھی سکھا دیا ہے ہے۔ ہے سارا استاد اور کتاب اور قلم ہی سے تو نہیں ہے جس ذات پاک نے اسباب کے ذریع علم دیا اسباب بھی علم دینے پر قدرت ہے آپ کو جو علم دیا ہے بغیر قلم عطافر مایا ہے۔

كُلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَي إِنَّ رَاهُ اسْتَغُنَّ فِي إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُعَى ﴿

یدواقعی بات ہے کہ بلاشبدانسان سرکٹی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے کومنتغی بھتا ہے اے ناطب بے شک تیرے دب کی طرف اوشا ہے

آرَّيْتُ الَّذِي يَنْهِي هُ عَبْ گَالِذَا صَلَى أَرَّيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَى ﴿ آوُ آمَرُ بِالتَّقُوٰي ﴿

ے پخاطب تو اس شخص کا حال بتادے جو بندہ کوروکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے اے پخاطب میہ بتا دے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہویا وہ تقوی کا تھم کرتا ہو،

آرَءِيْتَ إِنْ كَنَّبَ وَتُولِيْهُ ٱلَمْرِيَعُلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرْيِ®

اے خاطب تو بنادے اگر وہ مجلاتا ہو اور روگروانی کرتا ہو خردار کیا اس لے بیٹیں جانا کہ بیک اللہ و کھتا ہے

## كُلَّا لَبِنَ لَمْ يَنْتَهِ لِهُ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ فَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ

برگز نہیں اگر یہ مخص باز نہ آیا تو ہم اسی پیشانی کو جو جموثی ہے خطاکار ہے بکڑ کر

خَاطِئةٍ ﴿ فَلْيُنْحُ نَادِيهُ ﴿ سَنَنُ مُ الزَّبَانِيةَ ﴿ كَثَرُهُ لَا تُطِعُهُ وَالْبَعُنُ وَاقْتَرَبُ ﴾

تھسیٹیں گے، موجا ہے کہا پی مجلس کو بلا لے ہم عذاب کے فرشتوں کو بلالیں کے ہرگز نہیں آ پ اس کا کہانہ مانے اور نماز پڑھتے رہے اور قرب حاصل کرتے رہے۔

تفسید : روایت احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات ابوجہل کے بارے میں نازل ہو کیں۔ابوجہل کورسول اللہ علیہ سے بہت زیادہ دشنی تھی رسول اللہ علیہ مجد حرام میں تشریف لاتے تھے اور نماز ادافر ماتے تھے ایک دن ابوجہل نے لات اور عزئ کی تئی کوئی کوئی کی محاکرا پنے ساتھیوں سے کہا کہ محر (علیہ کے اس با چرہ ملا کیں گے (یعنی بحدہ میں جا کیں گے رس ان کی گردن پر پاؤں رکھنے کے لئے پاؤں رکھند دوں گاس کے بعدرسول اللہ علیہ کواس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی گردن مبارک پر پاؤں رکھنے کے لئے آگے بڑھا فوراً اللہ پاؤں چھے ہٹا اور وہ ہاتھوں کو اس طرح ہلا رہا تھا جسے کسی چیز سے بچاؤ کر رہا ہو، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے اور محد اللہ علیہ کے درمیان آگ کی ایک خندت ہے اور ڈراؤنی حالت ہے اور ہاز وؤں والی تلوق ہے۔رسول اللہ علیہ نے نمر مایا کہ اگریہ بھی سے قریب ہوجا تا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضوکر کے ایک لیتے۔ اس پر آیات کریمہ کی لا آئ الوئنسکا کی کی نمورت تک نازل ہو کیں۔(ردوہ سلم فریا سے رو

ابسببنزول جانے کے بعد آیات کا مطلب اور ترجمہ کھے لیجے: کُلّا اِنَّ الْانْسَانَ لَیَطُعٰی (یِتِّقَیْقَ بات ہے کہ انسان فرور مررشی اختیار کر لیتا ہے) یعن آ دمیت کی حدہ نکل جاتا ہے اور اینے کو بڑا جھے لگتا ہے اپنے خالق کی نافر مانی اور مرشی میں لگ جاتا ہے۔ اَن رَّا اُهُ السُتَغُنی وَ اِس کا بیر کشی پراتر آ نااس لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی ویکھا ہے) یعنی مال ودولت کی وجہ سے یوں جھتا ہے کہ اب مجھے کی کی ضرورت نہیں ہے میں ہی سب کچھ ہول، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ دیا ہے وہ د رہی مسکتا ہے وہ د اس کھی سکتا ہے۔ سرکش انسان پیدا کرنے والے اور مال دینے والے کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔

اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الْوَّ مُجْعَلَى (اسخاطب بِ ثنگ تَجْهِ اپنے رب کی طرف اوٹنا ہے) بیمرکثی کرنے والا بھی اپنے رب کی طرف واپس ہوگا، دنیاوی مالداری کو نہ دیکھے اور اموال دنیا پر نظر کر کے اپنے رب کو نہ بھولے کیونکہ ہر حال میں مرنا ہے مرکز جہاں جائے گاوہاں مال واولا دکوئی کس کے کام نہ آئیں گے۔

اَرَایُتَ الَّذِی یَنَهٰی کم عَبُدًا إِذَا صَلَّی کم (اے فاطب توبتا کہ جو فض بندہ کوئع کرتاہے جب وہ نماز پڑھتاہے اس کا کیسا عجیب اور فتیج حال ہے)۔

اَرَايُتَ إِنُ كَانَ عَلَى الْهُداى اَوُ اَمَرَ بِالتَّقُولى (خاطب قنى تاكبوبنده بدايت پر باورتقو كاكاحم ديا ب اس ونماز سے روكناكتى برى فتج اورشنج بات ہے)۔

 عربی میں لفظ اَدَ اَیْت محاورہ کے اعتبارے اَخبور نی کے معنی میں استعال ہوتا ہے یہاں تین جگہ لفظ اَدَ اَیْت واردہوا ہے جو ہرصاحب نہم وبصیرت کوخطاب ہے، ہر بجھنے والا بتائے کہ جو تحض نماز پڑھنے والے کونماز ہے ورکتا ہے اور بینماز پڑھنے والا خود ہدایت پر رہتے ہوئے دوسروں کوتقوی کا تھم دیتا ہے اس کونماز سے روکنے والے کاعمل کیسا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا چاہیے؟ جو تحض جھٹلانے والا اوراعراض کرنے والا ہے پھراو پر سے نماز پڑھنے والے کونماز پڑھنے ہے روکتا ہے اس کا انجام سوچ لیا جائے پھراس انجام کوا جمالی طور پر یوں بیان فرمایا کہ اَکم یَعْلَمُ بِاَنَّ اللّهُ یَولی کیا ہے معلوم نہیں ہے کہ بیشک اللہ دیکھا ہے اس کا بدلہ دے دے سب پھرد کے میشک اللہ دیکھا کے دور کے والے کی حالت کاعلم ہے تو وہ ہرایک کواس کے مل کا بدلہ دے دے گانے نمازی کونماز کا تو اب ملے گا ورنماز سے روکنے والے کی حالت کاعلم ہے تو وہ ہرایک کواس کے مل کا بدلہ دے دے گا نے نمازی کونماز کا تو اب ملے گا اورنماز سے روکنے والے کی در الے گی اور عذا اب ہوگا۔

ایک دن ایباہوا کہ ابوجہل نے رسول اللہ علیہ کے کماز پڑھنے سے روکا تو آپ نے ابوجہل کوجھڑک دیا۔اس پر ابوجہل نے کہا ( کہ جھے جھڑ کتے ہو ) میں پوری دادی کو گھوڑوں سے اور فوجی لوگوں سے جمر دوں گااس پر آبیات ذیل نازل ہو کیں۔

کُلا لَئنُ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعُابِالنَّاصِیَةِ فَاصِیَةِ کَاذِبَةِ خَاطِئَةِ (خروارا گریشخص اپن حرکتوں سے بازنہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھیٹ لیس کے جو پیشانی جموثی ہے خطاکار ہے )۔ فَلَیْکُ عُ فَادِیَةُ (موجب وہ عذاب بیں مبتلا ہوا پی مجلس والوں کو بلالے ) میں منتلہ عُ الزَّبَانِیَةَ (ہم عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے ) جن کے سامنے اس کا کوئی بس ہیں جل سکتا، معالم التزیل میں زبان ہے کہ لابلے ہے کہ زبانیۃ سے دوز خ کے فرشتے مراد ہیں جنہیں سورة التحریم میں غِلاظ شِلدا ہُ فرمایا ہے نیز حضرت ابن عباس سے نفقل کیا ہے کہ اگر ابوجہل اپنی مجلس والوں کو بلالیتا تو اللہ تعالی کے زَبَانِیکَهَ فرشتے اسے پکڑ لیتے ، لفظ زبانیہ زبان ہے ماخوذ ہے جود فع کرنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ دوز خ پرمقررہ فرشتے دوز خیوں کو دھے وے دے کر دوز خ میں ذاہیں گے اس کے ان کو زبانی فرمایا۔ کُلُلا اس محنی کا ایس حکی کرنا اچھانہیں ہے ان سے باز آجائے۔

جیسا کداو پر بیان کیا گیا آیات بالا ابوجهل لعین کی ہے ادبی اور بدتمیزی اور گستاخی پر نازل ہوئیں اس کے بارے میں جو

لَنَسُفَعًا بِالنَّاصِيَةِ فرمايا ہے اس سے اس کی دنیا کی ذات بھی مراد کی جاستی ہے بدر کی اڑائی میں وہ دیگر مشرکتین مکہ کے ساتھ ہو کے مطراق اور فخر وفر ور کے ساتھ آیا اور بری طرح مقتول ہوا اگر آیت کریمہ سے بید نیا والی سزا مراد کی جائے تو پیشانی پکڑ کر تھیٹنے سے ذکیل کرنا مراد ہوگا اور دوح المعانی میں بیروایت بھی نقل کی ہے کہ جنگ بدر کے موقعہ پر حفزت عبداللہ ابن مسعود علی میں حاضر کرنے کے لئے اٹھانا چاہا تو اٹھانہ سکے لہذا انہوں نے ابوجہل کے کان میں سوراخ کیا اور اس میں دھا گدڈال کر کھینچتے ہوئے لئے گئے۔

اور آخرت كاعذاب اودو بال كى ذلت مرادلى جائوه و بهى مراد لے سطة بيں سورة الموثن بي فرمايا ہے۔ فَسَسوُ فَ يَعَلَمُونَ إِذِ الْاعْكُلالُ فِي اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّادِ يُسْجَوُونَ (سوعظريب جان ليس عَجَدِ طوق ان كرونوں بي بول عَي كولت بوئ بين على محتج جائيں گے جبكہ طوق ان كرونوں بي بول كولت بوئ بي في من من الله من من الله اورسورة الرحل من فرمايا ہے: يُعَرَّفُ الْمُجُومُونَ بِسِيْمَهُمُ فَيُوْحَدُ بِالنَّواصِي وَالْاَقْدَام ( جرمين كوان كى پيتا تول

ے اور قدموں سے پکڑلیا جائےگا)۔ نَاصِیَةِ (پیشانی) کو تک ذِبَةِ ہے موصوف فرمایا اس سے پوری شخصیت مراد ہے اور مطلب میہ کہ اس شخص کا ہر ہر جزوہر ہر عضو جھوٹا اور خطاکار ہے۔

قال صاحب الروح ویفید انه لشدة کنبه وخطاته کان کل جزء من اجزائه یکذب و یخطی (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے اجزاء میں فرماتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے اجزاء میں سے ہرجز جمثلا تا تھا اور انکار کرتا تھا)

اس سورت میں کلاتین جگہ آیا ہے عربی زبان میں بیلفظ ردع یعنی جھڑ کنے اور روکنے کے لئے آتا ہے اور بھی بھی کھٹا کے معنی میں بھی آتا ہے ہوئی جی کھٹا کے معنی میں بھی آتا ہے پہلی جگہ دھڑ تھی ہے اور دوسری تیسری جگہ زجر واقو نیخ کے لئے لایا گیا ہے یعنی جس شخص کی میر کتیں ہیں اسے ان حرکتوں سے بچنالا زم ہے۔

لَنَهُ فَعَا مصاحف میں الف کے ساتھ مکتوب ہے جو صیفہ جمع متعلم بالام تاکیدونون خفیفہ ہے سفع یَهُ فع ہے ماخوذ ہے جس کا معنیٰ ہے شدت کے ساتھ کی سیاتھ کی الف کے ساتھ کھا گیا ہے اس پر وقف کریں گے تو الف ہی کے ساتھ وقف کیا جائے گایٹی نون واپس نہیں آ کے گا جیسا کہ وَلَیَ کُونًا مِنَ الصَّغِرِیُنَ میں نون خفیفہ کو توین کی صورت میں کھا گیا ہے اس کے آخر میں بھی الف ہے ، اس پر بھی الف کے ساتھ وقف کیا جائے گا۔

قا مکرہ: آیت کریم آرائیت اللہ فی ہنا ہے عبدا افا صلّی سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے ہے روکنامسلمان کا کام نہیں ہے، یکام رسول اللہ علی ہے کہ وشمال نے کیا تھا جس پر سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئیں بہت سے لوگ جو مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں اپنی اولا دکوفرض نماز تک پڑھنے سے روکتے ہیں اور ایسے کاموں میں لگادیتے ہیں جس میں نماز فرض کے اوقات آ جاتے ہیں اور محکے والے یا کمپنی والے نماز پڑھنے کاموقع نہیں دیتے اگر کی لڑکے واس کا احساس ہو کہ فرائض ضائع ہورہ ہیں اور ماں باپ سے کہے کہ میں اس کام کوچوڑ تا ہوں تو کہتے ہیں ایک تو بی رہ گیا ہے ملا بننے کے لئے ؟ کتنی دنیا ہے جونماز نہیں پڑھتی تو نے بی نہ پڑھی تو کیا ہوجائے گا؟ (پنہیں بچھتے کہ فرض نماز چھوڑ نے والوں کے لئے دوز نے کا داخلہ ہے) اس طرح کمپنیوں کے ذمہ دار بڑے بڑے تا جرنہ خودنماز پڑھتے ہیں نہ ملاز مین کونماز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کی بات کر بے تو کہد دیتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوگا قضاء نماز گھر جا کر پڑھ لینا اول تو الی جگہ ملاز مت کرنا ہی حرام ہے جہاں فرائفن ضائع ہوتے ہیں اور الی جگہ ملاز مت کرنا ہی حرام ہے جہاں فرائفن ضائع ہوتے ہیں اور الی ک

کمپنیوں کا ذمہ دار بنتا جن میں نماز پڑھنے کا موقع نہ دیاجائے یہ بھی حرام ہے لوگ دنیا کے نقصان کود کیھتے ہیں نماز کی دیاوی برکات، آخرت کے فوائدا درعذاب سے نجات اور بے انتہاا جروثواب کونہیں دیکھتے۔

بنده مون کی ذمدداری توبیہ کامر بالمعروف اور نہی عن المکر دونوں فریضوں کو انجام دے نہ ہے کہ آر بڑھنے والوں کو نماز ہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المکر دونوں فریضوں کو انجام دے نہیں دوکیں اور نماز ہیں ہے بارگناہ ہے بھی روکیں اور نکیوں کا بھی حکم کرتے رہیں اگر کوئی شخص حرام روزی کما تا ہواور کوئی عالم بتادے کہ یہ پیشے حرام ہوارئی آ محرام ہو اور کوئی نوجوان اس کو چھوڑ نے لگے اور حلال کے لئے فکر مند ہوجائے تو مال باپ اور دوسرے دشتہ داراور دوست واحباب اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تفقے کا ہمینہ ہوگیا ہے دنیا میں کون ہے جو حلال کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ ، حالا تکد دوسروں کے حرام کھانے سے ایسے لئے حرام کھانا حلال نہیں ہوجا تافیحہ گوڑوا یا آھن الاسکام۔

فا كده: السورت كي آخري آيت سجده الاوت كي آيت ب-رسول الشعطية في السير بحده فرمايا تفا

كما روى مسلم (صفحه ٢١٥: ج١) غن ابى هريرة قال سجدنا مع النبى عَلَيْكُ فى إِذَالسَّمَآءُ انشَقَتُ وَاقُرَابِاسُمِ رَبِّكَ. (جيها كمسلم نِ حضرت ابو بريره سروايت كيا ہوه كتم بين بم نے اوالسماءانشقت اور اقد اء باسم دبك مين حضور صلى الله عليو ملم كما تصحيده كيا)

وهذا آخر تفسير سورة العلق، والحمد لله الذي خلق والصلاة والسلام على رسوله الذي صدع بالحق، من امن به اطمئن من البخس والرهق

مِنْ فَالْقَدُ وَكُنِّي فِي هِي مِنْ مُنِ اللَّهِ

سورة القدر مكه ين ازل مولى ال من يا في آيات بي

بِنْ مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْ

شروع الله كام عيجويزامهريان نهايت رحم والاب

إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْكَ قِالْقَلْ رِقَّ وَمَا اَدُرْمِكَ مَالَيْلَةُ الْقَلْدِقُ لِيَّلَةُ الْقَلْدِ فَ فَيْرُقِمِنَ الْفِ شَهْرِ قَ ب عديم نے قرآن كو شب قدر ميں عادل كيا اور آپ كو معلم ہے كہ شب قدر كيا ہے۔ شب قدر بزار ميوں سے بہر ہے،

تَنَزُّلُ الْمَلْلِكَةُ وَالرُّوْمُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمُرِقْ سَلَوْ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْغَبُرِة

اس میں فرشتے اور روح القدر اسے رب کے عم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں، وہ سرایا سلامتی ہے وہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے

قفسه بين : او پرسورة القدر كا ترجمه كيا كيا ہے جس ميل قرآن مجيد نازل فرمانے كا اور هب قدر كى بركات كا تذكره فرمايا ہے اول تو يون فرمايا كه إنّ النّز لَنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (بينك ہم نے قرآن كوشب قدر ميں نازل كيا) قرآن مجيد تھوڑا تھوڑا كركے تيس سال ميں نازل ہوا ہے پھرشب قدر ميں نازل فرمانے كا كيام طلب ہے؟ اس كے بارے ميں حضرات مفسرين كرام نے فرمايا ہے كه پورا قرآن مجيد لوح محفوظ ہے اتاركر ساء و نيا يعنی قريب والے آسان ميل اتار ديا گيا، وہال بيت العزت ميں ركھ ويا گيا پھر جرئيل التين ميں سال ميں اللّذي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُورُ الرّك رسول الله اللّذي كائن ويا ساق در ہے۔ سورة البقره ميں فرمايا ہے۔ شَهُرُ رَمَضَانَ الّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرُ الْ -

اس معلوم ہوا کقر آن کریم اور مضان میں نازل ہوا، چونکہ شبقد را اور مضان میں ہوتی اس لئے اس میں کوئی تعارض نہیں۔

شبقد رکی فضیلت بتاتے ہوئے اول تو سوال کے پیرایہ میں اس کی اہمیت بتائی اور فر بایا وَ مَمّا اَکُورُک مَالَیٰلُهُ الْقَلْدِ حَیْوٌ مِنُ اَلْفِ مِسَهُو (شب قدر ہزار

(اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟) اس کے بعدار شاد فر مایا: گینکه القلد و حَیُو مِن اَلْفِ مِسَهُو (شب قدر ہزار

مہینوں سے بہتر ہے) اس کا مطلب ہے ہے کہ کوئی شخص ہزار مہینے تک اعمالِ صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہواور کوئی

مہینوں سے بہتر ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ کوئی شخص ہزار ماہ اعمالِ صالحہ میں سنا کے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا۔ حضرت ابن

عباس مشغول عبادت رہے تو اس کا میکل ہزار ماہ اعمالِ میں سے ایک شخص کاذکر کیا گیا جوئی سبیل اللہ ہزار ماہ

عباس میں میں میں میں میں میں میں میں موئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دیا ہیں ہوئی وی ہوئی کے دیا ہوئی میں مورد کی کہ و نے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی کم روردگار آپ نے میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلہ میں عمریں کم دی ہیں اور عمریں کم ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی کم میں ان کے لئے بھی زیادہ تو اب کی کوئی سبیل ہوئی چاہیے ) اس پر اللہ تعالی نے آپ پر سورہ قدر مازل فر مائی اور ارشاد فر مایل کے میری امینوں سے بہتر ہے۔ (معالم التو یا صفح اللہ عن اللہ کوئی ہوں کی اس پر اللہ تعالی نے آپ پر سورہ قدر مازل فر مائی اور ارشاد فر مایل کہ میں میں میر تھوں کوئی سبیل ہوئی چاہیے ) اس پر اللہ تعالی نے آپ پر سورہ قدر مازل فر مائی اور ارشاد فر مینوں سے بہتر ہے۔ (معالم التو یا صفح اس کے اس کی سے بہتر ہے۔ (معالم التو یا صفح اللہ میں عمر ہے)۔

ہزارمہینے کے ۱۳ مال اور ۲ مہینے ہوتے ہیں، پر شب قدر کو ہزار مہینے کے برابرنہیں بتایا بلکہ ہزار مہینے ہے بہتر بتایا کس قدر بہتر ہے علم اللہ ہی کو ہے۔موئن بندول کے لئے شب قدر بہت خیرو برکت کی چیز ہے،ایک رات جاگ کرعبادت کر لیں اور ہزار مہینول سے زیادہ عبادت کا ثواب پالیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ای لئے تو حدیث شریف میں فر مایا مَن حُوم مَها فَقَدُ حُوم اللّٰ عَدُوم موگیا، گویا پوری جملائی سے محروم ہوگیا اور شب قدر کی خیر میں اس ہے جو کا مل محروم ہوگیا اور شب قدر کے خروم ہوگیا ، گویا پوری جملائی سے محروم ہوگیا اور شب قدر کی خیر سے دہی محروم ہوتا ہے جو کا مل محروم ہو (ابن ماجہ)۔

مطلب سے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اوراس میں عبادت کر لینے سے ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا تو اب ماتا ہے چند گھنٹے بیداررہ کرنفس کو سمجھا بجھا کرعبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو، تکلیف ذراسی اور تو اب بہت بڑا، اگر کوئی شخص ایک بیسے تجارت میں لگادے اور بیس کروڑ روپیدیا نفع پائے اس کو کتنی خوثی ہوگی اور جس شخص کو استے بڑنے نفع کا موقعہ ملا بھراس نے توجہ نہ کی اس کے بارے میں بیرکہنا بالکل سے ہے کہ وہ پورااور پکا محروم ہے۔

پہلی امتوں کی عمرین زیادہ ہوتی تھیں،اس امت کی عمر بہت سے بہت کے، ۸۰ سال ہوتی ہے اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کدان کوشب قدر عطافر مادی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ ہزار مہیتوں کی عبادت سے زیادہ کردیا بحنت کم ہوئی، وقت بھی کم لگا، اور ثواب میں بڑی بڑی عمر والی امتوں سے بڑھادیا اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وانعام ہے۔ (فیللہ المحمد علی ما اعطی و انعم و اکرم)۔

حضرت عائشرضی الله عنها نے بیان کیا کہ رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو( یعنی ان راتوں میں محنت کے ساتھ لگو، ان میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی) (مشکوۃ المصابح صفح ۱۸۲)۔ کیونکہ بعض روایات میں ستائیسویں شب کا خصوصی ذکر آیا ہے اس لئے اس میں شب بیداری کرنا یعنی نماز اور تلاوت اور ذکر میں گے رہے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ مظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ تواب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ہوئے رمضان کی راتوں میں ایمان کے

ساتھ اور ثواب سجھتے ہوئے نمازوں میں قیام کیا۔اس کے پچھلے گناہ معاف کردیتے جائیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا یعنی نمازیں پڑھتار ہااس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

ياره ٣٠ سورة القدر

قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تماز میں کھڑار ہے اورای علم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو، اور تواب کی امیدر کھنے کا مطلب یہ ہے کہ کریا ءوغیرہ کی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور تواب کی نیت سے عبادت میں نگار ہے، علماء نے فرمایا کہ تواب کا یقین کر کے بثاشت قلب سے کھڑا ہو ہو جھ بچھ کر بددلی کے ساتھ عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا مہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب اللی میں جس قدر ترق کی کرتا جاتا ہے عبادت میں اس کا انہا کرنیا دہ ہوتا جاتا ہے۔

نیزید بھی معلوم ہوجانا ضروری ہے کہ صدیث بالا اوراس جیسی احادیث میں گنا ہوں کی معافی کا ذکر ہے، علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بنیر تو بد کے معاف نہیں ہوتے لیس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ ہی انسان ہے بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں، عبادت کا ثواب ملے اور ہزاروں گناہوں کی معافی بھی ہوجائے سی قدر نفع عظیم ہے۔

حضرت عائشرض الله عنها نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله عظی سے عرض کیا کہ اگر جھے پید چل جائے کہ کون کی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کون کی دعا ما نگو آپ نے فرمایا یوں دعا ما نگزااً للّٰهُمَّ اِنَّکَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِی رات شب قدر ہے تو میں اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کر نیوالے ہیں، معاف کرنے کو پند فرماتے ہیں، لہذا جھے معاف فرماد سے کے ۔

دیکھیے کیسی دعاار شادفر مائی، ندزر مانگنے کو بتایا ندز مین، نددھن نددولت، کیا مانگامعانی! بات اصل بیہ ہے کہ آخزت کا معاملہ سب سے زیادہ تھن ہے وہاں اللہ کے معاف فر مانے سے کام چلے گا، اگر معافی ندہوئی اور خدانخو استہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہرنیت اور دولت وثروت بریکار ہوگی، اصل شئے معافی اور مغفرت ہی ہے۔

ار ای جھر سے کا اثر: حضرت عبادہ دھی فرماتے ہیں کہ بی کریم عظیمہ ایک دن اس لئے باہرتشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمادیں، مگر دومسلمانوں میں جھڑا ہور ہا تھا، آنخضرت علیہ نے ارشادفر مایا کہ میں اس لئے آیا کہ مہیں شب قدر کی اطلاع دوں مگر فلاں فلال محضوں میں جھڑا ہور ہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین میرے ذہن سے اٹھالی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالی ناللہ کے علم میں بہتر ہو۔ (رداہ ابخاری)

اس مبارک مدیث سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھڑااس قدر براعمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی اکرم عظیم کے قلب سے قلب مبارک سے شب قدر کی تعیین اٹھا کی لیعنی کس رات کو شب قدر ہے مخصوص کر کے اس کا علم جو دے دیا گیا تھا وہ قلب سے اٹھالیا گیا اگر چہنف وجوہ سے اس میں بھی امت کا فائدہ ہوگیا، جیسا کہ انشاء اللہ تعالی ہم ابھی ذکر کریں گے، کیکن سبب آپس کا جھڑا ابن گیا، جیس سے آپس میں جھڑے کی فہمت کا پیتہ چلا۔

شب قدر کی تعیین نہ کرنے میں مصالے: علاء کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھے یعنی مقرر کر کے یوں نہ بتانے کے بارے میں کہ فلاں رات کوشب قدر ہے چند صلحتیں بتائی ہیں۔

اول: يدكرا كرتعين باقى رئتى توبهت عيكوتاه طبائع دوسرى راتول كاامتمام بالكل ترك كردية اورموجوده صورت مين اس احمال

برشايدا جهی شب قدر به ومتعد در اتول میں عبادت کی توفیق نصیب به وجاتی ہے۔

ووسرى: پيكه بهت سےلوگ ایسے ہیں جومعاص پینی گناہ كئے بغیرنہیں رہتے تعیین كی صورت میں اگر باو جود معلوم ہونے

تنیسری: بیک تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات جھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسر دگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا، اور اب بشاشت کے ساتھ رمضان کی چند راتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں نصیب ہوجاتی سے

چوتھی ۔ پیکرمضان کی عبادت میں جن تعالی جل شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات رات بھر جا گتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی مصالح ہو سکتی ہیں۔ جھکڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان البارک میں تعیین بھلادی گئی اور اس کے بعد مصالح ندکورہ یا دیگر مصالح کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے تعیین چھوڑ دی گئی۔ اس میں بھی امت کے لئے خمر بی ہے۔

تَنزُّلُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِاذُنِ رَبِّهِمْ مِنُ كُلِّ الْمَوِ الدروح القدل اپنے پروردگار کے علم سے ہرامرکو لے کراتر تے ہیں) الملائکہ کے ساتھ آلروح بھی فرمایا جس ہے جمہور علماء کے نزد یک حضرت جرئیل النظافیٰ مراد ہیں اس لئے ترجمہ میں لفظ روح القدس اختیار کیا گیا ہے۔ بعض خضرات نے روح کا ترجمہ رحت بھی کیا ہے۔ مِن کُلِّ اَمْرِ کَا اَسْدِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰهُ کُلُون سے مِن وَح المعانی میں چندا توال کھے ہیں ان میں سے ایک بیہے کہ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے ہرطرح کی خروبرکت لے کرنازل ہوتے ہیں۔

حضرت انس کے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جب لیاۃ القدر ہوتی ہے تو جرئیل النظامی فرشتوں کی ایک جماعت میں نازل ہوتے ہیں اور ہروہ بندہ جو کھڑے ہوئے یا بیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہوان سب پر رحمت بھیجے ہیں کی ایک جماعت میں نازل ہوتے ہیں اور ہروہ بندہ جو کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہوان سب پر رحمت بھیجے ہیں کی جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے بطور فخر ان بندول کو پیش فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو! اس مزدور کی کیا جزاء ہے جم نے اپناعمل پورا کر دیا ہو، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کی جزاء ہے کہ اس کا اجر پورا دے راجا ہے۔

الله تعالیٰ کافر مان ہوتا ہے کہ اے میر فرشتو! میر بے بندوں اور میری بندیوں نے میر افریضہ پورا کر دیا جوان پر لازم تھا اور اب گڑ گڑ انے کے لئے نکلے ہیں جتم ہے میر عوزت وجلال اور کرم کی اور میر بے علووار تفاع کی کہ میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر بندوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا اور تبہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیالہذا اس کے بعد (عیدگاہ سے ) بخشے بخشائے والی ہوتے ہیں۔ (بیق شعب الایمان)۔

مسلم یردات سراپاسلامتی ہے پوری رات فرشتے ان لوگوں پرسلام جھیجے رہتے ہیں جواللہ کے ذکر وعبادت میں گئے رہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کا میں مطلب بتایا ہے کہ شب قدر پوری کی پوری سلامتی اور خیر والی ہے۔اس میں شرنام کوئییں ہے اس میں شیطان کی کو برائی پڑڈ ال دے یا کسی کو تکلیف پہنچا دے اس کی طاقت سے باہر ہے۔ (ذکر ہ فی معالم التوبل)۔

هی حتی مطلع الفَجو (بیرات فخرطلوع ہونے تک رہتی ہے) اس میں بیتادیا کہ لیلۃ القدررات کے کی جھے کے ساتھ خصوص نہیں ہے شروع جھے ہے لیکر میں صادق ہونے تک برابر شب قدرا پی خیرات اور برکات کے ساتھ باتی رہتی ہے۔

فاكده: وجرسمية ليلة القدراس نام يكون موسوم كائن؟ اس كے بارے ميں بعض حضرات نے تو يہ فرمايا ہے كہ چونكه اس رات ميں عبادت كر ارون كاشرف برهتا ہے اور اللہ تعالى كے يہان ان كے اعمال كى قدر دانى بہت زيادہ ہوجاتى ہے اس لئے شب قدر كہا گيا۔

اوربعض حفزات نے فرمایا ہے کہ چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کا نوشتہ آئندہ سال کے اس رات کے آئے تک ان فرشتوں کے حوالے کردیا جاتا ہے جو کا نئات کی تدبیر اور بحفیذ امور کے لئے مامور ہیں اس لئے اس کولیلۃ القدر کے نام ہے موسوم کیا گیا اس میں ہرانیان کی عمر اور مال اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقادیم تقررہ فرشتوں کے حوالہ کردی جاتی ہیں محققین کے نزدیک حک سے قدر اس کرتے ہے ہوئے اُن فُی می گُنگہ کے گئے۔ کامصہ اق شہد قدر ہی سے اس لئے سکھنا ورست سے کہشت قدر

ایا آیا اس مراسان کا مراور مان اور رون اور باران و بیره کا معاویه کرده بر مون سان کی در دری بان بین مساب قدر چ چونکه سورة دخان کی آیت فینها یُفُور ق مُحُلُّ اَهُم حَکِیم کامعداق شب قدر ای ہے۔اس لئے بیکهنا درست ہے کہ شب قدر میں آئندہ سال پیش آنے والے امور کا اس رات میں فیصلہ کردیا جاتا ہے یعنی لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے

میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ بھی ہے کہ شعبان کی پندر ہویں رات کو لکھ دیاجا تا ہے کہ اس سال میں کونسا بچہ پیدا ہوگا اور کس آ دمی کی موت ہوگی اور اس رات میں بنی آ دم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔

منگلوۃ المصابع صغیہ110 میں بیرحدیث کتاب الدعوات للا مام البیتی سے نقل کی ہے جسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض حصرات نے شب قدراور شب برات کے فیصلوں کے بارے میں بیتو جید کی ہے کیمکن ہے کہ واقعات شب برات میں لکھ

دیے جاتے ہوں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کردیے جاتے ہوں۔ صاحب بیان القرآن نے سورہ دخان کی تفییر میں سے قول نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ احتمال کے لئے شوت کی حاجت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

فا كده: چونكه شب قدررات مين بوقى بهاس لئے اختلاف مطالع كے اعتبار سے مختلف ملكوں اور شهروں ميں شب قدر مختلف اوقات ميں بوتو اس سے كوئى اشكال لازم نہيں آتا كيونكه بمشيت اللي هرجگه كے اعتبار سے جورات شب قدر بوگ و بال اس رات كى بركات حاصل بول گى۔

فا كده: جس قدرمكن موسكے شب قدركوعبادت ميں گزارے، كچے بھى نہيں تو كم از كم مغرب اورعشاء اور فجركى نماز تو جماعت سے پڑھ ہى لےاس كا بھى بہت زيادہ ثواب مے گا انشاء اللہ تعالى حضرت عثان رفظ سے روايت ہے كدرسول اللہ عليہ ف نے ارشاد فر ما يا كہ جس نے فجركى نماز جماعت سے پڑھ لى گويا اس نے آدھى رات نماز ميں قيام كيا اور جس نے عشاءكى نماز باجماعت پڑھ لى گويا اس نے آدھى دات نماز ميں قيام كيا اور جس نے عشاءكى نماز باجماعت پڑھ لى گويا اس نے بورى رات نماز پڑھ لى ۔ (رواہ سلم في ١٣١٤ تا) -

وهذه آخر تفسير سورة القدر والحمد لله الذي اكرم هذه الامة بها وانعم عليها والصلوة والسلام على سيد الرسل الذي انزلت عليه وجاء بها وعلى اله وصحبه ومن تلاها عمل بها

# مَرِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

و يُقِيمُوا الصّافة ويُوتُوا الزَّكوة وذلك دِين الْقَيِّماة ﴿

وَ الْحَادِ اللَّهِ الْعَادِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تفسید: یہاں سے سورۃ البینیٹروع ہورہی ہے رسول اللہ علیہ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں مشرکین بھی بہت سے اور اہل کتاب یہود ونصاری بھی سے بیت سے اور اہل کتاب یہود ونصاری بھی سے بیسب جماعتیں اپنے اپنے دین پر مضبوطی ہے جمی ہوئی تھیں ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی شانہ نے خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کو مبعوث فرمایا یہ لوگ استے اڑیل سے کہ اپنے کفر کواس وقت تک چھوڑ نے والے نہ سے جب تک کوئی مضبوط واضح دلیل سمامنے نہ آجائے ، اللہ تعالی جل شانہ نے مضبوط واضح دلیل بھیجی ۔ رسول اللہ علیہ تشریف لائے آپ برقر آن نازل ہوا، لوگوں نے اپنی آئھوں سے آپ کے مجزات دیکھے اور برکات کاظہور ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا لینی اہل کتاب اور مشرکین وہ اپنی کفرے جدا ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ لینی گواہ آگے ان گواہوں نے ثابت کردیا کہ آم لوگ کفر وشرک پر ہوتہاری نجات کا راستہ ای میں ہے کہ اسلام قبول کرویہ گواہ رسول اللہ عظیم کے دات گرائی بھی ہے اور وہ صحیفے بھی ہیں ( لینی انبیا نے متعقد مین میلیم الصلوٰ جوالسلام کی کتابیں ) جن پر قر آن مجید مشتمل ہے نیز ان سے قر آن مجید کی سورتیں بھی مراوہ ہوسکتی ہیں ، ان صحیفوں کی تعریف میں مُطلَّم وَ آ بھی فرمایا ہوں کہ وہ ہرطر رسے کذب اور جھوٹ سے پاک ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان صحیف قیمہ عدل وانسان والے احکام اور صراط متقیم والے قوانین ہیں جیسا کہ سورۃ الزمر میں فرمایا : فَحُورُ اللّٰ عَنورُ ذِی عِورَ جِ لَّعَلَّهُم مَی تَقَفُورُنَ (عربی قرآن میں ذرا بھی نہیں تا کہ پاوگ ڈریں )۔

قرآن کے جن بخاطبوں کو ہدایت قبول کرنا تھا انہوں نے ہدایت قبول کرلی (ان میں اہل کتاب بہت کم تھے) اور جنہیں ہدایت قبول کرنا نہ تھا وہ کو ہدایت قبول کرنا نہ تھا وہ کو گئیں آپ کی اور قرآن پر ایمان نہ لائے کھلی ہوئی دلیل سامنے آنے کے باوجودا پی جگہ مکر ہی رہ گئے اور ان میں دوجماعتیں ہوگئیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہود ونصاری دونوں اس بات پر متفق تھے کہ آپ کی بعثت

ہونے والی ہے اور ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو متفرق ہو گئے یعنی ایک جماعت آپ پر ایمان کے آئی جن کی تعداد تھوڑی تھی اور دوسرافریق جوکشر تعداد میں تھے وہ لوگ انکار پر ہی جمےرہے۔ وَ مَا آَلُوہُ مُو الْالْاَ وَ مِهِ اِلْمِنْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِ

ے ہوئی میں معدد روئ میں میں اور دو مرا رہی ہو یر سعد اور ہوں اللہ تعالی ہی کی عبادت کریں اور اس کے لئے تو حید وَ مَآ اُمِوُ وُ ا**ر الآیة**) اور مشر کین اور کفار کو صرف یہی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے لئے تو حید میں بھی مخلص رہیں اور دیگر عبادات میں بھی اور دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان سے چے کر اور ہٹ کررہیں ساتھ ہی ہے بھی تھم دیا گیا

تھا کہ نماز وں کو قائم کریں اور زکو ۃ ادا کیا کریں ، اور یہ جو پچھانہیں تھم دیا گیا وہ ذین قیمہ ہے یعنی ایسی شریعت کے احکام ہیں جو بالکل سیدھی ہے اس میں کوئی بچی نہیں یہی دین سارے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین ہے سب نے اس کی تعلیم دی یہود ونصار کی خودبھی اس بات کو جاننے تھے اور جانتے ہیں لیکن ضداور عناد کی دجہ سے حق کوحق جانتے ہوئے قبول نہ کیا۔

اِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا مِنَ اَهُلِ الْکِتْبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِی نَارِجَهَتْمَ خَلِوبَیْنَ فِی نَامُولِ کِ

جو لوگ اللِ کتاب اور مثرکوں میں سے کافر ہوئے وہ آئی دورج میں جائیں گے جہاں ہیشہ بیشہ رہیں گے یہ لوگ

هُمُوشَدُّ الْبُرِیّاۃِ ﴿ اِنَّ الْبُرِیّاۃِ ﴿ اللّٰهِ یَاہِ ﴿ ایمان لائے اور انہوں نے ایجے کام کے وہ لوگ بہترین طائق ہیں برتین طائق ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایجے کام کے وہ لوگ بہترین طائق ہیں جو کوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایجے کام کے وہ لوگ بہترین طائق ہیں جو کوگو ایمان لائے عَدْمِ مُحَلِّ مِنْ تَحْیِیْ مِنْ تَحْیِیْ اللّٰهُ مُحْدِ مِنْ ہُونِ مُحَلِّ بِی مِنْ کَیْ نِیْ ہِی جَان کے بودرگار کے نودیک ہیشہ رہے کی یہ ہیں جن کے بیچ نہریں جاری ہوں گی جہاں ہیشہ ہیشہ رہیں کے ان کا صلا ان کے پودرگار کے نودیک ہیشہ رہے کی یہ ہیں جن کے بیچ نہریں جاری دورگ و کامِن خُشِی کہ ہے ہوا ہے دورگ و کوشُوا عَنْ کُونُ مِی کے یاسُ مُنْ کے لئے جوابے رہے وارتا ہے اللّٰہ عَنْ ہُمُ وَ کُونُ وَی کے یاسُ مُنْ کے لئے جوابے رہے وارتا ہے اللّٰہ کا وردہ اللّٰہ عَنْ ہُمْ وَلُونُ وَاللّٰہِ عَنْ ہُمْ وَلُونُ وَاللّٰہِ کُونُ وَی کُونُ وَی کُی اللّٰہُ کُاوردہ اللّٰہ عَنْ ہُمْ وَیْ اللّٰہُ کُونُ وَی اللّٰہُ کُاوردہ اللّٰہ عَنْ ہُمْ وَی کے یاسُ مُنْ کے ہوا ہے درتا ہے اللّٰہ اللّٰہ کُونُ وَی اللّٰہُ کُنْ اللّٰہُ کُاوردہ اللّٰہ عَنْ ہُمْ کُونُ وَی و

قفسيو: شرك وكفرى ندمت اورتو حيد كاحكم بيان فرمان كي بعد آخرى تين آيوں ميں بردوفريق كا انجام بتايا ارشاد فرمايا: إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُ وَامِنُ آهُلِ الْكِتِبِ وَالْمُشُو كِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُو لَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَوِيَّةِ.

اس میں اہل یہود ونصاری ومشرکین کے بارے میں فرمایا کدہ دوز خ میں داخل ہوں گے آگ میں جلیں گے ساتھ ہی ان کے بارے میں فرمایا کے جو تاقع ہیں۔ کے بارے میں مَشَوُّ الْمُبَوِيَّةِ بھی فرمایا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو تلوق ہیدا فرمائی بیان میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔

انسانوں میں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی گزرے ہیں اور اب بھی ہیں جو نداہل کتاب ہیں اور نہ شرک ہیں یعنی وہ کی معبود کے قائل بی ہیں نہ موصد ہو کر اور نہ شرک بن کر ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو خالق تعالیٰ شانہ کے وجود ہی کے قائل نہیں اور معبود کے قائل بی ان کا کھی ان کی کھی کو کہ اور زند این بھی ہیں جن کا کوئی وین نہیں بیسب لوگ بھی اللّذ یُن کھی کو اُور کی مصداق ہیں یعنی کا فر ہیں ان کا کھی کا فر ہیں ، کیونکہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی نبی پر ایمان نہ لا یا یا خاتم الانبیاء سید تا محدر سول اللہ علی کے نزد یک دین اسلام کے علاوہ کوئی دین معبول نہیں ہے اور دین اسلام کا ہر مشکر کا فر ہے سورہ نساء میں فر مایا:

يَّايُهُاالنَّاسُ قَدُ جَاءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنُ رَّبِكُمُ فَامِنُواْ حَيْرًا لَّكُمُ وَإِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُواْتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا رائِي اللهُ عَلِيمًا عَلَيْمًا حَكِيمًا (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَا عَكِيمًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَكُنُ يُقُبِلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الْاَحِرَةِ مِنَ الْحُسِرِينَ (اورجُرُخُصُ اسلام كعلاوه كوئى اوردين تلاش كري وه اس سه برگز قبول ندكيا جائے گااوروه آخرت ميں جاه حال لوگوں ميں سے ہوگا)۔

پر سورہ آل عران میں چند آیات کے بعد فرمایا: إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَمَاتُواوَهُمُ کُفَّارٌ فَلَنُ یُقْبَلَ مِنُ الْحِدِهِمُ مِلُ ءُ الْاَرُضِ ذَهَبَاوَلِهِ اَفْتَدَى بِهِ اُولَئِکَ لَهُمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ وَمَا لَهُمُ مِنُ نَصِرِینَ (بِحَک جَن لُولُوں نَے فَرْکیا اوراس حالت میں مرکے کہوہ کافر تھے توان میں ہے کی ہے زمین جرکر بھی سونا قبول نہ کیا جائے گااگر چدہ جان چھڑانے کے لئے دینا چاہے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے اوران کی کوئی مدکر نیوالا نہ ہوگا ) نوب بجھ لیا جائے کہ دین اسلام کا ہر مشکر گافر ہے اسلام کے جھوٹے وجو ہے دار منافق بھی کافر ہیں کیونکہ دل سے اسلام کے مشکر ہیں یہ لوگ اگر کفر پر مرکے توان کا ٹھکانہ بھی دوز ٹ ہوگا اس میں ہمیشر ہیں گے جو حال مثل بن اسلام اہل کتاب اور مشرکین کا موگا وہ ہی دیا ہوگا وہ اللہ وگا وہ ہی ہوگا ہی ہو ہو کے دین کو قبول نہ کیا یا وہ لوگ ترین کلوق بتایا ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے خالق اور مالک کونہ پہچانا اوراس کے بھیج ہوئے دین کو قبول نہ کیا یا وہ لوگ آخرت میں بدترین عذاب میں ہول کے جس ہے بھی ہوئے دین کو قبول نہ کیا یا وہ لوگ آخرت میں بدترین عذاب میں ہول کے جس ہے بھی بدترین اورانجام کے اعتبار سے بھی بدترین ہول کے موالے کو میان اورانگالی میں اورانگالی سے اور کو کو کو کو کو کی ایکوں کے لئے فر مایا ۔ اُن اللّٰ ان اورانگالی مالے دور کی کو فریا ۔ اُن اللّٰ کو کُن اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کو کُن اللّٰ اللّٰ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (بينك وه لوگ جوايمان لائے اور نيك اعمال كئے بيلوگ (خيرالبريه ميں) يعنى مخلوق ميں سب ہے بہتر ہيں)۔

جَزَّاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدُن تَجُوِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنُهُو خَلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا (ان لوگول كى جزا ان كرب كے پاس ایے باغ ہیں جور ہے كے باغ ہیں،ان كے نیچنہ ہی جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے)۔

رَضِی اللهُ عَنْهُمُ (الله تعالیٰ ان سے اس وقت بھی راضی تھا جب دنیا میں شے اور عالم آخرت میں بھی ان سے راضی ہوگا۔
وَرَضُوا عَنْهُ (اور جو بندے جنت میں واخل ہول گے اللہ تعالی سے راضی ہول گے ) انہیں اتنا ملے گا اتنا ملے گا کہ ان کے تصور سے باہر ہوگا اور وہ اس سب پر بہت بڑی خوشی کے ساتھ راضی ہوں گے کوئی طلب اور تمنا باتی ندر ہے گی۔

حصرت ابوسعید عظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اہلِ جنت سے فر ما کیں گے کہ اے جنت والو! وہ کہیں گے کہ اے رب ہم حاضر ہیں اور فر ما نبر داری کے لئے موجود ہیں اور ساری خبر آپ ہی کے قبضے میں ہے؟ پھر ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب ہم کیوں راضی نہوں گے آپ نے ہمیں و فعتیں عطا فر مائی ہیں جو کسی کو بھی نہیں دیں ، اللہ تعالیٰ کا فر مان ہوگا کیا ہیں تمہیں اس سے افضل عطا نہ کر دول ، وہ عرض کریں گے کہ اے پر وردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کا فر مان ہوگا کہ خبر دار میں تم پر ہمیشہ کے لئے اپنی رضامندی ٹازل کرتا ہوں ، اس

فَلِکَ لِمَنُ خَشِمَی رَبَّهُ (یفتیس اس کے لئے ہیں جواپے رب ہے ڈرا) ۔ لینی اس نے اپنے رب کی شان خالقیت اور شان رہو ہیں ہوا ہے درا) ۔ لینی اس نے اپنے رب کی شان خالقیت اور شان رہو ہوں استان رہو ہوں استان ہوں استان ہوں استان ہوں استان ہوں کے درب تعالی شاند منکرین کا مواخذہ فرمائے گا اور عذاب میں واخل کرے گالہذا جھے اسی دنیا میں رہتے ہوئے صاحب ایمان اور صاحب اعمال صالح ہونا چاہیے جب دنیا میں فکر مند ہوا اور اپنے رب ہے ڈر تار ہاتو قیامت میں جاکر وہ فعتیں پالے گا جن کا ویرو کر ہوا۔

واللهالمستعان على كل خير

## يَتِهُالِزُالِ مِينَ قَعِيمَةً وَهِيَ لَكُ اللَّهِ

سورة زلزال مدينه منوره من نازل جوئى اس بين آخمة بات بين

#### بنسيراللوالتخمن الرجسيم

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برا مهربان نهایت رحم والا ہے

## إِذَا زُلْزِلَتِ الْرَضُ زِلْزَالْهَا ٥ وَآخُرجَتِ الْرَضُ آثَقُالُهَا ٥ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا ٥

. جب زمین میں زوردار زارلہ آجائے گا اور زمین اپنے بوجموں کو نکال دے گی، اور انسان کیے گا کہ اس کو کیا ہوا

يَوْمَ إِنْ تُحَدِّفُ أَخْبَارُهُمَا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ أَوْلَى لَهَا ﴿ يَوْمَ إِنْ يَصُدُدُ النَّاسُ اَشْتَاتًا اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

،اس دن وہ اپن خبریں بیان کر دے گی اس وجہ سے کہ بیشک تیرارب اس کو عظم فر مادے گا ،اس دن لوگ دالیں ہوں گے مختلف جماعتیں بن کرتا کہ انہیں ان کے

اعُمَالَهُ مُو فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يُكُرُهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فَتُرَّا يُرُهُ ﴿

ائلاً وکھائے جائیں سوجس نے ایک ذرہ کے برابر خبر کی ہوگی وہ اے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر شرکا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا

قفسيو: يه سورة الزلزال كالرّجمه بلفظ زلزال اور زلزله دونوں شخت جھنگا كھانے اور سخت حركت كرنے كے معنی ميں آتے

ہیں دونوں باب فعللہ (رباعی مجرد) کے مصادر ہیں زِلُزَ الْبَهَا مفعول مطلق ہے جوتا کیداور بیان شدت کے لئے لایا گیا ہے جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا: وَزُلُوْ اَزِلُوْ اَلَا شَدِیدًا یہاں بھی قیامت کے زلزلہ کو بیان فرمایا ہے، یہ زلزلہ بہت سخت اور

شديد ہوگا۔ جيما كسورة الْجُ مِن فرمايا يَمَا يُنَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيْمٌ (اللَّهُوا بِهِ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيمٌ (اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّ

آ گیاو و تو پوری زین کو جنجو رُکر رکودےگا، اس وقت کی خت مصیبت کو سورة انج میں ارشاد فرمایا ہے: یَوُمَ تَرَوُنَهَا تَلُهُ لَ كُلُّ مُرُضِعَةِ عَمَّا اَرُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ دَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمُ بسُكُولى وَلَيْ اللهِ شَدِيدٌ (جس روزتم اس کود يجھو گے اس روزتمام دودھ پانے والياں اپنے دودھ پيتے کو جول جائيں گ

اورتمام حمل والیاں اپناحمل ڈال دیں گی، اورلوگ تجھے نشہ کی مالت میں دکھائی دیں گے حالا نکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے، اورلیکن الله کا عذاب ہے، ہوں سے نکل کر حساب کتاب الله کا عذاب ہے، ہوت خت چیز ) استے بڑے سخت زلزلہ کے بعد میدانِ حشر میں حاضری ہوگی، سب قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے لئے جمع کئے جائیں گے، اب زمین اپنے اندر کے دفینوں کو نکال دے گی جے وَ اَنحُورَ جَتِ اُلاَرُ ضُ اَثْقَالَهَا میں بیان

فر مایا ہے، مرد ہے بھی باہر آ جائیں گے اور اموال بھی ، یہ سب اموال کسی کے پھے کام نہ آئیں گے جن پردنیا میں لڑائیاں لڑا کرتے تھے اور لوگوں کی جانیں لیتے تھے میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اعمال نامے پیش ہوں گے ۔ گواہیاں ہوں گی انہی گواہیاں دینے والوں میں زمین بھی ہوگی جے یَوُ مَئِذِ تُحَدِّثُ اَخْجَارَهَا میں بیان فرمایا ہے۔

انسان پیمانت دیکیر حیران رہ جائے گا اور کے گاکہ مَالَهَا بائے بائے اس زیمن کوکیا ہوا پہتو ہوان چیز تھی نہ بوتی تھی نہ کسی سے بات کرتا اس لئے ہے کہ اس کے رب کسی ہے بائ دیگری کی گھا زیمن کا یہ بات کرنا اس لئے ہے کہ اس کے رب نے اسے تھم دیا ہے اور بولنے کی قوت اور طاقت دے دی ہے (جیسے انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے ایسی بھی زمین گواہی دے دے گی جس پر سکونت اختیار کئے ہوئے تھے )۔

حضرت الو ہریرہ عظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے آیت کریمہ یو مئید تُحدّث اَخْبَارَ هَا تلاوت فرمانی پر صحابہ سے خطاب کر کے فرمایاتم جانتے ہواس کا خبر دینا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس کا خبر دینا ہی ہے کہ ہربندہ اور بندی کے بتھے وہ کہا گی کہ فلاں خبر دینا ہی ہے کہ ہربندہ اور بندی کئے تھے وہ کہا گی کہ فلاں دن فلال کام کیا تھا، زمین کی خبریں دینے کا ہے مطلب ہے۔ (رواہ الزندی فی اور فراواب الندیر)

لَیْرَوُ اَاعْمَالَهُم میں یہ بتادیا کہ میدان حشرے آگا ہے مقام میں جانے کے لئے جوروائل ہوگی وہ اپنے اعمال کی جزاسزاد کھنے کے لئے ہوگی۔

پھراس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی (گودہ تفصیل بھی اجمال کو لئے ہوئے ہے جو بڑی محکم اور فیصلہ کن بات کرنے والی ہے) ارشاد فرمایا فَمَنُ یَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ (سوجو خُض ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کرے گا ہے د کیھ لے گا اور جنت میں نعتوں سے نواز اجائے گا۔

وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرَّايَّوهُ (اورجس خص نايك ذره برابركونی شر(يعنى برائى) كاكام كياوه اس كود مكيه لے گا) يعنى اسكى سزايا لے گااورا پنے كئے كا انجام و كيھ لے گا۔

ان دونوں آیوں میں خیراورشراوراصحاب خیراوراصحاب شرکے بارے میں دوٹوک فیصلہ فرمایا ہے ایمان ہویا کفر، اچھے اعمال ہوں یابرے اعمال سب کچھسا منے آجائے گا،لہذا کوئی کسی بھی نیکی کونہ چھوڑ نے خواہ کتنی بھی معمولی معلوم ہواور کسی بھی برائی کار تکاب نہ کرے خواہ کتنی ہی معمولی ہو۔

مومن بندوں کوکسی موقعہ پر بھی ثواب کمانے سے (اگر چھوڑائی ساعمل ہو) عفلت نہیں برتی چاہیئے جیسا کہ گناہ سے بیخے کا فکر کرنا بھی لازم ہے، آخرت کی فکرر کھنے والے بندوں کا ہمیشہ یہی طرز رہا ہے۔ جس قدر بھی ممکن ہوجانی اور مالی عبادت میں لگے رہیں۔اللہ کے ذکر میں کوتا ہی نہ کریں۔اگرا یک مرتبہ مسُبُحَانَ اللهِ کہنے کا موقع مل جائے تو کہہ لیں۔ایک چھوٹی سی آیت تلاوت كرن كاموقع بوتواس كى تلاوت كرنے سے در لغ نه كريں حضرت عدى بن حاتم فظف سے روایت ہے كدرسول الله عليقة في ارشاد فرمايا: اتقو االنار ولو بشق تموة فمن لم يجد فبكلمة طيبة (دوز خسے بچواگر چر مجود كاايك فكرابى دے دو،سواگروه بھى نه يا وَتُو بَعْلَى بات بى كهدو) (دوا،ابخارى سفيا ١٥٠٠)

حفزت عمرون ایت ہے کدر سول اللہ عظیمہ نے ایک دن خطبد دیا اور خطبے میں فرمایا خبر دار اید نیا ایسا سامان ہے جو سامنے حاضر ہے اس میں سے نیک اور بدسب کھاتے ہیں پُھرفر مایا خبر دار آخر خداد اگر چداد ھاز ہے اس) کا وعدہ بچاہی میں وہ بادشاہ فیطے فرمائے گا جوقد رت والا ہے ، پھرفر مایا خبر دار ساری خبر پوری کی پوری جنت میں ہوگی اور خبر دارشر لیعنی برائی پوری کی پوری دو زخ میں ہوگی ۔ پھرفر مایا کہ خبر دار عمل کرتے رہواور اللہ ہے ڈرتے رہواور بیجان لوکتم اپنا اعمال پرپیش کے جادگے۔ پوری دو زخ میں ہوگی ۔ پھرفر مایا کہ خبر دار عمل کرتے رہواور اللہ ہے ڈرتے رہواور بیجان لوکتم اپنا اکا کہ زرہ کے برابر فَمَن یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ قِ شَوَّ ایکُوری کے برابر

خیر کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابرشر کا کام کیا ہوگاوہ اس کود کھے لے گا ) (رواہ الثانوی کا فیامی ہوئے ہرابر خیر کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابرشر کا کام کیا ہوگاوہ اس کود کھے لے گا ) (رواہ الثانوی ک مرکب کے بروز میں میں اور اور ایک میٹر نہ میں میں شور میں میٹر شور کی کے گا کا کہ اس کا میں میں کہ اس کے ایک ا

ہرمومن کے سامنے سورۃ الزالزال کی آخری دونوں آیات پیش نظرونی جا ہمیں خیر میں کوئی کوتا ہی نہ کریں اور ملکے سے ملک کی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ درسول اللہ علی ہے جھے نے مرایا کہ اے عائشہ معمولی گناہوں سے بھی پر ہیز کرنا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے بارے میں بھی مطالبہ کرنے والے ہیں (یعنی اعمال کے لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں)۔ (مطاق المسائے سفر میں)

حضرت انس کھی نے ایک مرتبہ حاضرین سے فر مایا کہتم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جوتمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں انہیں معمولی ساگناہ سمجھتے ہواور ہمارا یہ حال تھا کہ ہم انہیں ہلاک کرنے والی چیزیں سمجھتے تھے۔

(رواه البحاري صفحه ۱۲۹: ۲۶)

فضیات حفرت این عباس رضی الدعنما سے روایت ہے کہ آنخفرت سرورِ عالم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اِذَا زُلُوْلَتِ الْاَرُضُ نصف قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلُ هُوَاللّهُ اَحَدٌ تَهَائَى قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلُ مُوَاللّهُ اَحَدٌ تَهَائَى قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلُ یَانَیْهَاالْکَافِرُونَ جوتھائی قرآن کے برابر ہے (رواہ الزندی ابواب نعائل الرآن)

وهذا آخر تفسير سورة الزالزال والحمدالله الكبير المتعال والصلاة والسلام على من جاء بالحسنات والصالح من الاعمال، وعلى من صحبه وتبعه باحسان الى يوم المال

## النوفي المكتبية وهام والمنظالة

سورة العاديات مكم عظم مين نازل موكى اس مين گياره آيات مين

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيهِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ب

وَالْعَلِينِ صَبْعًا فَالْمُوْرِيْتِ قَلْ عَالْمُغِيْرِاتِ صُبْعًا فَاكْرُنَ بِهِ نَقْعًا فَوْسَطْنَ

ت بال محود دن في جود وزن والي بين بنت موت بجرناب مارك أك جلاف والي بين بجرت كوفت غارت كرى كرن والي بين بجراس وقت غبارا والتي بين بجراس

به جمعًا قراق الرنسان لربه لكنودة و إن على ذرك الشهيد قو الكافير الني الخير الني الكير الني الكير الني الكي المتعارفة و الكافي المتعارفة و الكافي المتعارفة و الكافي المتعارفة و الكافي المتعارفة و الكافية و

فَالْمُغِیُرَاتِ صُبِحًا فَاتُورُنَ بِهِ مَقُعًا ﴿ پُریه گُورُ ہے جُن عَارت گری ڈالنے والے بیں پُراپے گروں سے غبارا ڑانے والے بیں۔اَکُرُ نَااَکَا رَبُیْمِرُ سے ماضی معروف جمع مونث کا صیغہ ہے اور نقعًا اس کا مفعول ہے مطلب میہ ہے کہ یہ گھوڑے دوڑتے ہوئے جاتے بیں توان کے یاؤں سے غبارا ڑتا ہے۔

فَوسُطُنَ بِهِ جَمُعًا ﴿ پُريهُ هُورُ عَلَى جَدَيْتِ بِينَ وَاسَ وقت جماعت كدرميان هُمَ جاتے بين )الل عرب كے مزد يك هُورُ وس كى برى اہم تا كا قو كام بى بى تفاكہ باہم الات رہتے تھا در بوے قبيلے چھوٹے قبيلوں پرضح صح كوغارت كرى اللہ تھے يعنى رات كور كرہتے تھا در جب صح ہوتى تقى تو جہال تمله كرنا ہوتا وہال تمله كردية تھا موال لوٹ ليتے تھے اور جوكوئى سامنے آتا اسے قبل كردية تھے۔

الله تعالى نے گھوڑوں كو تم كھائى اور انہيں يا دولا يا كرد كھوں ہم نے تم كو جو تعتيں دى ہيں ان ميں ايے ايے جائدار جنگوں ميں كام آنے والے گھوڑوں كھوڑ ہے ہيں دوسروں نعتوں كا طرح ان نعتوں كا شكر اداكر نا جھيلا زم ہاں شكر ميں يہ كالازم ہے كہا لله تعالى نے جو نبى عظيلة بھيجا ہاس پر ايمان لاؤ (آپ پر ايمان لائے ہے پہلے گھوڑوں كو غلط استعال كرتے رہ ہو، اب اس كارخ بھى بدل جائے گا اور ير گھوڑ ہا اللہ تعالى كر استه ميں استعال ہونے لكيں كے) ۔ هذا ما مسخ في قلبى في دبط المقسم به والله تعالى اعلم باسواد كتابه. (يوه ہے جومير دل ميں تم اور قسم به والله تعالى اين كتاب كاسرادكو خوب جانتا ہے)

بعض حضرات فرمایا ہے کہ ان سے جہادئی سیل اللہ کے گھوڑ ہے مرادی را کمائی روح المعانی)۔اور بعض حضرات فے فرمایا ہے کہ ان سے جہادی سیم واللہ سے مرادی ہیں ہوعرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منی لے جاتے تھے۔(واعتبرض علی ھذین القولین بان السودة مکیه ولم یکن فی ذلک الحین جہادا والا حج ولم یفرض ای واحد منهما فی مکة المکرمه ۔(اوران دونوں قولوں پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ ورة کی ہے اوراس وقت نہ جہادتھانہ ججاوراس وقت نہ جہادتھانہ ججاوراس وقت نہ جہادتھانہ ججاور اس میں سے کوئی فرض ہواتھا)

اِنَ الْإِنْسَانَ لِمَرَبِّهِ لَكُنُوُدٌ (بلاشبانانا پنرب كاواقعة بُراناشكرا بالفظ كُوُدٌ كاتر جمه كفور (يعنى بهت ناشكرا كما يا الله المربعي بعض تفسيرين كى عنى بين ابوعبيده نے اس كا مطلب قتيل الخير بتايا ہے اور حضرت حسن نے فرمايا

كەكنودو، خص ہے جومصيبتوں كوشاركرتا ہے اور نعمتوں كو بھول جاتا ہے- (من معالم تزیل صفح ۱۸: جم)

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِينَدُ (اور بلاشبرانسان اسبات برگواه ہے) یعنی وہ اپنی ناشکری کے حال سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے میں کیما ہوں اور کیا کیا کرتا ہوں۔

وَابَّه لِحُبِ الْحَيْرِ لَشَدِيدٌ - (اور بشك وه حُبَّ الْحَيْرِ يعنى مال كى محبت ميں بواسخت اور مضبوط ب) مال دين اور خرچ كرنے ميں بہت دين اور خرچ كرنے ميں بہت دين اور خرچ كرنے ميں بہت جين اور آگة گے ہے۔

اَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعُشِوَ مَا فِي الْقَبُورِ (كياانسان كواس وقت كاعلم بجب قبرون والياسُّائ جائيس ك-) يعنى مرده زنده بوكر بابرُكليس كَ (يَخُورُ جُونَ مِنَ الْآجُدَاثِ سِرَاعًا) اوردلوں ميں جو پچھ بوه ظام كرديا جائگا

ی مرده ریمه موربا ہریں سے رویعت جو ی میں او جات جو بھی ہو ہے ہوں ہے ، دوروں میں بولوط ہوں ، ہر دویا ہے ہوں اس انسان کو بیدوقت جان لینا چاہیے اور نہیں جانتا تو اب جان لے اور سیجھ لے کہ مالک کے بارے میں خالق کا نئات جل مجدہ نے

بہت سے احکامات عطافر مائے ہیں ان کی خلاف ورزی پر پکڑ ہوگا۔

و مُحصِّلَ مَا فِی الصَّدُورِ اورسینوں میں جو کچھ چھپار کھا ہے وہ سب ظاہر کردیاجائے گا جوکوئی گناہ بری نیت مال کی محب ، دنیا کی الفت دل میں چھپائے ہوئے تھے قیامت کے دن سب کو ظاہر کردیاجائے گا، یوں تو آج بھی اسی دنیا میں ہرا کیک کے احوال او راعمال اللہ تعالی کے علم میں بیں اور وہ پوری طرح سب حالات سے باخبر ہے چونکہ وہ حساب کا دن ہوگا اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی شافہ کو اس دن پوری طرح بندوں کے حالات کی خبرہوگ ۔ نیز بندوں پر بھی ان کے اعمال واضح ہوجا کیں گے جے گزشتہ سورت کے آخر میں واضح فرمادیا ہے۔

والحمد الله تعالى على ما انعم واكرم من الآلاء والنعم



# سِوَّالَةُ الْمُحْتَّةُ وَهِلَ مَكْتَفَقُ اللهِ

سورة القارعه مكم معظمه مين نازل هو كي اس مين گياره آيات بين

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرد امہر بان نہایت رحم والا ہے

القارعة في ما القارعة في ما الدريك ما القارعة في ما القارعة في التاس كالفراش ووكور كران والى يزياج وه كور كران والى يز؟ اورآب كو يحد معلوم بي يحدب وه كور كران والى يزر، ص دورة وى بريثان بروانون كاطرة

الْمِبْثُونِ فَوَتَكُونُ الْمِبَالُ كَالْعِمْنِ الْمَنْفُوشِ فَامَيَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَفُو فَي عِيشَةٍ

ہوجائیں کے اور پہاڑ دھی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجائیں کے، پھر جس شخص کا بلہ بھاری ہوگا وہ خوشی

وُاضِيةِ ﴿ وَالْمَامِنَ خَفْتُ مُوازِينَهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيةٌ ﴿ وَمَا آدُرِيكَ مَاهِيهُ ﴿ فَالْحَامِيةُ ﴿ وَ وَالْ زِيدًا مِن مِوا جَنْ مَن مَا لِهِ إِنَا مِوَا اللهِ مِنَا اور آبِ وَيَعَمِعُوم بِ كَدور مِن جَرْ جايد رَاق مولَ آگ ب قضعه بين يسورة القارعة كا ترجمه ب، القارعة قوع يقوع سے اسم فاعل كا صيغه بجس كا ترجمه ب كمر كمران والى چيز، جب قيامت قائم موگي تو لوگ اپ اسپامتفال ميں كاروبارى دهندوں ميں گے موں گے يول مور باہو گيا، كوئى جاگ رہا موگا دہ بغتة يعنى اچا تك آ جائے گى سارى زمين پر جوزندہ لوگ موں گے اور زمين كے اندر جومرد بهوں گے سب بى كو كمر كمراد بى كى اندر جومرد بول گے سب بى كو كمر كمراد بى كى ، ذ منول ميں اس كى ايميت بردهانے كے لئے اول فرمايا الْقَادِ عَدَّ (كمر كمرانے والى) اس ميں بظام خطاب رسول الله علي كا موں الله علي الله كا موں كے اور دهي ميں سب انسان اس كا طب بيں۔

قیامت کی کھڑ کھڑاہٹ بیان کرتے ہوئے انسانوں کے اور پہاڑوں کے بعض حالات بیان فرمائے ارشاد فرمایا یو مُ مَکُونُ النّاسُ کَالْفُو اَشِ الْمَبُعُونِ لِین قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان جرانی اور پریثانی کی وجہ ہے ایسے بھرے ہوئے نالمان کی فراؤ اور جماؤ نہیں ہوتا، یہاں بھر کے جوے نظر آئیں گے جیسے پروانے روشی کے آئی ہم جو آڈ مُنتَشِرٌ (گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی) سورۃ القارعہ میں کَالْفُو اَشِ الْمَبُثُونِ اور سورۃ القرمی کَانَّهُمُ جَوَادٌ مُنتَشِرٌ (گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی) فرمایا۔ پھر پہاڑ ول کا حال بتایاو تکونُ المجبالُ کَالْعِهُنِ الْمَنْفُونُشِ اور پہاڑ جوزمین پرسب سے بڑی اور بوجل اور بھاری چیز جھے جاتے ہیں قیامت کے دن ان کا پی حال ہوگا کہ دہ اون کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے۔ اور اون بھی وہ جے کی دھنے والے دو مری گلوق کا کیا حال ہوگا ای کوسورۃ الواقعہ میں دھنے والے نے دھن دیا ہو، جب پہاڑوں کا بیحال ہوگا تو زمین پر بسے والی دو مری گلوق کا کیا حال ہوگا ای کوسورۃ الواقعہ میں فرمایا وَ بُسّتِ الْجِبَالُ بَسَا فَکَانَتُ هَبَاءً مُنَبَثًا (اور پہاڑ دیزہ ریزہ کردیے جائیس کے سودہ پھیلا ہوا غبارین جائیں فرمایا وَ بُسَتِ الْجِبَالُ بَسَا فَکَانَتُ هَبَاءً مُنْبَثًا (اور پہاڑ دیزہ ریزہ کردیے جائیس کے سودہ پھیلا ہوا غبارین جائیس کے اور سورۃ اللّویرِ میں فرمایا ہے۔ وَ إِذَا اللّٰجِبَالُ مِسِیّرَتُ (اور جبار دیزہ ریزہ کردیے جائیس کے سودہ پھیلا ہوا غبارین جائیں کے اور سورۃ اللّویرِ میں فرمایا ہے۔ وَ إِذَا اللّٰجِبَالُ مِسِیّرَتُ (اور جبار دین کیلؤوں)۔

لفظ المعِهُنِ رَمَّين اون كے لئے بولا جاتا ہے يہ قيداحر ازى نہيں ہے بلكہ پہاڑوں كے حسب حال يہ لفظ لايا گيا ہے كونكہ وہ عموماً رنگين ہوتے ہيں اور يہ بات بھى كہی جاسكتی ہے كہ اون جانوروں كے پشتوں ہے كاٹ كرحاصل كيا جاتا ہے اور وہ عموماً كالے يا لل يا تحقى رنگ كے ہوتے ہيں اس لئے جانب مشہ ہے كی حالت كے مطابق لفظ المعهن (رنگين اون) لايا گيا انسانوں اور كال يا تحقى رنگ كے ہوتے ہيں اس لئے جانب مشہ ہے كی حالت كے مطابق لفظ المعهن (رنگين اون) لايا گيا انسانوں اور حساب كاب اور حساب كاب اور حساب كتاب كاتہ كے دان ہوگى كاتہ كر وفر مايا ارشاوفر مايا:

فَاَمَّا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَاذِینَهُ فَهُو فِی عِیْشَةٍ رَاضِیةٍ (پرجس خض کاپلہ بھاری ہوگا وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا

یعنی جنت میں جائے گا)۔ ایسے حضرات کوالی زندگی ملے گی جس سے راضی اور خوق ہوں گے مفسرین نے لکھا ہے کہ رَاضِیةً

بعنی مَوْضِیَّة ﷺ ہے جسیا کہ وَرَضُو اعْنَهُ کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اہل جنت اپنی نعتوں سے پوری طرح دل وجان سے راضی

ہوں گے وہ اپنی زندگی کو بہت ہی عمدہ طیبہ جانے اور مانے ہوں گے کی قشم کی کوئی بھی تکلیف اور نا گواری انہیں محسوس نہ ہوا ہے
احوال اور نعتوں میں خوش اور کمن ہو گئے۔

 لَهُمْ يَوُمَ الْقِيلُمَةِوَزُنًا اورسورة المومنون كي آيت فَمَنُ ثَقُلَتُ مَو ازيننه كي مي مراجعت كرلي جائد

سورة القارعه میں جووزن اعمال کا ذکر ہے اگر اس ہے ایمان اور کفر کا وزن مرادلیا جائے (جبیبا کہ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ پہلے ایمان اور کفر کوتو لا جائے گا۔ پھر جب مومن اور کفار کا امتیاز ہوجائے گا تو خاص مونین کے اعمال کا وزن ہوگا۔ تو اس صورت میں عِیْشَةً رَاضِیة والول سے الل ایمان اور أُمُّهُ هَاویة والول سے الل كفر مراد ہول كے بظاہر آيت سے يكي متبادر موتا بيان حضرات ك قول كمطابق بجنهول فلك نُقِيمُ لَهُمُ يَوُمُ الْقِيمَةِ وَزُنًا كايمطلب ليا بي كه كفار کے اعمال بالکل تو لے ہی نہ جائیں گے اور اگر اہلِ ایمان کے اوز ان مراد لیے جائیں تو مطلب بیہ ہوگا کہ جن مونین کے اعمالِ صالحہ بھاری ہوں گے۔ گناہوں کا بلیہ ہلکارہ جائے گاوہ امن اور چین کی زندگی میں ہوں گے اور جن کی نیکیوں کا بلز اہلکا ہوجائے گا (اور برائیوں کا بلڑا نیکیوں کے مقابلے میں بھاری ہوجائے گا) وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اللہ کی مشیت کے مطابق سزا بھگت کر جنت میں چلے جا کیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جس کی نیکیاں غالب ہوں گی وہ جنت میں وافل ہو گا اگر چہ برائیوں کے مقابلہ میں ایک ہی نیکی زیادہ ہواورجس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا اگر چدایک ہی گناہ زیادہ نکلے گااس کے بعد انہوں نے سورة الاعراف كى دونوں آيتى فَمَن تَقُلَتُ مَوازينه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آخرتك) تلاوت کیں۔اس کے بعد فرمایا کہ تراز وایک حبہ کے برابر بوجھ کے ذریعہ بھی بھاری اور ملکی ہوجائے گی پھر فرمایا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابرہوں وہ اصحاب اعراف میں سے ہوگاان کواعراف میں روک دیاجائے گا (پھر بیاعراف والے بھی بعد میں جنت میں چلے جائیں گے ) اور جولوگ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے وہ بھی شفاعت سے یاسزا بھگت کریامحض الله ك فضل سے جنت ميں داخل كرويے جائيں كے كيونكه كوئى مومن بميشه نه دوزخ ميں رہے گا نه اعراف ميں كما هو المقرر عند اهل السنة والجماعة.

الل دوزخ كے لئے فَامُنهُ هَاوِيَةً فرمايالعنى ان كالمكاندوزخ بوگام عربي ميں ماں كو كہتے ہيں اس ميں بيةاديا كه جس طرح الله تعالیٰ کی نافر مانی کا ذوق رکھنے والے دنیا میں گناہوں ہے ہی چیکے رہتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں ہے چمٹی رہتی ہے ای طرح دوز خ ان سے چٹ جائے گی لفظ هاويہ هوی يهوی سے اسم فاعل كا صيغہ ہے جس كامعنی ہے گہرائی میں كرنے والی چیز دوزخ کی گہرائی میں توانسان گریں گے لیکن دوزخ کو ہادیہ سے تعبیر فرمایا بیاستعال مجازی ہے جوظرف کے معنی میں ہے۔ حضرت عتب بن غزوان عظمه نے بیان فرمایا کہ میں بہ بتلایا گیا ہے کہ پھر کودوز خ کے منہ سے اندر پھینکا جائے تو وہ ستر سال تك كرتار بى چى چى اس كى آخرى كرائى كوند يېنچى كار د مكانة دالماع سود ١٣٩٧ د سلم)

وَمَاۤ اَدُراک مَاهِیَهُ یاسم فاعل کا صیفتیس بے بلکہ ماھی میں ہائے سکت التی کردی گئ ہے اور نَازٌ حَامِیةٌ جوفر مایا ب يد حملي يَحْمِي ساسم فاعل كاصيغه بجو تحت رمى يردالت كرتا بـ

ادخلنا الله تعالى جنته واعاذنا من ناره

## سَخُ التَّكَاثُرُمُلِيَّةً قَرْفِي النَّالِيَّةِ الْمُعَالِقُ النِّهِ

سوره تكاثر جومكه معظمه مين نازل موكى اس مين آثھ آيات بين

#### بشيراللوالت من الرحيو

شروع الله كام يجوبرامهربان نهايت رحم والاب

٢٠٠٤ مروي مرى عالم الكوري المراق المركز المبيرة المركز المركز المركز الكوري الكوري المركز ال

برگرنبیں اگرتم علم الیقین کے طور پر جان لیتے ،تم ضرور صرور دوزخ کو دیکھو گے۔ پھر بیضروری بات ہے کہتم اے عین الیقین کے طریقہ پر دیکھ لوگے ، پھراس دن

#### يُومَيِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ ٥

تم سے نعتوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا

بال کی طلب اور کشرت مال کی مقابلہ بازی لوگوں کو اللہ کی رضائے کا موں کی طرف اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے فکر
مند ہونے سے غافل رکھتی ہے اس طرح دنیا گزارتے ہوئے مرکر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں غفلت کی زندگی گزاری تھی وہاں کے
لئے کچھام نہ کیا تھا، جب وہاں کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں تو یہ چھوڑ اہوا مال کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا اس غفلت کی زندگ
کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کی عمومی حالت بیان کی اور فرمایا: اَلْهِ کُمُ مُلِّتُ کَافُرُ حَتّی ذُرُتُمُ الْمُقَابِرَ (تم کو مال کی

معالم التز بل سفیه ۵۲: ج میں اس موقعہ پرعرب کی مقابلہ بازی کا ایک قصہ بھی کھا ہے اور وہ یہ کہ بنی عبد مناف بن قصی اور بن سم بن عرو میں وہی د نیاداری والا تفاخر چلنار ہتا تھا۔ ایک دن آپس میں اپنے افراد کی تعداد میں مقابلہ ہوا کہ دیکھوکن کے سرداروں اور اشراف کی تعداد میں مقابلہ ہوا کہ دیکھوکن کے سرداروں اور اشراف کی تعداد میں زیادہ نظے ، بن سرداروں اور اشراف کی تعداد میں زیادہ نظے ، بن سم نے کہا کہ ہمارے مُر دوں کو بھی تو شار کرووہ بھی ہم ہی میں سے تھے ، اس کے بعد قبروں کو شار کیا تو بقدر تین گھروں کی آبادی کے بنوسہم کے چندافر ادگنتی میں بوھ گئے ، اس پر اللہ تعالی شانہ نے آلھا کھ مالگ اللہ کا فرمائی ہفیر ابن کثیر میں بھی اس طرح

قرآن مجید میں تمام ایسے لوگوں کو تئی فرمادی جودنیا میں ڈو بے رہتے ہیں کمانا بھی دنیا کے لئے اور مقابلہ بھی دنیا کی کثرت میں و نیا ہی کوسب کچھ بھی دنیا چھچ بھی دنیا ہی کے لئے مرتے ہیں اور دنیا ہی کے لئے جیتے ہیں۔ اس غفلت کی زندگی کا جوانجام ہوگا اس سے باخر فرما دیا کہ اس سب کا نتیجہ دوزخ کا دیکھنا ہے اور دوزخ میں داخل ہونا ہے بید نیا ہی سب پھی ہیں ہے۔ ہیں کے بعد موت اور آخرت بھی ہے اور نافر مانوں کے لئے دوزخ ہے۔

من سے ہوگا اور کب ہوگا ؟ چونکہ یہ آیت بھی اسبق پر معطوف ہے اوراس میں بھی جع ند کرحاضر کا صیف لایا گیا ہے اس کئے سیاق کس سے ہوگا اور کب ہوگا ؟ چونکہ یہ آیت بھی اسبق پر معطوف ہے اوراس میں بھی جع ند کرحاضر کا صیف لایا گیا ہے اس کئے سیاق کلام سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب بھی انہی لوگوں سے ہوگا جو دوزخ کو دیکھیں گے اور دوزح میں داخل ہوں گے اور بیسوال بطور سرزنش اور ڈانٹ کے ہوگا کہ تم نے اللہ تعالی کی نعمتوں کوکس کام میں لگایا؟ اللہ تعالی نے تمہیں جو پھے دیا تھا اسے اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں لگانے کی بجائے دنیا میں منہمک رہے، اللہ کی یا دسے اور آخرت سے غافل ہوگئے۔

گاگویا کروہ بھیڑکا پچے ہے ( یعنی ذات کی حالت میں لایا جائے گا) اور اسے اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے کھڑا کردیا جائے گا اللہ شانہ کا سوال ہوگا کہ میں نے تخفی نعمیں اور تجھ پرانعام کیا تھا سوتو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے مال جمع کیا اور خوب بڑھایا اور اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا جو پہلے تھا سو جھے والیں لوٹا دیجئے میں سارا مال آپ کے پاس لے آتا ہوں ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ تیں نے مال جمع کیا خوب بڑھایا اور اس سے خوب فرمان ہوگا کہ تین نے مال جمع کیا خوب بڑھایا اور اس سے خوب فرمان ہوگا کہ تین ہوگا کہ تین اور کی خوب بڑھایا ہوگا کہ کا سے خوب نے دور کی خوب بڑھایا ہوگا کہ کا سے خوب نے دور کی خوب بڑھایا ہوگا کہ کا سے خوب کے باس والیں آجا تا ہوں ( متجہ بیہ ہوگا کہ ) اس خوص نے ذرای خربھی آپ جھے والیں لوٹا دیجئے سارا مال لے کر آپ کے پاس والیں آجا تا ہوں ( متجہ بیہ ہوگا کہ ) اس خوص نے ذرای خربھی آگے نہ جبی ہوگا کہ اسے دور خ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ (دور التر ندی کمان المنظر نومؤسری کے باس والی کا کہ خوب بڑھی آگے۔ دور خوب ہوگا کہ کا سے دور خ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ (دور التحدید کی کا نومؤسری کی کا نومؤسری کی کے باس والی کی المنظر نومؤسری کے باس والی کر المنظر نومؤسری کے باس والی کے در اس خربھی آگے کے باس والی کی کہ نومؤسری کا کہ کو بات کے در کی کی کیا کہ کو بات کہ کہ کی کہ کہ کی کے در کی کو کیا کہ کو بات کے کہ کو بات کے در کو بات کر کیا کہ کیا کہ کو بات کی کرونوں کو کی کی کی کی کو کرونوں کے کہ کی کا کو بات کی کو کو بات کے کہ کو بات کی کرونوں کی کو کرونوں کو کو کو کو بات کی کو کرونوں کو کرونوں کی کو کرونوں کو کی کو کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کی کرونوں کو کرونوں کرونوں کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کرونوں کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کرونوں کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کرونوں کو کرونوں کرونوں کرونوں کرونوں کرونوں کو کرونوں کیا کرونوں کرونوں

گوبظاہر متبادر یہی ہے کہ پیر خطاب فُم کَتُسنَکُنَ بھی انہی لوگوں کو ہے جوشر وع سورت سے خاطب ہیں لیکن عمومی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعموں کا سوال ہوگا، متعددا حادیث میں یہ ضمون وار دہوا ہے حطرت ابن مسعود رفیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ شخصے نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم (حساب کی جگہ حطرت ابن مسعود رفیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس کے بائے چیزوں کا سوال نہ کرلیا جائے۔(۱) عمر کو کہاں فنا کیا۔(۲) جوانی کو کن کا موں میں ضائع کیا۔(۳) مال کہاں سے کمایا۔(۳) اور کہاں خرج کیا۔(۵) علم یرکیا عمل کیا۔(دواہ اتر ندی)

حضرت ابو ہریرہ عظی سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ بندہ سے نعتوں کے بارے میں جوسب سے پہلا سوال کیا جائے گا، وہ یوں ہے کہ اللہ تعالی شانہ فر مائیں گے کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا، کیا ہم نے تیجے مختشہ کیا جائے گئے۔ خسٹہ سے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ (رواہ الزندی فی تغییر سورۃ العکاڑ)

رسول الله علی الله علی الله علی کافت و اکا شکر ادا کرنے کا دھیان رکھتے تھے اوراپے صحابہ کرام کی اس طرف متوجہ فرماتے رہے تھے ایک مرتبہ رسول الله علی علی مرتبہ رسول الله علی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنها کو ہمراہ لے کرایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے کھوروں کا خوشہ پش کیا جن میں متیوں تم کی کھورین تھیں۔ تر کھورین بھی اور خشک بھی اور کھانا کھایا اور درمیان بھی۔ صاحب خاند انصاری نے ایک بکری بھی ذرح کی آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھورین کھا کیں اور کھانا کھایا اور درمیان بھی۔ صاحب خاند انصاری نے ایک بکری بھی ذرح کی آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھورین کھا کیں اور کھانا کھایا اور بانی بیا جب سیر ہوگئے تو رسول اللہ علی ہے نے حضرت ابو بکر اور حضرت عراف خرمایا تھی اس ذات کی جس کے قبضہ میں ہم بی بیا ہی بیا جب تیا مت کے دن اس نعت کے بارے میں ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا (کیفحت کا کیا حق ادا کیا اور اس سے جوقوت حاصل ہوئی اس کوئٹ کام میں لگایا شکر ادا کیا پہنیں؟) تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا ، ابھی تم والی نہیں لوٹے کہ اللہ تعالی نے تہیں یہ بوئی اس کوئٹ کام میں لگایا شکر ادا کیا پانہیں؟) تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا ، ابھی تم والی نہیں لوٹے کہ اللہ تعالی نے تہیں یہ نعت عطافر مادی۔ (ردوم سلم)

ایک اور صدیث میں ای طرح کا قصہ مروی ہے آپ اپنے دونوں ساتھ ہوں یعنی حضرت ابو بکر وعمر رضی الدعنہا کے ساتھ ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے انہوں نے مجودوں کا ایک خوشہ پٹی کیا آپ نے اور آپ کے ساتھ ہوں نے اس میں سے کھایا پھر شخٹ اپانی طلب فرمایا پانی پی کر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گایہ من کر حضرت عمر سخٹ نے مجودوں کا خوشہ ہاتھ میں لے کر زمین پر مارا جس سے مجودیں بھر گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوائے تین چیزوں کے (۱) اتنا چھوٹا سا سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوائے تین چیزوں کے (۱) اتنا چھوٹا سا کی بارے میں سوال ہوگا۔ جس سے آ دی اپنی شرم کی جگہ کو لیسٹ لے۔ (۲) (روثی کا ) فکڑا جس سے آپی بھوک کو دفع کر دے۔ (۳) اتنا چھوٹا سا گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لئے بت کلف داخل ہو سکے۔ (مطاق المان صفح 11 ادام، شقی فی شعب الایمان)۔

حضرت عثان على عن حدوايت م كدرسول الله علي عن ارشادفر ما يا كدانسان كے لئے تين چيزوں كيسواكسى چيز ميں حق

نہیں ہے(وہ تین چیزیں یہ ہیں)ا۔رہنے کا گھر،۲۔اتنا کپڑا جس سےاپنے شرم کی جگہ چھپا لے۳۔روکھی روٹی بغیر سالن کےاور اس کےساتھ پانی۔(رداہ الزندی فی ابواب الزمد)

حضرت عبدالله بن شخیر نے بیان کیا کہ میں رسول الله علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ اَلَها کُمُ اللّه کَالُو پڑھ رہے تھے اور یوں فرمارہے تھے کہ انسان کہتا ہے کہ میرامال (انسان توسیحھ لے کہ تیراکون سامال ہے؟) تیرامال بس ہے جوتو نے کھالیا اور فنا کر دیا وہ ہے جوتو نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا۔ یا وہ ہے جوصد قد دے ذیا اور پہلے ہے آ گے بھیج دیا حضرت ابو ہریرہ ہے بھی بیرحدیث مروی ہے۔ اس کے آخر میں ہی ہے کہ ان متنوں اموال کے علاوہ جو کچھ ہے اسے لوگوں کے لئے چھوڈ کر چلا جائے گا۔ (معلق الماع سفید ہم)

الله تعالی نے جو کھی بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے۔ اس کو بیت ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوال کرے اور مواخذہ کرے کہتم میری نعمتوں میں رہے ہو، بولوان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ اور میری عبادت میں کس قدر گھے؟ اور ان نعمتوں کے استعال کے عض کیا لے کر آئے؟

یہ سوال بڑا کھن ہوگا،مبارک ہیں وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے لرزتے اور کا نیتے ہیں، برخلاف ان کے وہ بدنصیب ہیں جواللہ کی نعمتوں میں پلتے بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈو بے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کوذرادھیاں نہیں اور اس کے سامنے جھکنے کاذار خیال نہیں۔

الله تعالیٰ کی بے ثار نعمیں ہیں ، قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَإِنُ تَعُدُّوا نِعُمَتَ اللهِ لَا تُحُصُوهَا بھرساتھ ہی ہوں فرمایا: اِنَّ اللهِ نَسَانَ لَظَلُوهُ تَحَفَّارٌ (اوراگراللہ کی نعمتوں کو ثار کرنے لگوتو ثار نہیں کر سکتے ، بلا شبد انسان بڑا فالم بڑانا شکراہے)۔

بلا شبہ بیانسان کی بڑی نادانی ہے کہ مخلوق کے ذراسے احسان کا بھی شکر بیادا کرتا ہے اور جس سے پھھ ماتا ہے اس سے دہتا ہوا اس کے سامنے باادب کھڑا ہوتا ہے حالانکہ بید سے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کی کام کے عوض یا آئندہ کوئی کام لینے کی امید میں دیتے دلاتے ہیں خداوند کریم خالق و مالک ہے ، غنی و مغنی ہے وہ یغیر کی عوض کے عنایت فرماتا ہے لیکن اس کے احکام پر

## سَوْقِ الْعِنْ لِيُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

سورة العصر مكه مين نازل بهونى اوراس مين تين آيات بين

#### يست الله الرَّحْمٰنِ الرّحِب يُومِ

شروع كرتا مول الله كام عجوبرا مهربان نبايت رحم والاب

## وَ الْعَصْرِكُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِكَ إِلَّا الَّذِينَ امْنُوْا وَعَلِوا الصَّلِلْتِ

قتم ہے زمانے کی بلاشبہ انسان ضرور بڑے خمارہ میں ہے گر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے

### ؚۘٷڗڰٳڝٛۉٳۑٲڬؾۣۜ٥ٚۏڗٷٳڝۏٳڽٳڵڝۜؠ۫ڔۣ<sup>ۿ</sup>

اورایک دوسرے کوئ کی وصیت کرتے رہاورایک دوسرے کھیر کی وصیت کرتے رہے

سب سے بڑا مقابلہ ایمان اور کفر کا ہے چونکہ اکثر انسان کفر بی کو اختیار کئے ہوئے ہیں اس لئے جنس کے طور پر فرمایا کہ انسان خیارہ میں ہیں۔ پھر ایل ایمان کو متنی فرمادیا کا فروں کا خیارہ بتاتے ہوئے سورہ زمر میں فرمایا: قُلِ إِنَّ الْمُحْسِوِيُنَ الْمُلِيهُم يَوُمَ الْقَيَامَةِ (آپ فرماد یجئے کہ بیٹک نقصان والے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے اللّٰذِینَ حَسِورُوا اللّٰهُ مَا مُورِ مِن جو قیامت کے

دن اپن جانوں کا نقصان کر بیٹھے اور اینے اہل وعیال کا بھی )۔

ا بني جانين بھى دوز ح مِن كَنَيْن اور ابلِ عيال بھى جدا ہوئے۔ يُحدكام ندآ ، الا ذلك هُو الْخُسُوانُ الْمُبِيْنُ ( خَرداريكَ لَلْ الله احساره ، ) \_

کا فروں سے بڑھ کرکسی کا بھی خسارہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو پچھ کمایا وہ بھی چھوڑ ااور آخرت میں پنچ تو ایمان پاس نہیں اور دنیا میں واپس لوشنے کی کوئی صورت نہیں ۔لہذا ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جانا ہو گااوراس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔

خسارہ والوں سے مشتیٰ قرارد ہے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آلا الّذِینَ اَمَنُواْ وَعَمِلُوُ الصّلِحٰتِ (سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک عمل کے ) وَ تَوَ اصَوُ ا بِالْحَقِّ وَ تَوَ اصَوُ ا بِالْصَّبُوِ (اور آپس میں ایک دوسرے کوفق کی وصیت کی اور آپس میں ایک دوسرے کوفق کی وصیت کی اور آپس میں ایک دوسرے کوفق کی دصیت کرتے ہیں کیلی صفت یہ کہدہ اعمال صالح انجام دینے والے ہیں اور دوسری صفت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کوفق کی دصیت کرتے ہیں لیمی خود و ایجھا عمال کرتے ہی ہیں (جن میں گناہوں کا چھوڑ نا بھی شامل ہے)۔ اپ آپس کے ملئے جلنے والوں ، پاس الحصے والوں مجلس ایس الحصے والوں ہمسر اصحاب اور دیگر احباب اور گھر کے لوگ سب آپس میں ایک دوسرے کووصیت کرتے ہیں کہتی قبول کریں قت کے ساتھ چلیں اور انہی اعمال کو افقار کریں جوفق ہیں لیمی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجے ہوں اور تیسری صفت یہ ہے آپس میں ہیں ہوسی وصیت کریں کہ جود نیا میں تکیفیں آ کمیں انہیں ہر داشت کریں اور گناہوں سے بچے رہیں اور ٹیکوں پر گئے رہیں (یہ تینوں مبر کے اجزاء کریں کہ جود نیا میں تکیفیں آ کمیں انہیں ہر داشت کریں اور گناہوں سے بچے رہیں اور ٹیکوں پر گئے رہیں (یہ تینوں مبر کے اجزاء ہیں ۔ اور صبر کرنے میں یہ بچی و اس کو تکیف پہنچ تو اس کو بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کوفق کی دعوت دی جائے ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ تو اس کو بھی داشت کیا جائے۔

انسان کوسوچنا چاہیے کہ میری زندگی کے لیل ونہار کس طرح گزررہے ہیں؟ نقصان والی زندگی ہے یا فائدہ والی؟ جولوگ اہل ہیں اپنے ایمان کی پختگی اور مضبوطی کی طرف دھیان دیں کہ کس درجہ کا ایمان ہے اعمالِ صالحہ میں ہوھتے چلے جا ہیں۔ عمر کا ذرا ساوفت بھی ضائع نہ ہونے دیں، ذرا ذراسے وقت کو آخرت کے کاموں میں خرچ کریں جب اللہ تعالی شانہ نے سب سے بڑے خسارہ یعنی کفر سے بچادیا ایمان کی دولت سے نواز دیا تو اب اس کیلئے فکر مند ہوں کہ ذیادہ نیکیاں کما کیں اور آخرت میں بلند در جات حاصل کریں ۔ لوگوں کو نہ اپنے آخرت کے منافع کی فکر ہے نہ دین اسلام کی قدر دوانی ہے ۔خود بھی نیک آخرت میں بنیچ اس پر صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ بنیں دوسروں کو بھی نیک بنا کیں گئے خرچ ہوتے ہیں بھی رات دن کے ہما کہ گھنٹے خرچ ہوتے ہیں بھی وقت سونے ہیں گرزتا ہے۔ باقی گھنٹے خرچ ہوتے ہیں بھی وقت سونے ہیں گرزتا ہے۔ باقی گھنٹے کہاں جاتے ہیں؟

ان میں سے مجموعی حیثیت ۳،۲ گھٹے نماز کے اور کھانے کے ، باتی وقت ضائع ہوجاتا ہے، اور بیضائع بھی ان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے جوگنا ہوں میں مشغول نہ ہوں کیونکہ جودقت گنا ہوں میں لگا وہ تو وبال ہے اور باعث عذا بہہہ مسلمان آدی کو آخرت کی نجات کے لئے اور وہاں کے رفع درجات کے لئے فکر متد ہونالازم ہالوگوں کودیکھا جاتا ہے کہ ملازمتوں سے ریٹائر ڈ ہوگئے ، کار وبارلڑکوں کے سپر دکرد ہے دنیا کمانے کی ضرورت بھی نہیں رہی بہت کرتے ہیں فرض نماز پڑھ لیتے ہیں یا بوتی بوتا کو گود میں اس کے علاوہ سارا وقت بول ہی گر رجاتا ہے حالانکہ بیدوقت بڑے اجروثو اب میں لگ سکتا ہے۔ ذکر میں تلاوت میں، درود شریف پڑھنے میں اہلی خانہ کونماز سکھانے اور دینی اعمال پر ڈالنے اور تعلیم و تبلیغ میں سارا وقت خرچ کریں تو تا ہوت کے عظیم درجات حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ۵ میں میں ریٹائر ڈ ہوتے ہیں کاروبار شے فارغ

ہوجاتے ہیں،اس کے بعد برس ہابرس تک زندہ رہتے ہیں۔

بہت ہے لوگ ۱۹۰۰ سال بلکہ اس ہے بھی زیادہ عمریاتے ہیں ریٹائز ہونے کے بعدیہ ۳۰،۲۵ سال کی زندگی لا یعنی فضول باتوں بلکہ غیبتوں میں، تاش کھیلنے میں، ٹی وی و کیھنے میں اور وی ہی آر سے لطف اندوز ہونے میں گزار دیتے ہیں نہ گناہ ہے بچتے ہیں نہ لا یعنی باتوں اور کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں بی ہوشمندوہ ہیں نہ لا یعنی باتوں اور کاموں میں خرچ کرے تا کہ اس کی محنت اور مجاہدہ دوز ن میں جانے کا ذر بعد نہ ہے، آخرت کی ظلیم اور کیشر فعتوں کے نقصان اور خسران اور حرمان کی راہ اختیار نہ کرے۔

آیت کریمہ ہوا کہ مومن کے لئے خود اپنائیک بنائی کافی نہیں ہدوسروں کو بھی حق اور صبر کی نصیحت کرتا رہے اور اعمالِ صالحہ پر ڈالتارہے خاص کراپے اہل وعیال کواور ماتحقوں کو بڑے اہتمام اور تاکید سے نیکیوں پر ڈالے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا رہے۔ ورنہ قیامت کے دن یہ پیار وحبت سے پالی ہوئی اولا دوبال بن جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کلکم داع و کلکم مسئول عن رعیته (یعنی تم میں سے ہر شخص گران ہواور ہرایک سے اس کی رعیت (جس کی گرانی سپردکی گئی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا) (رواوالخاری)

آ جکل اولادکودیدار بنانے گی فکرنہیں ہے، ان کوخودگناہوں کے راستے پرڈالتے ہیں، حرام کمانا سکھاتے ہیں ایسے ممالک میں لے جاکر انہیں بساتے ہیں جہاں ہرگناہ کرنے کا ماحول ال جاتا ہے اور اس کا نام ترقی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھدے۔ و اللہ المستعان و هو و لی الصالحین و المصابرین

#### 

قصيين اورسورة الهمزه كاترجمه كها كياب السيس هُمَزَةً اور كُمَزَةً كى بلاكت بتائى بيدونو ل فُعَكَة كوزن ير

ہیں۔ پہلے لفظ کے حروف اصلی ھے مے۔ز،اور دوسر کے کمہ کے حروف اصلی لے مے۔زبیں بیدونوں کلے عیب نکالنے اور عیب دار بتانے پر دلالت کرتے ہیں۔قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی دار دہوئے ہیں سورۃ القلم میں ہے۔

وَلَا يُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ هَمَّازِ مَّشَّاءً بِنَمِيمٍ اورسوره توبه مِن فرمايا وَمِنْهُمُ مَنُ يَلْمِزُكَ فِي

الصَّدَقَاتِ اور سورة الحجرات من فرماياو لا تَلْمِزُ وَالنَّفُسَكُمُ

حضرات مفسرین کرام نے دونوں کلموں کی تحقیق میں بہت کچھ کھا ہے۔خلاصہ سب کا یہی ہے کہ دونوں کلے عیب لگانے، غیبت کرنے،طعن کرئے آگے پیچھے کسی کی برائی کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ زبان سے برائی بیان کرنایا ہاتھوں سے یا سرسے یا بھووں کے اشارہ سے کسی کو براہتا ناہنی اڑا نامجموعی حیثیت سے بید دونوں کلے ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔

(راجع تفييرالقرطبي صفحه ۱۸۱، صفحه ۱۸۳: ج۱۰)

مفسرین نے حضرت ابن عباس سے قبل کیا ہے ہی آیات اضن بن شریق کے بارے میں نازل ہو کس بدلوگوں پر طعن کرتا تھا اور اسلام بھی کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہو کس، جوغیر موجود گی میں رسول اللہ عظافہ کی غیبت کرتا تھا اور سامنے بھی آ ہے گی ذات گرای میں عیب نکال تھا تیسرا قول ہیہ کہ ابی بن خلف کے بارے میں اور چوتھا قول ہیں ہے کہ جمیل بن عامر کے بارے میں اور چوتھا قول ہیں ہے کہ جمیل بن عامر کے بارے میں ان کا نزول ہوا۔ سببنزول جو بھی ہو مفہوم اس کا عام ہے، جولوگ بھی غیبت کرنے اور عیب لگانے اور بدز بانی اور اشارہ بازی کا مشغلہ کے بیں وہ اپنی عبان کو ہلاکت بیان قرآن سرکے میں ان لوگوں کے لئے ویل یعنی ہلاکت بتائی اور اشارہ بازی کا مشغلہ کی قدر نہیں ہوتی وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈ نے اور عیب لگانے اور فیبت کرنے اور تہتیں با ندھنے میں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ ذکر وفکر اور عبادت میں وقت لگانے کی بجائے ان باتوں میں وقت لگاتے ہیں اور اپنی عبان کو ہلاک کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ میں ہوائی اور اساء بنت بزیرضی اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا کہ چفل خور جنت میں داخل نہ ہوگا (مشکلو ہا کہ سب سے ایجھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں ہو چفلی کو لئے اللہ کے سب سے ایجھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے وہ اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے وہ اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں ہو چفلی کو لئے بس دوستوں کے درمیان برائی ڈالتے ہیں جولوگ برائیوں سے بری ہیں انہیں مصیبت میں ڈالنے کے طلب گار رہنے ہیں۔ انہیں حستوں کے درمیان برائی ڈالتے ہیں جولوگ برائیوں سے بری ہیں انہیں مصیبت میں ڈالنے کے طلب گار رہنے

 خیال ہوتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے یہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا (موت کا یقین ہوتے ہوئے رنگ ڈھنگ ایسا ہوتا ہے جیسے مرنانہیں ہے اور یہ مال ہمیشہ کام دیتار ہے گا)۔

ان اوگوں کے اس مزاج کی تردید کرتے ہوئے فر مایا تکلا (ہرگز ایسانہیں ہے) نہ بیشخص بمیشد دنیا میں رہے گا نہ اس کا مال باق رہے گا اور ای پر بن نہیں کہ صرف دنیا میں جان و مال ہلاک ہوں کے بلکہ اس کے آگے بھی مصیبت ہے اور وہ یہ کہ لَینُبنَدُنَّ فِی الْحُطَمَةِ (اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا) دوزخ کے لئے لفظ حلمة استعال فر مایا ہے جو اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کوٹ پیٹے کر بھوسہ ہنا کرد کھ دے (کمانی آیة اُخریٰ: یَجْعَلُهُ حُطَامًا)۔

پھراس آگ کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوُصَدَةً (بيثكدوه آگ ان پر بند کی ہوئی بعن وہ اندردوزخ میں ہوں گے، باہرے دروازے بند كرديئے گئے ہوں گے۔ فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (وہ ایسے ستونوں میں بندہوں گے جودرازیعن لمبے لمبے بنائے ہوئے ہوں گے)۔

معالم التزیل میں حضرت این عباس سے اس کا بیر مطلب نقل کیا ہے کہ ان الوگوں کوستونوں کے اندر داخل کردیا جائے گا التی ستونوں کے ذریع دوزخ کے دروازے بند کردیئے جائیں گے اور تغییر قرطبی میں حضرت ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے کہ عَمَدٍ مُنَمَدَدَةٍ سے مرادوہ طوق ہیں جودوز خیوں کے گلے میں ڈال دیئے جائیں گے اور بعض اکا برنے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کدوزخی آگے کے بڑے بڑے بڑے شعلوں میں ہوں گے جوستونوں کی طرح ہوں گے، اور وہ لوگ اس میں مقید ہوں گے۔

کدووری استے برائے بڑے بیالے میں ہول نے جوسولوں کا طرح ہوں نے اوروہ لوگ اس سے مقدہوں ہے۔

فا مکرہ:

نارُ اللهِ الْمُو قَلَدَةُ (اللهِ کَآ گُر جوجلائی ہوئی ہوگی) اس سے منہوم ہورہا ہے کہ دوزخ کی آگ وز خیوں کے داخل ہونے ہوئے ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگا جیہاد نیا میں پہلے ایندھن تیار کرتے ہیں پھراس ایندھن میں آگ لگاتے ہیں حضرت ابو ہریہ ہو ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کدوہ سفید ہوگی پھرایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کدوہ ساہ ہوگی پھرایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کدوہ سفید ہوگی پھرایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کدوہ ساہ ہوگی الہذااب وہ سیاہ ہے اندھری ہے۔ (دوہ الزندی)

اعاذنا الله تعالى من سائر انواع العذاب وهو الغفور الوهاب الرحيم التواب

# سُوعًا لَفِيْ لِكِينَةً وَهِي مُنِولًا لِللَّهِ

سورة الفيل مكم عظمه ميں نازل ہوئی اس ميں پانچ آيات ہيں

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله ك نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے

المُوتَركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْلِ الْفِيْلِ الْمُويَجْعَلُ كَيْسَ أَمْ فِي تَصْلِيلٍ فَوَ آرْسَلَ

اے مخاطب کیا تونے تیس دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والول کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کی تدبیر کو سرتایا غلط نیس کردیا، اور ان پر

عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبْإِيلُ ۗ تُرْوِيْهِمْ بِعِهَارَةٍ مِّنْ سِجِيْلِ ۚ جُعَلَهُ مُرَكَعُصْفٍ وَٱلْوَلِ

برندے بھیج ویئے غول درغول دہ ان پر کنکر کی پھریاں چینک رہے تھے، سو اللہ نے ان کو الیا کردیا جیسے کھایا ہوا بھوسہ ہو۔

تفسير: اس سورت مين اصحاب فيل كا واقعه بيان فرمايا بے لفظ فيل فارى كے لفظ بيل سے ليا گيا ہے۔ عربی مين چونكه (ب) نہیں ہے اس لئے اسے (ف) سے بدل دیا گیا۔اصحاب فیل (ہاتھی والےلوگ) ان سے اہر ہداوراس کے ساتھی مراد ہیں ید خص شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنرتھا، ابر ہدایے ساتھیوں کو ہاتھیوں پرسوار کر کے لایا تھا اور مقصدان لوگوں کا پیتھا کہ کعید شریف کوگرادیں تا کہلوگوں کارخ ان کے اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف ہوجائے جسے انہوں نے یمن میں بنایا تھا اوراہے کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ بیلوگ کعبہ پرحملہ کرنے کے لئے آئے مگرخود ہی برباد ہوئے وہ بھی پرندوں کی پھینکی ہوئی چھوٹی چھوٹی کئر یوں کے ذرید، واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ یمن پرافتد ارجاصل ہونے کے بعد ابر ہدنے ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایما کنید بنائے جس کی نظیرد نیامیں نبھواس کا مقصد بیتھا کہ یمن کے عرب لوگ جو ج کرنے کے لئے مکہ کرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں بیلوگ اس کنیسہ کی عظمت وشوکت سے مرعوب ہوکر کعبہ کی بجائے اس کی طرف آنے لگیں۔ چنانچداس نے اتنااونچا کنیسہ تغیر کیا کہاں کی بلندی پر نیچے کھڑ اہوا آ دی نظر نہیں ڈال سکتا تھا اور اس کوسونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان كردايا كداب يمن سے كوئى فخص مكدوالے كعبر كئ كے لئے ندجائے اس كنيسہ ميں عبادت كرے عرب ميں اگر چه بت پرتی غالب تھی گرکعبہ کی عظمت ومحبت ان کے دلول میں میویست تھی اس لئے عدنان اور فحطان اور قریش کے قبائل میں غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی یہاں تک کہ مالک بن کنانہ کے ایک محض نے رات کے وقت اہر ہدوا لے کنید میں داخل ہو کراس کو گندگی سے آلود و كرديا۔ ابر بدكو جب اس كى اطلاع ہوئى كەسى قريثى نے ايباكيا ہے تواس نے تتم كھائى كەميں ان كے كعبركوكرا كرچھوڑوں گا۔ ابر ہدنے اس کی تیاری شروع کردی اورا پے بادشاہ نجاثی سے اجازت مانگی اس نے اپناخاص ہاتھی جس کا نام محود تھا۔ بھیج ویا کہوہ ال پرسوار موکر کعبہ پرحملہ کرے۔ان کا پروگرام تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔اور تجویز بیر کیا کہ بیت الله كے ستونوں ميں لوہے كي مضبوط اور كمي زنجيريں باندھ كران زنجيروں كو ہاتھيوں كے گلے ميں باندھيں اوران كو ہنكاديں تاكه سارابیت الله (معاذالله) زمین برآ گرے۔

غرب میں جب اس جملہ کی خبر پھیلی تو سازاعرب مقابلہ کے لئے تیار ہوگیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذونفرنا می تھااس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اور ابر ہہ کے خلاف جنگ کی مگر اللہ تعالی کوتو بیمنظورتھا کہ ابر ہدکی مخکست انسانوں کے ذریعہ نہ ہولہذا عرب سے مقابلہ ہوا اور عرب اس کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ابر ہدنے ان کوشکت دیدی اور ذونفر کوقید کرلیا۔اس کے بعد جب وہ قبیلہ معم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلہ کے سردار نقبل بن حبیب نے پورے قبیلہ کے ساتھ ابر ہد کا مقابلہ کیا مگر ابر ہد کے لشکر نے ان کوبھی شکست دے دی اور فضل بن حبیب کو بھی قید کرلیاارادہ تو اس کے قبل کا تعالیکن بیرخیال کر کے کہاس ہے راستوں کا پیتہ معلوم کریں گے اس کوزندہ چھوڑ دیا اور ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد جب پیشکر طائف کے قریب پہنچا تو چونکہ طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابر ہد کی فتح کے واقعات س چکے تھے اس کئے انہوں نے فیصلہ کیا ہم اس سے مقابلہ ندکریں گے کہیں ایسانہ ہو کہ طائف میں جوہم نے ایک بت خاندلات کے نام سے بنار کھا ہے بیاس کوچھیڑوے انہوں نے ابر ہدے ال کربیجی طے کرلیا کہ ہم تمہاری احداداور رہنمائی کے لئے اپناایک سردارابورغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں،ابر بہاس پرراضی ہوگیا۔ابورغال کوساتھ لے کر مکہ مرمہ کے قریب ایک مقام ممس پر پہنچ گیا جہاں قریش کہ کے اون چررہ سے اہر مد کے لشکر نے سب سے پہلے حملہ کر کے اونٹ گرفار کر لئے جن میں دوسوا دنٹ رسول اللہ علقہ کے دادا جان عبدالمطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔ابر ہدنے یہاں پہنچ کراپنے ایک سفیر حناطہ حمیری کوشہر مکدیس بھیجا کہوہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کراطلاع کردے کہم تم سے جنگ کے لئے تبیں آئے مارامقصد كعبكود هانا بالرتم في ال مين ركاوت ندو الى توتهمين كوكى نقصان ندينج كاحناط جب مكترمه مين داخل مواتوسب في اس كوعبدالمطلب كايدوي كدوه قريش كسب سي بوع مردارين حناط في عبدالمطلب سي تفتكوكي اورابر مكاييغام يهنياديا عبدالمطلب نے جواب دیا کہم بھی ابر ہدسے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتن طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ كرسكيس البيته ميں بير بتائے ويتا ہوں كه بيدالله كا كھرہاس كے خليل ابراہيم الطفيقا كا بنايا ہوا ہے وہ خوداس كى حفاظت فرمائے گا۔ الله سے جنگ كا اداده بن جو چا بركے ، چروكيے كمالله كاكيا معاملہ وتا ب-حناط فعبد المطلب سے كها كمآب ميرے ساتھ چلیں میں آپ کواہر ہہ سے ملاتا ہوں۔اہر ہہنے جنب عبدالمطلب کودیکھا کہ بڑے وجیبہ آ دمی میں توان کودیکھ کرایے تخت سے ینچاتر کر بیٹھ گیا اورعبدالمطلب کوایے برابر بھایا اورایے تر جمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے بوجھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں ،عبدالمطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتن ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے نشکر نے گرفتار کر لئے ہیں ان کوچھوڑ دیں۔ابر ہہ نے تر جمان کے در بعیرعبدالمطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کواول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت وعزت ہوئی مگر آپ کی گفتگونے اس کو بالکل ختم کردیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے دوسواوٹوں کی بات کررہے ہیں اور بیمعلوم ہے کہ میں آپ ك كعبر كود هانے كے لئے آيا ہوں اس كے متعلق آپ نے كوئى گفتگونيس كى عبدالمطلب نے جواب ديا كداونوں كا مالك تو ميں مول مجصان کی فکر موئی اوربیت الله کامیں مالک نہیں موں اس کاجو مالک ہے وہ ایخ گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابر بدنے کہا كة تمهارا خدااس كومير بها تھ سے نہ بچا سكے گا۔ عبدالمطلب نے كہا كہ چرتہيں اختيار ہے جوچا ہوكرو۔ اور بعض روايات ميں ہے كرعبدالمطلب كے ساتھ اور بھى قريش كے چندسردار كئے تھے، انہوں نے ابر بد كے سامنے بيپيش كش كى كداگر آپ بيت الله ير دست اندازی ندکریں اوروالیں لوٹ جا کیں تو ہم پورے تہامہ کی ایک تہائی پیداوار آپ کوبطور خراج اواکرتے رہیں گے مگر ابر ہہ نے مانے سے اٹکارکردیا عبدالمطلب کے اونٹ اہر ہدنے وائس کردیئے وہ اپنے اونٹ لے کروائس آئے تو بیت اللہ کے درواز و کا حلقہ پکڑ کر دعاء میں مشغول ہوئے۔ آپ کے ساتھ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا تمیں کیں کہ ابر ہدے عظیم کشکر کا مقابلہ ہمازے بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انظام فرمائیں،الحاح وزاری کے ساتھ دعا كرنے كے بعد عبد المطلب مكمرمه كے دوسر بے لوگول كوساتھ لے كر مختلف بہاڑوں پر چلے گئے كيونكه ان كوبي يقين تھا كه اس كے لگر پراللہ تعالیٰ کاعذاب آئے گا،ای یقین کی بناء پرانہوں نے اہر ہہ سے خودا پنے اونوں کا تو مطالبہ کیا لیکن بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنااس لئے پندنہ کیا کہ خوداس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی اور دوسری طرف پیجی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہے بی پرتم فرما کردشن کی تو ت اوراس کے عزائم کوخاک میں ملادے گا۔ صح اللہ پر پڑ ھائی کی تیاری کی اوراپ ہاتھی کو وہ نامی کو آئے چلنے کے لئے تیار کیا نفیل بن صبیب بن کواہر ہہ نے راستہ میں گرفتار کرلیا تھا اس وقت آگے بڑ ھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے تو جہاں سے آیا ہو ہیں سے سالم لوٹ جا کیونکہ تو اللہ کے بلدا مین (محفوظ شہر) میں ہے یہ کہ کراس کا کان چھوڑ دیا، ہاتھی یہ بیٹھ گیا، ہاتھی بانوں نے اس کوا ٹھانا چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اس کو بڑ ہے ہوئے آئی ترول سے مارا گیا اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، اس کی ناک میں لو ہے کا آئی ڈاڈالد یا پھر بھی وہ کھڑ اند ہوا۔ لوگوں نے اس کو بیمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑ امہ وار سے اس کی علی خطرف دریا کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑ امہ واری قطاریں آتی دکھائی دیں جن میں سے ہرایک ساتھ تین تین کئریاں چنیا میں۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے بھی پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں جن میں سے ہرایک ساتھ تین تین کئریاں چنا یا مسور کے برابرتھیں (ایک طرف سے بھی ہوں میں)۔

ہاتھی والوں کا کعبہ شریف پرجملہ کرنے کے لئے آنا بھر فکست کھانا اور ناکام ہونا یہ ایک عجب اور اہم واقعہ تھا، اس کے بعد اہلِ عرب جب تاریخی واقعات بیان کیا کرتے تو کہا کرتے تھے کہ بیعام الفیل کا واقعہ ہے رسول اللہ عظیم کی پیدائش کا بھی بہی سال ہے جس سال اصحاب الفیل براارادہ لیکر آئے تھے۔ اصحاب فیل کے واقعہ کے پچاس دن بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فر مایا اصحاب فیل کے واقعہ سے مکہ معظمہ کے رہنے والے بلکہ عرب کے سب ہی لوگ واقفہ تھے۔ اس لئے اکم تو کئیف فعل (اے مخاطب کیا تونے دیکھا) فر مایا جب رسول اللہ عظیم نے اپنی وعوت کا کام شروع کیا تو قریش نے آپ کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں اپنا احسان یا دولا یا کہ دیکھواس کعبہ کی وجہ سے سا را عرب تمہارا احرب تمہارا احرب می ایسے قوی تھے کہ ان سے احر ام کرتا ہے عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہواس کعبہ پر دشمن چڑ ھائی کرنے آگئے تھے اور دشمن بھی ایسے قوی تھے کہ ان سے مقابلہ کرنا تمہارے بس سے باہر تھا۔ تمہارے پر وردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچاانہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ فرا فرا سے مقابلہ کرنا تمہارے بس سے باہر تھا۔ تمہارے پر وردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچاانہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ فرا فرا سے مقابلہ کرنا تمہارے بس سے باہر تھا۔ تمہارے پر وردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچاانہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ فرا فرا سے مقابلہ کرنا تمہارے بس سے باہر تھا۔ تمہارے پر وردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچاانہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ فرا فرا اسے سے باہر تھا۔ تمہارے پر وردگارنے ان کی تعربی کا کام بنادی، سوچا انہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ فرا فرا فرا

پھروں سے پورٹ ہاتھی اور ہاتھی والے ایسے ہلاک ہوئے کہ صرف مرے ہی نہیں بلکدان کے جسم ایسا بھوسہ بن کررہ گئے جسے گائے بیل نے کھا کراگل دیا ہو۔اللہ تعالی نے اس گھر کی بھی حفاظت فرمائی اور نبی امی خاتم الانبیاء محدرسول اللہ عظافے کو بھی سہیں مبعوث فرمایا۔ آپ کی بعثت سے اس کعبد کی مزیدعظمت ہوگئی لہذا قریش کودونوں نعتوں کا شکر گزار ہونالازم ہے۔

مفرین نے تکھا ہے کہ نبوت سے پہلے حفرات انبیاء کرام کیم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جوالی چیزیں پیش آتی ہیں جن سے انسان عاجز ہوتے ہیں انہیں ارہاس کہا جاتا ہے اور نبوت کے بعدان کو بجزہ سے تجیر کیا جاتا ہے، اصحاب فیل کا واقعہ رسول اللہ علیہ کے ارہا صات بی سے ہے گویا اس میں بہتا دیا کہ اس شریف سے خاص تعلق ہوگا۔ اس کی آ مرک وجہ سے اللہ تعلق کی اس کی خاط سے اس کی حفاظت ہوگئی۔ وقال القرطبی قال علماؤنا کانت شریف سے خاص تعلق ہوگا۔ اس کی آ مرک وجہ سے اللہ تعالی کے فضل سے اس کی حفاظت ہوگئی۔ وقال القرطبی قال علماؤنا کانت قصة الفیل فیما بعد من معجزات النبی علیہ اللہ وان کانت قبل التحدی لانھا کانت تو کیداً لامرہ و تمھیدا لشانه ولما تلا علیهم دسول الله علیہ السورۃ کان ہمکہ عدد کثیر ممن شہد تلک الواقعة۔ (علام قرطبی کسے ہی مرید ہوگئی سے مراس کی معاملہ کی تاکہ واقعہ نی کریم صلی اللہ علیہ کانت میں سے ہم کرید ہوگئی سے ہمارے علیہ ہوا کے ویکہ بیوا کہ ویک معاملہ کی تاکہ داور آپ کی عظمت شان کی تم بیر تھا۔ اور جب اہل مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ ویکم نے بیسورۃ تلاوٹ فرمائی قواس وقت مکہ میں بہت ہوی تعداد موجود تی جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا)

طیو: عربی میں پرندہ کو کہتے ہیں جس کی جمع طیور ہا اور چونکہ یہاں اسم جنس واقع ہوا ہا س لئے اہا ہیل اس کی جمع لائی گئے ہے بہت زیادہ پر ہدے ہے جو جھنڈ کے جھنڈ غول درغول آ موجود ہوئے ہے ۔لہذا طیر آ کے ساتھ اہا ہیل بھی قربایا۔ اہا ہیل کے ہارے ہیں تعرب بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیلفظ معنی کے اعتبار سے جمعے ہاس کا واحد نہیں ہا اور بعض اہال علم کا قول ہے کہ اس کا واحد ابول یا ابال یا اہیل ہے ( کماذکرہ فی الجلالین ) پرندوں کا جماعت در جماعت آ نااس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اہر ہہ کے ساتھی واحد ابول یا ابال یا اہیل ہے ( کماذکرہ فی الجلالین ) پرندوں کا جماعت در جماعت آ نااس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اہر ہہ کے ساتھی بہت بڑی تعداد میں ہے آگر چہ ہاتھیوں کی تعداد میں جھوٹے سے پرندہ کو جولوگ ابا ہیل کہتے ہیں۔قرآ می جمید میں وہ مراد نہیں ہے۔ اہر ہہ اور اس کے ساتھیوں پر جن پرندوں نے بارش برسائی ان کے بارے میں مفسرین نے نی طرح کی با تیں کھی ہیں۔اللہ تعالی شانہ کو اختیار ہے کہا تی جمی چواہے کام لے۔

پرندوں نے جو پھر سے بھان کے بارے میں جبحاری ہوئی سبجیل فربایا ہے لین کیل کے پھر ، یافظ حفرت اوط النظامی کا گارہ بنا کر قوم کی ہلاکت کے تذکرہ میں بھی آیا ہے افظ ہمل سنگ اور گل سے معرب ہے فاری میں سنگ پھر کواور گل مٹی کو کہتے ہیں مٹی کا گارہ بنا کر قوم کی ہلاکت کے بین اور بھی نہیں ہوتا اور پہاڑو والے پھر وں اس کی ذرایع ی بین ہوتی اس ان فظ کے لانے سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ ان میں ذاتی طور پر کوئی الی طاقت نہی جس سے آدی کی طرح ال کی ہار بھی نہیں ہوتی ۔ اس لفظ کے لانے سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ ان میں ذاتی طور پر کوئی الی طاقت نہی جس سے آدی مرجائے ۔ بھی اللہ ت کے لئے فلاہری انتظام کے طور پر ہجیل کو مرجائے ۔ بھی اللہ ت کے لئے اللہ تعالی نے ان کی ہلاکت کے لئے فلاہری انتظام کے طور پر ہجیل کو استعال فرمایا بمنسر قرطبی نے ابوصالے سے قل کیا ہے کہ اور انتظام سے دوققیر کھریاں موجائے میں بھی تھیں جو الحاب فیل پر جھی تھیں جو الحاب فیل پر جھی تھیں جو الحاب فیل پر جھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے تھے دیکھی تھیں جو الحاب فیل پر جھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے تھے اور دنیا ہیں سب سے پہلے چیکے کی ابتداء میں سے ہوئی۔ واللہ تعالی علم بالصواب والیدالم رجے والماب۔

# مِنْ قُولِيْنِ فَكِيتِيَّ قُرْهِ كَانَ إِلَا

مورة القريش مكه عظمه مين نازل موئى اس مين حارآ يات بين

#### يشير اللوالرحمن الرحيي

شروع الله كے نام سے جو برامبر بان ہے نہایت رحم والا ہے

لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ ٥ الْفِهِمْ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْعَبُكُو أُرْبَ هَٰ مَا الْبَيْتِ ﴿

قریش کی الفت رکھنے کی وجہ سے ان کی وہ الفت جو سردی اور گری کے سفر کرنے سے بے۔ سو ان کو چاہیے کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں

الَّذِي أَطْعَمُهُمْ مِّنْ جُوعٌ وَ امْنَهُ مُ مِّنْ خُوثٍ قَ

جس نے انیس بھوک میں کھانے کو دیا اور انیس خوف سے اس ویا

قضمين الشقالي في مكمرمدين الي خليل ابراجيم التكيين سي كعب مرمة تمير كرايا اوراس كالحج مشروع فرمايا زمانة اسلام سے پہلے بھی الل عرب اس کا مج کرتے تھے اگر چہ مشرک تھے اور چونکہ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف واقع تھا جے بیت اللہ کے نام سے لوگ جانتے اور مانتے تھے اس لئے قریش مکہ کی پورے عرب میں بڑی عزت تھی اہل عرب لوٹ مارکرنے کا مزاج رکھتے تھے لیکن الل مَم رَبِهِي كُونَى حَلَمْ بِينَ رَتْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَنْبُوتِ مِنْ فَرَاياً: أَوَلَمُ يَوَوُاأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا امِنًا وَيُتَخَطُّفُ النَّاسُ مِنُ حَوْلِهِمُ اَفَهِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ (كيانهون نِنهين ديكاكهم خرم كوير امن بنادیا اورلوگوں کوان کے اردگر دسے ان پہلیا جا تا ہے کیاوہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں )۔ یوں تو گزشته زمانه بی سے اہل عرب اہل مکہ کا اکرام واحتر ام کرتے تھے، جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور عرب میں بیر بات مشہور ہوگئ کہ اللہ تعالی نے ان کو دشمنول سے محفوظ فر مایا تو اور زیادہ ان کے قلوب میں اہل مکہ کی عظمت بڑھ گئی، یہ جو ان کی حرمت مشہور ومعروف بھی اس کی وجہ ہے پورے عرب کے علاوہ دوسرے علاقے کے لوگ بھی ان کا احر ام کرتے تھے، مکہ معظمہ چٹیل میدان تھااس میں پہاڑتھ یانی کی بھی کی تھی ، نہ باغ تھے نہ بھتی باڑی تھی ، زندگی گزارنے کے لئے ان کے پاس ذرائع معاش عام طور سے نہیں پائے جاتے تھے، زندگی کے مقاصد پورا کرنے کے لئے بدلوگ ملک شام اور یمن جایا کرتے تھے۔ ایک سفرسردی کے زمانہ میں اور ایک سفر گزمی کے زمانہ میں کیا کرتے تھے ،سردی میں بمن جاتے تھے اور گرمی میں شام جایا کرتے تھے اور دونو ل ملکول سے غلمالاتے تھے جوان کی غذامیں کام آتا تھا۔ دیگر اموال بھی لاتے اور فروخت کرتے اور دوسرے کامول میں بھی لاتے تھے۔ابوسفیان کوبلا کر ہرقل نے جورسول اللہ علیہ کے بارے میں سوال جواب کئے وہ اس تجارت کے سلسلہ میں گئے ہوئے تھے۔ کفار قریش کا قافلہ تجارت کے لئے بیت المقدس میں پہنچا ہوا تھا۔اللہ تعالی نے اہل مکہ کے لئے سردی اور گری کے سفروں کو ان کے کھانے پینے اور بیننے کا اور کعبر شریف کی عظمت اور حرمت کوان کے امن وامان کا ذریعہ بنار کھا تھا۔ سورة الفیل میں کعب شریف کی حفاظت کا ذکرہے جس کی وجہ سے قریش کوامن وامان حاصل تھا اس لئے اس کے متصل ہی سور ۃ القریش کوسورۃ الفیل کے بعد ہی لایا گیا جس میں قریش مکہ کو یا دولا یا کہ دیکھوتم سردی اور گرمی میں تجارت کے لئے سفر کرتے ہواوران دونوں سفروں سے متہیں دیگر مالوفات کی طرح خاص الفت ہے۔سفروں میں جاتے ہوجن کے منافع اور مرائح سے فائدہ اٹھاتے ہواور چونکہ تم مکہ

معظمر کر بنوا لے ہواس لئے اپناسفار یس جن قبائل پرگزرتے ہوتمہارااحترام کرتے ہیں تم مکہ عظمہ یس رہتے ہوئے ہی اس والمان میں ہواور بلا خوف و خطر زندگی گزارتے ہواور اسفار یس بھی مکہ معظمہ کی نسبت سے اس والمان کا فاکدہ اٹھاتے ہولہذا تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں لگو جو اس بیت لیعنی کعبشر یف کارب ہودہ تہیں کھانے پینے کو بھی دیتا ہے اور اس والمان سے بھی رکھتا ہے بیخالتی جاری کی ختوں میں زندہ رہیں، پلیس اور پردھیں اور عبادت میں کی مخلوق کوشر کی کردیں۔
مال القرطبی ناقلاً عن الفواء: ھذہ السورة متصلة بالسورة الاولی لانه . ذکر اھل مکہ عظیم نعمته علیهم فیما فعل بالمحبشة شم قبال رلائی لف فحریشیں ای فعلنا ذلک باصحاف الفیل نعمة منا علی قریش و ذلک ان قریشا کانت تعدر ج فی تجارتها فلا یغار علیها فی المجاهلية يقولون هم اھل بیت الله عزوجل. (علامة طبی فراء سے قل کر کے فرات سے بین کہ بیسورة کچھی سورة سے شمل ہے اس لئے کہ اس سورة میں اللہ نے الی مکوانی عظیم نعت یا دولائی ہے اس بارے میں جو انہوں نے بین کہ بیسورة کھی اور وہ میں گرائی ہے اس الے کہ اس سورة میں اللہ نے الی مرفق کرنے کے لئے کیا اور وہ میکر قران کی تجارت کے لئے کیا اور وہ میکر قران کی تجارت کے لئے میں اور وہ میکر گرائی ہی اس کے کہ اس سورة میں اللہ نے کہ بیت اللہ کر دیا گئی ہیں)
می میں بین کہ دیا ہو المیا ہی نا کہ اس می کہ اس المی کہ کہ کہ کہ کر اس کو کہ بیت اللہ کر دیا گئی ہیں)
میں کو را بیالا بیلف قریش لینی بیس بھر نے اس کے کہ بیوگ بیت اللہ کر دیا گئی ہیں)

تركیب نحوی کا عتبار ساقربای افتهم یون کهاجاتا به که ایلاف اول مبدل مند به اور ایگر فیه م اس بدل به اور جاد مجرورل کر لینعبک و است معلق به بحص کے لئے عبارت یون ہوگی لیعب دو ارب هذا البیت الاجل ایلافهم و حلة المشتاء و الصیف، و الفاء زائدة و الایلاف افعال من الالفة مهموز الفاء (فلیعبدوا رب هذا البیت: اس کئے کہ مردی و گری کے سفر میں ان کا انس بیدا کیا۔ فاء زائدہ به اور ایلاف افعال کا مصدر بم مهموز الفاء سے اس کے کہ مردی و گری کے سفر میں ان کا انس بیدا کیا۔ فاء زائدہ به اور ایلاف افعال کا مصدر بم مهموز الفاء سے مردی المان سورة القریش میں قریش کے سالاندوسٹروں کا ذکر ہے یقریش کو ان کو ان کو انسان کے دام کا نام عروب ن کا میں میں تاریخ کے دام کا نام عروب ن کے دام کا نام عروب ن کے دام کا نام مغیرہ بن تصی تھا اس کے بعد نسب یوں ہے عبد مناف اور نام شیر تھی تھا اس کے بعد نسب یوں ہے عبد مناف اور نام شیرة بن کعب بن لوی بن عالب بن فر بن ما لک بن نظر بن کنان۔ (الی آخر ماذکرہ اہل الانساب)۔

اس میں اختلاف ہے کہ قریش کس کا لقب تھا بعض علاء کا قول ہے کہ یہ فہر بن مالک اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ نظر بن
کنانہ کا لقب ہے۔ حافظ ابن کیرنے البدائي میں دونوں قول نقل کئے ہیں اور دونوں کی دلیاں بھی کمھی ہیں پھر دوسر بے قول کو ترجیح
دی ہے بعنی پر کہ نظر بن کنانہ کا لقب قریش تھا اور اس سلسلہ میں سند احمد اور سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث مرفوع بھی نقل کی ہے پھر
کسا ہے کہ و ھدا است اور جد قوی و ھو فیصل فی ھذہ المسئلة فلا المتفات الی قول من خالفه
و الله اعلم الحمد منه. (اور بی عمد اوقوی سند ہے اور بیاس مسئلہ میں فیصل ہے پس جو اس کا مخالف ہے اس کے قول
کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے)

ابربی یہ بات کہ لفظ قریش کامعنی کیا ہے اور قریش کو یہ لقب کیوں دیا گیا اس بارے میں بھی گی قول ہیں اصل لفظ قرش ہے اور قریش ایک دریائی جانور کانام ہے جو ہزا قوی ہیکل ہوتا ہے اور چھوٹے ہڑے دریائی جانور کانام ہے جو ہزا قوی ہیکل ہوتا ہے اور چھوٹے ہڑے دریائی جانوروں کو کھا جاتا ہے حضر ت ابن عباس سے قریش کی وجہ سے دریافت کی قوانہوں نے بھی بات بتلائی گویا قوت اور طاقت میں اس ہڑے دریائی جانور کے مشابہ ہونے کی وجہ سے قریش کو قریش کا لقب دیا گیا اور ایک قول ہیہ کہ حادث بن بخلد بن نظر بن کنانہ کواس لقب سے یاد کیا جاتا تھا وہ باہر سے علے لاتا تھا اور عرب کہا کرتے تھے قد جاء ت عیسو قویسش ، یول بھی کہا جاتا ہے کہ بدر میں جس کو یں کے قریب جنگ ہوئی تھی اسے بدر بن قریش نے کھودا تھا اور اس کے اس جگہ کانام بدر معروف ہوا۔

یوں بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ قریش مجتمع ہونے پر دلالت کرتا ہے تھی بن کلاب سے پہلے یاوگ منتشر تھے اس نے انہیں حرم

میں لاکراور بلاکر جمع کیا ایک قول یہ جمی ہے کہ قصی ہی کالقب قریش تھا اور ایک قول یہ ہے کہ تقو ش تک شب (یعنی مال کمانے)
اور تجارت کرنے کے معنی میں آتا ہے ای وجہ سے قریش اس لقب سے معروف اور مشہور ہوئے نظر بن کنانہ کے بارے میں
کہاجا تا ہے کہ وہ غریبوں کی حاجات کی تفیش کر تا اور ان کی مدد کرتا تھا اور اس کے بیٹے موسم ج میں لوگوں کی حاجات کی تفیش کرتے
تھے پھر انہیں اس قدر مال ویتے تھے کہ اپنے شہوں تک پہنے جا کیں۔ اس عمل کی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوا
(قالو او التقریش ہو التفتیش) واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

رسول النمولية قريق بھی تصاور ہائم بھی (كونكه بنی ہائم قريش بی كی ايک شاخ ہے) اور آپ كے بچاعبال اور حضرت علی ا اور حضرت جعفر اور حضرت عقبل بھی بنی ہائم میں تصحضرت ابو بر اور حضرت عمر اور حضرت عثان اور تمام بنی امية قريش ميں سے متحت ہائمی نہيں متھے۔حضرت واثلہ بن اسقع نے بيان كيا كہ ميں نے رسول اللہ عقب کا دور فرماتے ہوئے سنا ہے كہ بيشك اللہ تعالیٰ نے اسلام كون ليا اور مجھے بنی ہائم سے چن ليا۔ (رواہ سلم) اسلميل كی اولاد سے كنا نہ كواور كنا نہ سے قريش كواور قريش سے بنی ہائم كون ليا اور مجھے بنی ہائم سے چن ليا۔ (رواہ سلم)

قریش مکرنے بہت دیرے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ عظیم کو کلیفس بھی بہت پہنچا سی حتی کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجور کردیا پھر اللہ تعالی نے ان کوایمان کی اور خدمتِ اسلام کی توفق دی ان حضرات نے بڑے بڑے بردے ممالک فتح کے حضرت عمرو بن عاص خالد بن ولیدرضی اللہ عبمان نہی حضرات میں سے تھ سنن ابی داؤد طیالی صفحہ میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ: اللہم انک اذقت اولها عذابا اوو بالا فاذق انحر ھانو اللا دعل جالسان صفحہ میں

(ا ب الله آپ نے قریش کے پہلے لوگوں کو عذاب اور وبال چکھایا سوان کے آخر کے لوگوں کو بخشش عطافر ما) الله تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور ان کو بہت کچھ عطافر مایا اور ان سے دین کی بڑی خدمت لی۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ خلافت میر بعد قریش میں ہوگا۔

جوجه ان سے وشنی کرے گا اللہ تعالی چرہ کے بل اس کواوند سے منہ کر کے ڈالدے گاجب تک پرلوگ دین کو قائم کھیں گے۔(مگؤة الساع صفوده) اور رہیمی فرمایا کہ بارہ خلفاء تک دین اسلام غالب رہے گااور یہ بارہ خلفاء قریش میں سے ہوئے ۔(مگؤة الساع صفیه) رسول اللہ علی سے نے تو یہی فرما دیا تھا کہ خلافت برابر قریش میں رکھی جائے کین ملوکیت کا مزاج جب دنیا میں آگیا اور اس

ے بعد جمہوریت کی جہالت نے جگہ پکڑلی تو دوسر ب لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے ملوک اور امراء بن گئے اور بنتے رہے۔

جولوگ اپنے ناموں کے ساتھ ہاشی، قریش، صدیقی، عثانی، علوی، رضوی، نقوی لکھتے ہیں بیصرف نام ہتائے تک ہے۔
یعملی میں شکل وصورت میں، نمازیں چھوڑنے میں، دیگر معاصی میں دوسروں سے کم نہیں ہیں دوسری قوموں کے افرادعلوم و
معارف واعمال میں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جب انہوں نے اپنی سا کھنودہ ی کھودی تو امت میں بھی ان کی وہ حیثیت نہیں دی جوہونی چاہیے تھی جب ان کا بیحال ہے قوطلا فت کون ان کے سپرد کر سے گا جہاں کہیں ان کی کوئی حکومت باتی ہے اس میں بھی ملوک جوہونی چاہیے تھی جب ان کا بیحال ہے قوطلا فت کون ان کے سپرد کر سے گا جہاں کہیں ان کی کوئی حکومت باتی ہے اس میں بھی ملوک اوروز راء دین داری کا خیال نہیں کرتے ، دشمنوں کے اشاروں پر گنا ہمگاری کے اصول پر حکومت چلاتے ہیں، اسلامی تو انین کی بڑھ کر کا لفت کرتے ہیں۔ فالمی الله المشتکی و ھو المستعان و علیہ التکلان.

# يَقُولُ إِنْ كَانِيَ اللَّهِ وَلَهُ كُلِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سوره ماعون مكم معظمه مين نازل جونى اس مين سات آيات بين

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو بر امہر بان نہایت رحم والا ہے

اَرَءَيْتَ الَّذِي يَكَنِّ بُوالدِيْنِ فَذَلِكَ الَّذِي يَكُمُّ الْيَعِيْمِ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِر

كيا آپ نے ال فخص كو ديكھا ہے جو روز جزاء كو جمثلاتا ہے، سويد وہ فخص ہے جو يتيم كو دھكے ديتا ہے ۔ اور مكين كو كھانا ديے كى ترغيب

الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ اللَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَأَهُوْنَ ۗ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ ۗ

نیں دیناہو ایے تمازیوں کے لئے بوی فرانی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹنے ہیں، جو ایے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں۔

وَيُمْنِعُونَ الْمَاعُونَ ٥

اور ماعون سے منع کرتے ہیں

قضسيو: اوپرسورة الماعون كا ترجمه كلها كيا جه ماعون الى چيزكو كهتے بيں جومعمولى كيز بواگر كى كواستعال كے لئے ديدى جائے ديدى جائے والوں كى ندات كے توكمه اس سورت كة خريس ماعون سے منع كرنے والوں كى ندمت وارد بوكى بياس لئے سورة الماعون كے نام سے معروف اور مشہور ہے۔

اس سورت میں چھ چروں کی خمت بیان فرمائی ہے۔ اولا فرمایا اَراکیت اللّذِی یُکَدِّبُ بِاللّذِیْنِ اِللّهِ اَلَ بی کیا آک ایک اور اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد زعم ہوں آپ نے اسے دیکا اور اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد زعم ہوں کے اور اعمال کی جزامز اسلے گی۔

النا السخص كى برحى كاذكركيا اور فرمايا: فَذَلِكَ الَّذِئ يَدُعُ الْمَيْتُيْمَ (سوه يدوه خص ہے جويتيم كود هكاديتا ہے)
النا أيوں فرمايا: وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيُنِ (كه يشخص مسكين كيكانے كي ترغيب نہيں ديتا) اس ميں اس مشر الله مشرات كى تبخوى كى انتها بتادى
النا مات كى تبخوى كى انتها بتادى كه يخود تو كى مسكين كے كھانے كى ترغيب نہيں ديتا) اس ميں اس مشر قيامت كى تبخوى كى انتها بتادى
كه يخود تو كسى مسكين پركيا خرچ كرتا ، دومروں كو بھى خرچ كرنے كى ترغيب نہيں ديتا يستيم كو بھى دھكے ديتا ہے اور مسكين پر بھى رحم نہيں
كھاتا ، روز جزاء كى تكذيب كرنے والے كى يدونوں صفات بيان فرما ئيں جس ميں يمعلوم ہوا كه ايمان الى چيز ہے جس كى وجہ
ہے دل زم ہوتے ہیں ۔ اللہ تعالى كا تلوق پر مومن بند ہے رحم كرتے ہيں اور ترس كھاتے ہيں اور يوم آخرت ميں اللہ تعالى ہے اس كى جزا ملنے كى اميدر كھتے ہيں ۔

جولوگ اللہ تعالیٰ پرایمان نہیں رکھتے اور روز جزائے واقع ہونے کا اٹکارکرتے ہیں ان میں رحم دلی نہیں ہوتی اگر کی پر پچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے دنیوی مطلب سے کرتے ہیں اور یوم جزاء میں ثواب ملنے کی امیر نہیں رکھتے۔ جب آخرت ہی کونیس مانے تو ثواب کی کیا امیدر کھیں گے۔ سورۃ الحاقۃ میں کا فروں کا عذاب بتانے کے بعد فرمایا ہے: إِنَّهُ کَانَ لَا يُومِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (بیتک وہ اللہ پرایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب باللهِ الْعَظِیْمِ وَلَا یَحُضُ عَلَی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ (بیتک وہ اللہ پرایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب

نہیں دیتاتھا)۔منکر قیامت کی بعض صفات بیان کرنے کے بعدان لوگوں کی تین صفات بیان فرمائیں، جوایمان کا دعویٰ کرتے ہیں گردعوے کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں۔(ان کا دعوائے ایمان جھوٹاہے)اور وہ لوگ بھی ہیں جوملت اسلامیہ سے تو خارج نہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے ان کا طرزِ زندگی اوامراسلامیہ کے خلاف ہے،فر مایا:

فَوَيُلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلاَتِهِمُ سَاهُونَ ﴾ (سوا يے نمازيوں كے لئے بوى خرابى ہے جوائى نماز كو بھلادين والے ہيں)۔ (يد بہل صفت ہوئى) الَّذِينَ هُمُ يُواءُ وُنَ جود كھلاواكرتے ہيں (يد دوسرى صفت ہوئى) وَيَمُنعُونَ الْمَاعُونَ اور معولى چزكون كردية ہيں (ية تيرى صفت ہوئى)۔

پہلی صفت میں یہ بیان کیا کہ کہنے کونمازی بھی ہیں گین نماز سے خفات برتے ہیں، یہ لفظ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جونماز کو بالکل ہی نہیں پڑھتے اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو وقت سے ناوقت کر کے پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو اسکے ارکان اور شروط کے مطابق ادا نہیں کرتے اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو خشوع کی طرف دھیان نہیں دیتے اور اس کے معانی میں غور نہیں کرتے ہفسر ابن کثیر فر ماتے ہیں کہ الفاظ کا عموم ان سب کوشامل ہے اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو شخص ان صفات میں ہے کی غور نہیں کرتے ہفسر ابن کثیر فر ماتے ہیں کہ الفاظ کا عموم ان سب کوشامل ہوگا، پھر لکھا ہے کہ جس میں یہ سب صفات موجود ہوں وہ بھی ایک صفت سے متصف ہوگا ای درجہ ہیں آیت کا مضمون اس کوشامل ہوگا، پھر لکھا ہے کہ جس میں یہ سب صفات موجود ہوں لوگوں کوری طرح آیت کی وعید کا مستحق ہوگا ، اور اس میں پوری طرح نفاق عملی پایا جائے گا مسیح بخاری اور ضیح مسلم میں ہے کہ رسول پوری طرح آیت ہے دفر مایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بعضا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان ہوجاتا ہے تو کھڑ اہو کر چار شونگیں مار لیتا ہان میں اللہ کوبس ذراسایا وکرتا ہے۔

دوسری صفت بیربیان فرمائی که بیرلوگ ریاء کاری کرتے ہیں بعض لوگ ستی کی وجہ ہے اور بعض کار و باری دھندوں کی وجہ ہے ہے نماز کو بے وقت کر کے پڑھتے ہیں اور بہت ہے لوگوں کے دل میں نماز پڑھنے کا حقیق جذبہ بی نہیں ہوتا ، دل تو چاہتا نہیں مگر بیہ بھی خیال ہے کہلوگ کیا کہیں گے اس لئے وقت نکلتے ہوئے کھڑے ہو کر جلدی سے جھوٹے دل سے نکریں مار لیتے ہیں۔ ریاء کاری بہت بری بلا ہے سورہ نساء میں منافقین کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا:

اِنَّ الْمُنفِقِيْنَ يُخدِعُونَ اللهِ وَهُو خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوًّا اِلَى الصَّلواةِ قَامُوا كُسَالَى يُوَّآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُوونَ اللهَ اِلَّا قَلِيلًا (بِتَكمنافقين اللهُ وهوكددية بين اوروه ان كرهوك كى جزادية والاجاور جبوه نماذك ليَّ كُونُ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ

بات یہ ہے کہ جے اللہ سے تو اب لیما ہو وہ خوب اچھی طرح دل کے ساتھ عبادت میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زبان پر جاری کرتا ہے اور دل میں بساتا ہے اس کے لئے خلوت اور جلوت برابر ہے وہ مخلوق کو اس الکق سجھتا ہی نہیں کہ ان کے لئے کوئی ایسا عمل کرے جو عبادات میں ہے ہو، اور جے مخلوق کو راضی کرنا ہے وہ برے دل سے تھوڑا سام ل کرتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے (تنہائی میں نہیں کرسکتا) فرراساعل کیا اس کا ڈھنڈورہ پیٹ دیا، تجد پڑھالوٹا بجادیا، جبح ہوئی تو لوگوں کے سامنے ترکیب سے بیان کردیا کہ میاں آج رات کو اٹھا تو سردی کے مار نے لرزہ پڑھ گیا، قرآن شریف پڑھا، لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے، اگر چند قاری جمع ہو گئے تو مجلس منعقد کر نیوالوں سے ناراض ہو گئے کہ تم نے میر بے بعد دوسرے کی تلاوت کیوں رکھی، میرا جورنگ جما تھا اے خراب کردیا، مقررصا حب اسٹی پرتشریف لائے ۔ تقریر فرمائی ندا ہے گئے ہے اتری نہ سننے والوں کے کا نوں ہے آگے بردھی، مقرر داد لینے والے اور سننے والے اور سننے والے کا نوں کوغذاد سے والے عمل کا ارادہ کی کا نہیں ہے۔

الَّذِيْنَ هُمُ يُوآءُ وُن كُوستقل آيت قرارو يكراور يُوآءُ وُنَ كامفعول عذف فرماكر برقتم كرياكارول ك

ندمت بیان فرمادی۔ بدنی عبادات کے علاوہ مالیات خرج کرنے میں بھی ریا کاری ہوتی ہے۔ مسجد بنادی تو شہرت کے لئے اپن نام پرمسجد کانام رکھنے کی ضد ، کسی مدرمہ میں کوئی جمرہ بنوادیا اس پراپنے نام کا کتبدلگانے کا اصرار ، کوئی کتاب چپوا کر تھیم کردی اس پر اپنے نام کی تشہیر ، زکو قدے دی تو اس کا اشتہار ، مدارس کے سفراء سے رسید لے کراپنے ہاتھ سے اپنے القاب و آ داب کے ساتھ نام لکھنا تا کہ دوئداد میں معلے القاب کے ساتھ نام چھے یہ چیزیں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں اور بہت سے لوگ کی کی مالی امداد کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا۔

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُبُطِلُوا صَدَقِيْكُمْ بِالْمَنِ وَالْآذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ دِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَخِوِ (المايمان والواالي مدقات كواحيان وهرك اورايذا پيچاكر باطل ندكروال خض كاطرح جو لوگون كود كاف في كرتا جاورالله يراوريم أفرت يرايمان نبيس لاتا) -

یا در ہے کہ اللہ نے جوعبادت کی توفیق دی اس سے دل میں مسرت اورخوثی آ جانا ، بیریا کاری نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام بھی ریا کاری نہیں۔ ریا کاری ہیہ ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کا اور شہرت اور جاہ کا ارادہ ہو بعضے جاہل مجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے شیطان نے انہیں ہیپٹی پڑھائی ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل کروں گاتو ریا کاری ہوجائے گی حالانکہ ریاء کاری دل کے اس ارادہ کانام ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور میرے معتقد بنیں ، مورۃ البقرہ میں فرمایا:

ِن تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِنَي وَإِن تُخَفَّوُهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خِيْرٌ لَكُمُ (اكرتم صدقات كوظاهر) كرك دوتوبيا چي بات بادراگران كوچميا واورفقراء كودوتويتهارے لئے بہتر ہے)۔

دیکھوصد قات ظاہر کر کے دینے کو بھی اچھی بات بتادی ،مؤمن بندے کے لئے لازم ہے کہ خلوت میں ہویا جلوت میں اللہ

تعالی کی رضا کے لئے عمل کرے مخلوق سے نہ جاہ کا امیدوار ہونہ مال کا طالب۔

تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا : وَ یَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ کہ یہ لوگ ماعون سے رو کتے ہیں ) ماعون کے بارے مفسرا بن کثیر نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں ، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز استعال سے نہ بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے نہ لرتی ہے نہ خراب ہوتی ہے اس کے دینے میں کنجوی کرنا یہ ماعون کا روکنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے دریا فت کیا گیا کہ ماعون کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جولوگ آپس میں مانے کے طور پر دید سے ہیں جیسے ہتھوڑا، ہانڈی، ڈول، تراز واوراسی طرح کی چیز میں ماعون ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا متاع البیت یعنی گھر کا استعالی سامان ماعون ہے حضرت عکرمہ نے ماعون کی مثال دیتے ہوئے چھلنی ، ڈول اور سوئی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بعض حضرات نے وَیَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ کَا یہ مطلب بتایا ہے کہ ذکو ۃ فرض ہوتے ہوئے بھی ذکو ۃ نہیں دیتے۔ حضرت علی مضرت بجاہد اور حضرت ابن عمر اور حضرت علی مضرت علی مضرت علی مضرت علی مضرت علی مضرت عکر مدے ہے۔ (ابن کیر صفحہ ۵۵۱،۵۵۵ تع)

اگردیاکاری کےطور پراچھی نماز پڑھے چونکہ وہ اللہ کے لئے نہیں اس لئے خالق جل مجدہ کے تق کی ادائیگی میں وہ بھی نجوی ہے۔ اس نبوی کو ذکر کرنے نے بعد مال کی تبوی ذکر کی اس میں مانے پر استعالی چیز شددیے کا تذکرہ فرمائے ہوئے وَیَمُنعُونَ الْمَاعُونَ فَر مایا جو مائے پرکوئی چیز صرف استعال کے لئے شددے۔ جو استعال سے نہ کھٹے وہ بالکل کوئی چیز کسی کو کیادے سکتا ہے۔ جو بالکل ہاتھ سے فکل جائے۔

ز کو ہندینا بھی تنجوی کی ایک شق ہے ایک آ دی کے پاس مال جمع ہوگیا اس میں قواعد شرعیہ کے مطابق زکو ہ فرض ہوگئی۔جو

کل مال کا چالیسوال حصہ ہوتا ہے وہ بھی پوراایک سال گزرنے پرفرض ہوئی اور اللہ تعالی کے فرمان کے باؤجود زکو ہ کی اوائیگی نہ کی تو یہ بہت بڑی کنجوی ہے۔ کوئی شخص استعال کی چیز ذرا بہت دیر کے لئے دینے سے منکر ہوجائے۔ جیسے یہ کنجوی ہے اس طرح معمولی چیز نہ دینا بھی کنجوی ہے کسی کو آگ دیدی مالوت کرنے کیلئے قرآن مجید دیدیا نماز پڑھنے کے لئے چٹائی دیدی۔ ان سب چیزوں میں ثواب بہت زیادہ ل جا تا ہے اور روک لینے سے کوئی اپنے پاس مال زیادہ جمع نہیں ہوجا تا جن لوگوں کا مزاج کنجوی کا ہوتا ہے دہ کسی کو کچھدینے یا ذراس مدد کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے۔

حضرت عائشرضی الله عنها نے عرض کیایار سول الله وہ کیا چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی بنمک اور آگ بعرض کیایار سول الله وہ کیا چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی بنمک اور آگ میں کیابات ہے۔ فرمایا جس نے کسی کو آگ دیدی گویا اس سارے مال کا صدقہ کردیا جسے نمک نے مزید اربنایا اور جس کے کسی مسلمان کویا فی بلایا جہال پانی نہیں ملتا، گویا اس نے ایک جان کوزندہ کردیا۔ (معلق الساع صفیہ ۱۲ از این بد)۔

حضرت ابوذر رہے ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا کدایت بھائی کے سامنے تیرامسرادیناصدقہ ہاور امر بالمعروف صدقہ ہے اور بینائی والے کی مد کردینا محدقہ ہے اور بینائی والے کی مد کردینا صدقہ ہے اور این کے دول سے بھائی کے دول میں یانی دال دیناصدقہ ہے۔ صدقہ ہے اور این کے دول میں یانی دال دیناصدقہ ہے۔

(رواه الترغدي كمافي المشكوة صفحه ١٦٩)

فأ كرة لفظ حص (مضاعف) قرآن مجيد من صرف تين جگرآيا به اور مينون جگريتيم كوكهانانه كلان ك شكايت كنذكره مين وارد بواج دوجگه مجرد به ايك جگه سورة الحاق مين اورايك جگه سورة الماعون مين ، تيسرا جوسورة الفجر مين به باب تفاعل سے به مين وارد بواجه دوجگه مجرد به الله المستعان و عليه التكلان في كل حين و آن

مُرُفَّ الْكُوْتُرُولِيَّةً فَيْ فَكُولُولِيَّةً فَيْ فَكُولُولِيَّةً فَيْ فَكُولُولَيَّةً وَالْحُولُولِيَّةً سوره الكوثر كم معظم ميں نازل ہوئی اس ميں تين آتيات بيں بِسُسِحِ اللّهِ التَّرِّمُونِ الرَّحِدِيْقِ بِسُسِحِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِدِيْقِ بِسُسِحِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِدِيْقِ مِنْ الرَّائِةُ عُلَيْنَا اللّهِ الْحَدِيْقِ الْمُعَالِيِّ الْمُؤْمِنِ الْمُحَدِيْقِ الْمُؤْمُّ الْمُعَالِيِّ الْمُحَدِيْقِ الْمُحَدِيْقِ وَالْحَدُولُ إِنَّ النَّالِيَّ الْمُحَدِيْقِ الْمُحَدِيْقِ فَي الْمُحَدِّقِ فَي الْمُحَدِّقِ فَي الْمُحَدِّقِ فَي الْمُحَدِّقِ فَي الْمُحَدِيثِ فَي اللّهُ ال

بیلک ہم نے آپ کو کور عطا فرمائی سوآپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی سیجئے بلاشبر آپ کا دیمن ہی بے نام ونشان ہے۔

قضصین یسورة الکور کار جمہ بعض حضرات نے اسے مدنی سورت بتایا ہے اورایک قول یہ بھی ہے کہ مکم معظمہ میں نازل ہوئی اس میں تین آیات ہیں اور تعداد آیات کے اعتبار سے بیر آن عکیم کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ لفظ کور فوعل کے وزن پر ہے حضرت این عباس کے منقول ہے ای خیر کثیر میں سے نہر کور بھی ہے جواللہ تعالی نے نبی اکرم عظافہ کو عطافر مائی۔ سورت کے سب بزول کے بارے میں کئی روایات تفیر کی کتابوں میں کھی ہیں جنہیں انشاء اللہ تعالی ہم آخری آیت کی تفیر کے سورت کے سب بزول کے بارے میں کئی روایات تفیر کی کتابوں میں کھی ہیں جنہیں انشاء اللہ تعالی ہم آخری آیت کی تفیر کے

ذیل میں لکھیں گے۔

ارشادفرمایا آنا آغطیناک الکوفر کہ کہ آپ کو خیر کیرعطافر مایا)۔اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے نوازا،
سید الانبیاء والرسل بنایا، قرآن عطافر مایا، بہت بڑی امت آپ کے تالع بنائی۔ آپ کا دین سارے عالم اور ساری اقوام میں
پھیلایا اور آخرت میں آپ کو بہت بڑی خیر سے نوازا۔ مقام محمود بھی عطافر مایا۔ نبرکو ٹر بھی خیر کیٹر میں کا ایک حصہ ہے۔ خیر کیٹر اس
میں مخصر نہیں ۔احادیث ٹریفہ میں نبرکو ٹرگ بھی بہت عظیم صفات بیان فر مائی گئی ہیں۔ حضرت انس معظی ہے کہ درسول
میں مخصر نہیں ۔احادیث ٹریفہ میں (شب معراج) میں جنت میں چل پھرر ہاتھا اچا تک کیاد کھتا ہوں کہ ایک نبر ہے اس کے دونوں جانب
موتوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے ہیں کہ موتوں کو اندر سے تراش کر ایک ایک موتی کا ایک ایک قبر بنادیا گیا ہے۔ میں نے
دریافت کیا اے جرئیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کو ٹر ہے جوآپ کے دب نے آپ کوعطافر مائی ہے۔ اس کے اندر ک

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فر مایا کہ میراحض اس قدر عریض وطویل ہے کہ اس کی دو طرفوں کے درمیان اس فاصلہ ہے بھی زیادہ فاصلہ ہے جوایلہ سے عدن تک ہے۔ بچ جانو وہ ہرف سے زیادہ سفیداوراس شہد سے زیادہ میشا ہے جو دودھ میں ملا ہوا ہو، اوراس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں اور میں (دوسری امتوں) کواپنے حض پر آنے سے ہٹا دَں گا، جیسے (دنیا میں) کوئی شخص دوسر سے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹا تا ہے۔ صحابہ منے عرض کیا یارسول اللہ! کیا اس روزہم آپ کو پہچانے ہوں گے؟ ارشاد فر مایا ہاں (ضرور پہچان لوں گاس لئے کہ) تبہاری ایک علامت ہوگی جو کی اور امت کی نہ ہوگی۔ اور وہ یہ کہم حوض پر میر سے پاس اس حال میں آؤگر کہ وضو کے اثر سے تبہار سے چرے روثن ہوں گے اور ہاتھ یا دی سفید ہوں گے۔ (مگلوۃ الصابح سفی ۱۳۸۷ ارسلم)

دوسری روایت میں بیجی ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا کہ آسان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندرسونے چاندی کے لوٹے نظر آرہے ہوں گے۔ (معلق المعاع صفیہ ۱۳۸۵ السلم)

آپ نے یہ بھی ارشادفر مایا گداس دون سے گررہ ہوں گے جو جنت (کی نبر) ہے اس کے پانی میں اضافہ کررہ ہوں گے جو جنت (کی نبر) ہے اس کے پانی میں اضافہ کررہ ہوں گے، ایک پرنالہ سونے کا اور دوسرا چاہ کا ہوگا (مقال قالمصان کا) احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبر کوثر جنت میں ہے۔ میدانِ قیامت میں اس میں سے ایک شاخ لائی جائے گی جس میں او پرسے پانی آتارہے گا اور اہل ایمان اس میں سے بیجے رہیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہے اور ماتے ہیں کہ آنخ ضرت سید عالم علی ہے ارشاد فرمایا کہ میرا حض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے (حض کی وسعت کی طرح ارشاد فرمائی ہے کہیں ایک ماہ کی مسافت کا فاصلہ اس کی طرفوں کے درمیان فرمایا کہیں ایلہ اور عدن کے درمیانی فاصلہ ہے جسی اس کی وسعت کو تشبید دی کہیں کچھاور فرمایا۔ ان مثالوں کا مقصد حوض کی وسعت کو سمجھانا ہے۔ نابی ہوئی مسافت بتانا مراذ نہیں ہے۔ اہل مجلس کے لاظ سے وہ مسافت اور فاصلہ ذکر فرمایا ہے جسے وہ سمجھ سکتے وسمجھ سکتے

سے ۔ حاصل سب روایات کا بیہ ہے کہ اس حوض کی مسافت سینکڑ ول میل ہے )۔ برف سے زیادہ شعنڈ ااور شہد سے زیادہ بیٹے ہے اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے بیالے آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جواس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد بھی بھی بیاسانہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر مہاجر فقر ، ء آسکی گے کسی نے (اہل مجلس میں سے ) سوال کیا کہ یارسول اللہ! ان کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں (دنیا میں) جن کے سروں کے بال بھر ہے ہوئے اور چہرے (بھوک اور محنت و سخمان کے باعث ) بدلے ہوتے تھے اور عمدہ عور تیں محمن کے باعث ) بدلے ہوتے تھے اور عمدہ عور تیں ان کے ذمہ جو (کسی کا) حق ہوتا تھا سب ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھیں ، اور (ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ) ان کے ذمہ جو (کسی کا) حق ہوتا تھا سب چکاد سے تھے اور ان کی ہوتا تھا تھا۔ پہلے تھے (دران کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ) ان کے ذمہ جو (کسی کا ) حق ہوتا تھا سب چکاد سے تھے اور ان کی پر ) ہوتا تھا تو پورا نہ لیتے تھے (بلکہ تھوڑ ا بہت ) چھوڑ دیتے تھے۔ (الزغیب والزبیب)

یعنی دنیا میں ان کی بدحالی اور ہے مائیگی کا بیحال تھا کہ بال سدھار نے اور کپڑے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا، اور طاہر کے سنوار نے کا ان کوابیا خاص دھیاں بھی نہ تھا کہ بناؤسنگار کے چوچلوں میں وقت گزار تے، اور آخرت سے غفلت برتے نان کو دنیا میں افکار ومصائب ایسے در پیش رہتے تھے کہ چبروں پر ان کا اثر ظاہر تھا، اہل دنیا ان کوابیا حقیر سجھتے تھے کہ مجلوں اور تقریبوں اور شاہی درباروں میں ان کو دعوت دے کر بلانا تو کیا معنی ان کے لئے ایسے مواقع میں درواز ہے ہی نہ کھولے جاتے تھے اور وہ عور تیں جو ناز وقعت میں بلی تھیں ان خاصاب خدا کے نکاحول میں نہیں دی جاتی تھیں ۔ مگر آخرت میں ان کا بیاعز از ہوگا کہ دوشِ کور پر سب سے پہلے پہنچیں گے، دوسر ہوگ ان کے بعداس مقدس دوش سے پہلے پہنچیں گے، دوسر ہوگ ان کے بعداس مقدس دوش سے پہلے پہنچیں گے، دوسر ہوگ ان کے بعداس مقدس دوش سے پہلے پہنچیں گے، دوسر ہوگ ان کے بعداس مقدس دوش سے پہلے کا اُن ہوں اور اس میں سے سے کے لائق ہوں )۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ کے سامنے جب آنخضرت سیدعالم علیہ کے ارشاد فقل کیا گیا کہ حوض کو ژپرسب سے پہلے پہنچنے والے وہ لوگ ہول گے جن کے سرکے بال بکھر ہے ہوئے اور کپڑے میلے رہتے تھے اور جن سے عمدہ عورتوں کے نکاح نہ کئے جاتے تھے اور جن کے لئے درواز نے بیں کھولے جاتے تھے تو اس ارشاو نبوی علیہ کوئن کر (گھرا گئے ) اور بے ساختہ فر مایا کہ میں تو ایسانہیں ہول، میرے نکاح میں عبدالملک کی بیٹی فاطمہ (شنم ادی) ہے اور میرے لئے درواز کے کھولے جاتے ہیں لا محالہ اب تو ایسانہیں ہول، میرے نکاح میں عبدالملک کی بیٹی فاطمہ (شنم ادی) ہے اور میرے لئے درواز کے کھولے جاتے ہیں لا محالہ اب تو ایسا کروں گا کہ اس وقت تک سرکونہ دھوؤں گا جب تک بال بکھر نہ جایا کریں گے اور اپنے بدن کو اسوقت تک نہ دھؤوں گا جب تک میلا نہ ہوجایا کرے گا۔ (مکلوۃ المساع)

دیں میں برقاعے والوں 10 وقت میں براھاں ہوہ جبدیا مت ہے۔ گادر عوض کور کے قریب پہنچا کردھ تکاردیئے جائیں گے،اوررحمۃ للعالمین عظیمہ ان کی ایجادات کا حال س کر'' دوردور''فرما کر پھٹکاردیں گے۔

قرآن وحدیث میں جو کچھوارد ہوا ہے ای پر چلنے میں بھلائی ہے کامیابی ہے لوگوں نے سینکڑوں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں ادل بدل کررکھا ہے جن سے ان کی دنیا بھی چلتی ہے اورنفس کومزہ بھی آتا ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پائٹی ہیں۔ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو الناسمجھانے والے ہی کو ہرا کہتے ہیں۔ہم سیدھی اورموٹی می ایک بات کے دیتے ہیں کہ جوکوئی کام کرناہوآ مخضرت عظیمتے نے جیسے فرمایا اس طرح کریں اور جس طرح آپ نے کیا اس طرح عمل کریں اور اپنے پاس سے کوئی عمل تجویز نہ کریں۔

د نیادار پیرفقیریاعلم کے جھوٹے دعویدارا گرکہیں کہ فلال کام میں ثواب ہےاورا چھا ہے توان سے ثبوت مانگواور پوچھو کہ بتاؤ

آ تخضرت علية ني كيام يانبيس؟ اورحديث شريف كى كل كتاب ميل لكهام، آنخضرت عليه كوابيا كرنا پندها؟

فَصَلِّ لِوَبِّکُ وَانْحُورُ (سوآپاپے رب کے لئے نماز پڑھےاور قربانی کیجے) جب آپ کے رب نے آپ کو خیر کشر عطافر مادی تو عبادت کی طرف زیادہ توجہ کیجے ، نمازیں پڑھتے رہا کریں، فرائض بھی اور نوافل بھی ، اور جانوروں کی قربانی

كرتيرين ان كوزع كونت اليزرب كانام لين-

پہلی آیت میں رسول اللہ علی کو کور لیعنی دنیاو آخرت میں خیر کیرعطاء فرمانے کی خوش خبری دی اب اس آیت میں اس کا شکر اداکرنے کا تھم دیا اور دو کا موں میں مشغول ہونے کی خاص تلقین فرمائی۔ ایک نماز، دوسری قربانی ۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بردی عبادت ہواور قربانی مالی عبادتوں میں سے ہاور اس بناء پرخاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرسی کے خلاف ایک جہاد ہے مشرکین بتوں کے نام سے قربانی کرتے تھے اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی علی اللہ کے نام سے قربانی کیا کریں۔

کواور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو تھم دیا کہ اللہ کے نام سے قربانی کیا کریں۔

لفظ فَحوع بی زبان میں اونٹوں کو ذرائے کرنے کے لئے استعال ہوتا تھا، اہلِ عرب کے زدیک اونٹ براقیتی مال سمجھاجا تا تھااس آیت میں اونٹ ذرج کرنے کا تھم دیا ہے۔گا ہے اور بکری کی قربانی بھی مشروع ہے جواحادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ایا م جج میں منی میں اور پورے عالم میں ذی الحجہ کی ۱۰،۱۱،۲۱ تاریخوں میں اللہ کی رضا کے لئے قربانیاں کی جاتی ہیں۔چونکہ لفظ لو بیس کے میں ساتھ ہی لایا گیا ہے۔اس لئے مطلق ذرج کرنامراؤ ہیں ہے قربانی وہی ہے جس سے اللہ کی رضائق سود ہو۔

بعض لوگوں نے وَانْحَوْ کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنے چاہئیں اوراسے حضرت علیؓ کی طرف منسوب کیا ہے میچے نہیں۔ (ذکرہ این کیرنی تغیرہ صفحہ ۵۵۸ ن۲۷)

إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ الْآبُتُرُ (بِثك آب يغض ركف والا بى ابترب)-

تفیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عاص بن واکل (جو کہ معظمہ میں رسول اللہ علیہ کا ایک دشمن تھا) جب رسول اللہ علیہ کا تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کوان کے حال پرچھوڑ وان کے آل واولا وقو ہے نہیں موت کے بعد ان کا ذکر وقر ختم ہوجائے گااس پر سورة الکوثر نازل ہوئی اس میں بتادیا کہ آ پ کا ذکر اللہ تعالی بہت بر حائے گا، جوشص آپ سے دشمنی کرنے والا ہے وہ ہی بے نام نشان رہ جائے گا۔

حضرت ابن عباس علیہ سے روایت ہے کہ کعب بن اشرف (جومدیند منورہ کے رہنے والے یہودیوں میں ایک مالدار مخض تھا) وہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ پنچااس سے قریش مکہ نے کہا کہ تو سردار آ دمی ہے تو اس نوعمر لڑکے کود مکیو، بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ دہ ہم سے بہتر ہے ہم لوگ جاج کی خدمت کرتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں کعبہ شریف کے متولی ہیں (کیا ہم اس سے بہتر نہیں ہیں؟) اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو، اس پر آیت کریمہ إنَّ شَانِئک هُو الْلاَبتُورُ نَالَ ہوئی۔ (رواہ البر ارقال این کیر بواسادی)

اور حضرت ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ سے سورت ابولہب کے بارے میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ علی اللہ علی کے ایک

صاحبزادہ کی وفات ہوگئ تو ابولہب مشرکین کے پاس گیا اور کہا کہ ان کنسل ختم ہوگئ۔اب ان کا ذکر وفکر پھے نہیں ہوگا۔اس پر یہ آیت کر بیہ نازل ہوئی ، آپ کے دشنوں نے یہ خیال کیا کہ آل اولا وہی ہے انسان کا ذکر اور چرچا باتی رہتا ہے۔رسول اللہ علیہ ہے کی نریدہ اولا دہیں سے کوئی باتی نہیں لہٰذا ان کا ذکر تھوڑ ہے ہی سے دن ہے یہ ان لوگوں کی جہالت اور حمافت ہے ،اللہ تعالی نے اپنے نہی علیہ کا ذکر خوب بلند کیا ، آسانوں میں بھی بلایا ،فرشتوں میں تعارف کرایا ، پوری دنیا میں آپ پر ایمان لانے والے بیدا فرمائے۔سلام بھیجنا مشروع فرمایا ، آپ پر کتاب نازل فرمائی۔کروڑوں افراد کو پورے عالم میں آپ کی امت اجابت میں شامل فرمائی ، ہروقت لاکھوں کی تعداد میں آپ پر امت کاصلوٰ قوسلام بہنچتا ہے اور دشمنان اسلام بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔

تعداد میں اسبھی موجود ہاور آپ پرایمان لانے والے کروڑوں گزری ہیں اور کروڑوں موجود ہیں، جن لوگوں نے آپ کی تعداد میں اللہ علی موجود ہیں، جن لوگوں نے آپ کی تعداد میں اب بھی موجود ہیں، جن لوگوں نے آپ سے وشنی رکھی اور یوں کہا کہ ان کا ذکر فکر کچھ شدر ہے گا خود بید جن مونشان ہو گئے آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا سے خود بھی کے نسل بھی ختم ہوگئی فیلے من علی من عادی انبیاء اللہ تعالیٰ ۔ (پس اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جواللہ تعالیٰ کے انبیاء کی خالفت کرتا ہے)

لفظ شائی صیغداسم فاعل ہے اس کا مصدر هُنَان ہے سورة ما کدہ میں فرمایا ہے 'وَ لَا یَجُوِ مَنْکُمُ شَنَانُ فَوْمِ عَلَی الَّا تَعَدِلُوُ ا'' اور لفظ اَبْرُ اسم فضیل کا صیغہ ہے اس کا مادہ بتر ہے جو کا شے کے معنی میں آتا ہے یہاں مبتور کے معنی میں ہے جس کا ذکر منقطع ہوگو یا ہوآ کے پیچھے کوئی خدر ہا ہوا یہ خض کو ابتر کہتے ہیں اردووا لے اس کو بدتر کے معنی میں لیتے ہیں بیان کی وضح ہے مربی میں ابتر کا یہ معنی ہیں ہے۔

سقانا الله من حوض نبيه المجتبئ و رسوله المصطفى عليه دائما ابدا

سوره کافرون که معظم میں نازل ہوئی اس میں چھ آیات ہیں ۔

السیر اللہ التر حمن الرحمن المحمن ال

 ہو گئے اور طرح طرح کی ہاتیں بنانے گئے، ایک دن ایبا ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن واکل اور اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف آپس میں مل کررسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ اے مجد آ وہم اور تم ساجھا کرلیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اس طرح سے ہمار ااور آپ کا دین مشترک ہوجائے گا، آپ کو بھی ہمارے دین میں سے کچھ حصر ال جائے گا۔

اورایک روایت میں یوں ہے کہ قریش مکہ میں جو بہت سرکش لوگ تھے انہوں نے کہاا ہے محمر آؤایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عیادت کریں ، رسول اللہ عظیات نے فرمایا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگنا ہوں کہ اللہ عظیات کریں ، رسول اللہ عظیات نے ہمارے بعض معبودوں کو بوسہ دے دیجئے مائکنا ہوں کہ اللہ بین سے نہ ہم آپ کی تھا دی ہے ہمارے بعض معبودوں کو بوسہ دے دیجئے ہما آپ کی تقد بی کرلیں گے اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگیس گے۔ اس پرسورۃ الکا فرون نازل ہوئی۔ آپ مسجد الحرام تشریف لے گئے وہاں قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ وہیں کھڑے ہو کر آپ نے برملا بلاخوف وخطریہ سورت ان لوگوں کو شریف لے گئے وہاں قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ وہیں کھڑے ہو کر آپ نے برملا بلاخوف وخطریہ سورت ان لوگوں کو سنادی اسے من کریا گئے۔ (ذکرہ صاحب الروح)

دوسری اور تیسری آیت بظاہر چوتھی پانچویں ہے ہم معنی ہاس لئے بعض حضرات نے بعدوالی دونوں آیوں کو پہلی دو
آیوں کی تاکید قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے بیفر مایا ہے کہ ان چاروں میں پہلی آیت چونکہ جما فعلیہ ہے جو وقت موجودہ میں
کسی کام کے کرنے پردلالت کرتا ہے اس لئے وہ اور اس کے بعدوالا جملہ بیتار ہاہے کہ وقت موجودہ میں نہ میں تمہارے معبودوں
کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، اور اس کے بعد جو و کا آنا عاب کہ ماعب کہ تنہ فرمایا ہے یہ جملہ
اسمیہ ہے اس کی دلالت کی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں لہذا ہی آئندہ فرمانے ہے اور مطلب میہ ہے کہ آئندہ بھی کبھی میں
تہارے معبود وں کی عبادت کرنے والانہیں ہوں، اور تم بھی آئندہ میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔

یہاں جوبیا شکال ہوتا ہے کہ وَ لَا ٱنْتُم عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ دوجگہ ہے۔دونوں جگہایک ہی معنی ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے لیکن چونکہ پہلی جگہ صیغہ مضارع کے ساتھ نسلک ہے ای لئے ای کے ہم معنی لیا گیا اور چونکہ تاسیس اولی ہے تاکید سے اسلئے پہلی تصرح کو حال پراوردوسری تصرح کو استقبال پرمحمول کیا گیا۔(واللہ تعالی اعلم ہاسرار کتابہ)

یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے اس زمانے کے کافروں میں سے بہت سے لوگ سلمان ہو گئے تھے پھر یہ کیسے فرمایا کتم لوگ آئندہ بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص موحد ہوتے ہوئے مشرک نہیں ہوسکتا اور مشرک ہوتے ہوئے موحد نہیں ہوسکتا۔ فذکورہ بالا خطاب کا فروں سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تک تم مشرک ہومیرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے جواس کے ہاں مقبول ہے۔

آ خرسورہ میں آگئے دینگے وکئی دین آ اور مطلب سے ہے کہ تمہارادین شرک ہے جس پرتم جے ہوئے ہواور میرادین تو حید ہے جس پر میں پختگی سے جماہوا ہوں نہتم میرا دین قبول کرنے والے ہونہ میں تمہارے دین پر آنے والا ہوں، اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بتایا ہے کہ تم میرادین قبول نہیں کرتے تو تم جانو میں دعوت حق دے چکا، نجات کا راستہ بتا چکا، تم دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تو میرا پیچھا جھوڑ و، جھے تو شرک کی دعوت ندوو، اور تیسرا مطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر خص کو اپنے عقیدہ اور عمل کی جزامے گی تہیں تمہارے شرک و کفر کا بدلہ ملے گا اور جھے تو حید پرر ہے اور جمنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا بدلہ ملے گائے تم تو حق قبول نہیں کرتے اور جھے باطل کی دعوت دے کر باطل کی جزامیں مبتلا کرنا چاہتے ہومیں اپنے رب کی طرف سے ملنے دالی جزائے خیر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ بعض حضرات نے سورۃ الکافیرون کا میرمطلب لے کر کہ کافروں سے سکے نہیں کی جاسکتی یوں کہا ہے کہ ضمون سورۃ منسوخ

ے کونکہ شریعۃ مطہرہ میں بعض مواقع میں کفار ومشرکین سے سلح کرنا جائز ہے۔جیسا کہ رسول اللہ عظیمہ نے یہود مدینہ سے سلح کے انتقام اسلام کا اللہ عظیمہ کا اسلام کا اسلام کا اسلام کی اسلام کی اسلام کا اللہ عظیمہ کے انتہا کہ اسلام کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی

کر لی تھی، بات میہ ہے کہ سورۃ الکافرون میں اس خاص قتم کی صلح سے براءت ظاہر فرمائی ہے جس میں مسلمانوں کو کفر اختیار کرنا پڑے یا اصولِ اسلام کے خلاف کسی شرط کو قبول کرلیا جائے یا کسی ایسے عمل کو اختیار کرنا لازم آئے جو اصول اسلام کے خلاف ہو۔ عموی احوال میں جوشر بعت کے مطابق مصالحت کرنے کی اجازت ہے سورۃ الکافرون کی آئیت کریمہ میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا

لهذامنسوخ كينے كى ضرورت نہيں۔

تنگیریہ بعض ایے فرقے جواسلام کے مدعی ہیں کیکن اپنے عقا ئد کفرید کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں جب انہیں کو کی تخص حق کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خود ساختہ دین کوچھوڑ واور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ عظیمی کے بیان کردہ عقا کہ

اوراعمال کوقبول کروتو لَکُحُمُ دِینُنگُمُ وَ لِی دِینِ سَا کرجان چیزانے کی کوشش کرتے ہیں۔ان لوگوں کو پورے قرآن مجید میں بس بہی ایک آیت ملی ہے وہ بھی حق سے دور بھاگنے کے لئے یا دکر رکھی ہے۔ آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان و کفر سے کوئی بریند شخص محصر میں میں کا بریند کے بات

بحث نہیں اور جو محض جو بھی دین اختیار کرلے تفرہویا ایمان اے اس کی اجازت ہے۔ (العیاذ باللہ)

شروع سورت میں کافروں کوکافر کہ کرخطاب فرمایا ہے اور رسول الله عظیمہ سے اعلان کروایا ہے کہ تہمارا دین الگ ہے اور میرا دین الگ ہے پھر بھلااس دین کے اختیار کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے جوقر آن کی تصریحات کے اور رسول اللہ عظیمہ کے ارشادات

کے خلاف ہو، گمراہ فرقوں کے قائدوں نے (جنہیں بیلوگ امام کہتے ہیں)انہیں بیآ یت بتادی ہے بیان کی گمراہی کی بات ہے۔ ذا من

ھواللدا حدتہائی قرآن کے برابر ہےاورسورہ فَلُ مَیْائِیْھَاالْکَافِرُونَ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (رداہ الزندی) حضرت الوہر موضی سروایہ تبریب سروایات مالیٹ مالیٹ نے کہ دہنتا ہوں فُلُ مِنْ اَوْمُ الْاَکُونُونِ مِنْ اِللّٰہِ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ موایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے فیرکی دوسنوں میں قُلُ یَایُهَاالُکُفِورُونَ اورقُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اَحَدُّ پڑھی۔(رواوسلم)

حضرت ابن عمر عظی مصروایت ہے کہ رسول اللہ عظی مغرب کی نماز میں قُلُ یَک یُھا الْکُفِرُ وُنَ، قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ پُرْ صِحَ تَعے۔ (رواہ ابن ملجہ) اور عبد اللہ بن مسعود عظی نے بیان کیا کہ میں نہیں شاؤ کرسکتا کہ تنی مرتب میں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ مغرب کے بہر والی دورکعتوں میں اور فجر سے پہلے دورکعتوں میں قُلُ یَک اَنْهَا الْکُفِرُ وُنَ اور قُلُ هُوَ اللهُ بُرْ صَعَ ہوئے سنا۔ (الا عادیث من المطلق و سنید)

حضرت فرُوہ بن نوفل اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عض کیایارسول اللہ جھے کوئی ایسی چیز بتا ہے جے ہیں اپنے ہے ہیں اپنے ہوئی آپنے ہوئی ایسی جر سالے کہ اس میں شرک سے بہتر پر لیٹتے ہوئے پڑھ لیا کرو کیونکہ اس میں شرک سے بیزاری ہے۔ (رواہ الزندی ورود دواد الداری)۔

بعض روایات میں ہے کہاس کوبرٹھ کرسوجاؤ (سوتے وقت جوآخری چیر تمہاری زبان سے نکلے وہ سورۃ الکافرون ہونی جا ہیئے (رواہ ابوداود)۔

> نسال الله تعالىٰ الدوام على الايمان وهو المستعان و عليه والتكلان

## ٩

سورة نصر مدينه منوره مين نازل موكى اس مين تين آيتي بين

#### بشمير اللوالزخمن الرجسيو

شروع كرتا مول الله كام عجوبرا امبريان نهايت رحم والاب

اذا جاء نصر الله و الفتو و رايت التاس يرخلون في دين الله افواها فسيم محمد ريك

واستغفره إلكركان تواياة

اوراس مففرت طلب سيج بينك وه بزاتو برقبول كرنيوالا ب

قضسيو: او پرسوره نفر كاتر جمد كيا گيا ہاس ميں الله تعالى شاخه نے رسول الله علي كوخطاب كر كفر مايا ہے كه جب الله كل مدوآ جائے اور آپ لوگوں كو ديكس كوفرى در فوج ، جوق در جوق اسلام ميں داخل بور ہے ہيں تو آپ اپنے رب كی تج بيان كرنے ميں مشغول بوجا كيں اور آپ كي ساتھ الله كي حم بيان كريں مثلاً يوں كہيں سُبُحَانَ الله وَ بِحَمُدِه اور الله تعالى ساستغفار مجھى كي ساتھ الله كا عرب توبيقول فرمانے والا ہے۔

رسول الله عليه قو بميشه بى تبيع وتميد واستغفار من گرية تهاس صورت من جوان چيزول من مشغول رہنے كے لئے خطاب فرمايا ہے اس خطاب كى وجہ سے آپ نے اور زيادہ تبيع وتميد اور استغفار كى كثرت شروع فرمادى، حضرت عائشرضى الله تعالى عنها نے بيان فرمايا كه آپ إلى آخر عمر ميں سُبُحانَ الله وَبِحَمُدِهِ اَسْتَغُفِرُ اللهُ وَ اَتُوبُ اِلْيَهِ كُثرت سے رھاكرتے تھے۔ (ذكره اين كيروزاه الى الامام مر)

اور حفرت امسلم رضی الله تعالی عنها نے بیان کیا کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے م سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه پِرُها کرتے تھے میں نے جواس بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ جھے اس کا عظم دیا گیا ہے، پھر آپ نے اِذَا جَآءَ مَصُو اللهِ وَ الْفَتُحُ كُو آخرتك تلاوت فرمایا ۔ (ذکرہ این کیرایینا و داہ الله این جری)

تمام مفرین کاس پراتفاق ہے کہ بہاں افتح ہے فتح مکمراد ہے۔ آنخضرت علیہ کی وفات سے دوسال پہلے بیسورت نازل ہوئی تقی حضرت اللہ و الله تعلقہ نے بیان کیا کہ جب اِذَا جَاءَ مَصُو الله و الله و الله تعلقہ نازل ہوئی تو رسول الله علیہ نے منازل ہوئی تو رسول الله علیہ نے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کو بلا یا اور فرمایا کہ جھے الله تعالی کی طرف سے پنجر دی گئ ہے کہ میری موت قریب ہے بیان کروہ رونے سیس پہلے آکر ملوگی بین کروہ ہنے لیس ۔ سیس کیس جمر آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے تم جھے سب سے پہلے آکر ملوگی بین کروہ ہنے لیس ۔

(ابن كثير عن البهقي صفحه الا ٥٠ ج ٣)

حضرت عمر ﷺ من عباس عباس على مومنائ بدرى مجلس ميں ساتھ بھايا كرتے تھے بعض حضرات كونا گوار ہواكدان كو مارے ساتھ بھايا كرتے تھے بعض حضرات كونا گوار ہواكدان كو مارے ساتھ بھل ميں كيوں مارے ساتھ بھل ميں انہيں ہمارے ساتھ بھل ميں كيوں نہيں بھاتے ؟ حضرت عمر من كو بية چلاتوا كي دن ان حضرات كي موجودگي ميں حضرت ابن عباس كو بلايا اولا ان حضرات سے بوچھا كہ بتاؤ اِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَ الْفَتُحُ مِن كيابات بتائي گئي ہان ميں سے بعض نے تو خاموثي اختيار كي اور بعض نے جواب

دیا کہ اس میں بیتھم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آجائے اور مما لک فتح ہوجا کمیں تو اللہ کی تحد کریں اور استغفار میں مشغول رہیں۔ حضرت عرص نے حضرت این عباس سے کہا کیا بات ای طرح ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہانہیں فرمایاتم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ علیقے کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر منظ اللہ علی بھی اس سورت کا مطلب یہی ہجمتا ہوں۔ (تردیا بھاری)

چونکهاس سورت میں آپ کی وفات کی خبردی گئی ہے اور بیتایا گیا ہے کہ آپ دنیا ہے جلدی تشریف لے جانبوالے ہیں اور سیج و تحمید اور استغفار میں مشغول ہونے کا عظم دیا گیا ہے۔ اس لئے آخر عمر میں آپ ان تیوں چیزوں کی مشغولیت کے ساتھ دیگر امور متعلقہ آخرت میں بھی پہلے کی بنسبت اور زیادہ کوشش فرماتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے ایک مرتبہ پوری سورت الشخ پڑھی اور آخیر میں کہا فاخلہ باشد ما کان قط اجتھاداً فی امر الا خوق (پس آپ آخرت کے امور میں سب سے زادہ کوشش میں لگ گئے) (ابن بیران المران)۔

رسول الدعلی کی وقت بھی اعمال آخرت سے عافل نہیں رہتے تھے، اور ہروقت اللہ کاذکرکرتے تھے اور سورة النصر نازل ہونے کے بعد اس طرف اور زیادہ متوجہ ہوگے، جودعوت کا کام آپ کے ذمہ تھا یعنی لوگوں کودین اسلام اوراحکام اسلام پہنچانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کے انجام دینے میں تلوق کی طرف بھی توجد نی پڑتی ہے لہذا آپ کو تھم دیا گیا کہ خصوصیت کے ساتھ الی عبادت کا بھی اہتمام کریں جس میں بلا واسط اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہواس کو فَاوُ فَادُ فَاوُ فَالُ فَاوُ فَاوُ فَاوُ فَاوُ فَالُ فَاوُ فَاوُ فَالُ فَاوُ فَالُ فَاوُ فَالُ فَالُ فَاوُ مِن الرشاوفر ما یا ہے اور اس سورت میں فرمایا کہ اب جب کہ اس دنیا ہے جانے کا وقت قریب ہے تو اور زیادہ تھے وقتی دور استعفار میں گھر ہیں آپ نے اس پڑمل فرمایا اور آیت کریمہ کے نازل ہونے کے دوسال بعد آپ کی وفات ہوگئ۔

رسول الله عظیم نے دعوت و تبلیغ کے کام میں بہت محنت کی ہوئی ہوئی تکلیفیں اٹھا کیں کمہ والوں میں سے چند ہی آ دمیوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کو بجرت پر مجبور کیا پورے جزیرہ عرب میں آپ کی بعثت کی فبر پھیل گئی تھی اور آپ کی دعوت میں کا علم ہوگیا تھا لیکن ایمان نہیں لاتے تھے اور پول کہتے تھے کہ ابھی انظار کرو، و کیستے رہوان کا اپنی قوم کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تب بھی قریش کمہ ایمان نہ لائے اور بدراورا صدیس جنگ کرنے کے لئے چڑھآئے اور غزوہ احزاب میں بھی ہوھ چڑھ کر حصہ لیا پھر جب رمضان البارک کی ھیں کمہ منظمہ فتح ہوگیا تو کمہ والے بھی مسلمان ہو گئے اور عرب کے دوسرے قبائل نے بھی اسلام قبول کرلیا ہوگئے وقتی ورجوق فوج درفوج مدید منورہ میں آتے تھے اور اسلام قبول کر تھے واپس جاتے تھائی کی وَدِاَیْتُ النَّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللّهِ اَلْهُو اَجًا مِن پیشکی خبردے دی تھے۔

حضرات مشائخ نے فرمایا کہ جو حضرات کمی بھی طرح سے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جب بوحاً بِیَ کو بی جا تیں اور موت قریب معلوم ہونے گئے قو حسب ہدایت قرآنی ذکروتلاوت اور عبادت میں خوب زیادہ مشغول ہوجا کیں۔

فضیات: حضرت انس فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ایک فض سے دریافت فرمایا کیاتم نے تکان نہیں کیا؟
انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیے تکاح کروں؟ فرمایا کیا سورہ قُلُ هُو اللهُ احد نہیں ہے، عرض کیا، ہاں
ہے، فرمایا وہ جوتھائی قرآن ہے پھر فرمایا کہ کیا تیرے پاس قبل یہ ایھا الکھرون نہیں ہے، عرض کیا ہاں وہ میرے پاس ہورہ فرمایا وہ چوتھائی فرمایا وہ چوتھائی قرآن ہے۔ عرض کیا ہاں ہفرمایا وہ چوتھائی قرآن ہے۔ تم نکاح کراو۔ ان سورتوں کی برکت سے اللہ تعالی تمہارا تکاح کردےگا۔

(ذكره ابن كثير تفسير في سوره زلزال وعزاه الى سنن الترملي)

## ٩

سورة لهب مكه معظمه مين نازل هو كي اس مين يا نجي آيات بين

بِسْمِ الله الرِّحْمْنِ الرَّحِسِيْمِ

شروع الله كنام سے جوبرا مبربان نہايت رحم والا ب

تَبَّتْ يَكَ آ إِنِّي لَهَبٍ وَّتَبَ فَمَا آغْنَى عَنْهُ مَالًا وَمَاكُسُبُ مَدَ صَلَّى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٥

ابولہب کے ہاتھ ٹوشیں اوروہ ہلاک ہوجائے، نداس کے مال نے اسے فائدہ دیا اور نداس کی کمائی نے وہ عقریب شعلہ مارتی ہوئی بڑی آگ ٹیں واخل ہوگا

وَامْرَاتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطِبِ أَ فِي حِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍةً

اوراس کی بیوی بھی، بری ورت جولاریاں اونے والی ہاس کے گلے عن ری ہے مجور کی چھال کی

قضسيو: سيدنامحرسول الله علي كوالدكوس بعائى تع جوعبدالمطلب ك بيني تقان مين ايك مخض ابولهب بعى تقا اس كانام عبدالعزى تفا بحب رسول الله عظیم نے اپنی نبوت كا ظهار فر مايا تو قريش مكه ميں سے جن لوگوں نے بهت زياد وآپ كى دشمنی پر كمر باندهى ان ميں ابولهب بھى تھا۔ يہ بہت زيادہ خالفت كرتا تھا اوراس كى بيوى بھى آپ كى مخالفت ميں بہت آ گے برھى مولَى حَى، جب سورة الشعراء كي آيت كريمه وَ أَنْذِرُ عَشِيهُ وَ تَكُ الْأَقْرَبِينَ لَا زَلْ مُولَى تو نبى كريم عَلَيْكُ صفا بهارُ برتشريف لے گئے اور قریش کے قبیلوں کونام لے لے کر پکارتے رہاے بنی عدی ادھر آ واورا سے بنی فہرادھر آؤ، آپ کے بلانے پر قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے اتنا اہتمام کیا کہ جو محض خود نہیں آسکتا تھا اس نے اپنی جگہ کسی دوسر مے محض کو بھیج دیا، جو وہاں حاضر ہو کر بات س لے، حاضر ہونے والوں میں ابولہب بھی تھا آپ نے فرمایا کہتم لوگ بیہ بتاؤ کداگر میں متہیں بی فیردوں کہ یہاں قریب ہی وادی میں گھوڑ اسوار دسمن کھیرے ہوئے ہیں جوتم پرغارت گری والے حملہ کا ارادہ کررہے ہیں کیاتم میری تقعدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم تقدیق کریں گے ہم نے آپ کے بارے میں یہی تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ تج ہی بولتے ہیں۔ آپ نے نام لے لے کرسب کوموت کے بعد کے لئے گرمند ہونے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اپنی جانوں کوخر بدلولیعنی ایسے اعمال اختیار کروجن کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے نکی جاؤ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چیڑانے کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، اے بنى عبد مناف ميں تہميں اللہ كے عذاب سے نہيں چھڑا سكتا۔اے عباس عبد المطلب كے بيٹے ميں تہميں اللہ كے عذاب سے نہيں چھڑا سكتا\_ا \_صفيه رسول الشعطينية كى چوپھى مين تهمين الله كے عذاب سے نبين چيز اسكتا\_ا ناظمه بنت محمد (عليقة) لومجھ سے جو چاہے میرے مال سے طلب کرلے میں تحقی اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑ اسکتا اور آپ نے تمام حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے یوں بھی فرمایا: اِن هُوَالَّا نَذِيرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (مِن تَهمين بِهِ سے عذاب شديد سے وراد با موں (اگرتم نے میری بات نه مانی تو سخت عذاب میں مبتلا موگے)۔بین کر ابولہب بول پردااور اس نے کہا تبا لک سائو اليوم الهذا جمعتنا (بميشرك لئے تيرے لئے الاكت بوكياتون اسبات كے لئے بميں جمع كيا ہے) اس پر تبت أ يَدَآابِي لَهَب وَّتَبُّ ١٨ مَّآاعُني عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ ١٠ نازل بولى ( مح بناري مورد ٢٥٠٤)

صحیمسلم میں بھی بیواقعد فرور ہے اس میں بیلفظ ہے کہ فَعَم وَ حَصَّ کہ آپ نے عموی خطاب بھی فرمایا اور الگ الگ الگ نام لے کربھی بات کی ، بنی کعب بن اوی اور بنی عروبی کا عبد من اور بنی عبد مناف اور بنی ہاشم سے فرمایا کہ اپنی جانوں کو نام لے کربھی بات کی ، بنی کعب بن اوی اور بنی عبد مناف اور بنی ہاشم سے فرمایا کہ اپنی جانوں کو

دوزخ سے بچالو، میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکا، اس پر ابولہب بول پڑااور اس نے وہی بات کہی جواو پر مذکور ہے اور سورہ تَبَّتُ يَكَدَ آلَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ تازل ہوئی۔ (سلم خوانق)

جیسا کہ او پر عرض کیا گیا کہ ابولہب کانام عبدالعزیٰ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اس لئے اسے ابولہب کے لقب ہے معروف تھا (لہب آگ کی لیٹ کو کہتے ہیں) خوبصورتی کی وجہ سے رسول اللہ علیات کے بعث سے پہلے ہی اس کا بیلقب مشہورتھا جب اس نے آپ کے خطاب کے جواب میں گتا خی والے الفاظ زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا وآخرت والی رسوائی اور تکلیف اور عذاب کی خبردی ہے ) لفظ ابولہب تکلیف اور عذاب کی خبردی تو لہب یعنی آگ کی لیٹ کی مناسبت سے (جس میں اس کے جلنے کی پیشکی خبردی ہے ) لفظ ابولہب استعال فرمایا جو آگ میں جلنے پر دلالت کرتا ہے پر انالفظ جو اس کے لئے خوثی کا لقب تھا اب اس کی خدمت اور قباحت اور دنیا و آخرت کی رسوائی اور عذاب شدید میں جتل ہونے کی خبر پر دلالت کرنے والا بن گیا۔

تَبُ مَاضى مَدَرَعَا بُ كَامِيغَهِ ہِاس كا فاعل ضمير ہے جوابولہب كى طرف راجع ہاور تبت واحد مون غائب كاميغہ ہے اور يَكُ آ أَبِي لَهِّبِ اس كا فاعل ہے (اضافت كى وجہ نے فن تثنيكر كيا) بيلفظ تباب ہے ماخوذ ہے تباب ہلاكت كو كہا جاتا ہے كافى مورة الكومن وَ مَا كَيْدُ فِوْ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ہِ ﴿ سِي جوفر مايا كہ ابولہب كے ہاتھ ہلاك ہوں اور وہ خود بھى ہلاك ہواس ميں ہاتھوں كا ذكر كيوں لايا كيا؟ اس كے بارے ميں علامة سطل فى نے شرح بخارى ميں كھا ہے كہ اس نے رسول الله عليہ كے موس مارك كى ايزى خون آلودہ ہوئى تھى لہذا اس كے ہاتھوں كى طرف اپنے ہاتھوں سے بھر بھينكا تھا جس سے آپ كى پاؤں مبارك كى ايزى خون آلودہ ہوئى تھى لہذا اس كے ہاتھوں كى المرك كا دين خون آلودہ ہوئى تھى لہذا اس كے ہاتھوں كى المرك كا دين خون آلودہ ہوئى تھى لہذا اس كے ہاتھوں كى ہلاكت كاخصوصى طور پر تذكرہ فر مایا۔

ترجمہ میں جو بیکھا گیا ہے کہ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں، بیاردو کے محاورے میں ہے اردو میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹیس یعنی پوری طرح ہلاک اور برباد ہو۔

اورالروض الانف میں ہے کہ اس کوا یک لکڑی کے گڑھے میں ڈالدیا پھراس پر پھر برسادیے گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابولہب کواس پر ڈال دیا گیا تھا اور میر پہاڑ جبل ابولہب کے نام سے معروف ہے۔

مَنَا عُنی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبَ (ابولہب واس کے مال نے اور جو کھاس نے کمایاس نے کھوا کدہ نددیا)۔ابولہب کشر المال تھا تجارت کے منافع سے مالا مال تھا اور اولاد بھی اس کی خاصی تعداد میں تھی بعض مفسرین نے فرمایا ہے مَا کُسَبَ سے اولا دمراد ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ اَوُلادَکُمُ مِنُ کسبکم یعنی انسان کی اولاد اس کے کہ میں سے اولا دمراد ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ اَوُلادِکُمُ مِنُ کسبکم یعنی انسان کی اولاد نے کھی تھی فاکدہ نیس سے کہ مشکو قالمصابح صفح ۲۲۲)۔لہذا آیت کریم کا مطلب بیہوا کہ ابولہب کواس کے مال نے اور اس کی اولاد نے کھی تھی فاکدہ نیس بہنچایاد نیا میں بھی بدحالی کے ساتھ مرااور آخرت میں تو دور خ میں جانا ہے ہی۔

معالم التزیل میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے قریش کو ایمان کی دعوت دی اور بیفر مایا کہ اپنی جانوں کو دوز خ چھڑ الوراس پر ابولہب نے کہا کہ اگروہ بات صحیح ہے جومیر ابھیجا بتار ہاہے (کہ ایمان نہ لائے تو عذاب میں بتلا ہو تکے ) تومیں اپنی جان کے بدلہ میں اپنا مال اور اولا د دے کر چھوٹ جاؤں گا اس پر اللہ تعالی شانہ نے آیت کریمہ مَا اَنْحَنی عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا کَسَبَ ناز لِ فرمائی۔

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (عقريب يعنى قيامت كدن ليث مارن والى آگ مين داخل موكا)-

وَالْمُوَاتُلُهُ (اوراس کی بیوی بھی )اس کی بیوی کانام اول کااورکنیت ام جیل تھی جوابوسفیان بن حرب کی بہن تھی اپنے شوہر کی طرح یہ بھی رسول اللہ عظیمی کی بہت بخت وشن تھی میاں بیوی دونوں کولیٹیں مارنے والی آگ میں داخل ہونے کی خبر دنیا ہی میں دیدی گئی۔ یوں توسیمی کافر دوزخ میں داخل ہوں گے لیکن ان دونوں کا خصوصی نام لے کرنار کی خبر دیدی جومزید فرمت اور دیدی گئی۔ یوں توسیمی کافر دوزخ میں داخل ہوں جاتی رہے گی اور قارئین کی زبان سے نکلتا رہے گا کہ یہ دونوں دوزخ قباحت کا باعث بن گئی۔ رہتی دنیا تک بیسورت پڑھی جاتی رہے گی اور قارئین کی زبان سے نکلتا رہے گا کہ یہ دونوں دوزخ

میں داخل ہوں گے۔

حَمَّالَةُ الْحَطَبِ (بالنصب فی قراة عاصم) اس کا عامل محذوف ہے جواُدُہ ہے بعنی میں اس کی ندمت بیان کرتا ہوں،
وہ کنڑیاں اٹھائی کھرتی تھی، اس کی دوسری ندموم حرکتیں تو تھیں ہی ان میں سے بیح کت بھی تھی کہ کا نے دار کنڑیاں جمع کر کے اٹھائے
پھرتی تھی اور رسول اللہ عظیمی ہوت کراستے میں ڈال دیتی تھی آپ تو اس پر آسانی سے گزرجاتے تھے لیکن اس عورت کی شقاوت اور
برختی کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حَمَّالَةُ الْمُحَطَبِ مِیں اس کی منجوی بیان کی گئی ہے اس نے رسول
برختی کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حَمَّالَةُ الْمُحَطَبِ مِیں اس کی منجوی بیان کی گئی ہے اس نے رسول
اللہ عظیمی کو تھا۔ دیا اس کے مقابلہ میں اس عورت کی منجوی ظاہر کی گئی کہ بیےوالی ہوتے ہوئے اپنی کمرپرکنٹری کی محملو یاں
اللہ علی ہے دین کا طعند دیا اس کے مقابلہ میں اس عورت کی منجوی ظاہر کی گئی کہ بیےوالی ہوتے ہوئے اپنی کمرپرکنٹری کی محملو یاں
اللہ علی ہے دورت بیا تھی نے جمالہ الحطب کا یہ مطلب بتایا ہے کہ وہ چنلی کھاتی تھی چغلی کھانے والا چونکہ لوگوں کے درمیان
او جھال دکر لے جانا مراد ہے۔ اور پانچوی آفسیریوں کی گئی ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ علی ہے کہ اس سے گنا ہوں کا وجھول دکر لے جانا مراد ہے۔ اور پانچوی آفسیریوں کی گئی ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ علی ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ علی ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ علی ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ علی ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ علی ہوں۔ (درماین کیرہ)

ری من مرک رور در من مرکز اللہ کا کہ ایک کردن میں ری ہے مجوری چھال کی) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی بات فی جید بھا حُبُل مِینُ مَّسَدِ (اس کی کردن میں ری ہے مجوری چھال کی) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی بات ہے متعلق ہے بعنی کنڑیاں لانے اور اٹھانے کے لئے اپنے گلے میں رسی با ندھ لیتی تھی (یہ بات دل کو نہیں گئی کیونکہ ٹھری اٹھانے کے لئے میں رسی نہیں ڈالی جاتی کی حضری کہ میں اس کے گلے میں ایک فیمی ہارتھا وہ کہتی تھی کہ میں اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی جوآگ کی رسی ہوگی جس طرح مجودی چھال سے رسی بناتے ہیں اس طرح سے وہ رسی آگ سے بنائی ہوئی ہوئی۔

لفظ مَسَدٍ کاایک ترجمہ وہی ہے جواو پر اکھا گیا ہے یعنی مجور کی چھال اور بعض حضرات نے اس کو بٹنے کے معنی میں لیا ہے

لیمی اس کی گردن میں رسی ہوگی جوخوب بٹی ہوئی ہوگی۔ بیان القرآن میں اسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ فائم کو مصرف سول اللہ علی ہوگی ہواں صاحبز ادبال تصین سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہانے

فا کرہ اللہ علیہ اللہ علیہ کی جارصا جزادیاں تھیں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہن تھیں اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ چونکہ حضرت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ چونکہ حضرت رسول اگرم علیہ کو نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی تینوں بڑی لڑکیوں کی شادی کی ضرورت کا حساس ہوگیا تھا اس لئے آپ نے حضرت زینب کا نکاح ابوالعاص بن رہیج سے اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیب کا ابوالیا صنعت ہوں عتبہ اور عضرت ام کلثوم اور حضرت رقیب کا ابوالیہ کے بیٹوں عتبہ اور عتبہ سے کردیا تھا ابھی

الله تعالیٰ کے فیصلہ کوکون بدل سکتا ہے؟ تدبیر ناکام ہوئی اور رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سو تکھے، اور سب کوچھوڑ تا چلا گیا۔ پھراس زور سے زفتد لگائی کہ سامان کے ٹیلہ پر جہاں وہ لڑکا سور ہاتھا وہیں بھنچ گیا۔ اور پہنچتے ہی اس کا سرتن سے جدا کردیا۔ اس نے ایک آواز بھی دی۔ گرساتھ ہی ختم ہو چکاتھا نہ کوئی مدد کرسکا نہ مدد کا فائدہ ہو سکتا تھا۔

#### ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا

جمع الفوائد میں اس (شیروالے واقعہ) کوعتیہ کے متعلق کلھا ہے۔ اورای کوحفرتِ ام کلثوم کا شوہر بتایا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ شام کوجاتے ہوئے جب اس قافلہ نے مقام زرقاء میں منزل کی توایک شیر آ کران کے گرد پھرنے لگا۔ اس کود کھے کو عتیبہ نے کہا کہ ہائے ہائے یہ تو مجھے کھائے بغیر نہ چھوڑے گا جیسا کہ محمد علیات نے بددعادی تھی ''محمد علیات نے بیٹھے بیٹھے مجھے یہاں قل کردیا۔ اس کے بعدوہ شیر چلا گیا اور جب مسافر سو گئے تو دوبارہ آ کران کوتل کرویا۔

دلائل الدوت میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ گرمقتول کا نام عتبہ بتایا ہے۔ سلسلہ بیان میں ریجی لکھا ہے کہ جب وہ قافلہ شام میں داخل ہوگیا تو ایک شیرز ور سے بولا۔ اس کی آ وازین کر اس کے لڑے کا جم تھر تھرانے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تو کیوں کا نیتا ہے جو ہمارا حال وہ بی تیرا حال ۔ اس قدر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جمہ عقیقہ نے جمھے بدد عادی تھی ۔ خدا کی قتم ! آسان کے نیچے جمہ عقیقہ سے بچا کوئی نہیں اس کے بعدرات کا کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو ڈرکی وجہ سے اس لڑکے کا ہاتھ کھانے تک نہ گیا پھر سونے کا وقت آیا تو سب قافلہ والے اس کو گھر کراپنے درمیان میں لے کرسو گئے شیر بہت معمولی آ واز سے سخبھانا تا ہوا آیا اور ایک ایک کوسونگھاں ہا جی کہ اس لڑکے تک بیٹھے گیا اور اس پر جملہ کر دیا آخری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں جبلے بی کہا تھا کہ جمہ چکا تھا کہ جمہ چکا تھا کہ جمہ عقیقہ سب سے زیادہ سے جیں۔ یہ کہ کرمر گیا۔ ابولہب نے بھی کہا کہ میں پہلے بچھ چکا تھا کہ جمہ عقیقہ کے بیس میں جہا کہ میں پہلے بچھ چکا تھا کہ جمہ عقیقہ کے بیس میں جدو عاصال کے جھے کہا کہ میں پہلے بچھ چکا تھا کہ جمہ عقیقہ کی جمہ تھی تا ابولہ بے نے بھی کہا کہ میں پہلے بچھ چکا تھا کہ جمہ عقیقہ کہ دیا آتا ہے اس لڑکے کو چھٹکار ونہیں۔ (دلائل الدیت شیر از العاد نے دیر آباد)

لکن سی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ عتیبہ کے ساتھ پیش آیا۔ کیوں کہ عتبہ کے متعلق الاصابہ اور الاستیعاب اور اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہوگئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ فتح کے موقع پر مکمہ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے چیا حضرت عباس کھا ہے فرمایا کہ تمہارے بھائی (ابولہب) کے بینے عتبہ معتب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ چنانچہ

حضرت عباس ﷺ ان کوعرفات سے جاکر لے آئے۔وہ دونوں عجلت کے ساتھ آگئے اور اسلام قبول کرلیا۔ آخضرت عظیمہ نے فر مایا کہ میں نے اپنے بچیا کے ان دونوں لڑکوں کو اپنے رب سے ما نگ لیا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ: عتبہ مکہ بی میں رہے اور وہیں وفات پائی ۔غزوہ حنین کے موقعہ پریددونوں بھائی آنخضرت علیہ کے ساتھ تھے۔

کوئی ہونی ہوں مقاوت اور بدیختی ہے کہ ابولہب اورخوداس کالٹر کا جان رہے ہیں اوردل سے مان رہے ہیں کہ محد علیہ سے سر کوئی ہونہیں ۔ اوران کی بددعاضر ور لگے گی اورخداوندعالم کی طرف سے ضرورعذاب دیا جائے گا۔ گر پھر بھی دین حق قبول کرنے اورکلہ اسلام پڑھنے کو تیار نہ ہوئے۔ جب دل میں ہے اورضد بیٹے جاتی ہے تو اچھا خاصا بجھدارانسان باطل پر جم جاتا ہے اور عمل کی رہنمائی کو قبول کرنے کی بجائے نفس کا شکار بن کر اللہ رب العزت کی ناراضگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اعاف نا اللہ من ذلک۔ فی کرمی اللہ علیہ کی بڑی صاحبز ادی حضرت زینب رضی اللہ علیہ کا نکاح حضرت ابوالعاص بن رہے ہوا تھا وہ بھی ہجرت کرکے مدینہ منورہ آگی تھیں میں ہوئات پائی اور رسول اللہ علیہ فی کرنے کے لئے خودان کی قبر میں اثر ب اور جب عتب اور عتیہ نے اپنی اپنی منکوحہ کو طلاق دیدی تو رسول اللہ علیہ نے دھرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان بن عفان کے مناب کا کا حکم رہ کردیا۔ دونوں میاں بوی نے دوم رتبہ جبشہ کو اور تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ حضرت رقیہ میں وفات پائی رسول اللہ علیہ اس وقت غزوہ عبد رہے کہ اور خب میں ان کی وفات ہوگئی۔ دونوں میاں بوی نے دوم رتبہ جبشہ کو اور تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ حضرت رقیہ میں وفات پائی رسول اللہ علیہ اس وقت غزوہ عبد رکے لئے تشریف لے گئے تھے آپ کے پیچھے میں ان کی وفات ہوگئی۔ دونوں میں میں میں اللہ علیہ مناب کی وفات ہوگئی۔ دونوں میں میں مناب کی دونوں میں میں میں اللہ عنہ اور صاحا۔

جب حفرت رقیدرضی الله عنها کی وفات ہوگئ تو آنخضرت سرور عالم علیقہ نے حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا نکاح بھی حضرت عثمان علیفہ سے کردیا چونکہ ان کے نکاح میں کیے بعد دیگر ہے رسول الله علیقہ کی دو صاحبز ادیاں رہیں اس لئے وہ ذوالنورین کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ ( یعنی دونور والے ) <u>وج</u> میں حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کی بھی وفات ہوگئ رسول الله علیقہ نے فرمایا کہ اگرمیری تیسری بٹی ( نے بماہی ) ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کردیتا۔

رسول الله عظی کے پی تھی صاحبز ادی مصرت سیدہ فاطمہ رضی الله عنها تھیں جن سے مصرت علی کھی کا نکاح ہوا اور اولا وہمی ہوئی اور انہیں سے رسول الله علی کے نسل چلی آپ کی وفات کے چھاہ بعد حضرت فاطمہ نے وفات پائی۔

(تفعيلات كے لئے الاصاب اسدالغابكامطالعد يجئے)

## ١

سوره اخلاص مکه معظمه میں نازل ہوئی اس میں چارآیات ہیں

بِسْ حِراللَّهِ الرِّحْمٰنِ الرِّحِكِيةِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرامبربان بنہایت رحم والا ب

قُلْ هُوَاللَّهُ أَكُنَّ فَاللَّهُ الصَّمَكُ ﴿ لَهُ يَكِنَّ أَوْلَكُ ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَا كُفُوا آحَكُ ﴿

آپ کہ دیجے کہ وہ یعن اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کے اولاد نہیں، اور نہ وہ کمی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کاہے

فضف بین السورت میں اللہ جل شاندی ذات اور صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الفاظ اگر چیخ ظر ہیں لیکن واضح طور پر یہ بتادیا کہ اللہ تعالی بالکل تنہا ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے نہذات میں نہ صفات میں اور کوئی بھی ذرا بھی کسی طرح اس کا برابر نہیں ، حضرت الی بن کعب عظیمہ سے دوایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ علیہ ہے ہما کہ آ ب اپنے رب کا نسب بیان کرد بیجے اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت تا زل فرمائی ، اور حضرت ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربید رسول اللہ علیہ کہ خدمت میں صاضر ہوئے۔ عامر نے کہا اے جمع علیہ آ ب سی کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں آ ب نے فرمایا میں تہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف سے بیجے ہمیں بتاد بیجے کہ وہ سونے کا ہے یا چائدی کا لو ہے کا ہے یا لکڑی کا (ایک روایت میں بیجی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ کیا وہ کھا تا ہے اور پیتا ہے؟ ) اس پر سورۃ الاخلاص روایت میں بیجی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ کیا وہ کھا تا ہے اور پیتا ہے؟ ) اس پر سورۃ الاخلاص نازل ہوئی اللہ تعالی نے اربد کو بچلی سے ہلاک فرما دیا اور عامر بن طفیل طاعون میں ہلاک ہوگیا۔ (ذکرہ ابنوی ف سام ابتو ہیں)

چونکہ اس سورت میں خالص تو حید ہی بیان کی گئی ہے اس لئے اس کا نام سورۃ الاخلاص معروف ہو گیا۔رسول الشر علیہ ہے بھی اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص مروی ہے۔ (کماذکرہ البیولی فی الدرامنور منزیم ۱۳۱۳: جو)

سیدنا حضرت آدم التکنی اسب سے پہلے انسان سے اور مب سے پہلے ہی بھی سے آن سے اور ان کی بیٹی کا حواسے انسان دینا میں سے پلے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیم پر چلتے رہے۔ حضرت آدم التکنی کی تعلیم خالص تو حید پر شمتل تھی۔ بہت ی قر نیس آئی طرح گرز کئیں پھر شیطان المیس اور اس کی ذریعہ سے نے لوگوں کو شرکہ عادات پر ڈال دیا خالق وما لک جل مجدہ کے وجود کا افکار کر انا تو اس زمانہ کے اعتبار سے ناممکن کے درجہ میں تعاالبت شرکیہ عقا کداور شرکیہ عبادات پر ڈال نے میں وہ کا میاب ہوگیا، جوشر کیہ عقا کدا بلیس نے بی کے اعتبار سے ناممکن کے درجہ میں تعاالبت شرکیہ عقا کدافی شانہ کی ذات الی ہی ہے جیسے تم لوگوں کی ہے۔ اس کا وجود بھی تہماری طرح سے ہے، اس کی اولا و بھی ہے اور اسپر بھی بتایا کہ اس کی طرح تلوق میں بھی معبود تہماری طرح سے ہو، اس کی اولا و بھی ہے اور اسے چیز وں کی حاجہ ہیں اسکا قرب حاصل ہوگا، شیطان نے فرشتوں کو اللہ کا بین بتایا اور حضر سے بیلے ہی بت پر تازیں چڑھوا کیں۔ دنیا میں ان بین بیلی بتایا اور حضر سے بیلے ہی بت پر تازیں چڑھوا کیں۔ دنیا میں ان بین بیلی بتایا اور حضر سے بیلے ہی بت پر تازیں چڑھوا کیں۔ دنیا میں ان میلی بات اور دس کے میانہ کی بازل فر ما کیں، سے خیزوں کا بہت زیادہ دوار ان پر نیازیں چڑھوا کیں۔ دنیا میں ان میلی بات ہے بیلے ہی بت پہلے ہی بت پر تازی سے بیلے ہی بت پر تازی سے بیلے ہی بت پر تازی ہوں کو حسان کو میانہ کی انداز کی میں کو اور شرک کی بوت کو تول نہ کیا تی کی درسول اللہ علی انداز کی بین بھی بازل فر ما کیں، سے خور دوروں تھا آپ نے نیا تیں بھی خود دوروں کو ایک بین میں میانہ کی انداز کی بیات ہوئی عرب اور بھی میں کو دوروں کو ایک بی معبود دیادیا۔ بینک مید تو بوگی عرب اور بھی میں کو دوروں کو ایک بی معبود دیادیا۔ بینک مید تو بوگی عرب اور بھی میں کو دوروں کو ایک بین کو دوروں کو ایک بین معبود دیادیا۔ بینک مید تو بر سے تب بولی ان سے بھی کو بر سے تب وی دوروں کو ایک بردوں کو ایک بین کو بردا تب بین کو بردا تب بردی بردی کی بردی کی بردوں کو کو سے کو بول کو بردی کو بردا تب بینک میانہ کی بردی کی بردی کو بردی کو بردی کو بول کو بردی کی بردی کی بردی کی بردی کو بردی ک

جب کوئی چیز رواج میں آ جائے خواہ کیسی ہی بری ہواس کے خلاف جو بھی کچھ کہا جائے تجب سے سناجا تا ہے اور رواج کی وجہ سے لوگ اچھائی کی طرف پلٹا کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ عرب میں شرک کا بیا حال تھا کہ داعی تو حید سیدنا حضرت ابراہیم النظیمین نے مکہ مکر مہ میں خانہ کعبہ تھی کی نسل کے لوگوں نے تعبہ میں تین سوساٹھ بت رکھ دیئے تھے اور عرب کے مختلف علاقوں میں بڑے برے برے در ما تکتے تھے اور ان کے نام کے علاقوں میں بڑے برے برے برے اور بت خانے تھے ان پر چڑھا دے چڑھاتے تھے اور ان سے مدد ما تکتے تھے اور ان کے نام کے نظرے اور جی کارے لگاتے تھے۔

جب ان لوگوں نے رسول اللہ عظیمہ سے عرض کیا کہ اپنے رب کا نب بیان کیجے تو سورہ اخلاص نازل ہوگئ جس میں اللہ تعالی شانہ کی تو حد خالص بیان فرمادی۔ ارشاد فرمایا: قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُّ (آپ فرماد بحتے کہوہ اللہ ہے تنہا ہے (فاللہ خبر هو واحد بدل منه. او حبر ثان) اس آیت میں بنادیا کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے تنہا ہے متوحد اور متفرد ہے

اس كاراد ي ميركونى بهى اليى بات سوچناياكونى بهى الياسوال كرناجس مي خلوق كى كى بهى مشابهت كى طرف ذبن جاتا بوغلط ب(لفظ أعَدّ اصل مير وَعَدّ بيه بمزه واوس بدلا بواب)-

الله المستغنى عن كل احد المحتاج اليه كل احد (وه برايك سمتغنى باور المعانى مل حفرت الو بريه هي هو المستغنى عن كل احد المحتاج اليه كل احد (وه برايك سمتغنى باور برايك الى كالحتاج ب) فقل كيا ب لفظ به نيازاس كا آدها ترجمه باس كرما تحديد بهي كهناچا بهي كرجس كرسب محتاج بين الفظ العمد مين بهت برى معنويت ب صاحب روح المعانى في ابن الانبارى سي فقل كيا به كرابل لغت كااس مين كوئى اختلاف نبين كراهم مدكم معنى بهت السيد المدى ليس فوقه احد الذى يصمد الميه الناس فى حوائجهم وامو رهم (يعنى صدوه مردار ب جس س برتروبالاكوئى في متوجه و تين ) -

لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ (ندوه كمى كا اولاد ہے نداس كى كوئى اولاد ہے) اس ميں ان لوگوں كا جواب ہوگيا جنہوں نے كہا تھا

کہ اپنے رب كا نب بيان كريں اس ميں واضح طور پر بتاديا كہ كى خاندان كى طرف اس كى نبست نہيں ہے والد اور مولود ميں
مشابہت بجالست ہوتى ہے وہ تو بالكل تنہا ہے ہم اعتبارے واحد اور متوحد ہے وہ كى كى اولا دہويہ بى محال ہے اور اس كے كوئى اولا د
ہو سوره مريم ميں ارشاد فرمايا : وَ قَالُمُ وَ التّهَ خَذَالمَو حَد مَنُ وَلَدًا ﷺ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

ذلِکَ قُولُهُمْ بِالْوَاهِمِ مُضَاهِمُونَ قُولَ الَّذِینَ کَفَرُوامِنُ قَبُلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ اَنَّی یُوفَکُونَ اس میں برطرح کی برابری کی نفی فرمادی کوئی بھی الله تعالی کامش نہیں اور برابر نہیں، نہاس کی ذات میں نہ صفات میں وہی معبود وحدہ لاشر یک ہے صرف وہی حاجتیں پوری فرما تا ہے وہی علیم ہے تدریہ جسی ہے جسی لا یموت ہے سباس کی طرف متوجہ ہوں اس سے ماہمیں اور اس کی عبادت کریں سورة الا فلاص اور سورة الشوری کی آیت کُنِسس کی مِفْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِینُ الْبَصِیرُ کوسا منے رکھا جائے ، ان دونوں میں بہت جامع طریقے پر الله تعالی کی توجید بیان فرمائی ہے اثبات المحامد بھی ہے اور معایب اور نقائص سے شریع کا بیان بھی ہے جیم تشہید تعطیل سب اس کی شانِ عالی کے خلاف ہیں۔

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوااَحَدَ (احر احد (وهو اسم يكن) عن خبرها رعاية للفاصلة قرء حفص كفواً بضم الفاء و فتح الواو من غير همزة ابدل الهمزة واواً مفتوحة اتباعاً للحط والقياس ان يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهمزة (احد جوكه يكن كااسم ب-اسة فاصلاكى رعايت كرتے بوئ موثركيا كيا ب-حفص في السي كفوا قاء كے ضمه اور واؤك فتح كے ساتھ پڑھا ہے۔ بمزه كے بغير اور يعقوب نے فاء كے سكون اور وصل ميں همزه كے ساتھ اپر ها ہے بهن جب بمزه پر وقف كيا جا تا ہے تو بمزه واؤ مفتوحہ سے بدل جاتا ہے۔ رسم الخط كا تباع كى وجہ سے قياس بيم كداس كى تركت فاء پردى جائے اور باقى فاء كے ضمه اور بمزه كے ساتھ پڑھتے ہيں)

حضرت ابو ہریرہ کے میں اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں ہرا ہر بیسوال کرتے رہیں کے کہ بیساری مخلوق اللہ قائدہ المصمد کم فرمایا کہ بیساری مخلوق اللہ قائدہ المصمد کم فرمایا کہ بیساری مخلوق اللہ علیہ فرمایا کہ لوگ ہرا ہم آپ کہ وکہ میں میں میسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ ہرا ہم آپ کی میں میں بیسوال کرتے رہیں گے کہ بیخلوق ہے اس کو اللہ نے بیدا فرمایا ۔ اللہ کوکس نے پیدا کیا، جب کوئی شخص اسپے اندر بد بات محسوں کرے تو یوں کہددے: آمنت باللہ و رُسُلِم کہ میں اللہ ہراوراس کے دسولوں پرائیان لایا اور وہیں دک جائے۔ (ابخاری دسلم)

حضرت ابوہررہ مظافیہ سے یہ می روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے تھیاں کیا کہ اللہ تعالی نے قرمایا کہ جھے این آ دم نے جھٹا یا اس کواییا کرنا نہ تھا اور اس نے جھے گالی دی اور اسے ایسا کرنا نہ تھا ، اس کا جھے جھٹا نا بیہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ جھے موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے جھے پہلے کیا تھا حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ میرے لئے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا ذیادہ آسان ہو (میرے لئے ابتداء پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا دونوں برابر ہیں۔ جب بیہ بات ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کو مشکل سمجھنا اور بعث پرائیان نہ لا نا یہ جھے جھٹلا تا ہوا) اور انسان کا جھے گالی دینا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے اولا دبنائی ہے جالانکہ میں احد ہوں میر ہوں میں نے کی کوئیں جنا اور نہ میں کی ہے جنا گیا اور میراکوئی ہمسٹریس۔ (سکورہ المسان مؤسرہ)

فضائل: حضرت ابوسعید خدری دایت به کدایک خص نے دوسرے سے سورہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ سَیٰ وہ اسے بار بار پڑھ رہاتھا، جب سے ہوئی تو شخص (جس نے رات تلاوت ی می ) رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو بار بارسورۃ قُل هُوَ اللهُ اَحَدُّ پڑھ رہاتھا اور سائل کا انداز بیان ایساتھا کہ جیسے اس عمل کووہ کم سجھ رہا تھارسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ بے شک بیسورت تہائی قرآن کے بڑا برہے۔(دواوالناری سفرہ 20، 20)

حضرت ابو بریره فی سے روایت ہے کہرسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا میں تہیں تہائی قرآن پڑھ کرسنا تا ہوں اس کے بعدآ یے نے سورہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدِّ مُلَّ اَللهُ الصَّمَدُ حَمْ تک پڑھ کرسنائی۔(رواہ سلم فرایان جا)

حضرت عائشرض الله عنهانے بیان کیا کرسول الله علی نے ایک (فرقی) دستہ روانہ فرمایا اورایک مخص کواس کا امیر بناویا یہ مخص اپنی ساتھیوں کو فماز پڑھا تا تھا تو ہر رکعت کوسورہ قُلُ هُو الله اَحَدُّ پڑتم کرتا تھا، جب بید حضرات واپس آئے تو رسول الله علیہ سے سات کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا اس سے دریافت کروائیا کیوں کرتا تھا۔ اس سے دریافت کیا تواس نے جواب دیا کہ بیرحلٰ کی صفت ہے، اور میں اس بات کو مجوب جانتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں، رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اسے فہردید وکہ الله تعالی اس سے عبت فرماتا ہے۔ (مج سلم الله تعالی کا است کو میں اس بات کو میں میں کو پڑھا کروں، رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اسے فہردید وکہ الله تعالی میں میں میں کہ اس میں کو بات کے۔ (مج سلم میں ایک کا میں کو بات کے۔ (مج سلم میں ایک کا میں کو بات کے۔ (مج سلم میں ایک کا میں کہ کو بات کا میں کو بات کے۔ (مج سلم میں ایک کا میں کو بات کے۔ (مج سلم میں کو بات کے۔ (مج سلم میں کو بات کے۔ (مج سلم میں کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کے در میں کا میں کو بات کی کو بات کا میں کو بات کے در کا میں کو بات کو بات کے در کا میں کو بات کا کو بات کا بات کا میں کو بات کا کو بات کو بات کا کو بات کو بات کو بات کو بات کا کہ کو بات کو بات کا کو بات کی بات کو بات کو بات کو بات کو بات کے در کا میں کو بات کی بات کو بات کا کو بات کو بات کو بات کو بات کا بات کی بات کو بات کیا کو بات کو بات کے در کو بات کی بات کو بات کی بات کو بات

حضرت انس علی ہے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے اور وہ یوں ہے کہ آیک شخص نے کہا کہ یارسول الله علی میں سورۃ قُلُ می هُوَ اللهُ أَحَدُ ہے مجت كرتا ہوں آ ب نے فرمایا كه اس سورت سے تیری جو جنت سے اس نے تجھے جنت میں وافل كردیا - (رواہ الزندی) حضرت سعید بن المسیب ہے روایت ہے کہ حضوراقد س علیہ نے فر مایا کہ جس نے دس مرتبہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ پڑھ کی اس کے لئے جنت میں دو کل بنادیے جا کیں گے یہ ن اس کے لئے جنت میں دو کل بنادیے جا کیں گے یہ ن کر حضرت عمر عظیہ نے عرض کیایارسول اللہ علیہ اللہ گالیہ اللہ کا تم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ کی بنالیں گے۔ آپ علیہ نے فر مایا اللہ بہت بردادا تا ہے جتنام لکم لوگاس کے پاس اس سے بہت زیادہ انعام ہے۔ (رواہ الدادی صورت برس کی مورد اللہ اَحد بڑھ کی خرمایا کہ حضوراقد س علیہ کا ارشاد ہے کہ جس نے روز انددوسومرت ہو قُلُ هُوَ اللهُ اَحَد بڑھ کی اس کے بچاس سال کے گناہ (صغیرہ) اعمال نامہ سے منادیے جا کیں گے، ہال اگر اس کے او پر کسی کا قرض ہوتو دہ معاف نہ ہوگا۔ (مشکوۃ المصابیح صفحہ ۱۸۸ عن الترمذی)

نیز حضرت انس ﷺ نے حضورا قدس عظیم کا بیارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ جو شخص بستر پرسونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ کرسومر تبہ قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ پڑھ لے قیامت کے دن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے تو اپنی دائل ہوجا – (زندی)

عضرت ابو ہریرہ رہ اللہ استے ہیں کہ حضوراقدس علیہ نے ایک شخص کوسورہ قُلُ هُوَاللهُ اَحَدَ بِرُحْت ہوئے من لیا۔ آپ نے فرمایا (اس کے لئے )واجب ہوگئ میں نے پوچھا کیا؟ فرمایا جنت؟ان احادیث کوسا منے رکھ کرفضائل برعمل کریں۔

والله الموفق والمعين نسأل الله الواحد الاحد الصمدان يوفقنا لما يحب و يرضى

# مَيْوُقُ الْوَكُونِ وَلِيَتِهِ إِلَّا وَهُوَ مِنْ مِنْ الْمِيْلِيَةِ

سورة الفلق مكم معظمه مين نازل موئى اس مين يانح آيات بين

قُلْ آعُوْدُ بِرَبِ الْفَاكِيَ فَمِنْ شَرِمًا خَلَقَ فُومِنْ شَرِ غَاسِق إِذَا وَقَبَ فُومِنْ

شروع اللہ کے نام سے جو بردامہریان نہایت رخم والا ہے۔

آپ ہوں کہیئے کہ میں منج کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہراس چیز کے شرہے جو اس نے پیدا فر مائی اور اندھرے کے شرے جب وہ آ جائے اور

شَرِ التَّفَّتُ فِي الْعُقَدِ قُ وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسِدَ فَ

كر مول ير يمو تكن واليول كرشر عاور حدكر في والے كرشر سے جب وه حدكر في لك

## التَّاشِّ الْمُعَلِّدِينَةً إِنَّ الْمُعَلِّدِينَةً الْمُعَلِّينِينَةً اللهِ الْمُعَلِّدِينَةً اللهُ

سورة الناس مكم معظمه بين نازل موكى اس ميس چير آيات بين

شروع كرتابول الله كے قام سے جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے

قُلْ إَعُوْدُ بِرَبِ التَّاسِ فَمَلِكِ التَّاسِ فَ إِلَهِ التَّاسِ فَ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لِهُ الْخَتَاسِ ف

آب یوں کہیئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ بے لوگوں کا معبود ہے وسوسد ڈالنے والے کے شرسے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے

#### الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ ٥٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥

جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالا ہے ، جنات میں سے، اور انبانوں میں سے

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس خواب کے بعدر سول اللہ علیہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں جاکر دیکھا کہ اس کنویں کا پانی ایسار نگین ہو چکا ہے جیسے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہواور وہاں جو مجور کے درخت تھے وہ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے ان چیز وں کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت دے دی تو مجھے بیا چھانہ لگا کہ لوگوں میں شر پھیلاؤں (لیعنی مجھے اس کا چرچا ہونا پسند نہیں )لہذا میں نے اس کو ذن کردیا۔ (سی بحداس کا چرچا ہونا پسند نہیں )لہذا میں نے اس کو ذن کردیا۔ (سی بحداری سی محداری میں محداری کے بناری موردی مدری بھیلاؤں ( ایعنی مجھے اس کا چرچا ہونا پسند نہیں )لہذا میں نے اس کو ذن

حضرت زید بن ارقم ﷺ سروایت ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ عظیمی پر جادوکردیا تھا اس کی وجہ سے چند دن آپ کو تکلیف ربی حضرت زید بن ارقم ﷺ ہے ہاں نے (بالوں میں تکلیف ربی حضرت جریل التکنیک آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اس نے (بالوں میں گریں لگادی ہیں) جوفلاں فلال کو کی میں ہیں، رسول اللہ عظیمہ نے اس خصط کے بھیجانہوں نے اس میں سے ان بالوں کو نکالا جب آپ کی خدمت میں ان کو لایا گیا تو آپ اپنے مرض سے اس طرح شفایاب ہو گئے جسے کوئی شخص ربی میں بندھا ہوا ہو پھر اس کو کھول آپ کی خدمت میں ان کو لایا گیا تو آپ اپنے مرض سے اس طرح شفایاب ہو گئے جسے کوئی شخص ربی میں بندھا ہوا ہو پھر اس کو کھول دیا جائے ،اس یہودی سے اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا اور نہ اس کے بعد بھی اسے اپنے سامنے دیکھا۔ (سنرسانی تحت عنوان حرق ہمل الکاب)

تفیرروح المعانی میں ہے کہ ذکورہ کنوئیں سے جب مجبوروں کا پھا نکالا گیا تو اس میں رسول اللہ عظیمہ کی گئی بھی تھی اور مبارک بال بھی تھے، اور رسول اللہ علیہ کے کام کی معرفی جوموم سے بنائی گئی تھی اس میں سوئیاں گڑی ہوئی تھیں اور ان بالوں میں گیارہ گر بین لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جرئیل الطبیع فی انگو کہ بوئی بین الشاس اور ان میں مجبوی طور پر گیارہ آیات ہیں ) آپ ایک ایک آیت پڑھے دونوں سورتوں میں مجبوی طور پر گیارہ آیات ہیں ) آپ ایک ایک آیت پڑھے گئے اور ایک ایک آیت گئے۔ آپ کو پوری طرح شفاء حاصل ہوگئی۔

روح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ جادو کا عمل کرنے میں لبید بن عاصم کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شریک تھیں اس اعتبار سے النقشتِ مؤنث کا صیغہ لایا گیا۔ جو ذم کرنے والے النقشتِ مؤنث کا صیغہ مبالغہ ہے جودم کرنے والے

کمعنی میں آتا ہے اگر چدصاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ نفا ثات نفوس کی صفت ہے اور یہی مرادلینا بہتر ہے تا کہ مردوں کے نفوسِ خبیشا ورارواحِ شریرہ کو بھی شامل ہوجائے۔اور الْمُعَقَدِ عقدۃ کی جمعے ہے جوگرہ کے معنی میں آتا۔ (کے صافی

قُولُه تعالى نَاقِلا عن دعاء مُوسى عليه السلام وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُوا قُولِي)-

مفسراین کثیر نے تفسیر نظلبی نے قل کیا ہے کہ یہودیوں میں ہے ایک لڑکارسول اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودیوں میں کا بن نزری مرجلتا کے سکتھی سے نکل میں پریال ان تنگھی سرسچے دین نے ماصل کر سرودیوں کو دیو سرحیانچ

نے اے آ مادہ کیا کہ نی اگرم علیہ کے تنگھی سے نظے ہوئے بال اور تنگھی کے پچھ دندانے حاصل کر کے یہودیوں کو دیدے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اوران بالوں اور تنگھی کے دندانوں پر یہودیوں نے جاد وکردیا۔ (چونکہ جادو کرنے کے لئے کسی ایسی چیز کی

ضرورت ہوتی ہے جس کا اس محض سے علق رہا ہوجس پر جادو کرنا ہے اس لئے ان لوگوں نے اس لئے اس کے اسے بال طلب کئے )۔ اس ساری تفصیل کے بعداب سورۃ الفلق کا ترجمہ اور مطلب سمجیس ارشاد فر مایا: قُلُ اَعُوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (آپ اپ رب کی پناہ لیتے ہوئے یوں کہتے کہ میں فلت یعنی مجے کے دب کی پناہ لیتا ہوں۔

مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ (براس چِرْ كِتْر ب جوير برب نے پيدافر الى ب)-

لفظ فَلَق عربی میں پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے و منه قوله تعالیٰ إِنَّ اللهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰی عموا مفسرین کرام نے یہاں فلق سے جمرادلی ہے جب جب ہوتی ہے تواند ھیرا جھٹ جاتا ہے اور شیخ اس طرح ظاہر ہوتی ہے جسے اند ھیر سے کو اگر روشی ظاہر ہوگئ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دَبِّ اللّه مَلَق فرما کر قیامت کے دن کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس طرح دنیا میں جہ ونے پرلوگ ایپ مختلف اعمال واشغال کے لئے نگلتے ہیں کوئی خوش ہے کوئی رنجیدہ ہے کوئی آرام میں ہے کوئی تکلیف میں ہے ای طرح جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ قبروں سے تکلیں گے تو مختلف اعمال میں ہوں گے۔

میں میں میں ہوتا ہوں، کی بھی ہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ساری مخلوق کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کھی ہی ہی ۔ مطلب یہ ہے کہ میں ساری مخلوق کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کھی ہی ہی ۔ مطلب یہ ہے کہ میں ساری مخلوق کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کھی ہی ہوتی ۔ وجود میں نہ تھا اس نے سب کوعدم سے زکال کر وجود بخش و یا اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رب الفلق جس میں طرح صبح ہوتی ہے۔ ہواں سے محفوظ فرما تا ہے۔ مین شور ما خکل قل رب الفلق کی پناہ لیتا ہوں ہراس چیز کے شرسے جو اس نے پیدا فرمائی اس کے عموم میں ساری مخلوق میں ماری مخلوق داخل ہوگئی۔ انسان، جنات، حیوانات، جمادات، مجالانے والے جانور، ڈسنے والے سانپ چھوجلانے والی آگ، ڈبونے والا پائی اڑانے والی ہواں ہواں ہوتی کے میں میں داخل ہے جس سے کی کوکوئی بھی تکلیف جسمانی یا روحانی پہنچ سکتی ہے جس کے کہا کہا ہے ۔

نس سے جو شریخ سکتا ہواس کو بھی شامل ہے۔ وَ مِنُ شَدِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ (اور شِح کے رب کی پناہ ما نگتا ہوں فاس سے جب وہ داخل ہوتا ہے)۔ لفظ غَـاسِقِ عنس سے لیا گیا ہے جوتار کی پر دلالت کرتا ہے اور وَ فَبَ ماضی کا صیغہ ہے وقوب سے ، پیلفظ داخل ہونے ک

معنى پردلالت كرتاب اى اذا دخل ظلامه في كل شى (يعنى جباس كاندهرابر چيزيس داخل موجائ -)

مفسراین کثیر نے حضرت ابن عباس سے قبل کیا ہے کہ عاس سے رات مراد ہے جب وہ اندھیرے کے ساتھ آ جائے اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی فقل کے ہیں۔ چونکہ رات کے وقت میں جنات اور شیاطین اور حشرات الارض اور موذی جانور پھیل پڑتے ہیں اور چوروڈ اکو بھی عموماً رات کی تاریکی میں اپنا کام کرتے ہیں اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے رات کی اندھیری سے پناہ مانگی۔

غسق كامعنى تاريكى اورغاس كامعنى ائد هر بوالى چيز باى لئے حضرت ابن عباس ان غاس كورات كمعني ميں

لیا ہے۔ یہاں ایک حدیث بھی وارد ہوتی ہے جے امام ترفری نے روایت کیا ہے اوروہ یہ کرسول اللہ علی نے اندی طرف دیکھا تو حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا: یاع ائشہ آسٹ عیدی باللہ مِن شَرِ ها ذَا فَانَّهُ ها ذَا هُوَ الْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ( کہ اے عائشہ اس سے اللہ کی پناہ ما تک کیونکہ بینا س ہے جبکہ وہ وافل ہوجائے )۔

اس من سياشكال بيرا بوتا ہے كہ چائدتور وشن بوتا ہے استاد يك كون فرمايا گيا؟ صاحب قاموس نے تو يوں لكوديا ہے كہ الغاسق القمر او الليل اذا خاب الشفق و من شر غاسق اذا وقب اى الليل اذا دخل (غاسق چائدہ بارات ہے جب شفق عائب بوجائے ومن شر غاسق اذا وقب كامطلب ہدات جب داخل بوجائے ومن شر غاسق اذا وقب كامطلب ہدات جب داخل بوجائے ومن اگر من بوتا ہے الرائن بوتا ہے دونوں اس كامدلول بول تو كوئي اشكال باتى نہيں دہتا اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ چائد جب جھپ جاتا ہے يا گر بمن بوتا ہے اس وقت جوتار كي آجاتى ہاں تاريكی كی وجہ سے اس كوغائق فرمايا سيمن شرور كوه سب اخمالات سامنے آجاتے ہيں۔ جورات كاند جر سے ميں چيش آتے ہيں اور آسكة ہيں۔ قبال المقاضى المغاسق اليل اذا غاب الشفق و اعتكر ظلامه من غسق كاند جر سے ميں چيش آتے ہيں اور آسكة ہيں۔ قبال المقاضى الكاموف و السنواد و انما الستعاذ من كسوفه يغسق اذا اظلم و اطلق ههنا على القمر لانه يظلم و وقو به دخوله في الكسوف و السنواد و انما الستعاذ من كسوفه لانه من ايات الله الدالة على حدوث بيته و نزول نازلة ( تاضى عياض كے ہيں الغاش سے مرادرات ہے جب كشفق عائب الله من ايات الله الدالة على حدوث بيته و نزول نازلة ( تاضى عياض كے ہيں الغاش سے مرادرات ہے جب كشفق عائب سے من ايات الله الدالة على حدوث بيته و نزول نازلة ( تاضى عياض كے ہيں الغاش سے مرادرات ہے جب كشفق عائب سے من ايات الله الدالة على حدوث بيته و نزول نازلة ( تاضى عياض كے ہيں الغاش سے مرادرات ہے جب كشفق عائب سے من ايات الله على حدوث بيته و نزول نازلة ( تاضى عياض كے ہو الكسوف و السنواد و اندازلة و الغلام و الله من ايات الله الله على حدوث بيته و نزول نازلة و تاضى عياض كے ہو سے میں ايات الله على المدالة على ا

ہوجائے اوراس کا سامیر پیل جائے۔ یہ لفظ عن یعن سے ہیاس وقت کہتے ہیں جب اندھر اچھاجائے۔ یہاں چائد پڑ بولا گیا ہے اس لئے کہ وہ بھی تاریک ہوجاتا ہے اوراس کا وقوب گرئن اور سیاہی میں داخل ہونا ہے اور چائدگرئن سے بناہ اس لئے ما گی گئی ہے کیونکہ پر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو کسی مصیب کے تازل ہونے پر دلالت کرتی ہے) (دیرہ فی العظیق الصبیح صفحت ۱: جس

وَمِنْ شَوِّ النَّقَّاتِ فِي الْعُقَدِ (اورربالفلق كى پناه ليتا ہول گرموں پردم كرنے واليول كترسے)اس كى پورى تفسيل سببنزول كے بيان ميں گررنجى ہے۔

وَمِنُ شُوِّ حَاسِدِ اِذَا حَسَدَ (اورَ حَدب کی خاہ لیتا ہول صدکر نے والے کثر ہے جب وہ صدکر نے لگے) صد بری بلا جانسان کا ناس کھودیتا ہے جب اللہ تعالی کی کوعلوم سے اعمال سے یا ہمال سے یا موال اور کمال سے نواز دیتا ہے تو دیکھنے والے اس سے جلنے لگتے ہیں اور چاہتے کہ بینہ ست اس کے پاس ندر ہے بعضے لوگ تو صرف آئی آر دوہی سے اپنے نفس کی خواہش کا کام چلا لیتے ہیں اور بعض لوگ اس میں اضافہ کر لیتے ہیں اور وہ ہی کہ اس کے پاس ندر ہے بلکہ ہمیں بل جائے اور بعض لوگ صرف آر دوہی پر بس نہیں لوگ اس میں اضافہ کر لیتے ہیں اور وہ ہی کہ اس کے پاس ندر ہے بلکہ ہمیں بل جائے اور بعض لوگ میں اس کے مقابل کی کو کھڑا کر دیتے ہیں کرتے ۔ صاحب نعمت کو نکلیف پہنچا نے کور پے ہموجاتے ہیں اسے پر بیانی میں جنال کرتے ہیں اس کے مقابل کی کو کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کو اس کی دہمیں ہوئے ہیں اور انسان ہی اسے بھی اور پرائے بھی مسلم بھی اور کافر ہیں ہیں دیتی ہیں ہوئے ہیں اور انسان بھی اپنے بھی اور پرائے بھی مسلم بھی اور کافر کر بیان اللہ علی ہے بھی ہوئے ہیں اور انسان بھی اپنے بھی اور پرائے بھی مسلم بھی اور کافر کی دیتی ہوئے ہیں اور انسان بھی اپنے بھی اور پرائے بھی مسلم بھی اور کافر کی دیتی ہوئے جس میں کی وجہ سے تھا۔ حسد ک من تعلق به ھلک (حمد ایک کا ناہے جس نے اسے پڑا ہلاک ہوا)۔

کیا خوب کہا ہے المحسد حسک من تعلق به ھلک (حمد ایک کا ناہے جس نے اسے پڑا ہلاک ہوا)۔

حد کرنا حرام ہاس کے حرام ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے کچھ ویا ہے حکمت کے بغیر نہیں دیا ہا اللہ جو سر کر نیوالا یہ چاہتا ہے کہ یہ نغیت فلال فض کے پاس ندر ہے تو در حقیقت یہ اللہ پراعتراض ہے کہ اس نے اس کو کیوں نو از ادادر حکمت کے خلاف اس کو اس حال میں کیوں دکھا، ظاہر ہے کہ گلوق کو خالق کے کام میں دخل و بیے کی کچھ جی نہیں ہے اور نہ گلوق اس لائق ہے کہ اس کو بیت و بیاجائے ہم اپنے دنیاوی انظام میں اور خالق کی امور میں دوز اندا سے کام کر گزرتے ہیں جو اور نہ گلوق اس لائت ہے کہ اس کو بیت و بیں اگر ہمارے بیوی بیچے ہمارے کام میں دخل دیں تو ہمیں کس قدر برامعلوم ہوتا ہے ہمارے بوی بیچ ہمارے کام میں دخل دیں تو ہمیں کس قدر برامعلوم ہوتا ہے ہم اللہ دیں اگر ہمارے کی کوشل دیے کا کیا جی ہے؟

جبكى كوصد بوجاتا بوجس سے صدكرتا باس كونقصان ينجانے كوري بوجاتا باس كى غيبت كرتا باوراس کو جانی مالی نقصان پہنچانے کے فکر میں رہتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں میں گھر جاتا ہے پھراول تو نیکی کرنے کاموقعہ ہی نہیں ماتااورا گرکوئی ٹیلی کرگز رتا ہے تو چونکہ وہ آخرت میں اسے ملے گی جس سے حسد کیا ہے تو نیکی کرنا نہ کرنا برابر ہوجا تا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ حسد سے بچو کیونکد وہ نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جیے آگ ککڑیوں کو کھا جاتی ہے (ابوداود)اور حضرت زبیر ﷺ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ پہلی امتوں کا مرض بعنی حسدتم تک آپنجا ہے اور بغض تو مونڈ دینے والا ہے۔ میں مینہیں کہتا کہ وہ بالوں کومونڈ تا ہے بلکہ دین کومونڈ دیتا مے \_(رواہ احمدوالر فدى كمافى المشكرة صفحه ٢٢٨)\_

ستخضرت سيدعا لم الله في فض كودين كاموغرف والافرمايات بيك وجديب كد جس طرح استره بربال كوموغرتا چلاجاتاب اور ہرچھوٹے برے بال کوعلیحدہ کردیتا ہے ای طرح بغض کی وجہ سے سب نکیال ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حاسد دنیاو آخرت میں اپنابرا كرتا بے نيكيوں سے بھى محروم رہتا ہے اوركوئى نيكى ہو بھى جاتى ہے تو حسدكى آگ اے را كھ بنا كرر كھ ديتى ہے۔ دنيا ميں حاسد كے لئے حدایک عذاب ہے۔حدی آ گ حاسد کے سیند میں جوئر تی رہتی ہے اور جس سے حسد کیا ہے اس کا بچھیس بگڑتا وقع ما قبل۔

دع الحسود وما يلقاه من كمده كفاك منه لهيب النار في كبده

اذا لمت ذاحسد نفثت كربته وان سكت فقد عذبت بيده ( حاسد کواورا سے جو تکلیف پہنچی ہےا ہے چھوڑ دے۔ تیرے لئے اس کی طرف یہی کافی ہے جو آ گ کے شعلے اس کے جگر میں ہیں۔ جب تونے حسد کرنے والے کو ملامت کی تو تونے اس کی تکلیف ختم کر دی اورا گرتو خاموش رہا تو تونے اسے خود این ماتھوں عذاب دیا)

کیباا جھاکلمہ حکمت ہے جوکسی نے کہا ہے۔

كفنى بِالْحَاسِدِ أَنَّهُ يَعُنَّمُ وَقُتَ سُرُورِكَ حاسدتانقام لين عَنال مِن بِرْن كَى صرورت بين \_ يكى انقام كافى بى كەتمهارى خوشى كى دجەسساسىدى كىنچا ب

حمدالی بری بلاے جوانسان کو جانے بوجھے ہوئے حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہودی ای مرض میں مبتلا ہوئے انہوں نے رسول اللہ عظیم کو پہچان لیا کہ آپ واقعی اللہ تعالی کے رسول ہیں لیکن اس وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا کہ ہمارے علاوہ دوسری قوم میں نبی کیوں آیا انہیں نا گوار تھا کہ بنی اساعیل میں سے اللہ نے رسول بھیجااور سے بات اپنے طور پر بنالی تھی کہ حضرت داؤدعليه السلام نے الله تعالى سے دعاكى تھى كە بميشدان كى ذريت ميں سے كوئى ندكوئى نيى ضرورر بےگا۔ (كارواه السائى)

وَلَا تُوفِمِنُو آالًا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمُ يَسِوره آلعران من إورسورة نباء من فرمايا أَم يَحُسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا اللهُ مِنْ فَصَلِهِ (بلك وه لوكول سي لين في اكرم عَلِي سي الله وه لوكول سي لين جوالله تعالى في آب كواسي فضل سے عطافر مایا۔ یہودی ندصرف بیر کہ خودایمان نہیں لاتے تھے بلکہ یوں چاہتے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرلیاوہ بھی مرتد هوجا كير (العياذ بالله) الى كوسوره بقرة من ارشاد فرمايا-وَ دَّكَثِينُ وَمِنْ أَهُلِ الْكِتَبِ لَوْ يَرُدُّوْ فَكُمْ مِنْ بِعُدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (بهت ساال كتاب ني آرزوكي كه كاش تم لوكول كوايمان قبول كرنے كے بعد واپس لوٹا كركافر بناديں اپى جانوں كى طرف سے حدكرتے ہوئے اس كے بعد كدان كے لئے حق ظاہر ہوگیا)۔جسطرح یہودی صدین برباد ہو گئے۔ حق کو قبول نہیں کیاای طرح بہت سے مشرکین بھی ای مصیب میں بہتلا تھے جب ا کے مرتبہ اخنس بن شریق نے ابوجہل سے تنہائی میں کہا کہ اس وقت یہاں ہارے علاوہ کوئی نہیں ہے تُو اپنے دل کی بات کے بتا کہ محمر علی اللہ صادق میں یا کاذب ہیں، اس پر ابوجہل نے جواب دیا کہ اللہ کی قتم وہ سے ہیں انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا MAD

كے جاني بردار بھى دى بين اور نوت بھى ان بى ميں جلى جائے توباق قريش كے لئے كيا بچ گا،اس پر آيت كريمة:

فَانَّهُمْ لَايُكَدِّبُوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِايْتِ اللهِ يَجُحَدُونَ ﴿ نَالَ مِولَى مَكَرِينَ وَصدكما عَ جار باتفا كه فلال فلال خدمات تو بنوصى كول كين ابدان كي ان المواددوز خيس فلال خدمات تو بنوسى كول كين ابدان كي كان من على المنافذ ا

جانے کے لئے تیار ہو گئے لیکن صدی بوٹی کوا بنے ولوں نہیں اکال سکے۔ اعاد ناالله من شر الحساد و لا جعلنا الله منهم

آج بھی دیکھاجاتا ہے کہ بعض خاندانوں پر حسد کی مصیبت سوار ہوجاتی ہے فلاں شخص کیوں علم حاصل کررہا ہے اور فلال شخص کے پاس کیوں اٹھیں بیٹھیں، وہ تو ایسے خاندان کا فرد ہے جے دنیا والے اپن نظروں میں گھٹیا سمجھتے ہیں اور وہ مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور فلال شخص کے پاس باغ نہیں مال نہیں جائیدا نہیں اس کوعلم کیے ٹی گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ علوم اسلامیہ اور انکمال صالحہ کی طرف نہ خود بڑھتے ہیں اور نہ تو موقبیلہ کو بڑھاتے ہیں اور اس جلن کی وجہ سے کہ فلاں شخص جونسب اور نسل میں ہم سے کم ہے، اس کے پاس کیوں جائل رہنے کو پہند کر لیتے ہیں اور جائل ہی رہ جاتے ہیں۔

اولاً مِنُ مَشُوِ مَا حُلُقَ فَرمایا جس سے تمام کلوق کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ یا تکی پھر تین چے ول کے شرسے محفوظ ہونے کے لئے مزید دعاء فرمائی (اول) تاریکی سے جس کا شرعمو ما سنے آتار ہتا ہے، (دوسرے) جارہ کرنے الول کے شرسے کو کلہ اس شرعے خاص تکلیف ہوتی ہے اور اس کے دفاع کی طرف ذہن نہیں جاتا جسمانی مرض سمجھ کر حلاج کرتے رہتے ہیں جس سے فائدہ نہیں ہوتا اور جادو کی تکلیف بوقتی رہتی ہے۔ اور (تیسری) چیز جس سے پناہ مائی وہ حسد کرنے والے کا حسد ہے۔ حاسدین اپنے حسد کی وجہ سے خفیہ حرکتیں کرتے ہیں بعض مرتبہ ان کا پید نہیں چاتا اور محسود (جس سے حسد کیا) ان کا دفاع کرنے سے ماجزرہ جاتا ہے۔ اعاف نا اللہ تعالیٰ من شو جمیع حلقہ۔

سورة الناس میں بھی الدتوائی ہے بناہ طلب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کی ہیں اول رب الناس دوم ملک الناس سوم المه الناس، چونکہ وسرد النے والے انسانوں ہی کے دل میں وسور والے ہیں اس لئے رب اور ملک اور الدکی اضافت الناس ہی کی طرف کی گئی جس میں بیتا دیا کہ وسوسہ والنے کے شرسے انسانوں کا رب ہی بچاسکتا ہے اور ان وسوس کے اثر ہے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ لوگوں کا رب ہے باوشاہ بھی ہے اور معبود بھی ، نفوی انسانیہ میں جو برے وسوست آتے ہیں عموماً ایسے وساوس ہوتے ہیں جن پڑل کرنے ہے وین وایمان کی تباہی ہوجاتی ہے اس لئے اہل معرفت نے فرمایا ہے کہ سورة الفلق میں دنیاوی آفات میں بی وسوست والے ہیں اور کفروش کے نیالات بی آوم کے سینوں میں والے ہیں اور گنا ہوں پر بھی ابھارتے ہیں اس کے اللے شیاطین کے وسوسہ سے بناہ ما نگنے کی تعلیم میں اور مورة المومنون میں فرمایا ہے : وَقُلُ رُبِّ اَعُودُ فِیکَ مِنْ هَمَوَ اِسَ الشّیاطِیْنِ وَ اَعُودُ فِیکَ رَبِّ اَنْ یَتُحْصُرُ وُنِ ہُمْ ﴿ (اور آپ اللہ کی بادگام وہ میں یوں عرض کے جوکہ کہ اے رب میں الشّیاطین وَ اَعُودُ وَ بِکَ رَبِّ اَنْ یَتُحْصُرُ وُنِ ہُمْ ﴿ (اور آپ اللہ کی بادہ میں کو موسوس سے آپ کی بناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں )۔

شیاطین کے وسوس سے آپ کی بناہ لیتا ہوں اور اس بات سے آپ کی بناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں )۔

حضرت ابوہریہ دی اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا اور وہ یوں کہا کہ خطرت ابوہ ہریہ دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ کی اور ان کے بیدا کیا؟ سوال اٹھاتے اٹھاتے وہ کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ سو جب یہاں پہنے جائے گا تو اللہ کی پناہ لے اور وہیں رک جائے (بیر بخاری وسلم کی روایت ہے ) اور سنن ابوداؤد میں ہے کہ جب لوگوں میں اس طرح کے سوالات اٹھیں تو تم (ان کے جوابات کے خیال میں نہ لگو بلکہ ) یوں کہو۔ اللہ آئے تہ، اللہ ا

الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدِّ

اس کے بعد تین بارا پی بائیں طرف تفکار دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مائے۔ حدیث میں یہ جوفر مایا کہ شیطان تہارے پاس آکر یوں سوال اٹھائے گا کہ اللہ کوکس نے پیدا کیا یہ ایمانیات میں وسوسے ڈالنے کی ایک مثال ہے۔ وساوس شیطانیہ کی ایک مثال ہے جسے بھڑوں کا چھتہ ہواگر اسے چھٹر دیا جائے تو بھٹریں لیٹ جاتی ہیں۔ اور پیچھا چھڑا نامشکل ہوجا تا شیطانیہ کی ایک مثال ہے کہ وسوسہ آئے تواس کو ہیں چھوڑ دیے اور آگے نہ بڑھائے اگر آگے بڑھا تار ہاتو مصیبت میں برجوائے گا اور چھٹکارہ مشکل ہوگا یہ مشورہ بہت کا میاب ہا اور بحرب ہے۔

شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ ایمان کی دولت ہے جروم کرنے کے النے وسو سے ڈالتا ہے۔ کا فرول کے بارے ہیں شیطان کی میکوشش رہتی ہے کہ دہ کفر اور شرک پر جے رہیں۔ اور اہل ایمان کے بارے ہیں اس کی میکوشش ہوتی ہے کہ ایمان سے پھر جائیں، ان کا بہت پیچھا کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ستاتا ہے۔ ایمانیات اور اعتقادیات سے بارے ہیں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور برے برے وسو سے ڈالتا ہے۔

الله تعالى كى ذات اورصفات (علم وقدرت وغيره) كے بارے ميں شيطان طرح طرح كے سوالات اٹھا تا ہے جب كه ان سوالات اوران كے جوابات بہاں موقو ف بہيں پھر جب بنده ان سوالات كے جوابات نہيں دے پا تا تو شيطان كہتا ہے كہ تو كا فر ہوگيا۔ لہذا سارے سوالات كے جوابات نہيں پا تا تو شيطان سے كہدد ہے كہ بھاگ تو تو خود ہى كا فر ہے بچھ مير سے اسلام كى كيا فكر بڑى۔ اگر شيطان كے ساتھ ساتھ چالار ہے اوراس كے شكوك وشبہات اوروسوسوں كاساتھ ديتار ہے قودہ كا فربى بناكر چھوڑتا ہے۔

رسول الله عليه في ال وسوسول كاعلاج بتاديا كه وسوسه آئے، تو وہيں رك جائے اور بائيں طرف كونين بارتھوك دے اور ا اَنْحُو ذُهِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّ جِيْمِ كِرْهِ لِي بِي تِهُو كناشيطان كوذليل كرنے كے لئے ہے۔

شیطان جس طرح اہلِ ایمان کے دل میں کفریدوسوے ڈالتا ہے ای طرح گناہوں پر بھی ابھارتا ہے۔ چوری، خیانت، حرام خوری، زناکاری کے وسوے ڈالتا ہے۔ حضرت عمر کے سے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جب بھی کوئی مردکسی مورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان بھی موجود ہوتا ہے (رواہ التر مذی)

اس میں نامحرم مورتوں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کی ممانعت فرمائی کیوں کہ شیطان مردعورت کے جذبات کو بڑھا تا ہے اور براکام کرنے برآ مادہ کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ عورت چھپا کرر کھنے کی چیز ہے جب وہ باہر نگل ہے قو شیطان تاک میں لگ جاتا ہے (رواہ التر فدی)
عورت باہر نگلی اور شیطان نے اسے تا کنا نظریں اٹھا کر و کھنا اور گزر نے دالوں کواس کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ شیطان ایک دوسرے کے خلاف بر کھانی کے وسو ہے بھی ڈالٹا ہے جو انسانوں میں اثر کرجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ، رسول اللہ عظی ہے اعتکاف میں سے ہے۔ آپ کی از واج میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اعتکاف کی جگہ میں ذیارت کرنے کے لئے آپ کی چھر دیر تک باتیں کرنے کے بعد جب واپس ہونے کے لئے گئری ہوئیں تو آپ بھی ان کے ساتھ الحصیا کہ ان کو (مجد کے حدود میں رہتے ہوئے) رخصت کردیں۔ ای وقت وہاں سے دوانساری صاحب نگلے۔ جب انہوں نے آپ علی کو دیکھا تو تیزی سے چلنے گئے، آپ نے فرمایا تم ٹھیک اپنی رفتار کے موافق چلتے رہویہ (میری یوی) صفیہ ہے، وہ کہنے گئے کہ سجان اللہ! اے اللہ کے رسول عقیقہ نے فرمایا کہ بلا شبہ شیطان انسان کے اندرخون کی طرح چلا ہے جھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی براخیال نیڈال دے۔ (صحیح بخاری صفیۃ ۱۳۵۰)

مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ مِن وسورة النواك والسيطان كى ايك صفت الْحَنَّاسِ بيان فرمانى كه وه وسو ڈ التا ہےاور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

حضرت انس عظیمہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاوفر مایا کہ شیطان اپنی سونڈ کوانسان کے دل پر جمائے ہوئے " ہے اگروہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگروہ اللہ کے ذکر سے خافل ہوجاتا ہے تو اس کے دل کالقمہ بنالیتا ہے اس کو

الو سواس الخناس بايا بـ (حصن صين)

آخريس من الجنَّة والنَّاس فرمايا اوريه بناديا كه يدوسوسدة الناوالصرف جنات بي نبيس موت انسان بهي ہوتے ہیں انسانوں کا وسوے ڈالنا اندرداخل ہو کرتونہیں ہوتا البتہ باہر ہی سے زبانی طور پر اقوال کے ذریعہ اور جسمانی حرکات اور

اعمال کے ذریعہ وسوسے ڈالتے ہیں یعنی انسانوں کوراوحق سے ہٹانے اور کفر وشرک اور معاصی میں فوائد بتانے اور دنیوی منافع سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل تو انسانی وسوسوں اور گراہی کے آلات کی کثرت ہوگئ ہے زبانی باتیں لیڈروں کی

تقریریں، بےشرمی پھیلانے والے اخبار ورسالے ٹیلی ویژن اور اس کے بروگرام، وی سی آر، انٹرنیٹ جیسی چیزیں انسان میں برائی کے جذبات داخل کرتی ہیں جن کے جراثیم واثرات سے انسان برے اعمال اور بری حرکات میں مبتلا ہوجاتا ہے وسوسرڈ النے

والے انسان کی شرار تیں اور حرکات بعض مرتبہ جنات کے وسوس سے زیاد واثر اندار ہوتی ہیں۔اس اعتبار سے کہ انسان ،انسان کا ہم جنس ہے اور آپس میں میل جول بھی زیادہ رہتا ہے اور انسان ، انسان کو اپنا ہمدرد بھی سمجھتا ہے ، شریر انسانوں کے مشورے اور

وسوے انسان کوزیادہ متاثر کردیتے ہیں اور اس اعتبار سے کہ شیطان وسوے ڈالنے والانظر نہیں 🗗 تا ، وسوسہ ڈال کر چیگے ہے اپنا

كام كرجاتا ب\_شياطين ك وسوس زياده شديد موجات بين رسورة الأعراف بين ارشاد فرمايا: ليبَنِي احم كا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيُطُنُ كَمَآ أَخُرَجَ اَبَوَيُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرَيَّهُمَاسَوُ اتِهِمَا اِنَّهُ يَرَّكُمُ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمُ إِنَّاجَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَّاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ (ا ـــ بَنَ آ م التَّهِيلِ بَرَّاز

شیطان فتنه میں نہ ڈالدے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا جوان سے ان کے لباس کوعلیحدہ کرر ہاتھا تا کہ انہیں ان کی شرم کی جگدد کھادے، بیشک وہ تہمیں ایک جگدے دیکھتاہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیاطین کوان

لوگوں کا دوست بنادیا ہے جوایمان نہیں لاتے )۔

یہ بات طے شدہ ہے کہ جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی۔ اور مید دنوں انسانوں کی بدخواہی میں گے دہتے بِين ـ سورة الانعام بين فرمايا: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيطِيْنَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُؤْجِى بَعُضُهُمُ اللى بعض زُخُوف الْقَولِ غُوورًا (اوراى طرح بم في برنى كومن بهت سے شيطان بيدا كئے تھے كھ آدى اور كھ جن جن میں سے بعضے دوسر ہے بعضوں کو چکنی چیڑی باتوں کا دسوسہ ڈالتے رہتے تھے تا کہان کو دھو کہ میں ڈال دیں )۔

الله تعالی شانه ہرطرح کے شیاطین سے محفوظ فرمائے۔

رسول الله علي يرجو جادد كااثر موابعض لوك اس كاا تكاركرت مين جس في محين كي روايات كي تكذيب لازم آتي ہے بدلوگ سیجھتے ہیں کہ جادو سے متاثر ہونا شانِ نبوپت کے خلاف ہے۔ان کا بدخیال غلط ہے بات بدہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم

الصلوة والسلام بشر تصاور بشريت كاثرات ان يرجى طارى موجاتے تصاوران كے اجسام تكالف سے متاثر موتے تھے۔

بہت سے انبیاء کرام علیم السلام کوتو ان کی قوموں نے قتل کردیا او درسول الله عظیمی کوتیز بخار آ جا تا تھا۔ آ ب ایک مرتبہ سواری سے گر گے تو آپ کی ایک جانب چھل گئی،اس زمانہ میں آپ نے بیٹے کر تمازیں پڑھائیں،صاحزادے کی وفات پرآپ کے آنسو جاری ہوگئے۔ بچھونے بھی آپ کوڈس لیا آپ نے اس کا علاج کیا آپ کو بھوک بھی لگتی تھی اور بیاس بھی۔ بیامورطبعیہ بیں جن سے حصرات انبیاء کرام ملیہم الصلوٰ قوالسلام مشتی نہیں تھے اور جادو کا اثر بھی اس سے کا ثرات میں سے ہے اس سے متاثر ہوجانا شالِ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔

استعادہ کی ضرورت: دنیا میں الی چیزیں بھی ہے شار ہیں جوانسانوں کے تن میں نافع اور مفید ہیں اور بہت ساری چیزیں الی بھی ہیں۔ جوانسان کے لئے ضرر رساں ہیں اور تکلیف دینے والی ہیں۔ رسول اللہ عظاقہ ہے بہت ی چیزوں سے پناہ ما نگنا ثابت ہے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب سنن کے ختم کرنے سے چند صفحات پہلے کتاب الاستعادہ کا عنوان قائم کیا ہے اور اچھی خاصی تعداد میں ضرر دوسنے والی چیزوں سے پناہ ما نگنے کا ذکر کیا ہے مثلاء بخل، برد لی، سینہ کا فتند ( کفر اور شرک ) قبر کا عذاب، سمع بھر، لسان قلب، بہت زیادہ بر حمایا، عاجزی، مرض، ستی، غم زندگی اور موت کا فتند، دجال، تنگ دی، ذلت، کفر، عذاب النار، خیانت بھوک، شقاق، سوء الاخلاق، لغزش کھانا، گراہ ہونا، ظالم ہونا، وشمن کا غالب ہونا، وشمنوں کا خوش ہونا، مبدئتی کا پالین، بر ہاماض مثلاً جنون، جذام اور برص کا لاحق ہونا، مظلوم کی بددعاء، شیاطین الجن والانس، احیاء اور اموات کا فتند، زمین میں دھنس جانا، او پر سے گر پڑنا، کسی چیز کے بیچے دب جانا، غرق ہونا، جل جانا، موت کے وقت شیطان کا پچھاڑنا، جہاد میں بیت پھیر کر کہا گئے ہوئے مرجانا، کسی زہر بلے جانور کے ڈسنے سے مرنا، علم کانفی ندرینا، ول میں خشوع نہ ہونا، نفس کا پیپ نہ بھرنا، دیا کامقبول نہ ہونا وغیرہ و فیرہ و

جن احادیث میں ان چیزوں سے پناہ مانگنا ندکورہ ہے ان میں سے انتخاب کر کے استعاذہ کی دعا کیں بعض علماء نے علیحدہ بھی لکھ دی ہیں (مناجات مقبول میں بھی ندکور ہیں) حضرت ابوسعید میں سے دوایت ہے کدرسول اللہ عقب جنات اور انسان کی نظر بدسے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذ تین یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو پکڑلیا اوران کے سوا (استعاذہ کی ) باقی دعاؤں کو چھوڑ دیا۔

بات یہ کہ جب کوئی شخص سورہ فیل آغو کہ بوت الفکقی پڑھتا ہے قوہراس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہے جواللہ فی پیدا کی ہے اور رات کے شر سے بھی پناہ لیتا ہے اور گرہوں میں دم کر نیوا لی ہورت کے شر سے بھی پناہ لیتا ہے اور قُلُ اَعُو کُه بِوَ بِ النّاسِ پڑھنے والاسینوں میں وسوسدڈ النے والے کے شر سے پناہ لیتا ہے اتن چیز وں کے شر سے بیتا ہے ای لئے ان دونوں سورتوں کا پڑھنا ہر طرح کے شراور بلامصیبت اور جادو لیتا ہے اتن چیز وں کے شر سے بیتے کے لئے دعا کی جاتی ہے ان کے ان دونوں سورتوں کا پڑھنا ہر طرح کے شراور بلامصیبت اور جادو فون کو نوٹو کہ بیتی ان کواور سورہ اظلامی کوئے شام تین تین بار پڑھے اور دیگر اوقات میں بھی ورد رکھے کی بیتی کے وقت میں ہونظر لگے جائے تو ال دونوں کو پڑھ کردم کر سے بچوں کو یاد کرادیں ۔ دھی تھی سے سے کہ کوئی ہونظر لگے جائے تو ال دونوں کو پڑھ کردم کر سے بچوں کو یاد کرادیں ۔ دھی تھی سے سے اللہ کی بیاہ مساور سے اللہ کی بناہ میتی تین ان کو پڑھنے کیوں والے میں ہونوں کے ذریعہ ان سورتوں کے ذریعہ اللہ کی بناہ عاصل کرو کے وکہ کہ ان مصیبت سے اللہ کی بناہ ما تھی گئے گئے ہے کہ بناہ ما تھی ہونے گے اور فر ما یا کہ عقبہ ان سورتوں کے ذریعہ اللہ کی بناہ عاصل کرو کے وکہ ان جیسی مصیبت سے اللہ کی بناہ ما تھی گئے گئے دولا حاصل کرے (دوہ ایوداود)

حضرت عبداللہ بن ضبیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک رات میں جس میں بارش ہور ہی تفی اور بخت اندھیری بھی تھی۔ حضورِ اقدس علی کے کا کے نکلے چنانچہ ہم نے آپ کو پالیا۔ آپ علی نے فرمایا کہو میں نے عض کیا، کیا کہوں، فرمایا جب مجمع ہواور شام ہوسورہ قُلُ هُوَ اللهُ اُحَدُّ اور سورہ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورہ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورہ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورہ قُلُ اَعُو دُهُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورہ قُلُ اَعُو دُهُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورہ قُلُ اَعُو دُهُ بِرَبِّ النّاسِ تَنِين بار پڑھ

او۔ بیمل کراو گے تو ہرایی چیز سے تہاری حفاظت ہوجائے گی جس سے پناہ لی جاتی ہے ایعنی ہرموذی سے اور ہر بلا سے محفوظ ہوجاؤگے۔(زندی)

فرض نمازول کے بعد: حضرت عقبہ بن عامر عظم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ خرمیں رسول اللہ عظم نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ کیا میں تہہیں ایک دوسورتیں نہ بتا دوں جو پناہ ما نگنے کے لئے سب سے بہتر سورتیں ہیں پھر آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق

اورقل اعوذ برب الناس دونوں سورتیں سکھا کیں، آپ کواندازہ ہوا کہ مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی جب فجر کی نماز کے لئے اتر ہو آپ نے ان دونوں سورتوں کی نماز میں تلاوت فر مائی اور نماز سے فارغ ہو کر فر مایا بولوا ہے عقبہ ہتم نے کیسادیکھا؟ (پیفر ماکر آپ نے ان دونوں کی فضیلت جمائی )اورا کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا اے عقبہ کیسادیکھا؟

ان دونو ل کو پڑھا کر و جب سونے لگواور سوکراٹھو۔ (مھلوۃ الماج)۔ رات کوسوتے وقت کرنے کا ایک عمل : ﴿ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ روزانہ رات کو جب حضورِ اقدى عَلِينَةُ بِسْرِ يرتشريف لات توسوره قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اورسوره قُلُ أَعُونُهُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اورسوره قُلُ أَعُونُهُ بِرَبِّ النَّان برُّ حكر ہاتھ كى دونوں ہتھيليوں كوملا كران ميں اس طرح چونك مارتے تھے كہ كچھ تھوك بھى چھونك كے ساتھ نكل جاتا تھا۔ پھر دونو ں ہتھیلیوں کو پورے بدن پر جہال تک ممکن ہوتا تھا پھیر لیتے تھے یہ ہاتھ پھیر ناسراور چہرے سے اور سامنے کے حصہ سے شروع فرماتے تھاور بیمل تین بار فرماتے تھے۔ (بناری صفحہ ۲۲، ۲۵۰)

بياري كاايك عمل: نيز حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها يهجى فرماتى بين كه حضورا قدس عَلِينَ كو جب كوئى تكليف هوتي تقي تو ا پنجم پرسوره قُلُ اَعُودُ بِوَبِ الْفَلَقِ اورسوره قُلُ اَعُودُ بوب النَّاس يره كردم كياكرت تق (جس كاطريقه الجي او پر گزرا ہے (پھرجس مرض میں آپ کی وفات ہوئی اس میں میں بیر تی تھی کہ دونوں سورتیں پڑھ کر آپ عظیمہ کے ہاتھ پر دم كردين تى كى پرآ ب كے ہاتھ كوآ پ كے جم رپيردي كتى (بنارى منود ١٥٠٠)

دم صرف چو تکنے کونیں کہتے دم یہ ہے کہ چو تک کے ساتھ تھوک بھی کچھ نکل جائے۔

أَلْحَالٌ المُوتحل: حضرت المام زندى رحمة الله عليه في البيا ابواب تفير القرآن) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها الله عنها الله الله الله الله الله الله عنها الله المرحل لعني ال شخص کاعمل جومنزل پرنازل ہوکر پھرسفرشروع کروے اس کے بعدامام ترندی رحمۃ الله علیہ نے دوسری سندے مدیث نقل کی ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کا نامنہیں ہے (اورروایت کر نیوالا زرارہ بن اونی (تابعی کو بتایا ہے )اس اعتبار ہے حدیث مرسل ہوگی۔امام تر مذی رحمة الله علیه فرماتے ہیں و هذا عندی اصبح لیعنی بیحدیث مرسل میرے نزد یک حدیث متصل کے مقابلہ میں زیادہ سیجے ہے امام ترمذی کے علاوہ امام بیہقی رحمة الله علیہ نے بھی شعب الایمان صفحہ ۳۴۸: ج امیں ذکر کیا ہے اس میں بول ہے کہ زرارہ بن اوفی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کی ایک شخص نے نبی اکرم علیہ ہے عرض کیا کہ سب اعمال میں کون ساعمل افضل ہے، آپ نے فرمایاتم حال اور مرتحل والے شخص کاعمل اختیار کرو، صحابہ "نے عرض کیا یا رسول الله حال اور مرتحل كاكيامطلب بي فرماياس عصاحب قرآن مرادب وهقرآن كويره تا جلاجاتا بيديهان تك كه جبآخر تک پہنچ جا تا ہےتو پھراول پر پہنچ جا تا ہے جب بھی بھی تھہرتا ہے۔ پھرسفرشروع کردیتا ہے،امام ابن الجزری رحمة الله علیہ نے النشر میں اس مضمون کی حدیث طبرانی ہے بھی نقل کی ہے۔اورعموماً بیروایات حضرت ابن عباس ہے ہی مروی ہیں اور النشر میں ایک روایت حضرت ابو ہر برہ دیا ہے۔ ان روایات کے جمع کرنے سالی الرحل کا مطلب واضح ہوگیا لینی یہ کقر آن پڑھتے پڑھاتے جب ختم کرنے والا۔
اول سے پھر شروع کرد سے (الحال) نازل ہونے والا لینی سفر پورا کر کے تھم جانے والا اور (الرحل) سفر شروع کرنے والا۔
ان روایات کی وجہ سے حضرات قراء کرام کا اور خاص کرقاری این کیٹر کی (احدالقر اءالسبعہ ) کی قراءت پڑھنے والوں اور روایت کرنے والوں کا یہ معمول رہا ہے قرآن کریم آخر تک ختم کر کے سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ پھر بسسم الله السر حصن والیت کر مورة البقر وشروع کرتے ہیں اور و اُولَئِک ھُمهُ الله فَلِحُونَ تَک پڑھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن میر ختم کرتے ہیں دوبارہ شروع کر دیا ایسا کرنا محتب ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے بہر حال قراء کامعمول ہے وافظ ابن الجزری رحمۃ الله علیا لنشر میں لکھتے ہیں کہ یہاں مضاف می دونہ ہے سائل نے جب سوال کیا ہی الاعمال افضل گویا آپ نے فرادیا عمل المحال المو تعل مضاف می دونہ ہے کہ موری تاہم کی ہے۔ لیکن میں میں ہوجائے ہے کہ مضاف میں ختم کرتے تھے کہ یہ دونوں بناہ ما گئے کے لئے تعلیم دی گئی ہیں۔ بعض علاء نے ان کول کی تاویل بھی کی ہے۔ لیکن تاویل بھی کی ہے۔ لیکن تاویل ہی ہی ہو بیاں خوالیات کی بھی النہ ہیں اخبار آجاد ہیں اور اخبار احاد ختی ہوت ہوت ہیں اور اخبار احاد ختی ہوت ہیں تو اور کے مقابلہ میں ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا تا کی لئے تحقیق نے ان روایات کو سلم ہوجائے۔ میں کا اخبار آجاد ہیں اور اخبار احاد ختی میں کھتے ہیں۔

و کل ماروی عن ابن مسعود من ان المعوذتین وام القرآن لم تکن فی مصحفه فکذب موضوع لا یصح و انسما صحت عنه قراء ق عاصم عن زربن حُبَیش عن ابن مسعود فیها ام القرآن والمعوذتان (تمام روایتی جوحفرت عبرالله بن مسعود است میں کہ ان کر آن پاک کے نتنج میں معوذ تین اور فاتح نیس محود سے گھڑی ہوئی بات ہے ان سے قوعاصم عن زربن حمیش کی قراءت سے گابت ہے اس میں معوذ تین بھی میں اور فاتح بھی ) (انجی منواد اندا)

اورام م اورام م الموذتين و الفاتحة من القوآن و ان من جمع المسلمون على ان المعوذتين و الفاتحة من القوآن و ان من جمعد منها شيئا كفو وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. (مسلمانون كاس براجماع به كمعوذ تين اورفاتحقرآن كريم كا حصد بين اورجس نے اس كا اكاركيااس نے كفركيا اور حضرت ابن مسعود كے والد سے جومنقول ہے وہ باطل ہے تي بين ہے ) اور مضرابن كثير لكھتے بن:

فلعله لم يسمعها من النبى عَلَيْكُ ولم يتواتر عنده ثم قد رجع عن قوله ذلك الى قول الجماعة فان الصحابه المبتوهما فى المصاحف الائمة ونفذوها الى سائر الافاق كذلك فلله الحمد والمنة - (شايدكه السنة نبي كريم الله المحمد والمنة - (شايدكه السنة نبي كريم الله الحمد والمنة - (شايدكه السنة نبي كريم الله المحمد والمنة عن المرام عن المرام المرام المرام عن المرام على المرام على المرام على المرام على المرام المرام المرام المرام على المرام ال

حضرت امام عاصم کی قرات جو حضرت این مسعود کی سے منقول ہے اور حضرت زربن جش کے واسط سے ما تو رہے۔ اس میں معوذ تین تو اتر کے ساتھ حضرت زربن جش کے واسط سے ما تو رہے۔ اس میں معوذ تین تو اتر کے ساتھ محفوظ اور مروی ہیں بیہ اس بات کی بہت بوی دلیل ہے کہ حضرت ابن مسعود کی سے جو بیمروی ہے کہ معوذ تین قرآن کریم کی سورتیں نہیں ہیں بیا تی نہیں اور بیروایت ہی غلط ہے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو فور اُرجوع فر مالیا تھا۔ چونکہ قراء سبعہ کی قراءت متواتر ہیں اس لئے قرآن مجید کی کسی بھی سورة یا کسی بھی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ صاحب روح المعانى لكت بين وأنت تعلم انه قد وقع الاجماع على قرانيتهما وقالو ان انكار ذلك اليوم كفر و لعل ابن مسعود رجع عن ذلك (اورآپ كومعلوم كرمعوز تين كقرآن بون پراجماع بوچكا باس ك على و خياب ان كا انكار كرتا كفر ب-شايدا بن مسعود في استور و عراياتها)

چونکه حضرت امام عاصم کی قراءت متواتر ہے اور معوذ تین ان کی قراءت میں مروی ہیں اور تمام مصاحف میں مکتوب اور منتول ہیں اور جومصاحف حضرات صحابہ نے آفاق میں جسیجے تھے ان سب میں بید دونوں سورتیں بھی تھیں اس لئے ان کا قرآن ہونے کا اٹکار کرنا کفر ہے۔

حضرت ابن مسعود نے رجوع فر مالیا تھا تو کوئی سوال باتی نہیں رہتا اور بالفرض رجوع نہ کیا ہوتو جو بات ان سے بطور خروا صد منقول ہے (جوظنی ہے) اجماع امت اور تو اتر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صاحب روح المعانی نے شرح المواقف سے نقل کیا ہے۔

ان اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروى بالآحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته فتلک الآحاد مما لا يلتف اليه ثم ان سلمنا اخلافهم فيما ذكر قلنا انهم لم يختلفوا في نزوله على النبي عَلَيْكُ ولا في بلوغه في ابلاغه بل في مجرد كونه من القرآن و هو لايضر فيما نحن بصدده .انتهى . (صحابركرام رضى التعنيم كالعض مورتول في معرد كونه من القرآن و هو لايضر فيما نحن بصدده .انتهى . (صحابركرام رضى التعنيم كالعض مورتول من القرآن و هو المنافرة في المنافرة التحليق المنافرة التعنيم كالعض مورت في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة التعنيم المنافرة المناف

آج کل بہت سے ملحد اور زندیق ایسے نکلے ہیں جو بہانے بنا بنا کرقر آن کے بارے میں سلمانوں کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن روایات کو انکہ الاسلام نے رو کر دیا ہے ان کواپنے کتا بچوں میں درج کر کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کھر چنا چاہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کا فرکہتے ہوتو ابن مسعود صحافی کو بھی کا فرکہو۔ بیان لوگوں کی جہالت اور صفالت ہے۔ مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے بیسطور حوالہ ، قرطاس کر دی ہیں۔

اعاذنا الله تعالى من شراعداء الاسلام الذين يوسوسون في صدور المسلمين سواء كانوا من الجنة او من الناس



# ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون

وهذا آخر تفسير المعوذتين، وبتمامه تم تفسير انوار البيان في كشف اسرار القرآن، والحمد لله المليك الحنان المنان الذي يسرلي مفاهيم القرآن والقي على علومه و معارفه الذي تنشرح بها الصدور و تستضئ بها الاذهان، اشكره وكيف لا اشكره وهوالذي استعملني في هذا الامر العظيم واورد على قلبي مالا يتوارد على قلوب الاقران، وفتح على مايصعب فهمه على علماء هذا الشان،

ولقد اشتغلت في هذاالعمل الجليل عشر سنوات وعدة اشهر في مدينة سيد ولد عدنان وكان تمامه و ختامه في العشر الاوسطه من جمادى الاولى سنة تسع عشرة بعد الفي واربع مائة من هجرة من انزل عليه الفرقان و بعث بشيراً و نذيراً الى كافة الانس والجان، صلى الله تعالى عليه وسلم مدى الدهور والازمان و على آله و اصحابه الذين حملو االقرآن و بلغوه الى أقاضى القرى والبلد ان فتجلّى به الاكوان، واستنار به الثقلان، و على من تبعهم باحسان في كل حين وان ماتعاقب الملوان و سرى في كبد السماء النيران. ولقد كتبت سطور الخاتمة في روضة من رياض الجنة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الاتمان الاكملان الذي تدارس فيه اصحاب الصفة القران و تفجرت منه انهار اليقين والايمان.

والله الموفق وهو المستعان و عليه التكلان.

(بقلم ابن المؤلف عبدالرحمن الكوثر عفا الله عنه)